| ****   |                                                            | يون وب    |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------|
| صغحنبر | حن ترتيب                                                   | مجلس نمبر |
| 17     | نىپغوث الورىٰ                                              |           |
| 18     | الله کی ذات پر زول تقتریر کے وقت اعتراض کرنا دین کی موت ہے | 1         |
| 18     | حضرت ابراجيم عليه السلام كالتوكل                           |           |
| 20     | انسان کا دل                                                |           |
| 21     | پہلے اپنے نفس کونصیحت کرنا                                 |           |
| 23     | صبر کا تکبیہ                                               |           |
| 23     | نقذىرى موافقت كرو                                          |           |
| 23     | حقیقی ولایت اور سلطنت اللہ کی ہے                           |           |
| 24     | علماء انبیاء کے دارث میں .                                 |           |
| 25     | الثد کی نعمتوں کا شکر کر تا                                |           |
| 26     | مرده اور زنده کون؟                                         |           |
| 28     | ظاہر و باطن سے تو بہ کرو                                   |           |
| 29     | مسلمانوں کے دلوں میں جہنم کا خوف                           | 1         |
| 30     | الله اور رسول کی محبت بنیا و فقر ہے                        | ۰ ،       |
| 32     | فقر اور صبر مسلمان کے مواتمی غیر میں جمع نہیں ہو سکتے      | 2         |
| 34     | ول ادر آ تحموں کا اندھا پن                                 |           |
| 37     | شان فقر دل کا زہداختیار کرنے میں ہے                        |           |
| 37     | احكام شريعت امانت بين                                      |           |
| 39     | بیداری اور دل کی زندگی                                     |           |
| 41     | شیطان کی موت                                               |           |
| 42     | مردان خدا اور ذکر البی                                     | 3         |
| 44     | علم یغیرعمل کے بے فائدہ ہے                                 |           |
| 44     | علم کی پکار                                                |           |
| 45     | اولیاءالله کی زندگی                                        |           |
| 49     | حکایت                                                      |           |
|        |                                                            |           |

shu.com

الله كي اطاعت كا انعام الله كي ذات سے جالل علماء زمین کے معدن اور بادشاہ 12

اولیاء کو ذکیل مجمنا معرفت کم ہونے کی وجہ ہے 124 ظاہری اور باطنی فقہ آخرت كودنيا پرمقدم كرنے والانفع يائے گا 125 مناہ کے کیروں کی نجاست توبہ کے بانی سے دھو 127

132 أفاسدخلوت

114

115

119

150 151

علماء اور صلحاء كى توبين كرنے والا منافق ہے 133 فقراء قیامت کے دن رحمٰن کے ہم نشین ہول گے 135 138 اللہ کے دین کے مدد گار بنو 143

مومن زادراہ لیتا ہے ادر کا فرخوب مزے اڑا تا ہے 15 توبہ کرنے والا اللہ كى طرف رجوع كرتا ہے 145 150 دنیا کی اہانت کرنا

قرآن وسنت يرعمل كرنے والے مرروز فرشتے كا نداكرنا

ترجمه الفتح الرباني فيوض غوث يزداني

| *** | ******                                                            |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 50  | صنعت خدادندي ميں غور وفكر كرنا                                    |     |
| 51  | سب کھاللہ کے بقد قدرت میں ہے                                      |     |
| 53  | ونیا جمع کرنا اور جلیر بازی                                       |     |
| 55  | تقوی ہر دروازہ کی تنجی ہے                                         |     |
| 55  | الله مخلوقات كالمدير كرنے والا ب                                  |     |
| -56 | قبر کا درواز ہ کھلا ہوا ہے اس کوغنیمت مجھو                        | 4   |
| 57  | محلوق یا خالق کا بنده                                             |     |
| 57  | کا ال مخض ہمیشہ محروم رہتا ہے                                     |     |
| 58  | دنیا آ خرت کی محیق ہے                                             |     |
| 59  | قرآن دسنت نجات کا ذریعہ ہے                                        |     |
| 63  | قلم ختك ہو چكا ہے                                                 |     |
| 66  | حقیقی بندگی اور نیجی غلامی                                        | 5   |
| 68  | دین کی بربادی چار چیزوں سے ہے                                     |     |
| 68  | اللہ کے دشمنوں ہے مشابہت نہ کرو                                   |     |
| 68  | اللہ کے نائب خلیفہ اور شہروں کے محافظ کون                         |     |
| 72  | دنیا کے متعلق فکر کرنا عذاب ہے '                                  |     |
| 74  | جامل لوگوں کی صحبت کا نقصان                                       | 1 1 |
| 75  | علماء عسلحاء كي صحبت كا فائده                                     |     |
| 77  | قلوب اولیاء اورمومن آئینہ ہے مومن کا                              | 6   |
| 78  | غرورادر تکبر کوچیوز د ادر اپنی حقیقت کو پہچانو                    |     |
| 81  | ہر چیز اللہ سے طلب کرو                                            |     |
| 81  | زبانی علم دل کے عمل کے بغیر بے فائدہ ہے                           |     |
| 83  | دنیا آفتوں اور مصیبتوں کا مجموعہ ہے                               | 6   |
| 83  | تین قتم کے لوگ                                                    |     |
| 85  | الله دیکتا ہے ہم کیے ممل کرتے ہیں                                 |     |
| 87  | ریا کار مخص اور ظاہر کو آباد کرنا باطن کو برباد کرنا بیکار زہر ہے | 8   |
| 90  | اللہ اپنے محبوبوں کی آ زمائش کرتا ہے                              | 9   |

| 207 کوشش کرتا ہے اور مدد کرتا اللہ کا کام ہے اپنا انبیام تجے معلوم ہیں اوراد ہو کہ اللہ کا کام ہے اپنا انبیام تجے معلوم ہیں اللہ کا کام ہوت ہے دل اللہ عالم اللہ کا کام ہوت ہے دل اللہ عالم اللہ کا کام ہوت ہے دل اللہ عالم اللہ کا کہ اللہ کے گل ہوت کی جنت اور جنت کے درخت کی ہوت کہ اللہ کو تکلیف و بیافتائی کا باعث ہے اللہ کو تکلیف و بیافتائی کا ہوت ہے کہ درخت کی ہوت کے درخت کی ہوت کے درخت کی ہوت کے درخت کی ہوت کے درخت کی ہوت کا اللہ کو تکلیف کے درخت کی ہوت کی ہوت کے درخت کے درخت کی ہوت کے درخت | *** | <del>*************</del>                                      | *** |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-----|
| 209 اولیاء الله کی محبت ہے دل ال جاتا ہے 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 207 | کوشش کرنا تیرا کام اور مدد کرنا الله کا کام ب                 |     |
| 211 213 213 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 209 | ا پنا انجام تخجے معلوم نہیں                                   |     |
| اللہ ہے الما تات کیا علاق اور طبیعت کواس کا شریک نہ بنانا کوالیاء کی جنت اور جہنم الولیاء کی جنت اور جہنم الولیاء کی جنت اور جہنم اللہ کو تکلیف و بنا تختا تی کا باعث ہے اللہ کو تکلیف و بنا تختا تی کا باعث ہے اللہ کو تکلیف و بنا تختا تی کا باعث ہے اللہ کو تکلیف کے باعث کے برد شک کی برد ش کا باعث ہو تک اللہ اللہ کو تکلیف کے باعث کی برد شک کو تبیل ہو تک اللہ اللہ کو تک کہ بیت کے درخت کی برد شک تبیل ہو تک اللہ اللہ کو تک کہ بیت کے درخت کی برد ہ حاصل نہیں ہو تک کہ کہ تو تک کہ کہ تک تبیل ہو تک کہ کہ تک تبیل اللہ کی طرف رجوع کرنا کہ کہ کہ تک تبیل اللہ کی طرف رجوع کرنا کہ کہ کہ تک کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 209 | اولیاء الله کی صحبت سے دل ل جاتا ہے                           |     |
| 24 کر جن اللی میں آئس خواہش اور طبیعت کواس کا شریک نہ بنانا کو اللیاء کی جنت اور جہتم اللی کو تکلیف و بنائتا تی کا باعث ہے اللہ کو بحو لنے والا اللہ اور خواہشات کا ساتھی کو بہتے ہے در معاصل نہیں ہو تک اللہ وار خواہشات کا ساتھی کو بہتے ہے در معاصل نہیں ہو تک اللہ کھانے ہے دل کی صفائی ہوتی ہے کہا ہے دل کی دوا تو ہہ ہے کہا ہے دل کی ہے دل کو پاک کر۔ دکا یت کو پاک کر دکا یت ہے دل کو پاک کر دکا یت ہے دل کو پاک کر دکا یت کر دکا یت کو پاک کر دکا یت کر دکا یہ کر دکا یت کر دکا یہ کر دکا یہ کر دکا یت کر دکا یہ | 211 | دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں                                       | 23  |
| اولیاء کی جنت اور جہتی کے درخت کی پروش کے اسلان کو تکلیف و بیا مختا تی کا باعث ہے کہ اسلان کو تکلیف و بیا مختا تی کا باعث ہے اللہ کو بھو لنے والا کے درخت کی پروش اللہ کو بھو لنے والا کو جو لنے والا کو جو لنے والا کو جو لئے والا کو جو کے دام میں فکر کرنا کو جو کے اللہ دوں جسے کہڑے بہنے نے زہد حاصل نہیں ہوتا کے دام میں کو جو کے دام میں کو جو کے دام میں کو جو کے دام کی صفائی ہوتی ہے کو کہ کو جو بیا کا ایک خوانہ ہوتا ہے دام کو جو بیا کا ایک خوانہ ہوتا ہے دام کرنا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 213 | - <b>-</b>                                                    |     |
| اللہ اور جنت کے درخت کی پروش اللہ اللہ کو تکلیف و بنامختاتی کا باعث ہے اللہ کو بھولنے والا اللہ کو بھولنے والا اللہ اور غیر کی مجبت ایک دل میں جمع نہیں ہو کئی اللہ اور غیر کی مجبت ایک دل میں جمع نہیں ہو کئی اللہ وال بھیے کپڑے پہننے نے زہد حاصل نہیں ہوتا کے المہوں جیسے کپڑے پہننے نے زہد حاصل نہیں ہوتا کے المہوں جیسے کپڑے پہننے نے زہد حاصل نہیں ہوتا کہ حاصل کھانے کہ والی کھانے ہے دل کی صفائی ہوتی ہے مصابح کو چھپانا ایک تزانہ ہے مصابح کو چھپانا ایک تزانہ ہے مصابح کو چھپانا ایک تزانہ ہے حاصل روزی ضردری علم اور عمل میں اظامی فرض ہے کام کرنا کے خطبہ غو شیہ کے خطبہ غو شیہ کے خطبہ غو شیہ کے حاصل میں جھوٹ نہ بول کے خطبہ غو شیہ کے حاصل کی دوا تو بہ ہے کام کرنا کے خطبہ غو شیہ کے خطبہ خطبہ کے خطبہ ک | 217 | تدبیر وعلم الی میں نفس خواہش اور طبیعت کو اس کا شریک نه بنانا | 24  |
| الله کو بھو لنے والا کو بھولنے والا کو بھول کے بہتے ہے ایک دل بیس جمع نہیں ہو تا کا مراضی کو بھول کو  | 220 | اولیاء کی جنت اور جہنم                                        |     |
| اللہ کو بھو لنے والا اللہ کو بھو لنے والا اللہ کو بھو لنے والا اللہ اور غیر کی عجب ایک دل میں جمع نہیں ہو کئی اللہ اور غیر کی عجب ایک دل میں جمع نہیں ہو کئی اللہ وار غیر کی عجب ایک دل میں جمع نہیں ہو تا 25 اللہ والہ علی اللہ کی کہا ہے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہا کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 220 | مسلمان کو تکلیف و پنامختاجی کا باعث ہے                        |     |
| 225 225 227 227 227 229 230 25 240 25 26 27 28 29 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 223 | ندامت اور جنت کے درخت کی پروش                                 |     |
| الله اور غير كى مجبت ايك دل ميں جمع نہيں ہوكتى     زاہدوں جيسے كيڑ ہے پہننے نے زہد حاصل نہيں ہوتا     زاہدوں جيسے كيڑ ہے پہننے نے زہد حاصل نہيں ہوتا     النس اور خواہشات كا سأتى     حال كھانے ہے دل كى صفائى ہوتى ہے     حال كھانے ہے دل كى صفائى ہوتى ہے     حوت ہے پہلے الله كى طرف رجوع كرنا     مصائب كو چيپانا ايك خزانہ ہے     حال روزى ضرورى علم اور عمل ميں اخلاص فرض ہے     عال روزى ضرورى علم اور عمل ميں اخلاص فرض ہے     خطاب خوشیہ     عاقل بن جموت نہ بول     اسے دل كو پاك كر حكایت     اسے دل كو پاك كر حكایت     اموئن كو تكليف دينا بہت بڑا گناہ ہے     خدا اور رسول كى مجبت كيلئے بلا اور فقر ضرورى ہے     خدا اور رسول كى مجبت كيلئے بلا اور فقر ضرورى ہے     خدا اور رسول كى محبت كيلئے بلا اور فقر ضرورى ہے     خدا اور رسول كى محبت كيلئے بلا اور فقر ضرورى ہے     خدا اور رسول كى محبت كيلئے بلا اور فقر ضرورى ہے     خدا اور رسول كى محبت كيلئے بلا اور فقر ضرورى ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 224 | الله كو يعمو لنے والا                                         |     |
| 227 زاہدوں جیسے کپڑے پہننے نے زہد حاصل نہیں ہوتا ۔ 229 نفس اور خواہشات کا ساتھی ۔ 230 حاصل نہیں ہوتا ۔ 240 حاصل کھانے ہے دل کی صفائی ہوتی ہے ۔ 231 حاصل کھانے ہوتی ہے ۔ 232 حاصل کھانے ہوتی ہے ۔ 232 مصائب کو چھپانا ایک خزانہ ہے ۔ 234 حصائب کو چھپانا ایک خزانہ ہے ۔ 236 حاصل روزی ضردری علم اور عمل میں اظلاص فرض ہے ۔ 239 حاصل روزی ضردری علم اور عمل میں اظلاص فرض ہے ۔ 240 حصائب کو بیا کہ کہ ۔ 240 حصائب کو بیا کہ کہ کے بیا کہ کیٹر کے بیا کہ کہ کے خوا اور رسول کی مجبت کیلئے بلا اور فقر ضروری ہے ۔ 240 حصائب کو بیا کہ کے خوا اور رسول کی مجبت کیلئے بلا اور فقر ضروری ہے ۔ 240 حصائب کو بیا کہ کے خوا اور رسول کی مجبت کیلئے بلا اور فقر ضروری ہے ۔ 240 حصائب کو بیا کہ کیٹر کے بیا کہ کے خوا اور رسول کی مجبت کیلئے بلا اور فقر ضروری ہے ۔ 240 حصائب کیلئے بلا اور فقر ضروری ہے ۔ 240 حصائب کے دور کو بیات کے دور کیلئے کیل | 225 |                                                               |     |
| 229   النس اورخواہشات كا سأتنى   230   عال كھانے ہوتى ہے دلكى صفائى ہوتى ہے دكايت   232   234   232   234   235   234   234   236   237   236   237   236   237   236   237   236   237   236   237   239   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   | 225 | الله اور غیر کی حمت ایک دل میں جمع نہیں ہوعتی                 |     |
| 230   حال کھانے ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 227 | زاہدول جیسے کیڑے پہننے نے زہد حاصل نہیں ہوتا                  | 25  |
| 231 تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 229 |                                                               |     |
| 232 234 234 236 236 237 237 238 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 230 | طال کھانے ہے دل کی صفائی ہوتی ہے                              | •   |
| 234 مصائب کو چھپانا ایک خزانہ ہے المجھی نیت ہے کلام کرنا المجھی نیت ہے کلام کرنا المجھی نیت ہے کلام کرنا طلال روزی ضروری علم اور عمل میں اخلاص فرض ہے ایکار کی دوا تو بہ ہے خطبہ غوثیہ عمل کا عاقل بن جھوٹ نہ بول المجھوٹ نہ بوا گناہ ہے مومن کو تکلیف دیتا بہت بڑا گناہ ہے مومن کو تکلیف دیتا بہت بڑا گناہ ہے مومن کو تکلیف دیتا بہت بڑا گناہ ہے خدا اور رسول کی محبت کیلئے بلا اور فقر ضروری ہے کے خدا اور رسول کی محبت کیلئے بلا اور فقر ضروری ہے کے خدا کور رسول کی محبت کیلئے بلا اور فقر ضروری ہے کے خدا کور سے کیلئے بلا اور فقر ضروری ہے کے خدا کور سے کیلئے بلا اور فقر ضروری ہے کے خدا کور سے کیلئے بلا اور فقر ضروری ہے کے خدا کور سے کیلئے کیلئے بلا اور فقر ضروری ہے کو خدا کور سے کیلئے کیلئے کیلئے بلا اور فقر ضروری ہے کور سے کیلئے   | 231 |                                                               |     |
| اچھی نیت ہے کلام کرنا<br>  علال روزی ضروری علم اور عمل میں اخلاص فرض ہے<br>  بیار کی دوا تو ہہ ہے<br>  خطبہ نوشیہ   خطبہ نوشیہ   240<br>  عاقل بن جموب نہ بول   27<br>  عاقل بن جموب نہ بول   25<br>  اپنے دل کو پاک کر۔ دکایت   مومن کو تکلیف دینا بہت بڑا گناہ ہے   245<br>  عدا اور رسول کی محبت کیلئے بلا اور فقر ضروری ہے   28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 232 | موت سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا                             |     |
| 237 علال روزى ضردرى علم اورعمل مين اخلاص فرض ہے 239 ياركى دوا تو بہ ہے خطبہ خوشيہ خطبہ خوشيہ 240 عاقل بن جھوٹ نہ بول 243 عاقل بن جھوٹ نہ بول 1 اپنے دل کو پاک کر۔ حکایت مومن کو تکلیف دیتا بہت بڑا گناہ ہے مومن کو تکلیف دیتا بہت بڑا گناہ ہے 246 غدا اور رسول كى محبت كيلئے بلا اور فقر ضرورى ہے 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 234 | مصائب کو چھپانا ایک نزانہ ہے                                  |     |
| 239       ياركى دوا توبہ ہے         240       خطبہ غوثیہ         243       27         245       عاقل بن جموث نہ بول         1 سیخ دل کو پاک کر - حکایت       مومن کو تکلیف دیتا بہت بڑا گناہ ہے         مومن کو تکلیف دیتا بہت بڑا گناہ ہے       28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 236 |                                                               |     |
| 240 خطبه غوثیه خطبه غوثی الله عناقل بن جھوٹ نه بول 27 عاقل بن جھوٹ نه بول اپنے دل کو پاک کر۔ حکایت مومن کو تکلیف دینا بہت بڑا گناہ ہے 28 خدا اور رسول کی محبت کیلئے بلا اور فقر ضروری ہے 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 237 | حلال روزی ضروری علم اور عمل میں اخلاص فرض ہے                  |     |
| 243 عاقل بن جموث نه بول<br>245 عاقل بن جموث نه بول<br>اپنج دل کو پاک کر۔ حکایت<br>مومن کو تکلیف دینا بہت بڑا گناہ ہے<br>غدا اور رسول کی محبت کیلئے بلا اور فقر ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 239 | يمار كى دوا توبه ب                                            |     |
| اینے دل کو پاک کر۔ حکایت<br>مومن کو تکلیف دینا بہت بڑا گناہ ہے<br>عدا اور رسول کی محبت کیلئے بلا اور فقر ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 240 | خطبه غوثیه                                                    |     |
| مومن کو تکلیف دینا بہت بڑا گناہ ہے<br>247 خدا اور رسول کی محبت کیلئے بلا اور فقر ضروری ہے<br>28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 243 |                                                               |     |
| 28 خدا اور رسول کی محبت کیلئے بلا اور فقر ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 245 | 1                                                             |     |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 246 |                                                               |     |
| خالق کے پاس بھلائی اور مخلوق کے پاس برائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 247 |                                                               | 28  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 249 | خالق کے پاس بھلائی اور مخلوق کے پاس برائی                     |     |

| ئتخ الرباني<br>الرباني | و بزدانی 6 ترجمها                                     | د د د د  |
|------------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| ***                    | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                | فيوض غور |
| 155                    | رزق کا فکر نہ کر تیرارزق تختے خود تلاش کرتا ہے        | 17       |
| 156                    | ول کی آبادی اسلام ہے ہے                               |          |
| 158                    | ول کے اعمال و اخلاص کو اختیار کرنا                    |          |
| 160                    | ونیا سے محبت رکھنے والا ہرگر فلاح نہیں پاسکتا         |          |
| 163                    | جنت کی آبادی اورخریداری کا دن                         |          |
| 163                    | قيامت كادن                                            |          |
| 164                    | اعمال کا اعتبار خاتمہ پر ہے                           |          |
| 165                    | باطنی اور ظاہری جہاد                                  | 18       |
| 165                    | منافق خدا ورسول کے دشمن ہیں                           | ļ.       |
| 167                    | تمام تر سلامتی اللہ کی اطاعت میں ہے                   |          |
| 167                    | كامل ايمان كے شرائط                                   |          |
| 169                    | دل کو بھوکا پیاسا رہنا شام کوحرام کھانا کیا نفع دے گا | *        |
| 172                    | ووسرول کی ونیا آباد اوراپی آخرت برباد کرنا            |          |
| 173                    | نفيحت لقمان                                           |          |
| 173                    | تخل اورقطع شركي عادت اختيار كرنا                      |          |
| 175                    | الله سے خوف کیا جائے ادرای سے امیدرکھی جائے           | 19       |
| 175                    | تہارے نفس خدائی دعویٰ کرتے ہیں                        |          |
| 179                    | نیت ہر مخص کیلئے خبر کی ہونی جا ہے                    |          |
| 182                    | نفاق اور اخلاص                                        | 20       |
| 186                    | ناتص محبت                                             | ء ا      |
| 187                    | الله کے دروازہ کی طرف اینے چہروں کو کرو               |          |
| 190                    | صنعت کو اچھی طرح سکھ لے                               |          |
| 190                    | الله ورسول سے محبت                                    |          |
| 191                    | الله نے اپنی نعمتوں کوتمہاری غذا بنایا                |          |
| 193                    | دنیا آخرت سے اور مخلوق خالق سے حجاب ہے                | 21       |
| 197                    | ول سے دنیا کوئس طرح نکالا جائے                        | 22       |
| 199                    | منافق کی پیجیان                                       |          |

| مح الرباني | بِ يرداني 9 رجمه أ                                  | يوض غوب |
|------------|-----------------------------------------------------|---------|
| 296        | ظلم اند میرول کا مجموعہ ہے                          |         |
| 301        | الله كمي قوم كى حالت نبيل بدليا جب تك خودكونه بدليل |         |
| 305        | یاروں کی عیادت اور جنازہ میں شرکت کرنا              | 37      |
| 307        | ول کی تندر تی                                       |         |
| 307        | مقبولیت کیلئے عمل کرنے والا اللہ کا وحمن ہے         |         |
| 312        | علم کا حصول کیبے                                    |         |
| 313        | شیطان کو لاغر بنانے کاعمل                           | 38      |
| 315        | دعاؤل کی بدولت زمین سے عذاب بلث جاتا ہے             |         |
| 317        | لمعون فخض                                           |         |
| 319        | الله کی خوشنودی مسکین کوراضی کرنے میں               |         |
| 321        | الله نے تمام چزوں کوتشیم کردیا ہے                   |         |
| 323        | اپنے آپ کواللہ کے سرد کرنا                          | 39      |
| 326        | تقوی دین کا لباس ہے                                 |         |
| 333        | حفرت آسيه کامبر                                     |         |
| 335        | الله تعالى سے محبت كے نقاضے                         | 41      |
| 337        | مجنون کی کیل ہے مجت                                 |         |
| 338        | یاری گناہوں کا کفارہ ہے                             |         |
| 340        | تقوی ادر الله کی ذات پر تو کل                       | 42      |
| 342        | صبر پر بھلائی کی بنیاد ہے                           |         |
| 347        | صلحاء کے ساتھ حسن ظن رکھنا                          |         |
| 350        | فلاح ونجات نفس کی مخالفت میں ہے                     | 43      |
| 354        | نفس کی موت صبر کرنے اور اس کی مخالفت سے ہے          |         |
| 356        | ونیا کی محبت ہر خطا کی جر ہے                        |         |
| 359        | مومن مسلمان دنیا میں قیدی ہے                        | -44     |
| 364        | حرام کھانا دل کومردہ بنا دیتا ہے                    |         |
| 366        | مشائخ دوقتم کے ہیں                                  |         |
| 367        | مخلوق پر بھروسہ کرنے والا ملعون ہے                  | 45      |

| خ الرباني<br>الرباني | يز داني 8 ترجمه ار                                            | فيوض غوت |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| 253                  | دعائے نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم                          |          |
| 253                  | ائيان كامخياح                                                 |          |
| 256                  | د نیادار کی تعظیم کرنا دمین کی تباہی ہے                       | 29       |
| 256                  | ايمان كرتي                                                    | 1 1      |
| 260                  | بخیل شیطان کا محبوب ہے۔ حکایت                                 |          |
| 261                  | دنیا کی گئی<br>دنیا کی گئی                                    |          |
| 265                  | دین کے مرنے پرفرشتے آنو بہاتے ہیں                             |          |
| 266                  | تو بیکارنکڑی کی طرح ہے                                        |          |
| 268                  | الله آیے بندوں پراپی نعتوں کا اثر دیکھتا ہے                   |          |
| 272                  | الله كي نعتون كا اقرار                                        | 30       |
| 273                  | زہدانبیاءاور بزرگوں کی بیروی سے حاصل ہوتا ہے                  |          |
| 274                  | برانی اور بوسیدہ قبرول کو د کھھ اور ان سے بوچھ                |          |
| 275                  | اولياء كى ارادت كا دعويٰ                                      |          |
| 276                  | فقه حاصل کرو                                                  |          |
| 278                  | غيظ وغضب الله كے داسطے ہواور غير الله كيليے غضب مذموم ہے      | 31       |
| 281                  | حضرت عیسیٰ کی دنیا کی زندگی                                   |          |
| 283                  | نجات کیلے مخلوق کو دل سے نکالو                                |          |
| 283                  | امر بالمعروف ونبى عن المئكر                                   | 32       |
| 285                  | عمل کے دروازہ پر ثابت قدم رہنا                                |          |
| 286                  | جا ندسورج کی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے                       | 33       |
| 288                  | اولیاء الله کاشغل سخاوت کرنا اور مخلوق کوراحت پہنچانا ہے      | 34       |
| 290                  | اپنی رائے پر محروسہ کرنا                                      |          |
| 292                  | عمل صالح اوپر چرھتے ہیں                                       | 35       |
| 292                  | غوث اعظم کے ہاتھ پر ایمان لانے والوں کی تعداد                 |          |
| 294                  | ید دنیا بازار ہے ایک ساعت کے بعد کوئی اس میں باتی نہیں رہے گا | 36       |
| 294                  | جلد بازی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا                                |          |
| 295                  | اسلام نه ہوگا تو ایمان نه ہوگا                                |          |

| -            |                                        |          |
|--------------|----------------------------------------|----------|
| منتح الربانى | ير داني 11 ترجمه الأ                   | فيوض غور |
| 439          | الله تعالی کی طرف متوجه ہونا           | 52       |
| 440          | مخلوق کوفنا کی آ کھے ہے دیکھنا         |          |
| 443          | تقو ئى حقيقت                           |          |
| 450          | ولايت اور آ ز مائش                     | 53       |
| 454          | علم دنیا کا نور ہے                     |          |
| 458          | دنیا کی حرص                            |          |
| 459          | دنیااور آخرت دوقدم ہیں                 | 54       |
| 460          | الله کو د کیچه کرالله کی عبادت کرنا    |          |
| 465          | شخ کال کی صحبت                         |          |
| 470          | شفقت غوث اعظمي                         |          |
| 471          | علم خداوندی میں تغیر خبیں              |          |
| 476          | لقذرير خداوندي بررضا مندي              | 55       |
| 479          | عصاموی علیهالسلام                      |          |
| 482          | سواد اعظم کی اتباع لازمی ہے            | 1        |
| 485          | موت کی یاد                             | 56       |
| 490          | وین کے عوض ونیا خریدنا                 |          |
| 493          | سچائی قناعت اور تو کل<br>عنا           | 57       |
| 498          | ا غوث اعظم کاحسن ادب<br>ما             |          |
| 499          | علم اورا خلاص<br>اطبی میسید            | 58       |
| 503          | طمع کرنے والے کا دعظ                   | 59       |
| 503          | علماءاور زاہدین<br>مرب :               |          |
| 509          | مومن کی فراست<br>ایر                   |          |
| 510          | کایت<br>کایت                           |          |
| 515          | l :                                    |          |
| 515<br>520   | بے فائدہ چیز دں کا ترک کرنا            | 60       |
|              | نینداور بیداری<br>خواطر اور قطع تعلقات |          |
| 529          | حواطر اور قطع تعلقات                   | 61       |

| ئع الرباني<br>ع الرباني | و بردانی 10 رجمه از                              | فيوض غوسة |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| 370                     | الله زیاده علم والا ہے                           | ****      |
| 374                     | ۔<br>اولیاء باذن اللہ رہے ہیں                    | . 1       |
| 374                     | دنیا ایک بازار ہے<br>دنیا ایک بازار ہے           | 46        |
| 378                     | علم اور عمل                                      | 47        |
| 379                     | عمل بغيراخلاص كيجهم بروح                         | -         |
| 381                     | برعت سے برہیز                                    |           |
| 383                     | رضائے خداوندی اور علم                            |           |
| 384                     | غضب خدادندي                                      | 48        |
| 387                     | سلامتی کا راز                                    | . ·       |
| 389                     | میں تیرے بارے میں اللہ ہے سوال کرتا رجوں گا      |           |
| 390                     | نغس کا محاسبہ ی                                  |           |
| 391                     | دنيا مي راحت كاحصول                              | ٠.        |
| 393                     | اولياء كرام كاعمل                                |           |
| 395                     | بارگاه اللی میں رسائی کا طریقه                   |           |
| 396                     | اولياء كالمثغل                                   |           |
| 398                     | حقيقي اسلام كاحصول                               |           |
| 400                     | الله والول کے افعال کی مخالفت کوئی فائدہ نہ دے گ |           |
| 403                     | علم حاصل کرنا فرض ہے                             |           |
| 404                     | صحبت صالحين کے فوائد                             |           |
| 410                     | کایت                                             | •         |
| 412                     | الله اور رسول کی اطاعت                           |           |
| 415                     | ایلی اورمخلوق کی اصلاح                           | 50        |
| 420                     | تیامت کے دن دوئی اور محبت ختم ہو جائے گ          |           |
| 422                     | دنیااور آخرت                                     | 51        |
| 424                     | صالحین کا الله مددگار ہے                         |           |
| 430                     | حطرت معاذ کی وعا                                 |           |
| 430                     | علم على كو فيكارتا ب                             |           |

| *** |                                              | *** |
|-----|----------------------------------------------|-----|
| 584 | اسلام کی حقیقت                               | -   |
| 585 | منافق پر قیامت                               |     |
| 585 | مومن کی موت                                  |     |
| 587 | ولی کی علامت                                 |     |
| 587 | مخلوق پر بھروسہ کرنا شرک ہے                  |     |
| 591 | وصول الى الله كى اقسام                       |     |
| 591 | قرب الی کی طلب میں جانوں کا خرج کرنا         |     |
| 592 | کای <u>ت</u>                                 |     |
| 593 | جنت کی تیت                                   |     |
| 593 | قرب کے دروازہ کی قیت                         |     |
| 594 | اتوحيد پر قائم رہنا                          |     |
| 596 | نائب مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم          |     |
| 596 | اولماء احکام شریعت کی حفاظت کے ساتھ رہتے ہیں | _ ~ |
| 597 | مومن کو اللہ کی عبادت محبوب ہوئی ہے          |     |
| 599 | اولياه كرام كى بركات                         | •   |
| 600 | بے حیائی پر فرشتوں کو تعجب                   |     |
| 606 | وین کے بدلے دنیا کمانا حرام ہے               |     |
| 609 | ست اور کابل فخض                              |     |
| 610 | المجابيره اور رياضت                          |     |
| 611 | ول کی بیار ہوں کے علاج                       | •   |
| 616 | حضرت غوث اعظم اور ملك الموت                  |     |
| 616 | کا یت<br>- ا                                 |     |
| 620 | اول الفتوح                                   |     |
| 620 | برقم کا رزق الله نے پیدا کیا                 |     |
| 621 | موت سے پہلے مرجا                             |     |
| 622 | موت اورموت کے بعد کے واقعات کو یاد کرنا      |     |
| 623 | ظاہری تصدیق کا نام اسلام ہے                  |     |
|     |                                              |     |

ترجمه إلفتح الرباني 12 فيوض غوث يزداني 530 معرفت كاحصول 531 حكايت حضرت موی علیه السلام کی مناجات 531 انسان كى كخليق كالمقصد 535 حفرت الوب عليه السلام كأصبر 537 544 الله والول كاخوف وارمعرونت كاعلم اورفنا 546 547 الل عراق سے خطاب ہمت والے مردوں کی صف 548 548 حكايت ایمان معرفت اور قرب خداوندی 556 561 توحيد اور زبد 62 561 الله والے اور ونیا شرک تنس کی اصلات 563 565 567 لمفوظات غوثيه نگاہ وٹی سے زندگی ملتی ہے 567 570 موت کی تیاری تکوین کے میدان 572 صالحتین کا منکر منافق اور دجال ہے 572 اولياءكرام كااتباع 574 577 شریعت کا اتباع کرنے والوں کی چروی کی جائے 579 جهالت اور گوشه نشنی 579 اولیا کا دنیا و آخرت اور مخلوق سے قطع تعلق کرنا 580 581 أولياء كاخوف تمام چزیں الله کی محکوم ہیں 582

| لغتج الرباني | ترجمها             |        | 15                | هِ يزداني                                    | فيوض غور |
|--------------|--------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------|----------|
| 664          | <del>* * * *</del> |        |                   | خاموثی کے فوائد                              |          |
| 665          |                    |        |                   | منافق کی علامت                               |          |
| 665          |                    |        | •                 | مومن کی علامت                                |          |
| 666          |                    |        |                   | وسوسه كاعلاج                                 |          |
| 670          |                    |        | نہ ہیں            | اولیاء کے دل علم کا خزا:                     |          |
| 673          |                    |        |                   | تفيرغوثيه                                    |          |
| 675          |                    |        | لے ہیں            | علماءاللہ سے ڈرنے وا۔                        |          |
| 677          |                    |        |                   | تو کل کیا ہے                                 |          |
| 677          |                    | *<br>* | •                 | قصدموي عليه السلام                           | •        |
| 678          |                    |        |                   | پیدا ہونے کا مقصد جان                        |          |
| 678          | 1                  |        |                   | اے عافل بیدار ہوجا                           |          |
| 680          |                    |        | -                 | دولت مند کے آ <u>ئے جھکنے</u><br>توسعتا ہے ہ |          |
| 681          | 1                  |        | اتا ہے            | قطب مخلوق کے بوجھ اٹھ                        | <b>4</b> |
| 682          |                    |        |                   | اہل بغداد سے خطاب                            |          |
| 684          |                    |        |                   | وصيت منصور حلاج                              |          |
| 687          | 1 .                |        | ل دوباره جلوه کری | عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا ہے<br>قدم          |          |
| 691          |                    |        |                   | قبض وبسط<br>مربع من مربعها                   |          |
| 692          | -                  |        |                   | د نیاایک گھڑی کا کھیل <sub>ہ</sub> ے         |          |
| 695          |                    |        | ئت کا وعدہ        | چھ بانوں کی منانت پر جنا<br>ساک میں میں      |          |
| 696          |                    |        |                   | الله کی راه میں موت<br>ادار میں برجورا       |          |
| 697          | '                  |        |                   | ملال روزی کا حصول<br>نین م                   | .        |
| 697          | l                  |        |                   | ر مان نبوی<br>الحد کار قراص                  |          |
| 698          |                    |        | ، نہ یہ           | سالحین کی قبور کی زیارت<br>مسلم              | 1        |
| 700          | 1                  | •      | کے سے بیس ملتا    | ر تبہولایت کندھے ہلا _<br>ہرجہ ہی            | i        |
| 704          | - 1                |        |                   | کاح واجب ہے یا تہیں<br>ناسہ نفس              | 1        |
| 713          |                    | -      | () ·•             | - '                                          | 1        |
| 710          | 6                  | -      | . فيامت كا ذكر    | هزت عيسلى عليه السلام اور<br>                |          |

| ستح الربانى | پيرداني 14 ترجمه ال                                                     | فيوض غوسة |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 623         | حفزت عزبرعليه السلام                                                    | ****      |
| 624         | خواہشات سے کھانا دل کو بخت بنا دیتا ہے                                  |           |
| 625         | الله كي نعتول كا اقرار                                                  |           |
| 626         | سالک کی تنبائی                                                          |           |
| 629         | <i>گوشدنشین</i>                                                         |           |
| 629         | علم اکبرکیا ہے                                                          |           |
| 629         | زنديقيت                                                                 |           |
| 631         | خواب میں وعظ کرنے کا حکم                                                |           |
| 632         | الله كا ديدار                                                           |           |
| 632         | صوفی کون ہوتا ہے                                                        |           |
| <b>63</b> 3 | جنت میں عربی زبان ہوگی                                                  |           |
| 633         | الله کي اطاعت ہے معرفت حاصل ہوگی مسلم                                   |           |
| 635         | مرید کی اصلاح به سوال و جواب                                            |           |
| 636         | مومن کی خوثی اور عم                                                     | [         |
| 638         | جنت کی طلب<br>برین بر مصاربه و از بریمای م                              |           |
| 639         | کب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کی سنت ہے<br>ایس میں کا نہ نبی نہ |           |
| 643<br>644  | سورة طارق کی تفسیرغوثیه<br>سرط محن                                      | -         |
| 645         | آ گ سے محفوظ<br>ای مصرور کی کا میں                                      | `         |
| 650         | دل کی زمین معرفت کی قرار گاہ ہے<br>تغییر غوثیہ                          |           |
| 656         | میر توبیه<br>دل کی اصلاح                                                |           |
| 657         | وں کی اصلات<br>سوال به خائن نفس                                         |           |
| 659         | ا خوال کے خان س<br>امنبر کو گلے لگانا                                   |           |
| 660         | بر و سے طابا<br>اللہ کے احسانات کا اظہار کرنا                           |           |
| 660         | اللہ کے علم اور ذکر کے سوا ہر چیز باطل ہے                               |           |
| 663         | الملاسے مردور رکھے وہ ہر <u>پر</u> یا کا ہے۔<br>غوث اعظم کی دجد کی حالت |           |
| 663         | رے ہیں ہوا کے آنے کی خبر دینا<br>شہر میں بلا کے آنے کی خبر دینا         |           |
|             |                                                                         |           |

ترجمه الفتح الرياني

نَسَبُ سَيّدِ اَوُلِيَاءِ اللّهِ

اولياء كرام كر وارحفرت غوث اعظم رض الله تعالى عنه كا نسب نامه و الشَّيْد وَالطَّرِيْقَة وَالْحَقِيْقَة وَاللَّيْنِ السَّيِّد عَبْدِ الْفَائِد وَالشَّرِيْعَة وَالطَّرِيْقَة وَالْحَقِيْقَة وَاللَّيْنِ السَّيِّد عَبْدِ الْقَادِر وَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَارْضَالُهُ عَنَّا وَلَا حَرَمَنَا مِنْ بَرَكَاتِهِ.

مین آپ کی برکتوں سے محروم نہ کرے۔ میدالقادر ہے۔ اللہ تعالی ان سے راضی ہو اور آپ کو ہم سے راضی کر دے اور میں آپ کی برکتوں سے محروم نہ کرے۔

نسبغوث الورئي

سيد عبدالقادر بن ابی صالح موی جنگی بن عبدالله بن يجی بن محد بن داوُد بن موی بن عبدالله بن موی بن جون بن عبدالله بن امام حسن بن سيدنا علی المرتضی كرم الله وجهدو رضی الله عنهم ـ

|       | •   | بر بردای                                | يوص عوسة    |
|-------|-----|-----------------------------------------|-------------|
|       | 717 | امن كاحسول                              | <del></del> |
|       | 723 | کب کے ذریعہ کھانا سنت ہے                |             |
|       | 724 | انبیاء وادلیاء قبر کے حساب ہے محفوظ ہیں |             |
| •     | 724 | اپی رائے پراعتاد کرنا گراہی ہے          |             |
|       | 728 | علامات ولايت                            |             |
|       | 729 | حلال وحرام كالمخلوط مونا                |             |
|       | 731 | الله سے ناواقف                          |             |
| -     | 734 | رکایت                                   |             |
|       | 735 | ا کایت                                  |             |
| 1     | 736 | ا کایت                                  |             |
| ⊇ • I | 738 | موت دوقتم کی ہوتی ہے                    |             |
|       | 743 | واصل الى الله                           |             |
|       | 746 | وین کی دیواریں گررہی ہیں                |             |
| - 1   | 748 | هیجت کرنے کیلئے شرائط                   |             |
|       | 748 | عمل نه کرنے والے علاء کا برا انجام      |             |
| - 1   | 753 | توحيد واخلاص                            |             |
| - 1   | 753 | کایت                                    |             |
| - 1   | 755 | حايت                                    | . ]         |
|       | 758 | حکایت                                   | }           |
|       | 789 | غوث اعظم کی صالحین سے عقیدت             |             |
|       | 760 | حلوق تین طرح کی ہے                      | ŀ           |
| - 1   | 760 | اسلام کی فریاد                          |             |
| - 1   | 761 | فقرا درمبر                              |             |
| - 1   | 764 | ذِكُرُ وَفَاتِهِ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهِ  |             |
| 7     | 764 | سيدنا عبدالقادر جيلاني كي وفات كا ذكر   | -           |
|       | •   | ☆☆☆                                     |             |

ترجمه الفتح الرباني

مدد ما تکنے سے بے پروا کر رہا ہے جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا توکل اورتسلیم برضا الی ضجے ہوا تو آ گ کو تھم دے دیا گیا۔

قُلُنَا يَانَارُكُونِي بَرُدًا وسَلامً عَلَى اِبْرَاهِيمً - ﴿ وَرَهُ انْبِياء ﴾

ہم نے فرمایا آئے آگ ہو جا مختدی اور سلامتی ابراہیم پر۔ ﴿ کُٹُرَالایمان﴾ جو تحض اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی قضاء و قدر پر صبر اختیار کرتا ہے تو اس کی تضاء و نیا میں اللہ تعالیٰ کی بے ثار مدد ہے اور اللہ تعالیٰ صابروں کو آخرت میں بھی بے تعداد اجرعطا فرمائےگا۔

الله تعالی کا فرمان ہے۔

سلے بیدار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں مجوراً بغیر اپنے ارادے کے بیدار کیا

جائے۔ بیدار ہو جاؤ پس تمہارا اس وقت نادم ہونا' پشیان ہونا تمہیں کوئی فائدہ نہ

دے گا۔ سوچو اور اینے دلول کی اصلاح کرو۔ کیونکہ جب تمہارے دل سنور

جائیں گے تو تمہاری تمام حالتیں درست ہو جائیں گی۔

ٱلْمَجُلِسُ ٱلْأَوَّلُ ﴿ ا ﴾

18

الله کی ذات پر بزول تقدیر کے وقت اعتراض کرنا دین کی موت ہے۔
الله کی ذات پر بندے کا اعتراض کرنا جو کہ عزت وجلال والا ہے۔ نزول
تقدیر کے وقت دین اور تو حید کی موت ہے اور تو کل و اخلاص کی موت ہے اور
یقین و روح کی موت ہے۔ مومن بندہ چون و چراں کونہیں جانتا بلکہ وہ صرف
ہاں کہتا ہے اور سرکو جھکا دیتا ہے وہ نفس سے جہاد کرتا ہے یہاں تک کہ نفس کا
شرختم ہو جائے نفس تو بالکل شر ہی شر ہے۔ جب اس کو مجاہدہ اور مشقت میں ڈالا
جائے گا اور اس کی مخالفت کی جائے گی تو مطمئن بن جائے گا اور خیر بی خیر والا
ہو جائے گا اور تمام عبادتوں کے بجا لانے اور تمام گناہوں کو چھوڑ دینے میں
موافقت کرنے لگتا ہے ہیں اس وقت کہا جاتا ہے کہ

یَااَیَّتُهَا النَّفُسُ الْمُطْمَثِنَّةُ ارُجِعیی اللی رَبِّکِ۔

اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو۔ ﴿ کنزالایمان ﴾ نفس کا تو کل صحیح ہو جاتا ہے اور اس سے شک وشبہ اور شربھی زائل ہو جاتا ہے اور وہ مخلوقات میں سے کسی شی کے ساتھ بھی تعلق نہیں رکھتا اور اس کا نسب اینے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صحیح بن جاتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو کل

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نفس سے باہر نکل گئے تھے اور بغیر خواہش نفس باقی رہ گئے تھے اور آپ کے امتحال نفس باقی رہ گئے تھے اور آپ کا قلب روشن اور سکون والا تھا اور آپ کے امتحال کے وقت طرح طرح کی مخلوقات حاضر ہوئیں اور سب نے آپ کی مدد کیلئے اپنے نفسوں کو پیش کیا آپ توکل علی اللہ فرما رہے تھے کہ میں تم سے مدد لینانہیں جاتا کیونکہ میری حالت کا علم میرے خالق و مالک کو ہے جوتم سے مجھے سوال اور جاتا کیونکہ میری حالت کا علم میرے خالق و مالک کو ہے جوتم سے مجھے سوال اور

#### الله کے ہوجاؤ

اے میری قوم اور جماعت والو تم اللہ تعالی کے ہوجاؤ ۔ جیبا کہ پہلے لوگ اللہ تعالی کے ہو گئے تا کہ اللہ تعالی تمہار ہے لئے ویبا بی ہو جائے جیبا کہ ان کیلئے ہوگیا۔ اگرتم یہ چاہتے ہوکہ اللہ تعالی تمہارا ہو جائے تم اللہ تعالی کی اطاعت میں مشغول رہواور مصائب پر صبر کرو۔ اور اپنے غیر کے تمام فعلوں میں راضی برضا الی رہو۔ اور جماعت والول یعنی جو اولیاء اللہ تھے دنیا سے بے رغبت ہو گئے۔ اور جو کچھ ان کے مقوم میں تھا انہوں نے تقوی اور پر بیز گاری کے ہاتھوں سے لیا اور پھر وہ آخرت کے طالب سنے اور اس کیلئے عمل کیا اور اپنے ہودرگار کی اطاعت کی۔ اول تو انہوں نے اپنے نظوں کی مخالفت کی۔ اور اپنے پروردگار کی اطاعت کی۔ اول تو انہوں نے اپنے نظوں کو شیحت کی پھر اس کے بعد دوسروں کو شیحت کی۔

کی کیلے اینے نفس کونصیحت کرنا

اے ماجزادے پہلے تو اپنائس کو نصیحت کر اور اس کے بعد دوسرے کفس کو نصیحت کر۔ اور خاص اپنائس کی اصلاح اپنے ذمہ لازم سمجھ۔ اور غیر کی طرف توجہ نہ کر۔ اور جب تک تیرے اندر کچھ بھی اصلاح کی ضرورت باتی رہے دوسروں کی طرف مت جھک۔ تجھ پر افسوس ہے کہ تو خود نابینا ہے اور دوسروں کی کیا رہنمائی کرے گا اور ان کا کیا قائد بنے گا۔ آ بھوں والا بی لوگوں کا رہنما بن سکتا ہے اور ان کو دریا سے وہی بچا سکتا ہے جو اچھی طرح تیرسکتا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ تک لوگوں کو وہی پہنچا سکتا ہے جو خود اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہو۔ لیکن جو خود بی اللہ تعالیٰ ہو۔ وہ کس طرح اور کیے اس کی رہنمائی لیکن جو خود ہی اللہ تعالیٰ ہو۔ وہ کس طرح اور کیے اس کی رہنمائی کی بہنائی دہتے اور تیرے کلام و وعظ کا بچھ فائدہ نہیں جب تک کہ تو اللہ تعالیٰ کو بہنائی کی بہنائی میں نہ ہے اور اس کو دوست نہ بنالے اور تیراعمل بھی اس کیلئے ہو۔ اور غیر بہنان نہ لے اور اس کو دوست نہ بنالے اور تیراعمل بھی اس کیلئے ہو۔ اور غیر بہنان نہ ہو۔ اور تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ نہ کی دوسرے سے تو اللہ یہنائی سے اس کا تعلق نہ ہو۔ اور تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ نہ کی دوسرے سے تو اللہ

انسان کا دل

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

اِبُنَ آدَمَ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَتُ صَلَحَ لَهَا سَائِرُ جَسَدِهِ وَاِذَا فَسَرَتُ فَسَدَلُهَا سَائِرُ جَسَدِهِ اَلاوَهِيَ الْقَلْبُ صَلاحُ الْقَلْبِ

یعنی ابن آ دم کے جم میں ایک گوشت کا کلوا ہے جب وہ سنور جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا سارا بدن سنور جاتا ہے اور جب وہ بکو جاتا ہے تو سارا بدن بکر جاتا ہے اور وہ دل ہے۔

تو دل کا سنورنا اور پر بیز گاری اور الله تعالی کی ذات پر تو کل اس کی واحدانیت اور اندائیل میں اخلاص پیدا کرنے سے ہے۔ الله کیلے ہو اس میں ریا کا دخل نہ ہو کہ اور اس کا گرنا ان امور کے نہ ہونے سے ہو دل بدن کے پنجرہ میں ایک پرندہ ہے کہ جس طرح موتی ڈب میں اور جس طرح مال خزانہ میں۔ پس اعتبار پرندہ کا ہے پنجرہ کا نہیں ہے۔ اعتبار موتی کا ہے ڈب کا نہیں ہے۔ اعتبار موتی کا ہے ڈب کا نہیں ہے۔ اور اعتبار مال کا ہے خزانے کا نہیں ہے۔

وعا

اللَّهُمَّ الشَّهُلُ جَوَارِ حَنَا بِطَاعَتِكَ وَنَوِّرُ قُلُوبْنَا بِمَعْرِ فَتِكَ وَاشُغُلْنَا طُولًا جَمَاتِنَا فِي لَيُلِنَا وَنَهَارِ نَابِمُرَاقَبَتِكَ وَالْحِقْنَا بِاللَّذِينَ تَقَدَّمُوا مِنَ طُولً حَيَاتِنَا فِي لَيُلِنَا وَنَهَارِ نَابِمُرَاقَبَتِكَ وَالْحِقْنَا بِاللَّذِينَ تَقَدَّمُوا مِنَ الصَّلِحِيْنَ وَارُزُقُنَا كَمَا رَزَقْتَهُمُ وَكُنُ لَنَا كُنْتَ لَهُمُ. آمين.

اے اللہ جارے اعضاء کو اپن اطاعت و عبادت میں مشغول فرما۔ اور جارے دلوں کو اپنی معرفت کیماتھ منور کردے اور جمیں ساری زندگی دن رات مراقبہ میں مشغول فرما اور جمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما جو جم سے پہلے گزر چکے ہیں اور جمیں بھی ویما رزق اور حصہ نصیب فرما جیما کہ تونے ان کو دیا اور جمارے تو ان کا ہوگیا تھا۔ آمین۔

22

ترجمهالفتح الرباني

عقیدہ لاتے ایک طرف ہوکر۔

تو مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کو ایک جان۔ وہی تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے اور اس کے قبضہ قدرت میں تمام اشیاء ہیں۔ اے غیراللہ سے چیزوں کو طلب کرنے والے کیا تو عقل مندنہیں ہے آیا کوئی چیز ایس ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں نہیں ہے۔

الله تعالی فرما تا ہے۔

وَإِنْ مِّنْ شَى ءِ إِلَّا عِنْدَنَا حَزَ آئِنُه ، وَالْ مِنْ شَى ءِ إِلَّا عِنْدَنَا حَزَ آئِنُه ، وَالْحِرِ ﴾ ترجمہ: اورکوئی چیز میں جسکے ہارے پاس خزانے نہ ہوں۔ ﴿ كُرُالا يَالَ ﴾

صبركا تكيبه

اے صاحبرادے! میری نقدیر کے پرنالہ کے نیچے مبر کا تکیہ رکھ کر موافقت کا ہار ڈال کر پناہ مانگنا ہوا کشادگی و داحت کے انتظار میں سوجا۔ جب تیری بیہ حالت ہو جائے گی تو مالک نقدیر تھھ پر اپنے فضل و احسانات کی الی بارش برسائے گا کہ جس کی طلب اور تمنا تو اچھے طریقہ سے نہ کرسکنا۔

# تقذيري موافقت كرو

اے میری قوم! تقدیر کی موافقت کرو الله تعالی کی رضا پر راضی رہو۔ اور سید عبدالقادر کی بات کو مانو جو کہ تقدیر کی موافقت میں میں کوشال ہے۔ میری موافقت ہی نے مجھ کو قادر مطلق کی طرف آ گے بڑھا رہی ہے۔

حقیق ولایت وسلطنت الله کی ہے

اے میری قوم! آؤ بڑھو اور ہم سب اللہ تعالیٰ اور اس کی تقدیر و فعل کی طرف جھکا دیں۔ اور تقدیر کی موافقت کریں اور اس کے ہم رکاب بن کرچلیں۔ کیونکہ وہ باوشاہ کی طرف سے

تعالی کے تصرفات میں کلام کر۔ یہ مضمون دل سے تعلق رکھتا ہے نہ بخت آ واز سے نہ تو نہ بی جلوت میں۔ جبکہ سے نہ تیز زبان سے۔ اور نہ یہ خلوت میں ہوتا ہے اور نہ بی جلوت میں۔ جبکہ تو حید کے گھر کے دروازہ پر ہو۔ اور شرک گھر کے اندر پس بیہ سراسر نفاق ہے۔ افسوس تجھ پر ہے کہ تیری زبان تقویٰ کا اظہار کرتی ہے اور تیرا دل گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور تیری زبان شکر کرتی ہے اور تیرا دل اعتراض کرتا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے۔

یا اِبُنِ آدَمَ خَیْرِی اِلَیُک نَاذِل و مَشُوک اِلَیٌ صَاعِد"
لین اے ابن آ دم میری طرف سے تو تیرے اوپر خیری اترتی ہے اور تیری طرف سے شرمیری جانب چ متاہے۔

اور تیرے اوپر بہت افسوں ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا حقیقی بندہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے دشمن ﴿ یعنی شیطان ﴾ کی پیروی کرتا ہے اگر تو حقیقت میں اس کا بندہ ہوتا تو تیری دشمنی اور دوئی صرف اللہ کیلئے ہوتی۔ اور حقیقی ایمان دار شخص اپنیفس و شیطان اور نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ اور وہ شیطان کو جانتا اور پہنچانتا بھی نہیں جو اس کی پیروی کرتا ہے تو وہ دنیا کی پروا بھی نہیں کرتا۔ جو اس کے سامنے جھکے اور ذلیل ہو۔ بلکہ وہ تو دنیا کو ذلیل وحقیر سمجھتا ہے کرتا۔ جو اس کے سامنے جائی وہ مال ہو۔ بلکہ وہ تو دنیا کو ذلیل وحقیر سمجھتا ہے اور آ خرت کا طالب ہوتا ہے۔ پس جب اس کو آخرت حاصل ہو جاتی ہے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور اپنے خالق و مالک سے متصل ہو جاتا ہے اور وہ مومن شخص اپنی تمام اوقات میں خالص اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد میں جائے۔

فرمان خداوندی ہے۔

وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعُبُدُ اللَّهَ مُخْطِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ ﴿ سُورة البين ﴾ ترجمه: اور ان لوگول كو تو يهي حكم مواكه الله كي بندگي كرين رے اس پر ہو سکے۔ تو انبیاء کرام مرسلین علیم السلام کو گویائی عطا فرمائی اور انہوں نے تبلیغ فرمائی جب ان کواینے یاس بلالیا تو علاء کرام جوان کے علوم کے عامل تھے ان کا قائم مقام بنا دیا۔ پس ان کی طرف سے نیلبة وہ باتیں پہنچانے کیلئے جو کہ مخلوق کیلئے مفید تھیں تا کہ ان کی اصلاح ہو سکے ان کو گویائی سے نوازا۔ اس لئے حضور نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے۔

فرمان نبوی

ٱلْعُلَمَاءُ وَرَثَهُ الْاَنْبِيَاءِ

لعنی علاء بی انبیاء کرام کے دارث ہیں۔

# الله كى نعمتوں كاشكر كرنا

اے اللہ کے بندوا تم اللہ تعالی کی تعموں پرشکر کرو۔ اور تعموں کو اس کا عطید مجمو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

فرمان خداوندی

وَمَا بِكُمْ مِّنُ نِعُمَةٍ مِنَ اللَّهِ ـ

ترجمہ: جو کچھتہارے پاس نعمت ہوہ سب الله کی طرف سے ہے۔ اے خدا کی نعتوں میں تصرف کرنے والو۔ تمہارا شکر کرنا کہاں گیا۔ اے خدا کی نعتوں کو غیر کی طرف خیال کرنے والو۔ بھی تم اس کی نعتوں کو غیر کی طرف سے سجھتے ہو۔ اور تم ان کو قلیل سمھ کر ان چیزوں کا انتظا کرتے ہو جو تہارے یاس موجودنہیں ہیں۔ اور بھی تم اس کی نعمتوں سے اس کے گناہوں یر

# بادشاہ حقیق کے دروازہ کی طرف برمو

اے غلام! تجمع اپنی خلوت میں ایسے تقوی اور پر ہیز گاری کی ضرورت ہے کہ وہ جھ کو گناہوں اور لغزشوں سے باہر نکالے۔ اور جھ کو ایسے مراقبہ کی ضرورت قاصد ہے پس تقدیر کی عزت و بزرگ اس کے بھیخے والے کی طرف سے ہے۔ جب ہم اس کے ساتھ ایا برتاؤ کریں گے تو وہ ہمیں اینے ہمراہ قادر مطلق تک لے جائے گی۔ اس جگہ حقیق ولایت وسلطنت اللہ بی کیلئے ہے۔ تو اس کے دریائے علم سے سیراب ہو۔ اور اس کے خوان فضل سے کھانا اور اس کی صحبت ے انس حاصل کرنا اور اس کی رحمت میں حجب جانا مبارک اور خوش گوار ہوگا۔ اور بیمرتبہ ومقام کنوں اورقبیلوں کے لاکھوں انسانوں میں کسی کسی کو بی نصیب

### علماء انبیاء کے دارث ہیں

اے غلام! تو تقویٰ کوایے لئے ضرور سمجھ۔ اور حدود شریعت کی پیروی کر۔ نفس وخواہش اور شیطان اور بدكردار ہم نشینوں كى مخالفت كو لازم پكڑ۔ اس لئے مسلمان کہ ہر دفت نفس کے جہاد میں معروف رہتا ہے۔ اور نہ اس کے سر سے خود ہما ہے نہ وہ اپنی تکوار نیام میں رکھتا ہے اور نہ وہ اپنے محور کی پیٹھ نگی اور زین سے خالی رکھتا ہے۔ ان کا سونا اہل اللہ کی طرح غلبہ کی حالت میں ہوتا ہے۔ فاقہ ان کی خوراک ہے اور ان کا کلام ان کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور گونگا رہنا ان کی عادت ہوئی ہے۔ اس کے سوا کچھنیس کہ تقدیر اللی ان کو بلواتی ہے اور اللہ تعالی کا فعل ہی ان کو بلاتا ہے اور ان کے لیوں کو حرکت دیتا ہے۔ ان کا بولنا دنیا میں اس طرح ہے کہ جس طرح قیامت کے دن اعضاء بولیں گے۔ وہی اللہ جوہر بولنے والے کو گویائی دیتا ہے۔ وہی ان کو گویا کرتا ہے کہ جس طرح پھر و جمادات کو گویا کردیتا ہے ان کو بھی طاقت گویائی سے نوازتا ہے ان کیلئے بولنے کے اسباب مہیا کردیتا ہے ہی وہ بولنے لگتے ہیں۔ اور جب ان سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو اللہ تعالی ان کو اس کیلئے تیار کردیتا ہے۔ اللہ تعالی نے جاہا کہ مخلوق کو خوشخری وخوف و تہدید کی تبلیغ ہوتا کہ ان پر ججت قائم

ترجمه الفتح الرباني

ے۔اس لئے الله تعالى نے اپنے ایک کلام میں فرمایا ہے۔ اَوَّ لُ مَنُ مَاتَ مِنُ خَلْقِي اِبْلِيسُ۔

یعنی سب سے پہلا محض جومیری مخلوق میں مردہ ہوا وہ اہلیس ہے۔ یعنی اس نے میری نافر مانی کی اور مردہ ہوگیا مرگیا۔ ﴿ یعنی گناہ کرنا بندہ کیلئے موت ہے ﴾ یہ آخری زمانہ ہے نفاق اور جھوٹ کا بازار گرم ہے اس لئے تم جھوٹوں منافقوں اور دجالوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھو۔

27

افسوس ہے جھ پر تیرانفس منافق ہے جھوٹا ہے کفر کرنے والا ہے فاسق و فاجر بے شرک کرنے والا ہے تو اس کے ساتھ کس طرح بیٹھتا ہے۔ تو اس کی مخالفت کر اس کی موافقت نہ کر۔ اس کو زنجیروں سے جکڑ دے آزاد نہ چھوڑ۔ نفس کو قید کرلے۔ اور اس کا حق جس کا ادا کرنا ضروری ہے اس کو پہنچا رہے۔ اورنفس کومجاہدہ کے ساتھ ختم کردے۔ اور نفسانی خواہشات پرتو سوار ہوجا اور اس کواس طرح نہ چھوڑ دے کہ وہ تھے پر ہی سوار ہو جائے اور تو طبیعت کا ساتھ نہ دے کیونکہ وہ ناسمجھ بیچے کی طرح ہے جس کی عقل نہیں ہوتی تو چھوٹے بیجے سے س طرح علم سکے سکتا ہے۔ اور اس کے قول کوئس طرح قبول کرسکتا ہے۔ تو جان لے کہ شیطان تعین تیرا اور تیرے باپ حضرت سیدنا آ دم علیہ السلام کا دشمن ہے تو اس کے ساتھ کس طرح مانوس رہ سکتا ہے اور تو اس کی بات کو کس طرح قبول كرسكتا ہے۔ حالانكہ تيرے اور اس كے درميان براني عداوت و وتمنى ہے۔ اس كى طرف امن ندلے حقیقت میں وہ تیرے مال باب تعنی حضرت آ دم علیہ السلام عفرت حوارض الله عنها كا قاتل ہے۔ پس جب جھ كو قابوكرے كا تو تجھ تیرے والدین کی طرح قتل کردے گا۔ اس لئے تو تقویٰ کو اپنا ہتھیار بنالے۔ اور الله تعالی کی توحید کو اور اس کے مراقبہ کو۔ اور خلوتوں میں پر ہیز گاری کو سچائی كواوراللد تعالى سے مدد جائے كواپنالشكر بنالے۔ پس بتھيار اوركشكر ايسے ہيں جو

ہے کہ جو اللہ تعالی کی شفقت اور توجہ کو جو تیری طرف ہے عجمے یاد دلائے۔ تو اس بات کا حاجت مند ہے وہ تیری طرف خلوت میں تیرا ساتھی ہو۔ اور اس کے بعد نفس اورخوا بشات نفسانيه اورشيطان كے ساتھ مقابله كى حاجت ہے تا كه تو ان كو زیر کرے۔ اور بڑے لوگوں کی تباہ و بربادی لغزشوں سے ہے۔ اور زاہدوں کی تابی خواہشات سے ہے اور ابدال کی ہلاکت خلوتوں میں خطرات سے ہے۔اور صدیقین کی ہلاکت ادھر ادھر توجہ کرنے سے ہے۔ان کا معظل صرف این ولوں كى حفاظت ہے اس كئے وہ تو بادشاہى آستانہ كے دروازے برسونے والے ہیں۔ وہ دلوں کو اللہ تعالی کی معرفت کے مقام پر پکارنے کی جگہ میں کھڑے ہونے والے ہیں۔ اور وہ ہر وقت دلوں کو دعوت حق دیتے رہتے ہیں اور ایکارتے رہے ہیں کہ اے قلوب اے ارواح اے انسان اے جنات اے بادشاہ کے طلبگار حقیق بادشاہ کے دروازہ کی طرف آؤ۔ اور تم اس کی طرف دلول کے قدموں تقوی توحید ومعرفت کے قدموں سے برهو اور اپنی اعلی بربیز گاری اور دنیا و آخرت میں زہد اور ترک ماسوی اللہ کے قدموں سے ڈرو۔ اور بیان لوگوں کا مشغلہ ہے ان کی جسیس مخلوق کی اصلاح میں مصروف ہیں۔ اور ان کی جسیس عرش البی سے زمین وآسان سے لے کر زیر زمین تک شامل ہیں۔

مرده اور زنده کون

اے غلام! تو اپنے نفس اور خواہشات سے دور ہو جا اور ان مقد ک لوگوں کے قدموں کے نیچے کی مٹی و زمین ہوجا۔ ان کے سامنے خاک بن جا ﴿ تو الله تجھ میں حیات ڈال دے گا ﴾ کیونکہ اللہ تعالی مردہ سے زندہ کو نکالیا ہے۔ اور زندہ کو مردہ سے۔ اور اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والدین سے بیدا فرمایا جو کفر کی وجہ سے مردہ تھے۔ مومن زندہ ہے اور کا فرمردہ ہے۔ اللہ تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا زندہ ہے۔ اور اس کے ساتھ شرک کرنے والا مردہ

ترجمهالفتح الرباني

شیطان کو شکست دے سکتے ہیں اور اس کی عمارت و الکر کو ملیا میث کرسکتے ہیں جب حق تیرا ساتھی ہے تو شیطان کو کول نہ شکست ہوگا۔

# اللہ کے سوا ہر چیز سے علیحدہ ہوجاؤ

اے اللہ کے بندے! دنیا اور آخرت کو الماکر تو ان دونوں کو ایک جگہ رکھ دے اور دنیا اور آخرت سے خالی ہوکرا پنے خالق و مالک کے ساتھ تنہائی اختیار کر۔ اور خلوت نشین بن جا۔ اور تو اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے علیحدہ ہو جانہ کی طرف توجہ کر۔ اور خالق و مالک کو چھوڑ کر مخلوق کا قیدی نہ بن۔ ان تمام اسباب سے قطع تعلق کر لے۔ اور ان سب ارباب کو چھوڑ دے پس جب تو اس پر قدرت پالے تو دنیا کو اپنے نفس کیلئے اور دل کو آخرت کیلئے اور اللہ تعالیٰ کو اینے باطن کیلئے اور اللہ تعالیٰ کو اینے باطن کیلئے اختیار کر۔

# ظاہر و باطن سے توبہ کرو

اے اللہ کے بندے! تو نقس اور خواہ شات نفسانیہ اور دنیا و آخرت کا ساتھی نہ بن ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سواکی کی پیردی و متابعت نہ کر۔ حالانکہ تو نے ایسا غزانہ حاصل کرلیا ہے جو بھی بھی فنا نہ ہوگا۔ جب تو ایسا کرے گا تو تیرے لئے اللہ کی طرف سے ایسی ہدایات آئیں گی جس کے بعد گراہی نہ ہوگا۔ اس لئے تو اپنے تمام صغیر و کبیرہ گناہوں سے نئے دل سے تو بہ کر۔ ادھر گناہوں سے علیمہ ہوکراپنے خالق و مالک کی طرف بھاگ جا۔ اور جب تو تو بہ کرے تو ظاہر و باطن دونوں سے قوبہ کر۔ تو بہ تیرے دل کے باس کا بلیٹ دیتا ہے تو اپنے دل کی چاہوں کے باس کا بلیٹ دیتا ہے تو اپنے دل کی عور کو بلیٹ دے اور خالص تو بہ سے اور اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے تو اپنے مال گناہوں کے لباس کو اتار ڈال اور زبانی تو بہ نہ کر بچی تو بہ کر۔ اور حقیقی تو بہ دل کے انہاں کو اتار ڈال اور زبانی تو بہ نہ کر بچی تو بہ کر۔ اور حقیقی تو بہ دل کی ایک منا نے کے بعد قالب تو بینی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کیل ہے۔ تو دل جب اسبب بدن کی کا بھی ایک کیل ہے۔ تو دل جب اسبب

اور کلوقات کے تعلقات کے میدانوں سے نکل جاتا ہے تو توکل اور معرفت کے دریا میں سوار ہوتا ہے اور علم الی کے سمندر میں غوطہ زنی کرتا ہے اور اسباب کوچھوڑ دیتا ہے اورسبب لیعنی اللہ تعالی کوطلب کرتا ہے جب ایسا مخص اس سمندر کے وسط میں پینچا ہے تو اس وقت کہتا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے راستہ وکھائے گا وہی مجھے ہدایت دے گا اور وہی میری رہنمائی کرے گا۔ پس اللہ سے ہدایت ہوتی رہتی ہے اور ایک کنارہ سے دوسرے کنارہ کی طرف اور ایک جگد سے دوسری جگه کی طرف یہاں تک کہ وہ صراطمتقم پر جاکر مخبرتا ہے جب وہ این خدا کا جتنا بھی ذکر کرتا ہے اس کا راستہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور اس کے راستہ کی خرابی گرد وغبار دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور راستہ صاف عمل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے طالب کا دل تمام مسافتوں مزلوں کوقطع کرتا ہے اور الله تعالی کی ذات کے سواہر چےز کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ جب بھی اس کوبعض راستہ میں ہلاکت کا خوف مونے لگتا ہے تو وہی اس کا ایمان ظاہر موکر اس اللہ کے طالب کو بہادر بنا دیتا ہے تو وحشت وخوف کی آگ بجھ جاتی ہے اور اس کے بدلہ میں الس کی روشی اور اللہ تعالی کے قرب کی مسرت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔

# ملمانوں کے دلوں میں جہنم کا خوف

اے اللہ کے بندے! جب تجھے کوئی مرض لائق ہوتو اس مرض کا صبر کے
ہاتھ کے ساتھ استقبال کر۔ اور جب تک کہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کی دو
ا آ کے سکون کر۔ جب دوا آ جائے تو اس دوا کا شکر کے ہاتھ سے استقبال کر۔
اور جب تو اس حالت پر پہنچ جائے گا تو تجھے فوراً عیش حاصل ہو جائے گا۔ جہنم کا
خوف مسلمانوں کے دلوں کو کلڑے کلڑے کردیتا ہے اور ان کے چیروں کو زرد
کردیتا ہے اور ان کے دلوں کو خم زدہ کردیتا ہے۔ پس جب وہ اس مقام پر قرار
کردیتا ہے اور ان کے دلوں کو کم زدہ کردیتا ہے۔ پس جب وہ اس مقام پر قرار

جاتی ہے اور تکوین آخرت کے قائم مقام بن جاتی ہے۔ پس طالبان حق اللہ مقام پر پہنے کرندونیا کے حتاج رہتے ہیں اور ندعی آخرت کے۔

اے جھوٹے! اے طالب دنیا تو نعمت کی حالت میں اللہ تعالی کو دوست سجھتا ہے۔ اور اس کی محبت کا وعویٰ کرتا ہے۔ لیکن جب اس کی طرف سے بلا آتی ہے تو تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی تیرا دوست بی نہ تھا۔ بندگی اور بندہ ہونے کا اظہار امتحان کے وقت ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالی کی طرف مصائب و آلام کا نزول ہوتو تو ان پر ثابت قدم رہا تو اللہ تعالی کا بندہ اور دوست ہے۔ اگر اس وقت تھے میں تغیر پیدا ہوگیا تو تیرا جھوٹ ظاہر ہوجائے گا۔ اور پہلا ہم محبت کی کا دعویٰ ٹوٹ جائے گا۔

مديث

ایک مخض بارگاه نبوت صلی الله علیه وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔ یَارَ مُسُولُ اللّٰهِ اِنِّی اُحِیْکَ

یارسول الله میل آپ کو دوست رکھتا ہوں ﴿ محبت کرتا ہوں ﴾ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اِسْتَعِدُ لِلْفِقْرِ حِلْبَابًا

لعنی تو فقر ومحیاجی کیلئے تیار ہوجا۔ اور فقر کی جا در اوڑھ لے۔ ایک اور محف بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔

إِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ عَزُّوَجَلَّ۔

يعني مين الله تعالى كومحبوب ركهتا مول-

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إتَّخِذُ لِلْبَلاءِ حِلْبَاباً مُحَبَّةَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولِهِ

تو بلا اورمصیبت کیلئے چاور بنالے۔ الله تعالی اور اس کے رسول کی محبت

دلوں پر لطف و کرم کے سمندر سے پانی برساتا ہے اور ان کیلئے آخرت کا دروازہ کھول دیتا ہے پس وہ وہاں کی جائے امن کو دیکھتے ہیں۔ جب وہ طالب حق سکون پکڑتے ہیں اور ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں اور راحت کو حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کیلئے جلال کا دروازہ کھول دیتا ہے جوان کے دلوں اور باطن کو کلڑ کے کلڑ الیا ہے۔ اور ان کا خوف پہلے سے زیادہ شخت ہو جاتا ہے پھر جب یہ حالت کمال کو پہنچ جاتی ہے تو تب ان کیلئے جمال کا دروازہ کھول دیتا ہے پس وہ سکون حاصل کرتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں اور ہوشیار ہو جاتے ہیں اور پھران کیلئے طبقات درجات ظاہر ہو جاتے ہیں جو کیکے ہوشیار ہو جاتے ہیں اور پھران کیلئے طبقات درجات ظاہر ہو جاتے ہیں جو کیکے بعد دیگرے ہیں اس میں قرار پکڑتے ہیں۔

الله اور رسول کی محبت کی بنیاد فقر ہے

اے اللہ کے بندے! تیری سوچ اور فکر بیہیں ہونا چاہے کہ کیا کھائے گا۔
کیا چیئے گا۔ کیا لباس پہنے گا۔ کس سے نکاح کرے گا۔ کہاں آ رام کرے گا۔ اور
کیا جع کرے گا۔ بیسب تو نفس اور طبیعت کے مقاصد ہیں۔ پس کہاں ہے دل
اور باطن کافکر یعنی اللہ تعالیٰ کی پچی طلب۔ اور تیرے مقاصد نے تجھے کس قدر
عمکین بنارکھا ہے۔ پس تیرا مقصد تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور جو چیز اس کے
پاس ہے ہونا چاہیے۔ وہ دنیا کیلئے بدل ہے اور وہ آخرت ہے گلوق کیلئے عوش و
بدل ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب تو اس دنیا کی چیزوں سے کس کو
چھوڑ دے گا تو اس کا آخرت میں بہترین عوش اور بدلہ حاصل کرے گا۔ اور بہتو
جان لے کہ تیری عمر میں سے یہی آج کا ایک دن باقی رہ گیا ہے۔ اور آخرت
کیلئے تیار ہوجا۔ اور ملک الموت کے آنے کیلئے نشانہ بن جا۔ دنیا لوگوں کی روئی
کیلئے تیار ہوجا۔ اور ملک الموت کے آ نے کیلئے نشانہ بن جا۔ دنیا لوگوں کی روئی
غیرت الٰہی آتی ہے اور وہ غیرت الٰہی ان لوگوں اور آخرت کے درمیان حائل ہو
غیرت الٰہی آتی ہے اور وہ غیرت الٰہی ان لوگوں اور آخرت کے درمیان حائل ہو

فرمان خداوندي

حَتَىٰ إِذَ فَوِحُوا بِمَا أُوتُو اَخَذُنَا هُمْ بَغُتَةً ۔ ﴿ وَهِ الانعامِ ﴾ ترجمہ: یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جوانیس طاق ہم نے اچا تک میں پر لیا۔ ﴿ كُرُ الايان ﴾ مِن پر لیا۔

33

انبیں پکڑ لیا۔ جوتعتیں اللہ تعالی کے یاس ہیں ان سے بہرہ یابی مبرکی بدولت ہوسکتی ہے۔اوراس کے کہاللہ تعالی نے تاکید کے ساتھ مبرکرنے کا تھم دیا ہے۔فقراور مبر دونوں سوائے مسلمان کے کسی دوسرے میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور محبوبان خدا کی مصائب و آلام سے آ زمائش کی جاتی ہے۔ پس وہ اس پرمبر کرتے ہیں اور باوجود بلاوس اور آزمائش کے ان کو نیک کام کرنے کا الہام کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نے مصائب وہنے ہیں وہ اس پرمبر کرتے ہیں۔ اگرمبرنہ ہوتا تو تم مجھے ہرگز اینے درمیان نہ دیکھتے۔ گویا کہ میں ایک جال بنا دیا گیا ہوں کہ جس کے ذریعہ سے برندوں کا شکار کیا جاتا ہے اور دات مجر کیلئے میری آ تھیں کول دی جاتی ہیں اور میرے یاؤں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اور میں دن میں آ تھیں بند کر لیتا ہوں اور میرے یاؤں جال میں باعد دیے جاتے ہیں اور یہ سب تہاری تھیجت و اصلاح کیلئے کیا گیا ہے۔ مرتم نہیں جانے۔ اگر تو یق خداوندی میری رہنمائی نہ کرتی تو کوئی عقل مند ایسے شہر میں بیٹھ سکتا ہے اور اس شہر کے رہنے والوں کے ساتھ زندگی بسر کرسکتا ہے کہ جس شہر میں مکاری نفاق اور ظلم عام ہو۔ اور شبہ اور حرام کی کثرت ہو۔ اور اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکری برهی ہوئی ہواور ان سے فتق و فجور اور اللہ کی نافر ماندوں پر مدد کی جائے۔ اور ایسے لوگ کثرت ہے ہیں جوایئے گھرییں فاس و فاجر ہوں۔ اور دکان پرآئیں تو بڑے یر ہیز گار بن جائیں۔ اور اینے تہہ خانہ میں زندیق ہوں۔ کہ کری پرجلوہ نما ہو کر صديق بن جائيس- اگريم ﴿شريعت ﴾ كا پابندنه موتا تو مين تمهيس بتا ديتا جو كه

دونوں فقر و بلا کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔

اس کئے بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ بلا محبت کے دعویٰ کے ساتھ مسلط کردی گئی ہے۔ اگر تھھ میں یہ بات موجود نہ ہوتو۔ تو محبت کا دعویٰ نہ کر۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہر شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کر بیٹھتا۔ فقر اور بلا پر ثابت قدم رہنے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کی بنیاد بنا دیا گیا ہے۔

وعا

# المُجُلِسُ الثَّانِي ﴿٢﴾

فقر اورصبرمسلمان کے سواکسی غیر میں جمع نہیں ہوسکتے

اے اللہ کے بندے! اللہ تعالی کے ساتھ تیری العلقی غفلت اور بھولا پن کھنے اللہ تعالی سے علیحدہ کر کھا ہے۔ اور اس نے سخجے اللہ تعالی سے علیحدہ کر رکھا ہے۔ اور اس نے سخجے اللہ تعالی سے علیحدہ کر رکھا ہے۔ اور تخجے لاتعلقی اور غفلت سے پہلے مار پڑے اور تخجے ذلیل کیا جائے اور تیرے اوپر بلائیں اڑ دھے اور بچھو مسلط کردیئے جائیں تو ابھی رجوع کر ۔ تو نے ابھی لقمہ اجل کا مزہ نہیں چکھا۔ اس وجہ سے بی تو دھو کہ میں پڑ رہا ہے۔ تو دنیا کی جن تمام چیزوں میں پھنا ہوا ہے ان پر خوش نہ ہو وہ تمام بہت جلد خم مونے والی ہیں۔ اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔

ترجمهالفتح الربانى

تھے کہا جائے گا اے توحید کے مدی تیرے پاس تیرے توحید کے دعویٰ کے جبوت اور گواہ ہیں۔ اور وہ گواہ کیا ہیں۔ اس دعویٰ کے گواہ اللہ تعالیٰ کے علم کو بانا 'ممنوعات اور منہیات سے باز رہنا 'مصائب و آلام پر مبر کرنا اور تقدیر خداوندی کے سامنے سر جھکانا ہیں۔ پس بہی اس دعویٰ کے گواہ ہیں۔ اور ان اعمال کی قبولیت کیلئے اخلاص شرط ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قول کو بغیر عمل کے اور سے گواہوں کے قبول نہیں کرتا۔ اپ مال سے جو کھے ہوسکنا ہے فقیروں کیساتھ مہر بانی کرتے رہو۔ اگر چیز کے وینے کی طاقت ہو چاہے تھوڑی یا زیادہ تو سائل کو محروم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ عطا کو مجبوب رکھتا ہے۔ اس میں تم اللہ کی موافقت کرو۔ اور اس کا شکر اوا کرو کہ اس نے تہیں اس کا اہل بینیا اور تہیں عطاء مال پر قدرت بخش ہے۔

35

تھے پر افسوں ہے۔ سائل تو اللہ تعالیٰ کا ہدیہ ہے۔ تو اس کو دینے پر قدرت
رکھتا ہے۔ پس تو اس ہدیہ کو کس طرح اس کے بیمیخ والے کی طرف واپس کرتا
ہے۔ تو میری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو میرا وعظ سنتا ہے اور آنسو بہاتا ہے اور جب تیرے پاس فقیر آتا ہے تو تیرا دل شخت ہو جاتا ہے۔ اس سے بیمعلوم ہوا
ہب تیرا آنسو بہانا کان لگا کر سننا خالص اللہ تعالیٰ کیلئے نہ تھا۔ میرے پاس بیٹھ کر تیرا
وعظ سننا اولا باطن کے ساتھ ہوتا چاہیے۔ پھرول کے ساتھ کھر ظاہری اعضاء کے
ساتھ کہ وہ نیکی اور بھلائی میں مشغول رہیں۔ اور جب تو میرے پاس آئے تو
اس حالت میں آ کہ اپنے علم اور عمل اور زبان اور حسب و نسب سے قطع تعلق
اس حالت میں آ کہ اپنے علم اور عمل اور زبان اور حسب و نسب سے قطع تعلق
کرکے آ۔ اور اپنے مال اور اہل وعیال و اطفال کو بھلا کرآ۔ تو میرے سامنے
اپ دل کو ماسوائے اللہ تعالی سے برہنہ کرکے آ۔تا کہ اللہ تعالی اس کو اپنے
قرب وضل و احسان کا جامہ عطا فرمائے۔ جب تو میرے پاس آتے وقت ایسا
قرب وضل و احسان کا جامہ عطا فرمائے۔ جب تو میرے پاس آتے وقت ایسا
کرے گاتو تو اس پرندہ کی طرح بن جائے گا جوسے کو اپنے گھونسلہ سے بھوکا اٹھتا

تہارے گروں میں ہے۔لین میرے لئے ایک بنیاد ہے جس کی تعمیر کی ضرورت ہے۔ اور میرے بہت روحانی بنچ ہیں جو تربیت کے محتاج ہیں۔ اگر میں وہ امور کھول کر بیان کردوں جو مجھے معلوم ہیں تو میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا سبب بن جا کیں گے۔ میں اس حالت میں جس کے اندر اس وقت ہوں انبیاء اور مرسلین علیم السلام کی قوت کا محتاج ہوں۔ اور سیدنا آ دم علیہ السلام سے لے کر میرے زمانہ تک جولوگ پہلے گزر تھے ہیں ان کے مبر کا محتاج ہوں۔ میں قوت ربانی کا محتاج ہوں۔

وعا

— اَللَّهُمَّ لُطُفًا وَعَيْنًا وَمُوالَفَقَةُ وَدِضًا. آمين اے الله میں جھے سے لطف وید دیہ اور توثیق ورضا کا طالب ہوں۔ دل اور آئکھوں کا اندھا بن

اے اللہ کے بندے! تو دنیا میں ہمیشہ رہنے اور اس میں نفع حاصل کرنے کیلئے پیدانہیں کیا گیا۔ اور تو اللہ تعالی کے تاپندیدہ کاموں میں مشغول ہے ان کو چھوڑ دے۔ تو نے اللہ تعالی کی اطاعت میں صرف کلمہ بعنی۔ کا اللہ اِللہ اللہ بڑھ لینے پر قناعت کرلی ہے۔ اور جس پر تو قانع ہے بچھے ہرگز فائدہ ندرے گا جب تک کہ تو اس کے ساتھ دوسری چیزوں ہو بعنی دیگر اعمال صالحہ کھ کو نہ ملائے گا۔ قول اور عمل کا مجموعہ ایمان ہے۔ جب تک تو گناہ اور لغزشوں اور اللہ تعالی کی مخالفت میں جتلا رہے گا اور ان سب کاموں پر اصرار کرے گا تو گناہ کرتا رہے گا۔ اور نماز روزہ زکو ق ن کو ق کو اور صدقات اور افعال خیر چھوڑ دے گا تو گناہ کا دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ بی وہ تجھے کوئی فائدہ دے گا۔ صرف کلمہ شہادت بغیر عمل کے تجھے کیا فائدہ دے گا۔ اور جب تو نے لا صرف کلمہ شہادت بغیر عمل کے تجھے کیا فائدہ دے گا۔ اور جب تو نے لا قلہ اِللہ بعنی اللہ کے سواکوئی معبود نہیں کہا کہ پس تو تو حید کا مدی بن گیا۔ تو

سامنے جھکا دے۔ اور اپنی تمام حاجوں کو ای کو پیش کر۔ اور کوئی عمل اپنے نفس كيلي ندكر اوراس سے ملاقات افلاس كے قدموں بركر اورائ اور محلوق کے دروازے بند کردے۔ اور اینے اور اللہ تعالیٰ کے ورمیان دروازہ کھول دے۔ اوراینے گناہوں کا اقرار کر۔ اوراس کی اطاعت میں تفصیر کا عذر پیش کر۔ اوراس بات کا یقین کرلے کہ اللہ تعالی کے سوا ضرر پہنچانے والا فاکدہ دینے والا عطا كرنيوالا اورمنع كرف والاكوئى نبيس ب-تواس وقت تيرے دل كى آ تھول کا اندھا بن بھی جاتا رہے گا۔ اور ظاہری و باطنی بینائی حرکت کرنے گئے گی۔

شان فقردل کا زہداختیار کرنے میں ہے

اے اللہ کے بندے! شان فقر موٹے کیڑے میننے اور بے مزہ کھانا کھانے من نہیں ہے۔ شان فقر تو تیرے دل کا زہد اختیار کرنے میں ہے۔ سچاعات سب ہے پہلے اپنے وطن پرصوف کا لباس پہنا ہے۔ چروہ اس کے ظاہر کی طرف برمتا ہے۔ پہلے وہ اپنے باطن کوصوف پہناتا ہے۔ پھراس کے بعد اپنے دل لفس اور ظاہری اعضاء کو۔ چرجب وہ سرایا صوف بوش بن کر نیک بن جاتا ہے تواس کی طرف رحمت اور احسان کا ہاتھ آتا ہے۔ تو اس مردخدا مصیبت زدہ کی حالت میں تبدیلی پیدا کردیتا ہے اور اس کے جسم سے عم کے کیڑے اتار کرخوشی کے کپڑے پہنا دیتا ہے۔ اورغم کو راحت سے اور خوف کو امن سے اور دوری کو قرب سے اور فقر ومحاجی کوتو مکری سے بدل دیتا ہے۔

احكام شريعت امانت ہيں

آے اللہ کے بندے! اقسام رزق کو زہدے ہاتھوں سے کھایا کرنہ کہ رغبت کے ہاتھوں سے۔ جو تحص کھاتا ہے اور روتا ہے وہ اس کے برابر تہیں ہوسکتا جو کھاتا ہے اور ہنتا ہے۔ تو اینے مقدر رزق کو الله تعالی کے ساتھ اپنے دل کو مشغول رکھ کر کھا۔ اس حالت میں تو کھانوں کے شرسے محفوظ رہے گا۔ اگر تو ہے اور شام کو وہ اینے گھونسلہ میں پیٹ مجر کر آتا ہے۔ تو دل کی نورانیت اللہ تعالی کے نور سے ہے۔ اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

إِتَقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ ۚ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ عَزُّوَجَلُّ یعنی مومن کی فراست سے ڈرکہ وہ اللہ تعالی کے نور سے دیکھتا ہے۔ اے فاس ! تو مومن سے ڈر تو اس کے پاس گناموں کی نجاست میں لتھڑا ہوا نہ جا۔ کیونکہ وہ تیری اس حالت کو اللہ تعالی کے نور سے دیکھا ہے۔ مومن تیرے مشرک اور نفاق کو دیکھتا ہے۔ اور وہ تیری اندرونی حالت جوکہ تیرے کپڑوں کے نیچے چھپی ہوئی ہے اس کو دیکھتا ہے۔ وہ تیری رسوائیوں اور برائیوں کو دیکھتا ہے اس لئے مخفے شرم کرنی جا ہے جو مخف الل فلاح اور بزرگ آ دى كونېيى د يكتا ده فلاح نهيس ياسكتا\_ اورتوسرايا موس بنا موا به اور تيرا ملنا جعلنا

الل ہوں سے ہے۔

سركارغوث اعظم رحمة الله عليه سے كى مخص فے سوال كيا كه بيد اندها بن كب تك ركٍ كاـ

آپ رحمة الله عليه في جواب ديا كه ال وقت تك كه جب تك توكى طبیب کے پاس نہ جائے۔اوراس کی چوکھٹ کو تکیہ نہ بنالے۔اوراس کے متعلق تو اچھے گمان رکھے۔ تو اینے ول سے اس کیلئے تہمت کو نکال کر پھینک دے۔ اور تو اپنی اولاد کو لے کر اس کے دروازہ پر بیٹھ جا۔ اور اس کی دوائی کی کرواہٹ پر صركر يس جب تو اس برعمل كرے كاتو تيرى دونوں آ تھوں كا اندھا بن جاتا رے گا۔ تو اللہ تعالی کے سامنے ذات کو اختیار کر۔ اور اینے آپ کو اس کے

طبیب کے ہاتھ سے کھائے تو یہاس سے بہتر ہے کہ تنہا الی چیز کھائے کہ جس کی اصلیت تخفیے معلوم نہیں۔

تمبارے دل کس قدر سخت ہو مجے ہیں اور تمبارے درمیان میں امانت چلی مئ ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و مہر یانی ختم ہوگئ ہے۔ شریعت محری کے احکام تمبارے یاس امانت تھے جن کوتم نے چھوڑ دیا۔ان سب میں تم خیانت کرنے گئے۔ تھے پر افسوس ہے اگر تو اس امانت کو ضروری نہ سمجے گا تو عن قریب تیری آ تھوں میں یانی اتر آئے گا۔ اور تیرے ہاتھ اور یاؤں شل ہو جائیں کے اور اللہ تعالی اپنی رحمت کا دروازہ تیرے لئے بند کردے گا۔ اور مخلوق کے دلوں میں تیرے لئے بختی ڈال دے گا۔ اور وہ جو تھو پر احسانات کرتے ہیں ان کوروک دیگا۔ اینے سرول کی اینے خدا کے ساتھ حفاظت کرو۔ اس سے ڈارتے رمو۔ پس اس کی پکڑ بڑی سخت اور درد ٹاک اور تکلیف دہ ہے۔ وہ تھے تمہاری جائے امن اور عافیت کی جگہ سے پکڑے گا اس سے ڈرو۔ پس وبی زمین وآسان کا معبود ہے۔اس کی نعمتوں کی شکر کے ساتھ حفاظت کرو۔اس کے حکم اور ممانعت کا سننے اور مانے کے ساتھ استقبال کرو محاجی کا صبر سے مقابلہ کرو۔ اور خوشحالی کا شكر كے ساتھ ـ اور وہ جوتم سے بہلے كزر كے بيں يعنى انبياء اور مرسلين عليهم السلام اور صلحاء اور عابدین۔ ان کا یمی طریقہ تھا کہ وہ نعمتوں پر اللہ تعالی کا شکر اور مصائب وآلام پرمبرکیا کرتے تھے۔ اس لئے تم مناہوں کے دسترخوان سے كمرے موجاؤ اور اطاعت اللي كے دستر خوان سے كھانا كھاؤ اور الله تعالى كى اطاعت کواییخ اوپر لازم کرلو۔ اور حدود خداوندی کی حفاظت کرو۔ جب الله تعالی کی طرف سے صل ورحمت کا نزول ہوتو اس کا شکر ادا کرو۔ اور جب تنگدی آئے تو اینے گناہوں سے توبہ کرو۔ اور اینے نفول سے جھر اکرو۔ اور سی بات یہی

ہے کہ اللہ تعالی اینے بندوں برظلم نہیں کرتا۔ موت اور اس کے بعد آنے والے حالات كويادكرو اور الله تعالى اور اسكے حساب اور مهر بانبول كو جوتمهارے ساتھ بيل یاد کیا کرو۔ کیائم جا کو مے نہیں کب تک بہتمہاری نیندرہے گی۔ جہالت اور باطل نفس اورخواہشات کے ساتھ قیام اور عادت کی پیروی کب تک رہے گی۔تم اللہ تعالی کی عبادت اور اس کی شریعت کی متابعت سے ادب سیکمو۔ کیول کیول کی عادت کا چھوڑ دیناعبادت ہے۔ ادب سیمو اور قرآن و حدیث کے احکام سے درس لے کراس کے مطابق کیوں نہیں چلتے۔

بیداری اور دل کی زندگی

اے اللہ کے بندے! تو لوگوں کے ساتھ اندھے بن جہالت خواب اور غفلت کے ساتھ میل جول ندر کھ۔ بلکہ ان کے ساتھ بھیرت اور علم و بیداری ك ساتهميل جول ركه ـ جب تو ان كواجها كام كرت موئ ويكه تو تو بحى ان كاساته دي\_اور جب تو ان كو قابل نفرت برے كام اور خلاف شرع ديكھے تو ان کا ساتھ نہ دے اور تو خود می ان سے فی ۔ اور ان کو برے کام کرنے سے منع كريم الله تعالى كى طرف سے بورى غفلت ميں ہو۔ اس كيلي بيدار ہو جانے كو اینے اوپر لازم کرلو۔اورتم مجدول کے ساتھ چیٹے رہو۔ اور سرکار دوجہال صلی الله عليه وسلم يركثرت كے ساتھ درود وسلام يرجة رجو كوئكه ني كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا۔

لَوُ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ نَارَ " مَانَجَا مِنْهَا إِلَّا اَهُلُ الْمَسَاجِدَ. لینی اگر آسان سے آگ نازل ہوتو اس سے کوئی نجات نہ پائے سوائے اہل مساجد کے۔

اور جب تم نمازوں کے اواکرنے میں سستی کرو مے تو تمہاری نمازیں اللہ

شيطان كي موت

اے اللہ کے بندے! امور تقذیرات میں تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سرد كردي\_ پرتواس پر ثابت قدم ره- برامركو پہلے بنیاد كى ضرورت ہے اوراس کے بعد عمارت کی۔ تو ہر وقت اور دن رات اس پر بیشگی کر۔ تھے پر افسوس ہے کہ تمام معاملات میں غور وفکر کرناول کا کام ہے۔ پس جب تو اسے لئے اس میں ببتری دیکھے تو اس پر الله تعالی کا شکر کر۔ اور نعمت خداوندی برشکر کرناضروری ہے۔ اور جب تو اپنے لئے اس میں برائی دیکھے تو اس پر توبہ کر۔ اس غور وفکر سے تیرا دین زعم ہو جائے گا۔ اور یہ شیطان کی موت ہوگی۔ اس لئے کہا گیا ہے ایک ساعت کا فکر ساری رات عبادت سے بہتر ہے۔

41

اے امت محربہ وصلی الله علیہ وسلم ﴾ الله تعالی کا شکر کرو۔ کہ اس نے تم سے پہلے گزر جانے والی امتوں کی برنست تمہارے الیل عمل کو بھی قبول فرمایا ے۔ حالانکہ تم ونیا میں وجود کے اعتبار سے سب کے بعد مو۔ اور قیامت کے ون رحمت خداوندی سے جنت میں داخلہ پہلے ہوگا۔ اور جوتم میں سی اور تندرست ہے اس جیبا کوئی دوسراتندرست نہیں ہے۔تم امیر ہو۔ سردار ہو۔ اور دوسری امتیں تمہاری رعیت میں اور جب تک تو محلوق سے تمام اشیاء جو اسکے بصنہ اور تصرف میں ہیں جھڑتا رہے گا اور ان کواینے ریاد نفاق سے اپنی طرف بلاتا رہے گاتو تخفی تندری حاصل نبیس ہوگی۔ اور جب تک تیری رغبت دنیا میں ہوگی تو مخفیے صحت و تندر تی نہیں کے گی۔ اور جب تک تو اپنے دل سے غیروں پر مجروسہ كرے كا تو الله تعالى ير تيراسيا توكل نه بوكااور تجفي تندرى بمى حاصل نه بوكا -

ٱللَّهُمَّ ارُزُقُنَا الصِّحَّةَ مَعَكَ وَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي ٱلاَحِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ تعالى سے منقطع موجائيں گي-اس لئے حضور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ فرمان نبوی

ٱقْرَبُ مَايَكُونُ الْعَبُدُ مِنَ اللَّهِ إِذَا كَانَ سَاجِداً.

سب سے زیادہ قرب بندہ کو خدا سے اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ سجدہ میں ہوتا ہے۔

تھے پر افسوں ہے۔ تو کس قدر تاویلیں کرتا ہے اور رفعتیں تلاش کرتا ہے اس لئے تاویل کرنے والا دھوکہ باز ہوتا ہے۔ کاش جب ہم صرف عزیمت پر عمل كرين اورجم اجماع كے ساتھ وابسة اور اسے اعمال میں اخلاص پيدا كريں توتب بی الله تعالی سے نجات یا کیں گے۔ پس کیا پوچھٹا اس حالت کا جب کہ ہم تاویلیں اور رخصت تلاش کرنے لکیں عزیمت جاتی رہی اور اس کے اہل بھی جاتے رہے۔ یہ زمانہ تو رخصتوں کا بی رہ گیا ہے۔ نہ کہ عزیموں کا۔ تو بیه زمانہ مکاری دکھاوے۔ نفاق اور ناحق دوسروں کا مال لینے کا رہ گیا ہے۔ اور ایسے لوگ كثرت كے ساتھ بيں جولوگوں كيليے نماز روزہ جج از كوة اور ديگر نيك عمل كرتے میں نہ کہ اللہ تعالی کیلئے۔ اس زمانہ میں لوگوں کا برا کام اللہ تعالی کے بجائے مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ان کو مخلوق کی خوشنودی کی ضرورت ہے۔ اس لئے تم سب لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں اور نفس اور خواہشات نفسانی زندہ ہے۔تم سب دنیا کے طالب ہو۔ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق قائم کرنا اور مخلوق سے جدا ہو جانا حقیقت میں زندہ دلی ہے۔ کیونکہ اس مقام پرصورت ظاہری کا اعتبار نہیں ہے حقیقت کا اعتبار ہے۔ اور الله تعالی کے احکام برعمل کرنا اور اس کی منع کردہ باتوں سے باز رہنا بلاؤں پرصبر کرنا وقندر کے سامنے سر جھکا دینا دل کی زندگی ہے۔

ترجمه الفتح الرباني

اے اللہ جمیں صحت عطا فرما۔ اپنے ساتھ رکھ۔ اور جمیں دنیا میں جملائی دے اور جمیں آخرت میں جملائی دے اور جمیں عذاب دوزن سے بچا۔
﴿ سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ۵ شوال۔ ۵۳۵ ججری کو بیہ خطبہ مدرسہ قادریہ بغداد معلی میں ارشاد فرمایا ﴾

# اَلْمَجُلِسُ الثَّالِثُ ﴿٣﴾

مردان خدا اور ذكرالبي

اے نقیرا توغی بنے کی آرزونہ کر۔ ہوسکتا ہے کہ وہ غنا تیرے لئے ہلاکت و بنای کا سبب بن جائے۔ اے بیار قوصت و تدری کی آرزونہ کر۔ کہ ہوسکتا کہ تذری تا سبب بن جائے۔ صاحب عقل بن اپ شمر کو محفوظ کہ تیرے لئے ہلاکت کا سبب بن جائے۔ صاحب عقل بن اپ شمر کو محفوظ کہ تیراانجام محود ہوگا۔ اور جو تیرے مقدر میں ہے ای پر قناعت کر۔ اس پر زیادتی طلب نہ کر۔ اللہ تعالی کی رضا پر راضی ہو جا۔ اور ہر وہ چیز جو تو اللہ تعالی سے مائے گا من ما مرور مکدر اور ناپندیدہ ہوگی۔ تی بات بہی ہے کہ میں اسکوآ زما چکا ہوں۔ اگر بندے کو دل کی طرف سے مائلنے کا تھم کیا جائے کہ تھم کے وقت جو مائے گا اس بندے کو دل کی طرف سے مائلنے کا تھم کیا جائے کہ تھم کے وقت جو مائے گا اس عفو و عافیت واکی صحت و سلامتی دارین کا ہوتو اس پر قناعت کر اور اللہ تعالی پر کی خاص چیز کو پند نہ کر اور اس پر جر نہ کر۔ اگر تو ایسا کرے گا تو وہ تھے ہلاک کر ضاص چیز کو پند نہ کر اور اس پر جر نہ کر۔ اگر تو ایسا کرے گا تو وہ تھے ہلاک کر دے گا۔ اپنی جوانی اپنی توت اپ مال کے محمنہ میں اللہ تعالی اور اس کی تخلوق پر معمنہ میں گرفتار ہو جائے گا۔

تھے پر افسوں ہے تیری زبان مسلمان ہے۔ مرتیرا دل مسلمان نیس - تیراقول مسلمان ہے مرتیرافعل مسلمان نہیں۔ تو جلسوں میں انجمنوں میں مسلمان ہے

خلوت ميسمسلمان نبيس - كيا تونبيس جانبا جب نماز يرصع كا اور روزه ركم كا اور تمام افعال خركر عكا أكرية تيري اعمال خالص الله تعالى كيلي ندموع تولس تو منافق ہے۔ اور اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہے۔ اب بھی تو این تمام افعال و اقوال اورخراب اور ناپندیده عمل سے اللہ تعالی سے کی توب کرے۔ مردان خدا کے اعمال میں کسی فتم کا نفاق نہیں ہوتا وہ اعلیٰ مقام و مرتبہ پر یکنینے والے ہیں وہ صاحب يقين بين الل توحيد بين مخلص بين الله تعالى كى بلاؤل اور آفتول ير صبر کرنے والے بیں اور اس کی دی ہوئی نعتوں اور کرامتوں پر شکر کرنے والے میں اور وہ زبان اور ول اور باطن سے الله تعالی کا ذکر کرتے رہے ہیں اور جب لوگوں کی طرف سے ان کو ایذائیں اور تکلیفیں پہنچی ہیں تو وہ ان کے سامنے مسكراتے رہتے ہیں۔ اور دنیا كے بادشاہ ان كے نزد يك معزول ہيں اور زمين بر بسے والے تمام لوگ ان کے نزد یک مردہ اور عاجز وقتاح ہیں۔ان کے اعتبار سے کویا جنت وریان ہے اور جہم ان کے اعتبار سے کویا کہ جمی ہوئی ہے۔ ان کی نظروں میں ندز مین ہے نہ آسان اور ندان پر سے والے۔ان کی جہتیں متحد ہوکر ایک جہت بن منی ہیں۔ اول وہ ونیا اور دنیا کے ساتھ سے پھر آخرت اور اہل آخرت کے ساتھ ہو گئے۔اس سے اور اس کے محبوب بندوں سے ال گئے اور اس کی محبت داوں میں پیدا ہوگئ یہاں تک کہ وہ واصل بحق ہو گئے۔ اور راستہ چلنے ہے پہلے رفیق کو حاصل کرلیا۔

#### اے سامعین!

تم اینے اور اللہ تعالی کے درمیان ان کے ذکر سے دروازہ کھولو۔ مردان خدا ہر وقت اللہ تعالی کا ذکر کرتے رہے ہیں اور ذکر اللی ان کے بوجھوں کو دور کردیتا ہے۔ اور یہ غیراللہ کے ساتھ مفقود ہیں اور اللہ تعالی کے ساتھ موجود ہیں کیونکہ انہوں نے بیفر مان سنا ہے۔ فرمان خداوندی ہے۔

پس آگر عمل آجاتا ہے تو علم عفرہ تا ہے ورنہ چلا جاتا ہے۔ علم کے چلے جانے
سے مرادیہ ہے کہ اس سے برکت چلی جاتی ہے اور محنت بی باتی رہتی ہے۔ اور
اللہ تعالیٰ سے تیرے علم کا شفاعت کرنا چلا جاتا ہے۔ اور تیری حاجتوں کے وقت
اس کا تیرے پاس آ نا بند ہو جاتا ہے۔ علم کا مغز رخصت ہو جاتا ہے اور چھلکا بی
باقی رہ جاتا ہے کیونکہ علم کا مغز عمل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام
اقوال پرعمل کر اور جب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام پر
عمل کرے گا تو تیرا دل و باطن استقبال کرے گا۔ اور علم ان دونوں کو اللہ تعالیٰ
کے حضور میں پیش کریں گے۔ تیراعلم کجنے پکارتا ہے لیکن تو اس کی سنتا بی نہیں
اس لئے کہ تیرا دل بی نہیں ہے۔

اے سامعین!

تو علم کی آ واز کو دل و باطن سے سن اور اس کا کہنا مان۔ تو اس سے نفع حاصل کرسکتا ہے۔ اور وہ علم جو عمل کے ساتھ ہوگا تو تھے اس کے قریب کردے گا جو علم کو اتار نے والا ہے۔ جب تو اس تھم پر عمل کرے گا جو پہلاعلم ہے تو تیرے اوپر دوسرے علوم کے چشے جاری ہو جا کیں گے۔ اور تھے دو چشے حاصل ہو جا کیں گے تو تیرادل تھم وعلم فلا ہر و باطن سے پر ہو جائے گا۔ اس وقت تیرے جا کیں گے تو تیرادل تھم وعلم فلا ہر و باطن سے پر ہو جائے گا۔ اس وقت تیرے اوپر اس نعمت کی ذکو ہ اوا کرنا واجب ہوگی کہ تو اس سے اپنے بھائیوں اور مریدوں کی غم خواری کرے۔ علم کی ذکو ہ علم کا پھیلانا ہے اور لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف دعوت دیتا ہے۔

اولیاء الله کی زندگی

اے اللہ کے بندے! جس شخص نے مبرکیا اس نے قدرت حاصل کی اور صاحب قدر ہوگیا کیونکہ صاحب قدرت کا فرمان ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے۔

فَاذُكُو وَنِي اَذُكُو كُمُ وَاشَكُو وَلِي وَلَا تَكْفُوونَ ﴿ وَرَةَ الْبَعْرِهِ ﴾ ترجمہ: تم میراذ كركرو میں تبہارا ذكر كرول گا اور میرا شكر كروكفر نه كرو۔ پس انہوں نے اس طع كے ساتھ اس كے ذكركو لازم پكڑ ليا تاكہ اللہ ان كا ذكر كرے كيونكہ انہوں نے اللہ تعالى كا فرمان سنا ہے۔

مديث قدى

مَا تَكُلُّمَ بِهِ أَنَا جَلِيسُ مِنْ ذَكَرَنِيُ-

یعن جو مجھے یاد کرے میں ان کا ہم تثین ہوتا ہول۔

پس اس خیال سے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نشینی کا شرف حاصل ہو جائے اس لئے انہوں نے لوگوں کی محبوں کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر پر قاعت کی۔

علم بغیرعمل کے بے فائدہ ہے

اے قوم! تم ہولناک مت بنؤ تم بوالہوں ہو۔ بیطم جمہیں بغیر عمل کے فائدہ نہ دے گا۔تم اس بات کے حاجت مند ہوکہ اس سابی پر جوسفیدی پر ہے یعنی احکام اللی پر عمل کرتے رہواور ان پر عمل برابر ہر دن اور سالا نہ رہے تاکہ اس کا بھل تہارے ہاتھ میں آئے۔

علم کی بیکار

اے اللہ کے بندے مجھے تیراعلم پکارتا ہے کہ اگر تونے مجھ پڑمل نہ کیا تو میں تجھ پر جحت ہوں اور اگر تو نے عمل کیا تو تیرے واسطے جحت ہوں۔ ﴿لِعنی تیرے واسطے جحت لینی ایسا گواہ و دلیل جو مجھے نافع ہو۔ اور تیرے اوپر جحت لینی ایسا گواہ و دلیل جو مجھے نقصان پہنچائے ﴾ اس لئے کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ا علاقعا سے ریسا

علم عمل کو بکارتا ہے۔

ورة زمر 4

ترجمه الفتح الرباني

إِنَّمَا يُوَفِّي الصَّابِرُونَ ٱجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ترجمہ: صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر دیا جائے گا۔ ﴿ کَتْرَالا يمان ﴾

تو اپنے کب کے ذریعہ سیکھ۔ دین فروثی کرکے نہ کھا۔ کما اور کھا۔ اور اس سے دوسروں کی بھی غم خواری کر۔مسلمانوں کی کمائی صدیقین کے طبق ہیں۔ان کے کب محت اور مزدوری تو صرف فقراء ومساکین کی غرض سے ہے۔ وہ مخلوق کو ہمیشہ راحت پنجانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے الله تعالی کی محبت اور رضا کو حاصل کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کا فرمان سنا ہے۔

نی کریم صلی الله علیه وسلم کا فرمان ہے۔

ٱلنَّاسُ عِيَالُ اللَّهِ عَزُّوجَلُّ وَاحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ عَزُّوجَلَّ ٱنْفَعَهُمْ

یعنی آ دمی الله تعالی کی عیال ہیں اور لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا محبوب الله كي عيال كوزياده تفع ببنيائي-

اولیاء اللہ مخلوق کے اعتبار سے کو نکے بہرے اور اندھے ہیں۔ جب ان کے دل الله تعالى ك قريب موجات بي تو وه غير كا كلام سنة بى نبيس اور نه بى غير كو د کھتے ہیں۔ اور ان کو قرب خداوندی سے شدت کا رونا آتا ہے۔ اور بیب خداوندی ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور محبت خداوندی ان کومحبوب کے باس مقید کردیتی ہے پس وہ جلال و جمال کے درمیان رہتے ہیں اور وہ دائیں بائیں متوجہ نہیں ہوتے۔ ان کیلے صرف سامنے کا رخ ہے جس کے بغیر پیھیے انسان جنات اور فرشتے اور تمام مخلوقات ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ان کے حکم اور علم کے خادم بن جاتے ہیں۔ فضل خداوئدی ان کوغذا دیتا ہے اور انس ان کوسیراب کرتا ہے اور وہ اس کے فضل کا کھانا کھاتے ہیں اور وہ اس کے انس کے شربت سے سیراب ہوتے ہیں اور ان کے پاس کلام خداوندی سننے کا ایسا معظل ہے کہ وہ دوسرول کی طرف توجہ جی نہیں

كرتے بير \_مردان خدا ايك ميدان جنگل ميں بين اور كلوق دوسر عميدان جنگل میں اور وہ مردان خدا سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کے نائب بن کر مخلوق کو احکامات خدادندی تھم دیتے ہیں اور ممنوعات خدادندی سے روکتے رہتے ہیں۔ اور حقیقت میں یبی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔

اور ان مردان خدا کا کام مخلوق کو خالق کے دروازہ کی طرف لے کر چلنا ہے۔اوریبی لوگوں پراللہ تعالی کی جمت قائم کردیتے ہیں۔اور تمام چیزوں کوان كے مقاموں ير لاكر ركھ ديتے ميں اور مرصاحب فضل كواس كا حصد فضل ديتے رہتے ہیں اور وہ دوسروں کے حقوق نہیں لیتے اور نہ بی اسے نفس اور طبیعت کیلئے قبضه كرتے میں اور ان كى محبت ووتى اور وتمنى صرف الله تعالى كى ذات كيلي موتى ہے اور مدسرتایا عشق خداوندی میں محور ہے ہیں اور کسی غیر کا ان میں حصہ ہی نبين \_ اورجس كوية تما خوبيال مل كئيس اس كوهمل صحت اور نجات وكاميابي حاصل ہوگئ۔ زمین و آسان انسان و جنات اور فرشتے اس سے مجبت کرنے لگتے ہیں اورتمام اس کے فرمانبردار بن جاتے ہیں۔

اے منافق! اے اللہ کو بھول جانے والے مخلوق و اسباب کے پجاری۔ باوجود یکہ ان حالات میں جن میں تو جتلا ہے یہ چاہتا ہے کہ یہ مراتب ادلیاء تيرے ہاتھ ميں آ جائيں۔ حالانك بارگاہ ربوبيت ميں تيري كوئي عزت وكرامت نہیں۔ پہلے تو اسلام لا اس کے بعد اس برعمل کر چراخلاص کے ساتھ تو بہ کر وگرنہ تحقے بدایت نہیں ملے گی۔ تیرے اوپر افسوس ہے کہ میرے اور تیرے درمیان کوئی ومتنى نہيں حالائکہ میں تخفی حق بات كہدرہا ہوں۔ اور اللہ كے دين كے متعلق تيرا لحاظ قائم نہیں رکھتا۔ میں نے مشائخ عظام کی سخت کلامی اور مسافرت وفقر کی تختی میں تربیت حاصل کی ہے۔ اور جب تو میری طرف سے کوئی کلام سنتا ہے تو اس کو الله تعالی کی طرف سے سمجھ اور اسے قبول کر کیونکہ وہی ہے جس نے مجھ سے کہلوایا

48

ترجمه الفتح الرباني

فيوض غوث يزواني

اے اللہ! سب کو ہدایت دے اوسب پر توجہ فر ما اور سب پر رحمت فر ما۔ است

امیرالمومنین معصم باللہ سے حکایت کی گئی ہے کہ جس وقت ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہافتم بخدا میں اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اس فعل پر جو میں نے امام احمد بن صبل رحمة الله علیہ کے حق میں کیا حالا نکہ میں خود ان کی ایذا رسانی کا بانی نہ تھا۔ دوسرے لوگ ہی اس کا سبب تھے پھر بھی میرے اوپر واجب تھا کہ دوسروں کے کہنے میں نہ آتا اور امام احمد بن صبل پرظلم نہ کرتا۔

فائده

اصل واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ معظم باللہ کے زمانہ خلافت میں اس کے دربار میں چند معزلہ نے رسائی حاصل کر انھی تو انہوں نے بیغلط عقیدہ کھیلا دیا کہ قرآن مخلوق اور حادث ہے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے قوی دلائل شرعیہ ہے ان کے عقیدے کا رد کیا جس کی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کو معظم باللہ نے در کے لگوائے اور قید کردیا۔ کیونکہ معظم باللہ پرمعزلہ کا رنگ چڑھا ہوا تھا لیکن آپ نے حق کو نہ چھوڑا اور آخر تک یہی فرماتے رہے کہ قرآن کریم اللہ تعالی کی کتاب ہے اور غیر مخلوق ہے۔ ﴿مرجم ﴾

اے مکین! ایسے معاملات میں گفتگو کرنا چھوڑ دے جو تخفے فائدہ نہ دے۔
اور مذہب کے بارے میں تعصب کو چھوڑ دے اور ایسے کام میں مشغول ہو جا جو
تخفے دنیا و آخرت میں فائدہ دے اور عن قریب تو اپنا انجام دکھے لے گا اور میری
باتوں کو یاد کرے گا۔ اور بہت جلد دکھے گا کہ نیزہ بازی کے وقت جبکہ تیرے سر
پر خود بھی نہ ہوگا کہ اس پر کتنے کاری زخم آتے ہیں۔ تو اپنے دل کو دنیا کے
مقاصد اور غموں سے خالی کردے کہ تو عنقریب دنیا سے کوچ کرنے والا ہے۔ تو
دنیا میں عیش وعشرت اور آرام کو طلب نہ کرکہ وہ تیرے ہاتھ نہ لگے۔ کیونکہ نی

ہے۔ جب تو میرے پاس آئے تو اپنفس اورخواہشات سے برہندہو کرآئے۔ اگر تیرے دل کی آ تکھیں ہوتیں تو تو مجھے ان چیزوں سے برہند دیکھا لیکن تیری خراب مجھ تیرے لئے آفت ہے۔

اے میرے مرید! مجھ سے فائدہ اٹھانے والے میری صحبت کے خواہش مند۔ میری حالت تو یہ ہے نہ اس میں مخلوق ہے نہ دنیا نہ آخرت۔ لی جو خص میرے ہاتھ پر تو بہ کرے گا اور میرے ساتھ رہے گا اور میرے بارے میں حسن ظن رکھے گا اور جو بچھ میں اسے کہوں اس پڑمل کرے گا تو انشاء اللہ تعالی وہ بھی ایسا ہی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی انبیاء کرام علیم السلام کی تربیت اپنے کلام وحی سے فرماتا ہے اور اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیم کی تربیت اپنی حدیث سے کرتا ہے جو کہ الہای قبلی ہے۔

اولیاء کرام انبیاء کرام کے جانشین خلیفہ اور غلام ہیں۔ الله تعالی کلام کرنے والا ہے اور کلام اس کی صفت ہے۔

الله تعالی نے ہمارے آقا و مولی حضرت محمصطفیٰ صلی الله علیه وسلم سے بلاواسطہ کلام فرمایا اور بی قرآن کریم ہم سب کے درمیان الله تعالیٰ کی ایک مضبوط رسی ہے جس کوسیدنا جرئیل علیه السلام نے الله تعالیٰ سے لا کر حضور نبی کریم صلی الله علمہ وسلم کی ذات مقدس پر نازل کیا۔ جیسا کہ فرمایا اور خبر دی ہے اس کا انکار کرنا جا کر نہیں ہے۔

وعا

ٱللَّهُمَّ اَهُدِ الْكُلِّ وُتُبُ عَلَى ٱلْكُلِّ وَارْحَمِ الْكُلِّ

ترجمهالفتح الرباني

1

بنانے والے کی طرف پہنچ جائے گا۔ صاحب یقین و معرفت مسلمان کیلئے دو طاہری اور دو باطنی آئکھیں ہیں۔ پس وہ ظاہری آئکھوں سے زمین میں بسنے والی مخلوق کو دیکھا ہے۔ اس کے بعد اس کے دل سے تمام پردے اٹھا دیئے جائے ہیں۔ پس وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو بلاشبہ و بلاکیف کے دیکھا ہے۔ پس وہ مقرب اور محبوب خدا بن جاتا ہے۔ اس کے کہ محبوب سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی۔ جب محبوب خدا بن جاتا ہے اس لئے کہ محبوب سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی۔ جب یہ اپنے نفس طبیعت خواہشات اور شیاطین اور مخلوق سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور اپنے باتھوں سے زمین کے خزانوں کی تنجیاں بھی ٹھینک دیتا ہے۔ تو اس کے نزدیک مٹی اور پھر برابر ہوتے ہیں۔ تو اس کے دل سے پردے اٹھا دیئے جاتے ہیں۔ اس لئے تو بھی عقل مند انسان بن جا۔ جو کچھ میں کہتا ہوں اس پرخور کر اور اس کو بھی سے اس کے کلام کو حاصل کرلیا ہیں۔ اس کے مغز اور باطن کیساتھ کلام کرتا ہوں اور اس کے تعلق راز کو ظاہر

سب کھاللہ کے قبضہ قدرت میں ہے

اے اللہ کے بندے! خالق کی شکایت مخلوق سے نہ کر۔ بلکہ جو بھی گلہ شکوہ ہواس سے کر کہ وہ قادر ہے اس کے سواکسی دوسرے کو قدرت نہیں۔ مصائب و آلام اور بیاریوں اور صدقات و خیرات کو پوشیدہ رکھنا خوبیوں کے خزانہ میں سے ہے۔ جب تو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ خیرات کرے تو اس بات کی کوشش کر کہ تیرے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو۔ دنیا کے سمندر سے نی جا۔ اس میں کرت کے ساتھ لوگ ڈوب چکے ہیں اور مخلوق میں کوئی کوئی ہے جو اس سے نجات یا جاتا ہے۔ یہ بڑا گہرا سمندر ہے ہرایک کو غرق کردیتا ہے۔ اللہ تعالی این بندوں میں جس کو چاہتا ہے نجات عطا فرماتا ہے کہ جس طرح قیامت کے این بندوں میں جس کو چاہتا ہے نجات عطا فرماتا ہے کہ جس طرح قیامت کے

كريم صلّى الله عليه وسلم نے فرمايا-فرمان نبوى: اَلْعَيْشُ عَيْشُ الْاحِرَةِ-

یعن عیش بس آخرت کا عیش ہے۔

تواپی آرزوکوتاہ کردے کہ دنیا میں تجھے زہد حاصل ہو جائے گا۔ کیونکہ سارا زہد آرزوکو کم کرلینا ہی ہے۔ برے ہم نشینوں کو چھوڑ دے تیرے اور ان کے درمیان جو دوسی ہے اس سے قطع تعلق کرلے۔ اپنے اور صالحین کے درمیان دوسی رکھ۔ اگر تیرے قربی رشتہ دار بھی برے ہم نشین ہوں تو ان سے بھی الگ ہوجا۔ اگر دور والے اور اچھ ہم نشین ہوں ان کے ساتھ تعلق کو جوڑ۔ تو جس سے بھی دوسی کرے گا اس کے اور تیرے درمیان قرابت ہو جائے گی۔ اور جس سے تو دوستان تعلق قائم کرنا چاہتا ہے اس کو آ زمالے۔ اور بعض اہل علم سے لوچھا گیا کہ قرابت کیا چیز ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ دوستان تعلق۔ اور جو تیری گیا کہ قرابت کیا چیز ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ دوستان تعلق۔ اور جو تیری قسمت میں لکھا ہوا ہوا اس کو طلب کرنا بھی چھوڑ دے۔ اس لئے جو تیرا مقدر ہواس کو طلب کرنا اور مشقت میں پڑنا برکار ہے اور جو تیرا مقدر نہیں اس کی طلب عذاب اور رسوائی ہے اس لئے کہ

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔

مِنُ جُمُلَةِ عَقُوبَاتِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لِعَبُدِهِ طَلَبٌ مَا لَهُ يُقُسِمُ لَه '-

بندے کا ایس چیز طلب کرنا جو اس کی قسمت میں نہیں لکھی گئی ہے بھی اللہ کا

عذاب ہے۔

# صنعتِ خداوندي مين غور وفكر كرنا

اے اللہ کے بندے! اللہ تعالیٰ کی مصنوعات سے اس کے وجود پر دلیل پڑر اس کی کاریگری اور صنعت میں غور وفکر کر۔ بے شک تو اس کے صالع کا نات کی ہر چیز ای خدا کے بصنہ قدرت میں ہے۔ پس عقل مند وہی مخص ہے جواس کے دروازہ سے چٹ جائے اور غیر کے دروازہ کی طرف نظر بھی نہ کرے اس سے منہ پھیر لے۔

اے بد بخت میں تجھے دیکھا ہوں کہ توں لوگوں کو راضی کرتا ہے اور تو خالق و مالک کو ناراض کرتا ہے تو دنیا کی عمارت کھڑی کرے آخرت کو تباہ و برباد کررہا ہے تو بہت جلد بکڑا جائے گا اور تخفیے وہی بکڑے گا کہ جس کی بکڑ بڑی سخت اور درد ناک ہے اور اس کی پکڑ کے مختلف طریقے ہیں۔ اور بھی وہ مجھے تیری حکومت سے معزول كركے پكڑے گا۔ اور بھی بياري اور ذلت اور مخاجي سے تجھ كو پكڑے گا۔ اور بھي تیرے اور شختیوں اور غموں کو مسلط کر کے بکڑے گا۔ اور بھی لوگوں کی زبانوں اور ہاتھوں کو تیرے اوپر مسلط کردے گا۔ او وہ اپنی تمام مخلوقات کو تیرے اوپر مسلط كردے گا۔ اسلنے اے غفلت ميں بڑنے والے انسان ہوشيار اور بيدار ہوجا۔

اللُّهُمُّ يَقِظنا بكَ وَلَكَ آمِينَ-

اے اللہ جمیں اپنے لئے اور اپنے ساتھ بیداری عطا فرما۔ آمین۔

### دنیا جمع کرنا اور جلیه بازی

اے اللہ کے بندے! تو دنیا حاصل کرنے میں ایسا نہ بن کہ جس طرح رات کے وقت لکڑیاں جمع کرنے والا۔ کہ وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ اندھیرے میں اس کا ہاتھ کہاں جا بڑے گا اور اس کے ہاتھ میں کیا آ جائے گا۔ اور میں تجھے اینے کاروبار میں رات کولکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح دیکھ رہا ہوں۔ جوالی اندهیری رات میں لکڑیاں جمع کر رہا ہے نہجس میں جاند ہے اور نہ ہی اس کی روشی۔ اور وہ ایسے ریگتان میں لکڑیاں جمع کرنے والا ہے جس میں گھنی جھاڑیاں اور ہلاک کردیے والےموذی جانور ہیں۔قریب ہے کہان میں سے كوئى چيزيا موذى جانورات ہلاك كردے۔ تو دن كى روشى ميں الركيال جمع

دن الله تعالی مسلمانوں کوجہم سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور حق بات یہی ہے کہ ہرایک مخص کوجہم کے بل سے گزرنا ہے۔ اور اللہ تعالی این بندوں میں سے جس کو چاہے گا اپنے لطف و کرم سے جہنم سے نجات عطا فرمائے گے کیونکہ الله تعالی کا فرمان ہے۔

52

وَإِنْ مِّنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا - ﴿ اورة مريم ﴾ ترجمہ: اورتم میں کوئی ایسانہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہوتمہارے رب کے ذمه يربيضرورهمري موكى بات ہے۔ الله تعالی جہم سے فرمائے گا کہ تو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جاتا کہ تجھ پر سے جو مجھ پر ایمان لائے تھے جو میرے مخلص بندے تھے جو میری طرف رغبت كرنے والے تھے اور ميرے غير سے نفرت كرنے والے تھے تاكہ با اكن گزر جائیں۔اللہ تعالیٰ جہنم سے ویبا ہی کہے گا کہ جس طرح نارنمرود حضرت ابراہیم عليه السلام كيلئة جلائي كُنْ تقي -

الله تعالیٰ نے فرمایا:

يَا نَارُكُونِيُ بَرُدُ وَسَلاماً عَلَى إِبْرَاهِيم.

جب الله تعالى كى كو دنيا كے مندر نجات دينا جا بتا ہے تو اس سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے سمندر میرے اس محبوب ومقصود بندے کو نجات دے اور غرق نہ کرنا۔ پس اللہ کا محبوب بندہ اس سے نجات حاصل کر لیتا ہے اور کسی کوخبر بھی نہیں ہوتی جس طرح کہ حفرت سیدنا موی علیہ السلام کی قوم کو دریائے نیل سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے جس کو حابتا ہے عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تمام بھلائیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔عطا کرنا' امیر بنانا' فقیر کردینا اورعزت و ذلت سب ای کے ہاتھ میں ہے اور اس کے ساتھ کسی غیر کو کوئی اختیار نہیں

تقوی ہر دروازہ کی تنجی ہے

اے اللہ کے بندے! اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے سامنے کوئی دروازہ بند نہ رہے کہ تیرے سامنے کوئی دروازہ بند نہ رہے کہ تو تقوی اختیار کر کیونکہ تقوی ہی ہر دروازہ کی تنجی ہے۔

كيونكه الله تعالى كا فرمان ہے۔

وَمَنُ يَّتِّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَّهُ مُخُرَجًا وَيَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ

﴿ سورة المطلاق ﴾

ترجمہ: اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کیلئے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو۔

الله مخلوقات كالتربير كرنے والا ہے

اللہ کے بندے تو اللہ تعالیٰ ہے اپنے قس اپنے اہل و مال و زمانہ کے بارے میں معارضہ جھڑا نہ کر۔ کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اللہ تعالیٰ پر جھم چلاتا ہے کہ اس کی حالت کو بدل دے تغیر پیدا کردے۔ کیا تو اس سے بڑا حاکم اور زیادہ علم والا اور زیادہ رحمت والا ہے۔ تو خود بھی اور تمام مخلوق اس کے بندے بیں اور وہ تیرا اور تمام مخلوقات کا تدبیر کرنے والا ہے۔ اگر تو دنیا اور آخرت میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو چپ ہو جا خاموش اور گونگا بن جا۔ اولیاء کرام اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو چپ ہو جا خاموش اور گونگا بن جا۔ اولیاء کرام کی ساتھ رہنا چاہتا ہے تو بی اور نہ وہ کوئی اس کے سامنے کسی قسم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ملے وہ کسی مباح چیز کو نہ کھاتے ہیں اور نہ کوئی چیز کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ملے وہ کسی مباح چیز کے اسباب میں کسی چیز کے اندر تھرف کرتے ہیں اور جب تک ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صریح اجازت نہیں ملتی تو وہ قائم ہیں اور اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں جو کہ دلوں اور اجازت نہیں ملتی تو وہ قائم ہیں اور اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں جو کہ دلوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بغیر قرار ہی

کرنے والا بن جا۔ ﴿ یعنی غفلت کو چھوڑ کر ہوشیاری سے کا کر ﴾ اور سچی بات
یہی ہے کہ سورج کی روشی تجھے الی چیز پر ہاتھ ڈالنے سے روکتی رہے گی کہ جس
سے تجھے نقصان پنچے۔ پس تو اپنے مشاغل اور کاروبار میں تو حید اور شریعت وقتویٰ اور پر ہیز گاری کے آفاب کے ساتھ رہ۔ کیونکہ یہ آفاب تجھے خواہشات نفسانیہ اورنفس و شیطان و شرک کے جال میں سچننے سے محفوظ رکھے گا۔ اور جو تیری چال میں عجلت ہے اس سے تجھے منع کرے گا۔

تھے یر افسوں ہے جلدی نہ کر۔ جو جلدی کرتا ہے خطا کرتا ہے یا اس کے قریب چھ جاتا ہے۔ اور جو تاخیر سے سوچ سجھ کر کام کرتا ہے وہ صائب ہو تا ہے یا قریب بصواب - جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ اور سوچ سمجھ کر آ ہستگی سے کام کرنا رحمان کی طرف سے ہے۔ اکثر جو چیز تھے عجلت جلد بازی پر برا پیخته کرتی ہے وہ دنیا جمع کرنے کی حرص ہے تو قناعت اختیار کر کیونکہ قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کہ فتم میں ہوتا۔ اور تو ایس چیز کا کیوں طالب ہوتا ہے جو تیرے مقدر میں نہیں ہے اور نہ ہی مجھی تیرے قبضہ میں آئے گی کیوں اس کو طلب كرتا ہے۔ جو چيز تيرے لئے كارآ مر اور ضروري ہے اس پر راضى مو جا اور قناعت كرلے۔ اور اس كے ماسوا سے بے رغبت بن جا۔ اسى ير ثابت قدم رہ تا کہ تو اللہ تعالی کی معرفت والا بن جائے۔ پس تو اس وقت ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے گا۔ پس تیرا دل معرفت کے اسرار سجھنے لگے گا اور تیرا باطن صاف ہو جائے گا۔ تو تیرا رب تجھے تعلیم دے گا۔ پس دنیا تیرے چہرہ کی ظاہر آ تھوں میں حقیر بن جائے گی۔ اور آخرت تیرے ول کی آئکھول میں حقیر دکھلائی دے گ۔ اور ماسوائے اللہ تعالیٰ تیرے چرہ کی آتکھیں ذلیل معلوم ہوں گی اور تیرے نزدیک سوائے اللہ تعالی کے کوئی چیز بھی باعظمت نہ رہے گی اور تو اس ونت تمام مخلوق کے نزدیک معظم اور مکرم بن جائے گا۔

ترجمه الفتح الرباني

اس میں داخل ہو جاؤ۔ نیک صالح بھائیوں کے اجتاع کے دروازہ کوغنیمت سمجھو کہ وہ تمہارے لئے کھلا ہوا ہے۔

اے مسلمانو! جوتم نے عمارت توڑ ڈالی ہے اس کوتھیر کرلو۔ جس چیز کوتم نجس کر چکے ہواس کو پاک کرلو۔ جس کو تم نخس کر چکے ہواس کو پاک کرلو۔ جس کو تم نے گدلا کردیا اس کوصاف کرلو۔ اور جو چیزیں تم نے دوسروں کی لی جیں ان کو واپس کردو۔ تم بھا گئے اور نافر مانی سے تائب ہوجاؤ اور اللہ کی طرف آؤ۔

### مخلوق یا خالق کا بندہ

اے اللہ کے بندے! یہاں مخلوق اور خالق کے سوا اور کوئی نہیں۔ اگر تو خالق کے ساتھ رہا تو اس کا بندہ ہے۔ اگر تو مخلوق کے ساتھ رہا تو بس تو مخلوق کا بندہ ہے۔ اور تیرے کلام کا کا کوئی فائدہ نہیں کہ جب تک تو اپنے دل کے اعتبار سے میدانوں اور جنگلوں کوقطع نہ کرے اور بحثیت باطن ہر چیز کو نہ چھوڑ دے اس وقت تک تو قابل اعتبار اور تبول نہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کا طالب اس کی رفاقت اختیار کرتا ہے اور ہر چیز کو ٹرک کردیتا ہے۔ اور یہ بینی بات ہے کہ مخلوقات میں سے ہر چیز اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک پردہ ہے اور وہ جس چیز کے ساتھ بھی تھہرے گا وہ اس کیلئے اللہ تعالیٰ سے تجاب کا باعث ہوگ۔

کاہل شخص ہمیشہ محروم رہتا ہے

اے اللہ کے بندے! کائل نہ بن کیونکہ کائل مخص ہمیشہ محروم رہتا ہے اور پریشانی کی ری اس کی گردن میں ہوتی ہے تو اپنے اعمال کو اچھا بنا کہ اللہ تعالی تجھے دنیا اور آخریت میں سخاوت اور اچھائی عطا فرمائے گا۔

> ابومحر عجى رحمة الله عليه كهاكرت شهـ اللهم أجُعَلْنَا جَيّدِيْنَ. اے الله جمیں احیماً كردے۔

نہیں آتا اور وہ دنیا میں اپنے دلول سے اللہ تعالی سے ملاقات کرتے ہیں اور آخرت میں اپنے اجمام کے ساتھ ملاقات کریں گے۔

وعا

اللَّهُمَّ اَرُزُقُنَا لِقَائِکَ فِی الدُّنَیا وَالاَخِرَةِ لَذِّذُنَا بِالْقُرُبِ مِنُکَ وَالرُّوْیَةِ لَکَ اَجُعَلُنَا مِمَّنُ یَرُضٰی بِکَ عَمَّا سِوَاکَ وَالیِّنَا فِی الدُّنَیَا حَسَنَةً وَفِی اللَّائِدِ وَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔

ترجمہ اے اللہ جمیں دنیا اور آخرت میں اُپنی ملاقات نصیب فرما اور اپنے قرب اور دیدار پاک سے لذت عطا فرما۔ اور ان لوگوں سے فرما دے جو تیرے ماسوا کو چھوڑ کر تجھ سے راضی ہوتے ہیں اور جمیں دنیا میں بھلائی دے اور جمیں آخرت میں بھلائی دے اور جمیں عذاب دوزخ سے بچا۔

﴿ سرکارغوث اعظم رضی الله عنه نے بروز جمعة السارک بوقت صبح ' ۸ شوال المكرّ م \_ ۵ همال المكرّ م ـ ۵ هما

# ٱلْمَجَلِسُ الرَّابِعُ ﴿ ٢﴾

خیر کا درواز ہ کھلا ہوا ہے اُس کوغنیمت سمجھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَنُ فُتِحَ لَهُ بَابِ ﴿ مِنُ الْحَيْرِ فَلْينْتَهِزَهُ فَانَهُ لَا يَلْدِى مَتَى يُغَلَقُ عَنْهُ لِعِنْ جَس كيلي كوئى خير كا دروازه كھول ديا جائے تو اسے چاہے كه اس كو غنيمت سمجھ كيونكه وه نہيں جانتا كه وه دروازه كب بند كرديا جائے گا۔

اے مسلمانو! جب تک زندگی کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس کوغنیمت سمجھو کہ وہ عنقریب بند کر دیا جائے گا۔ نیک عمل کرنے کی جب تک تم قدرت رکھتے ہو۔ اس کوغنیمت سمجھو کہ جب تک وہ کھلا ہوا ہے

ترجمهالفتح الرباني

بیداری تیرے لئے مفید نہ ہوگی۔

اَللَّهُمَّ نَبِّهُنَا مِنْ نَّوُمِ الْعَافِلِينَ عَنْكَ الْجَاهِلِينَ بِكَ. ﴿ آ مِن ﴾ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی نیند سے بیدار کر جو تھے سے عافل اور جاہل ہیں۔

59

#### قرآن وسنت نخات کا ذربعه

اے اللہ کے بندے! تیرا برے لوگوں کے ساتھ رہنا تجھے نیک لوگوں سے بدگمانی میں ڈال دے گا۔ اس لئے تو قرآن کریم اورحضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی سنت مبارکہ کے سامید میں چل تو تیرے لئے یہی نجات کا ذریعہ ہیں۔

### الله ہے شرم کرو

اے مسلمانو! اللہ تعالیٰ سے شرم کرو جیسا کہ شرم و حیا کرنے کا حق ہے تم غافل نہ بنو۔ تمہارا وقت برکار جارہا ہے اور تم ایس چیزوں کو جمع کرنے میں مشغول ہو گئے ہو جے تم نہ کھا سکو۔ اور ایس چیزوں کے طالب ہو جے تم نہ پاسکو۔ اور ایس عمارتیل بنا رہے ہوجس میں ندرہ سکو۔ اور بیتمام چیزیں تمہیں الله تعالی کے مقام سے قیام کرنے سے روک رہی ہیں۔ الله تعالی کے ذکر نے عارفوں کے دلوں میں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں اور ان کا احاطہ کے ہوئے ہیں۔ اور ان کا یہ ذکر کل کے ذکر کو بھلا رہا ہے۔ پس جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو جنت ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ جو کہ موعود ہے اور نقر جنت ﴿ جنت کی دوقتم ایک موعودہ اور دوسری منقودہ جس کا آپ نے ذکر کیا، دنیا میں احکام تقدیری پر راضی رہنا اور دل کی اللہ تعالیٰ سے نزد کی اور اس سے راز و نیاز اور اس کے اور الله تعالی کے درمیان سے بردہ کا اٹھ جانا ہے۔ پس ایسے دل والا محص این ظوت میں ہر حالت کے اندر اللہ تعالی کی معیت میں رہتا ہے بلاکیف اور بغیر

اَللَّهُمَّ اَجْعَلْنَا جِيَادًا ﴿ يِهِ لَفَظْ يَحِ بِهِلَا عَلَمْ ﴾ الرج عَجَى مونى كى وجہ سے بیلفظ ان کی زبان سے اچھی طرح ادا نہ ہوتا تھا گرمطلب یہی تھا کہ جس کو صاحب ذوق پہنیانتا ہے ایس اس نے معرفت خداوندی حاصل کرلی۔ مخلوق کے ساتھ حدود شریعت اور رضائے الہی کیلئے میل جول رکھنا اور ان سے موافقت کرنا اچھی بات اور مبارک ہے۔

58

اگر تو حدود شریعت کی کسی حد کوتو ڑ کر اور بغیر رضا البی کے مخلوق کے ساتھ میل جول رکھے گا تو تیرے لئے اس میں بھلائی اور عزت نہیں ہے۔ طاعتوں کے قبول اور رو ہونے کی علامتیں ہیں جن کو اہل صفاء پیچان سکتے ہیں۔

# ونیا آخرت کی تھیتی ہے

آ خرت لی طبیتی ہے اے اللہ کے بندے! تو دعا کا جال بچھا دے اور رضائے اللی کی طرف رجوع كر ﴿ كِونك مانكنا تيراكام ب اور دينا نه دينا الله تعالى ك اختيار ميس ب دعا كرني سے عاقل نہ ہو ﴾ اور زبان سے ایس حالت میں دعا کرنے کا کیا فائدہ کہ جب تیرا دل اعتراض كررما مول زبان ودل مد متوجه موكر دعا ما مك اور انسان قيامت کے دن جملائی اور برائی کو یاد کرے گا جو دنیا میں کر چکا ہے تو وہاں اس وقت شرمندگی سی الفع نہ دے گی۔ موت سے مملے موت کو یاد کرنے میں بے شک شان ہے۔ كھيت كالمتے وقت كيتى اور نيج كو ياد كرتا سود مندنہيں موتا كيونكه

> نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اَلدُّنُيَا مَزُرَعَةُ الْأَخِرَةُ یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔

یس جو مخص یہاں احیما کھیت بوئے گا' بھلائی کرے گا اور وہی قابل رشک ہوگا۔ اور جو برائی کرے گا آخرت میں ندامت اٹھائے گا۔ اور جب موت تیرے سامنے کھڑی ہوگی اس وقت تو بیدار ہوا تو کیا فائدہ۔ اور اس وقت کی

سے تیری حفاظت اور حمایت کی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ چھ جہتوں سے تیری حفاظت فرمائے گا۔ اور خلوق میں سے کسی کو تیرے اوپر راستہ باتی نہ رہے گا اور جھ پرکوئی غالب نہ آ سکے گا۔ اور ساری جہتیں تیری طرف سے روک دی جائیں گی اور تمام دروازے تیری طرف سے بند کردیئے جائیں گے۔ اور تو منجلہ ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

فر الدر شدہ اور کی

61

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطَان ' إِلَّامَنِ تَبَعَكَ مِنَ الغُوِيْنَ. ﴿ وَمَا لَجُرِ ﴾ ﴿ وَرَةَ الْجَرِ ﴾

بیشک میرے بندوں پر کچھ قابونہیں' سوا ان گراہوں کے جو تیرا ساتھ یں۔

توشیطان لعین کی موصد اور مخلصین بندوں پر جن کے اعمال صرف اللہ تعالی کیے ہوتے ہیں کس طرح دسترس ہوسکتی ہے۔ زبان تو انتہا میں کھلا کرتی ہے نہ کہ ابتدا کلام میں۔ ابتدا تو گونگا بن ہے۔ اور انتہا سرتا پا گویائی ہے۔ ظاہری و حکومت کا اعتبار نہیں اور ان میں شاذو نادر مخلص ایسے بھی ہوتے ہیں جو ظاہری و باطنی بادشاہت کے جامع بنتے ہیں۔ ظاہر و باطن میں تو ہمیشہ پوشیدہ رہ اور ہمیشہ اس طرح رہ کہتو کامل بن جائے اور تیرا دل واصل الی اللہ ہوجائے پس جب تو اس درجہ کمال تک پہنچ جائے گا تو اس وقت تو کسی کی پرواہ نہیں کرے گا اور جب تو تو نے اپنے حال کو میح کرلیا ہے اور تو نے اپنے مقام پر قیام کرلیا اور تیرے نو نے اپنے مقام پر قیام کرلیا اور تیرے نہیں ان کی تعریف اور مزاحمت توجہ اور دوگردانی کی طرح ہوگئے۔ اور تیرے نزد یک ان کی تعریف اور مزاحمت توجہ اور وگردانی کیساں ہوگئی پھر مجھے پروا ہی کیوں ہونے لگی۔ اور ایسی حالت میں تو روگردانی کیساں ہوگئی پھر مجھے پروا ہی کیوں ہونے لگی۔ اور ایسی حالت میں تو ان کا بنانے والا اور توڑنے والا ہے۔ اور جس طرح تو جاہے گا اللہ تعالی کی

تشبیه کے اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اور جنت موعودہ وہ ہے کہ کہ جس کا اللہ تعالی نے مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے اور بغیر سی شک اور بردہ کے اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور تمام بھلائیاں اللہ تعالی کی طرف سے ہیں۔ اور برائی اور شر غیراللہ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے میں بھلائی ہے۔ اور اس سے روگردانی شراور برائی ہے۔ پس ہر وہ عمل جس کے بدلے کا تو خواہش مند ہے وہ تیرے لئے ہے اور ہر وہ عمل جس سے مطلوب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہو وہ اللہ تعالیٰ کیلئے ہے۔ اور جب تو عمل کرے اس کے بدلے کا طالب ہوگا تو اس کی جزاء بھی مخلوق ہوگی۔ ﴿ يعنی جنت یا حوری اور جب توعمل خالص الله تعالی کی ذات کیلئے کرے گا تو اس کی جزاء اس کا قرب اور اس کا دیدار ہوگا۔ تیرے لئے بہتر ہے کہ تو ہرعمل کا بدلہ نہ ما تگ۔اللہ تعالی کے مقابلہ میں دنیا اور آخرت کی حیثیت ہی کیا ہے سب کچھ ہیج ہے کچھ بھی نہیں ہے تو منعم کا طالب بن ۔ نعمت کی خواہش نہ کر۔ گھر سے سلے بروی کی جبتو کر۔ ﴿ كيونكه اصل راحت بروس كےعمدہ ہونے سے ب نہ كه كرے كا بعد ميں جتبوكرنا بے فائدہ ہے۔ اللہ تعالی كی ذات تو ہر شے سے يهلے موجود تھی۔ اور اللہ تعالی ہر شے کو وجود بخشنے والا ہے اور ہر ثی کے بعد موجود رہے والا ہے۔ موت کو یاد کر مصائب پر صبر کر اور ہر حالت میں اللہ تعالی بر بمروسه كر\_اور جب يه تينون حصلتين كمل طور پر مختب حاصل موجائين كى تو مختب بالزی اہت مل جائے گی۔موت کو یاد کرنے سے تیرا زہد سیجے ہو جائے گا اور صبر کرنے سے جو کچھ تو اپنے خالق و مالک سے طلب کرے گا تو وہ مجھے عطا کرے گا۔ اور توکل کرنے سے تیرے دل سے تمام چیزیں نکل جائیں گی۔ اور تیراتعلق الله تعالى سے ہو جائے گا۔ اور تھ سے دنیا اور آخرت ماسوا الله تعالى سب مجھ دور ہو جائے گا۔ اور تیرے پاس ہرطرف سے راحت آئے گی۔ اور ہرطرف

بغیر تکلیف اور مشقت کے تیرے خادم بن جائیں گے۔ ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے دروازہ پر دستک دے اور اس پر ثابت قدم رہ۔ پس جب تو وہاں پڑا رہے گا تو سب خطرات ظاہر ہو جائیں گے تو نفس اور خواہشات اور دل شیطان اور فرشتہ اور حاکم کے خطرات کو پہچانے گے گا۔ اس وقت تھے کہا جائے گا کہ یہ خطرات حق ہیں اور یہ باطل ہیں۔ پس تو ہر ایک کو اور ہر علامت کو معلوم کر لے گا۔ جب تو اس مقام تک پہنچ جائے گا تو تھے اللہ تعالیٰ کی طرف معلوم کر لے گا۔ جب تو اس مقام تک پہنچ جائے گا تو تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاطر آئے گی۔ ور جس کو الہام کہتے ہیں کی جو تھے اوب سکھائے گی۔ اور شخصے خبر دار کرے گی تھے کھڑا کرے گی تھے بٹھائے گی اور حرکت دے گی تھے سے ضاطر آئے گی۔ ور گھے خبر دار کرے گی تھے گئے کا کا حرک تا دے گی اور حرکت دے گی۔ ور سکھائے گی اور حرکت دے گی تھے سکون دے گی اور حرک دے گی۔

قلم خشک ہو چکا ہے

اے مسلمانو! زیادتی کے طالب نہ بنو نہ کی کے۔ تقدم و تاخر کوطلب نہ کرو۔
کیونکہ تقدیر تم میں سے ہرایک مخص کیلئے علیحدہ احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اور
وہی کچھ ہونے والا ہے او رتم میں کوئی ایسانہیں ہے جس کیلئے خاص لکھت اور
مخصوص تحریر نہ ہو کیونکہ

نى كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

فَرَغَ رَبَّكَ مِنُ النَّحَلُقِ وَالنَّحُلُقِ وَالرِّزْقِ وَالْاَجَلِ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا وَكَائِن .

لینی تہارا رب مخلوق کی پیدائش رزق اور مدت زندگی سے فراغت پا چکا ہے۔ تمام ہونے والی چیزوں کولکھ کرقلم خشک ہوچکا ہے۔

حقیقت میں اللہ ہر شے سے فارغ ہوگیا ہے۔ اس کی قضاء سابق ہے۔ ولیکن عظم آیا اور اس پر امر و نہی اور الزام کا پردہ ڈالا گیا ہے۔ پس کسی کیلئے جائز نہیں کہ وہ قضاء وقدر کے عظم پر ججت لائے جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا بلکہ یوں کہنا اجازت سے ان میں تصرف کرے گا اللہ تعالیٰ تجھے حل وعقد کا منصب عطا فرما دے گا اور حکومت تیرے باطن کے ہاتھوں میں ہوگی اور شناخت تیرے باطن کے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ اور جب تک بیہ حالت درست نہ ہوگفتگو نہ کر۔ صاحب عقل بن اور ہوس ناکی مت کر تو نابینا ہے تو اس کو تلاش کر جو تیرا ہاتھ پکڑے۔ تو جابل ہے تو ایسے علم والے کو تلاش کر اور جب تجھے ایسا قائل مل جائے تو پس اس کا دامن پکڑ لے۔ اور اس کے قول اور رائے کو قبول کر۔ اور اس سے سیدھا راستہ پو جھے۔ جب تو اس کی رہنمائی سے سیدھی راہ پر پہنچ جائے گا تو وہاں جاکر راستہ پو جھے۔ جب تو اس کی رہنمائی سے سیدھی راہ پر پہنچ جائے گا تو وہاں جاکر بیٹے جا۔ تاکہ تو اس کی معرفت حاصل کر لے۔ پس اس وقت میں ہرگم کردہ راہ جمعی تیری طرف رجوع کرے گا۔ تو نقراء اور مساکین کا خوان بن جائے گا۔ جو بھی آئے گا روحانی غذا سے لطف اندوز ہوگا۔

بوں اسے فاروں میں میں است کرتا اور مخلوق کے ساتھ اخلاق حسنہ سے پیش اللہ تعالی کے اسرار کی حفاظت کرتا اور مخلوق کے ساتھ اخلاق حسنہ سے پیش آتا کیونکہ یہی جوانمردی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تلاش کر۔ اس کے سواسب کو چھوڑ دیتو اللہ تعالیٰ کی رضا اور طالب حق بننے سے کیوں دور جا پڑا ہے۔ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا۔

فرمان خداوندي:

مِنْكُمُ مَنْ يُوِيُدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمُ مَنُ يُوِيُدُ الْأَخِوَة

ترجمہ تم میں بعض وہ ہے جو دنیا جا ہے ہیں اور بعض آخرت کو جا ہے ہیں۔
اور دوسری جگہ مخلصین کی اس طرح شان بیان فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو
چاہتے ہیں اگر تیرانصیب اچھا ہوتا تو تیرے پاس غیرت اللی کا ہاتھ آتا جو تجھے
اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر ایک کے ہاتھ سے چھڑا لیتا اور تجھے پکڑ کر اللہ تعالیٰ
کے قرب کے دروازہ تک لے جاتا۔ پس اس جگہ اللہ بی کی ولایت ہے جو کہ تن
جے ہے۔ تو اب بھی کوشش کر۔ جب تجھے یہ دولت مل جائے گی تو دنیا اور آخرت

64

عاہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ ﴿ سورة الإنبياء ﴾ كَايُسًاءَ لُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يَسْئَلُونَ. ترجمہ: اللہ سے كى تعل كاسوال نه كيا جائے بلكه ان سے يو جھا جائے گا-

ترجمه الفتح الرباني

﴿ كنزالا يمان ﴾

كتاب وسنت يرحمل

اے مسلمانو! تم اس ظاہر برعمل کرو جوسفیدی پرسیابی ہے ﴿ یعنی کتاب و سنت ﴾ كيونكه تمهارا يمل تمهي امرك باطن كي طرف آماده كرك كا- اور جب تم اس ظاہر برعمل کروتو تھے یہ باطن کے سجھنے پر پہنچا وے گا اور تو باطن کو سمجھنے لگے گا اور پہلے سمجھنے والی چیز تیرا سرہے پھر اس کے بعد تیرا ول تیریےنفس کو القا کرے گا اور نفس سے تیری زبان پر اور زبان سے مخلوق پر اور مخلوق تک ان باطنی مضامین کا پنچنا ان کی مصلحتوں اور منفعتوں کیلئے ہوگا۔ مبارک ہو تھے اگر تو اللہ تعالیٰ کی موافقت کر کے اس کو اپنامحبوب سمجھنے لگا۔

تھے پر افسوں ہے کہ تو اللہ تعالی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے کیا تو نہیں جانتا کہ الله تعالى كى محبت كيليح كي شرائط بين اوروه بيه بي-

﴿ اینے اور غیر کے معاملات میں اللہ تعالی کی موافقت کرتا۔

﴿٢﴾ ماسوا الله تعالى كيسكون نه كرنا-

﴿ ٣﴾ الله تعالى بى سے انس ركھنا۔ اور اس كے ساتھ رہنے ميں وحشت ميں

جب الله تعالى كى محبت كسى مخص ك ول مين تفهر جاتى بتو بنده اس مانوس ہو جاتا ہے۔ اور ہراس چیز کو رشمن سجھنے لگتا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کے انس سے غافل کردے۔اس لئے تو اپنے جھوٹے وعویٰ سے توبہ کر۔اللہ تعالی کی محبت ' خلوت سینی اور آرز و اور جھوٹ اور نفاق اور بناوٹ سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس

سے تائب ہواور توبہ پر ہمیشہ قائم رہ۔ کیونکہ شان توبہ کرنے میں نہیں بلکہ توبہ پر قائم رہنے میں ہے۔ شان درخت لگانے میں نہیں ہے بلکہ شان درخت جمنے اور شاخوں کے پھوٹنے اور پھل لانے میں ہے۔

65

سركارسيدنا غوث اعظم رضى الله تعالى عنه في ارشاد فرمايا كه الله تعالى كى موافقت خوف نقصان فقیری امیری سختی اور نرمی بیاری اور تندرستی بعلائی اور براکی ملنے نہ ملنے۔ میرے خیال میں تمہارے لئے سوائے تسلیم اور راضی برضا خداوندی رہنے کے کوئی دوانہیں۔ اور جب الله تعالی تمہارے متعلق کوئی تھم فرمائے اس سے گھبراؤ نہیں اور نہاس کے متعلق کوئی جھگڑا کرو۔ اور نہاس کا چکوہ اس کے غیر سے كرور اورتمهارا غير سے شكوه كرنا تمهارے مصائب وآلام كو اور بردها دے گار بلكه خاموثی اورسکون اور گمنامی کو اختیار کرو۔ اس کے سامنے ثابت قدم رہو۔ اور وہ جو کھ تہارے اور تمہارے معاملات میں کرے اس کو بخوش و سکھتے رہواور اس کے تغیر و تبدل پرخوش رہو۔ جب تمہارا معاملہ الله تعالی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو یقیناً وہ تمہاری وحشت کوانس سے بدل دے گا۔ اور تمہارے تم کوخوش سے بدل دے گا۔

ٱللَّهُمَّ الجُعَلُنَا فِي جَنَّاتِكَ وَمَعَكَ وَاتِّنَا فِي اللَّمُنَيَا حَسَنَةٌ وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

اے اللہ تو جمیں این حضوری میں اینے ساتھ رکھ اور جمیں دنیا میں بھلائی وے اور جمیں آخرت میں بھلائی دے اور جمیں عذاب دوزخ سے بچا۔

﴿سيدنا عبدالقادر جيلاني رضى الله تعالى عنه في بوقت صبح بروز الوار واشوال ۵۳۵ جری کو به خطبه خانقاه شریف مین ارشاد فرمایا ﴾

ترجمهالفتح الرباني

وَحَرَّمُنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنُ قَبُلُ

لین ان پر پہلے ہی دودھ بلانے والی حرام کردی گئے۔

ہمارارب ہر چیز کے جانے والا ہے۔ ہر چیز میں گواہ ہے۔ ہر چیز پر حاضر ہے۔ اور ہر چیز کے ساتھ اور ہر چیز کے قریب ہے۔ تمہارے لئے اس سے غائب ہونانہیں تم اس سے غائب نہیں ہو سکتے۔ معرفت کے بعد پھر انکار کا کیا کام۔ تجھ پر افسوس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہنچانا ہے اور اس سے رجوع کرتا اور انکار کرنے لگتا ہے۔ اس کے پاس سے واپس مت ہو ورنہ تمام بھلائیوں سے محروم کردیا جائے گا۔ اس کے پاس جمارہ اور اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ قرارمت پیڑے کیا تو نہیں جانا جو مبر کرتا ہے وہ قدرت پاتا ہے۔ پھر یہ کسی سمجھ اور کسی جمھ اور کسی جمھ اور کسی جمھ اور کسی جمھ اور کسی جملائی ہے ذرا سوچ کیونکہ

الله تعالی فرماتا ہے۔

يَايُّهَا الَّذِيُنَ امَنُوُا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُواللَّهَ لَعَلَّكُمُ فَلِحُونَ۔

ترجمہ: اے ایمان والوسر کرو اور میرے دشمنوں سے آگے رہواور سرحد پر اسلامی ملک کی بہانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہواس امید پر کہ کامیاب ہو۔

﴿ کنزالایمان ﴾

صبر کے متعلق بہت ی آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ صبر میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور اس میں نعتیں اچھا صلہ اور عطا کیں ہیں۔ صبر میں ہی دین اور دنیا کی فلاح ہے اس لئے تو صبر کے دامن کو پکڑ لے۔ تم نے اس کی اور دین و دنیا کی خوبیاں معلوم کرلی ہیں۔ تم زیارت قبور اور صلحاء کی طرف جانا اور نیک کام کرنا تا کہ تمہارے تمام کام درست ہو جا کیں۔ تم ان لوگوں میں سے نہ بین جانا جس کو فیصوت کی قبول نہیں کرتے اور جب سنتے بن جانا جس کو فیصوت کی قبول نہیں کرتے اور جب سنتے

اَلْمَجُلِسُ الْخَامِسُ ﴿ ٥﴾

حقیقی بندگی اور سچی غلامی

اے اللہ کے بندے! اللہ کی بندگی کہاں ہے۔ تو حقیقی بندگی اور کچی غلامی کو اختیار کر۔ اور اپنی تمام ضروریات میں کفایت غدا کو ہی کانی سمجھ۔ تو اپنی ما لک سے بھاگا ہوا غلام ہے اس کی طرف واپس جا۔ اور اس کے حضور اپنی سرکو جھکا دے پست ہوجا۔ اس کے حکم کی بجا آوری کر۔ اور اس کے منع کردہ کامول سے باز آجا۔ اور قضاء اور قدر پر صبر اور موافقت کر اور تواضع کو اختیار کر۔ جب تو ان باتوں میں کمال حاصل کرے گا تو تب تیری بندگی اور غلامی اپنے آقا کیلئے کممل بوجائے گی۔ اور وہ تیری تمام ضروریات کا خود متکفل ہوگا اس لئے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے۔

ٱلْيُسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبُدَه'

ترجمہ: کیا اللہ اپنے بندے کیلئے کفایت کرنے والانہیں۔
جب اللہ تعالیٰ کیلئے تیری غلامی صحیح ہو جائے گی تو وہ تخفے اپنا محبوب بنالے گا۔ اور اپنی محبت تیرے دل میں قوی کردے گا۔ بغیر شفقت اور جبتو کے تخفے اپنا مونس بنا لے گا۔ اور تخفے اس کے غیر کی محبت اچھی معلوم نہ ہوگا۔ وہ تخفے اپنا مقرب بنالے گا۔ اور تخفے اس سے ہر حال میں راضی رہے گا۔ پھر وہ اگر تیرے اوپر زمین کو باوجود اتنی وسعت کے تنگ کردے اور دروازوں کو باوجود اتنی فراخی کے بھی بند کر دے تو اس پر خصہ نہ کر۔ اور اس کے غیر کے قریب نہ جا۔ اور اس کے غیر کے قریب نہ جا۔ اور اس کے غیر کے قریب نہ جا۔ اور اس کے غیر کا کھانا نہ کھا تو اس وقت حضرت سیدنا موئی علیہ السلام سے مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موئی علیہ السلام کے حق میں فرمایا:

فرمان خداوندي

ترجمه الفتح الرباني

میں توعمل نہیں کرتے۔ میں توعمل نہیں کرتے۔

دین کی بربادی چار چیزوں سے ہے۔

(ا) جوعلم تم نے روحا ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔

(۲) اورجس چیز کاشہیں علم نہیں ہے تم اس پر عمل کرتے ہو۔

(۳) جس کوتم جانے نہیں اس کو حاصل نہیں کرتے ہیں جابل ہی رہے ہو۔

﴿ ٣﴾ كَمْمُ دومرول كو جوعلم نهيں ركھتے روكتے ہوء علم نہ حاصل كريں۔

اللہ کے دشمنوں کی مشابہت نہ کرو

اے مسلمانو! جبتم ذکر الی کی مجلس میں آتے ہوتو تمہارے حاضر ہونے
کا مقصد صرف سیر و سیاحت ہوتا ہے نہ کہ علاج کی غرض اور تم واعظ کے پند و
نصائح سے اغراض کرتے ہو۔ اور اس کی خطاؤں اور نغرشوں پر نگاہ رکھتے ہو۔
نمات اڑاتے ہو۔ ہنتے اور کھیلتے ہو۔ اور تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ سروں سے قمار
بازی کرتے ہو۔ سچ طور پر سرکو حرکت نہیں دیتے۔ اس لئے تم اس سے توبہ
کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے مشابہت نہ کرو۔ اور جو کچھتم سنواس سے
نفع حاصل کرو۔ اور نھیجت کو تبول کرو۔

الله کے نائب خلیفہ اور شہروں کے محافظ کون

اے اللہ کے بندے! تو اپنی عادت کا قیدی بن گیا ہے۔ تو رزق طلب کرنے اور سبب کے ساتھ تھہر جانے اور اسباب کو پیدا کرنے والے کو بھول جانے اور ترک تو کل کے ساتھ مقید ہوگیا ہے۔ اس لئے تو از سرنوعمل کر اور اس میں اخلاص پیدا کر کونکہ

الله تعالى كا فرمان ہے۔ وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔

﴿ سورة الذريت ﴾

ترجمہ: اور میں نے جن اور آ دی ای لئے بنائے کہ میری بندگی کریں۔
﴿ كَتْرَالا يمان ﴾

ان کو ہوس کیلئے پیدانہیں کیا' کھیل کود کیلئے پیدانہیں کیا' کھانے پینے' سونے اور نکاح کرنے کیلئے پیدانہیں کیا۔

اے عافلوا تم اپی عفلتوں سے بیدار ہو جاؤ۔ تیرا دل الله کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے تو اس کی محبت کی قدم تیری طرف بڑھتی ہے۔ وہ اپنے محبوبوں سے ملنے كا عشاق سے زيادہ مشاق ہے۔ اور جس كو جاہتا ہے بے شار رزق عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ یدایی بات ہے جوحقیقت سے تعلق رکھتی ہے نہ ظاہر سے۔ میں نے جو بید باتیں بیان کی میں جب بندہ میں پوری طرح آ جاتی میں تو اس کا زہدونیا وآخرت میں اور ماسوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہو جاتا ہے۔ تو صحت قرب حکومت سلطنت سرداری اس کے یاس آ جاتی ہے۔ اس کا ذرہ پہاڑ بن جاتا ہے اس کا قطرہ وریا بن جاتا ہے اس کا ستارہ چاند بن جاتا ہے اس کا جاندسورج بن جاتا ہے اور اس کی تھوڑی چیز زیادہ ہو جاتی ہے اس کا عدم بھی وجود ہوتا ہے اس کی فنا بقابن جاتی ہے اس کی حرکت وسکون وثبات بن جاتی ہے۔اس کا درخت بلند ہو كرعرش اللي تك رفعت ياتا بأس كى جراز من تك مجيلتى بأس كى شاخيس دنيا اور آخرت پرسایہ پھیلاتی ہیں بیشافیس اور شہنیاں کیا ہیں۔ تھم اور علم دنیا اس کے نزدیک ایس ہے جیسے انگوشی کا حلقہ۔ نہ دنیا اس کوغلام بناسکتی ہے نہ آخرت اس کو قید كرسكتى ہے۔ نه كوئى بادشاہ يا ماتحت اس كا آقا ہوسكتا ہے نه كوئى دربان اس كو روك سكتا ہے۔ نہ كوئى اس كو پكر سكتا ہے اور نہ كوئى كدورت اس كو كمدر كرسكتى ہے پس جب بیمرتبه کامل ہو جاتا ہے تو یہ بندہ مخلوق کے ساتھ تھہرنے اور ان کا ہاتھ پکڑنے ﴿ یعنی بیعت لینے ﴾ اور ان کو بحر دنیا سے چھڑانے کے قابل اور صالح ہو

ان پر انعام و اکرام سب پر ظاہر ہو جائے گا۔ وہ تو آج بھی بندول اور شہرول کے کوتوال اور محافظ ہیں اور وہ زمین کے ادتاد ہیں اور زمین انہیں کے سبب سے قائم ہے اور یہی هیقة لوگوں کے امیر اور سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سے نائب اور خلیفہ نہ کہ باعتبار صورت ظاہر کے آج هیقة ومعنی ایسے ہیں کل ظاہر ظہور ایسے ہوں کے دیونی پردہ اٹھ جائےگا کا

کافروں سے مقابلہ کرنے والوں کی بہادری ان سے جاتھہرنے اور ہابت قدم رہنے میں ہے۔ اور صالحین کی بہادری اپنے نفوں اور خواہشات اور طبیعتوں اور شیطانوں اور برے ہم نشینوں سے مقابلہ میں ہے جو کہ انسان کے شیطان ہیں۔ اور خاصان خداکی شجاعت دنیا اور آخرت اور ماسوا اللہ تعالی کے زہد اختیار کرنے میں ہے۔

# دین دارین اور دین دارول سے دوسی کر

اے اللہ کے بندے! اس سے پہلے کہ مجبوراً تیجے جا گھنا پڑے بیدار ہو جا۔ ہوشیار بن جا اور دین دار بن جا اور اہل دین سے میل جول رکھ۔ کیونکہ حقیقت میں وہی دین دار آ دمی ہیں۔ سب سے زیادہ عقل مند وہی فخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور سب سے زیادہ جاہل وہی مختص جو اللہ تعالیٰ نافر مانی کرتا ہے کیونکہ

رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايا-

بذَاتِ الدِّيُنِ تَرِبَتُ يَدَاكَ

خَاكَ آلودہ مُولَ تیرے ہاتھ لینی تو فقیر یامستغنی ہے۔

یہ بددعا نہیں ہے بلکہ دعا ہے کہ کاش سونا اور مٹی تیرے نزدیک برابر ہو جائے۔ جب تو دیندار لوگوں سے میل جول رکھے گا ان سے محبت کرے گا تو تیرے دونوں ہاتھ اور دل مستعنی ہوجائیں گے۔ تو نفاق سے اور اہل نفاق سے

جاتا ہے۔ پس جب اللہ تعالی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو لوگوں کا رہبر ان کا طبیب ان کو ادب سکھانے والا ان کو مہذب بنانے والا ان کا ترجمان ان کو تیرانے والا ان کا تکہبان اور ان کا آ فآب و مہتاب بنا دیتا ہے۔ پس اگر اللہ تعالی بندہ سے بیر بیت و ارشاد کا کام لینا چاہتا ہے تو ایسا ہوجاتا ہو واتا ہے ورنہ اس بندہ کو اپنے پاس چھپا لیتا ہے اور اس کو اپنے غیر سے غائب کردیتا ہے ورنہ اس بندہ کو اپنے پاس چھپا لیتا ہے اور اس کو اپنے غیر سے غائب کردیتا ہے افراد میں سے کسی کسی کو پوری حفاظت اور کمل سلامتی کے ساتھ مخلوق کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اس کو مخلوق کی مصلحوں اور ہدایت کی تو فیق بخشا ہے۔

70

دنیا کا زہر آخرت سے آزمایا جاتا ہے اور دنیا و آخرت کا زاہد دنیا و آخرت کے رب کے ساتھ آزمایا جاتا ہے۔ اور تم تو اس طرح غفلت میں پڑے ہوئے ہوجیہ ہوجیہا کہ تم نے مرنا ہی نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن تم اٹھائے ہی نہیں جاؤگے۔ اور اللہ تعالی کے حضور حساب نہ دوگے اور بیل صراط عبور نہ کرو گے۔ یہ تو تمہاری حالتیں ہیں اور دعوی کرتے ہو اسلام اور ایمان دار ہونے کا۔ قرآن اور علم پڑل نہ کرو گے تو یہ تم پر جمت بنیں گے۔ اور جب تم علاء کرام کے پاس جاؤ اور وہ جو تم سے کہیں اس کو قبول نہیں کرو گے تو تمہارا ان کے پاس جانا تمہارے لئے جمت سے گا۔ اور اس کا گناہ تم پر ایسا ہی ہوگا کہ جیسا کہ تم سرکار دو جہاں حضور رحمت العلمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ کے ارشادات کو قبول نہ کرتے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی کے جلال وعظمت اور ارشادات کو قبول نہ کرتے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی کے جلال وعظمت اور کریائی و عدل کا خوف تمام مخلوق پر عام ہوگا۔ دنیا کے بادشاہوں کے ملک کریائی و عدل کا خوف تمام مخلوق پر عام ہوگا۔ دنیا کے بادشاہوں کے ملک طرف لوٹ کر جا کیں گے۔

اور اولیاء کرام اور محبوبان خداکی بادشاجت عزت و امارت اور الله تعالی کا

تعالی سے واصل ہو جائیں گی۔ دنیا کے متعلق فکر کرنا تو عذاب اور تجاب ہے۔
اور آخرت کے متعلق فکر کرنا علم اور دل کی زندگی ہے۔ اور جس بندہ کو فکر عطا کیا
جاتا ہے اس کو دنیا اور آخرت کے احوال کا علم عطا کیا جاتا ہے۔ وہ اس سے
معلوم ہوا اولیاء کو بھی علم غیب عطا کیا جاتا ہے کہ تھے پر افسوں ہے کہ تو اپنے دل
کو دنیا میں ضائع کر رہا ہے۔ حالانکہ دنیا میں جو کچھ تیرا مقسوم ہے اور لمنے والا
ہے منعم حقیقی اس سے فارغ ہو چکا ہے۔ اور اس کے اوقات بھی مقرر فرما دیئے
بیں اور اس کا علم اس کو حاصل ہے اور تیرے ہر دن کا رزق تھے ملتا رہے گا۔
جات اس اور اس کا علم اس کو حاصل ہے اور تیرے ہر دن کا رزق تھے ملتا رہے گا۔
جات اس اور اس کا علم اس کو حاصل ہے اور تیری حص تھے اللہ تعالی اور علوق کے نزدیک
میا ہوا کر رہی ہے۔ ایمان کی کی کی وجہ سے تو رزق طلب کرتا ہے۔ اور ایمان کی
زیادتی سے تو طلب سے مستغنی ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور ایمان کے حل ہو جانے
زیادتی سے تو طلب سے مستغنی ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور ایمان کے حل ہو جانے

مسبب کوتو نے چھوڑ دیا

اے اللہ کے بندے! جد۔ ﴿ یعن قطعی ویقیٰی بات جن کا کرنا مقصود ہو ﴾ کو ہزل ﴿ یعن مخراین ﴾ کے ساتھ نہ ملا۔ کیونکہ جب تک تیرا دل گلوق کے ساتھ متعلق رہے گا تو خالق کے ساتھ کیے جمع ہوگا۔ تو سب کو شریک خدا بنائے ہوئے ہے۔ پھر تو سب کے پیدا کرنے والے ساتھ کیے رہ سکتا ہے۔ فلامر و باطن کیے اکشے ہو سکتے ہیں اور تو جس بات کو بحقتا ہے اور جس کو نہیں سجھتا اور جو خالق کے پاس ہے دونوں کیے جمع ہو سکتے ہیں اور تو کتنا نادان اور جالل ہے کہ جو سبب کو پیدا کرنے والا ہے اس کو بھول گیا ہے۔ اور سبب کے ساتھ مشغول ہوگیا ہے اور سبب کے ساتھ تھم اور جو فانی ہے اس کو تھوڑ دیا ہے۔ اور سبب کے ساتھ تھم اور جو فانی ہے۔ اور جو مسبب ہے اس کو تھوڑ دیا ہے۔ اور جو سبب ہے اس کو تھوڑ دیا ہے۔ اور سبب کے ساتھ تھم اور جو فانی ہے ساتھ تو خوش ہے۔

تھے پر افسوں ہے کہ تو عمل تو علوق کیلئے کرتا ہے اور چاہتا ہے ہے کہ اللہ تعالی قبول فرور فرحت و سرور کو چھوڑ دے۔ خوتی کو کم کر اورغم کو بڑھا دے کیونکہ تم غم کیرہ اور قید خانہ میں ہے۔

سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہ حالت تھی کہ آپ بمیشہ فکر میں رہتے تھے۔ خوش کم ہوتے تھے صرف آپ تھے۔ خوش کم ہوتے تھے صرف آپ تھے۔ خوش کرنے کیلئے تبسم ہوتا تھا۔ تبسم فرماتے تھے وہ بھی صرف دوستوں کے دلوں کوخوش کرنے کیلئے تبسم ہوتا تھا۔ آپ کے قلب انور میں غم اور اشغال بحرے ہوئے تھے۔

اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور دنیا کے معاملات جن کی محکمل کیا کہ علیہ اللہ تعالیٰ علیہ و کم کو مامور کیا گیا تھا نہ ہوتا تو آپ اپنے بھی بہرہ مبارک سے بھی باہر تشریف نہ لے جاتے اور نہ بی کسی کے پاس بیٹھتے۔

دنیا کے متعلق فکر کرنا عذاب ہے

اے اللہ کے بندے! کہ جب تیری خلوت اللہ تعالیٰ کے ساتھ سی ہو جائے گی تو تیرا باطن مدہوں ہو جائے گا اور تیرا دل صاف ہو جائے گا۔ اور تیری نظر سراپا عبرت بن جائے گا۔ تیرا دل فکر بن جائے گا۔ اور تیری روح اور معنی حق

ترجمهالفتح الرباني

إِسْتَعِينُوا عَلَى أَمُورِكُمْ بِالْكِتُمَانِ-

لعنی تم این تمام کامول میں چھیانے کے ساتھ مددلیا کرونہ

بس اینے کاموں کو چھیاتے رہو۔مؤمن مخص بمیشد اپنی ضرورت کو چھیاتا رہتا ہے۔ پس اگر اس پر غلبہ طاری ہوتا ہے یا اس کی زبان سے کوئی کلمہ نکل جاتا ہے تو اس کی تلافی کرتا ہے۔ اور عبارت کو بدل دیتا ہے اور جس کا اس سے اظہار ہوجاتا ہے اس کو چھپاتا ہے اور جو ظاہر ہوجاتا ہے اس کی معذرت کرتا ہے۔

علاء صلحاء كي صحبت كا فائده

اے اللہ کے بندے! تو مجھے اپنا آئینہ بنا۔ اینے ول کا آئینہ بنا۔ اپنے باطن اور اعمال کا آئینہ بنا۔ تو میرے قریب ہو جا۔میرے قرب کی وجہ سے تھے ا بے نفس میں وہ عیوب نظر آئیں گے جو مجھ سے دور رہ کرنظر نہ آئیں گے۔ اگر تھے دین حاجت کی ضرورت ہے تو میرے یاس آنا ضروری سمجھ۔ میں اللہ تعالیٰ کے دین کے متعلق تیری رو رعایت نہ کروں گا۔ میں دینی امر میں نظی تکوار ہوں۔ دین کے بارے میں حیا کرنا میرا کامنہیں۔ اور میں نے دین کے معاملہ میں ایسے سخت ہاتھوں سے پرورش پائی ہے جو تفع حاصل کرنے والے نہیں تھے اور نه عی وه منافق تھے۔ تو اپنی دنیا کو چھوڑ کر میرے قریب آ جا۔ کیونکہ میں آخرت کے دروازہ پر کھڑا ہوں تو بھی میرے پاس آ کر کھڑا ہو جا اور میری بات کوس اور اس برعمل اس سے بہلے کہ مجھے موت آجائے۔اللہ تعالی سے خوف و خثیت کے دائرہ میں رہ اس پر راحت کا دارومدار ہے۔ جب مجم اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہوگا تو دنیا اور آخرت میں تیرے لئے امن بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف بی اصل علم ہے اس کئے۔

الله تعالی فرمایا ہے۔

إِنَّمَا يَخُشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

جابل لوگوں کی صحبت کا نقصان

اے اللہ کے بندے! تو جاہل لوگوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے۔ پس ان کی جہالت تیری طرف بھی برستی ہے۔ احت محض کی محبت برے نقصان کی محبت ہے۔ تو ایسے ایمان دارلوگوں کی صحبت اختیار کر جو یقین کرنے والے عالم باعمل ہیں۔ کیا اچھی حالت ہے ایمان والول کی۔ اور ان کے تمام تصرفات میں کس قدر بھلا ہوتا ہے۔ اور وہ اپنے مجاہرات و ریاضات اور اپنے نفس پر اور خواہشات یر غالب ہونے کی وجہ ہے کس قدرمضبوط ہوتے ہیں اور اس کئے کہ

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔

بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي وَجُهِهِ وَحُزَنِهِ فَى قَلْبِهِ

لعنی مومن کی مسرت اس کے چہرے میں ہوتی ہے اور اس کاغم اس کے

بہتو ان کی اپن قوت کی بات ہے کہ وہ مخلوق کے سامنے خوش ہوتے ہیں اور عم كواين اور الله تعالى كے درميان بوشيده ركھتے ہيں۔ تو ايسے مومن كاعم دائى موتا ہے۔اوران کا فکر بہت ہوتا ہے اور رونا زیادہ ہوتا ہے اور ہنا کم-اس کئے

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

لَارَاحَةَ لِلْمُؤْمِنِ مِنُ غَيْرِ لِقَآءِ رَبِّهِ عَزَّوَ جَلَّ-

لعنی مومن کو اینے رب عز وجل کی ملاقات کے بغیر راحت مہیں ملق۔

مومن مخص خندہ بیثانی سے اپنے م کو چھاتا ہے اور اس کا ظاہر کسب و محنت اور مزدوری میں متحرک رہتا ہے اوراس کا باطن اینے رب کے حضور سکون پذیررہتا ہے۔اس کا ظاہراس کے اہل وعیال کیلئے ہے اور اس کا باطن اللہ تعالی کیلئے۔اور وہ مومن بندہ اپنے اس راز کو اپنے اہل وعیال ہمسابوں اور مخلوق میں ہے کسی برخلا ہزئیں کرتا اور وہ سنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

وسورة فاطر

الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ\_

اے اللہ! جمیں اپنا قرب نصیب فرما اور جمیں اپنے سے دور نہ کر۔ اور جمیں اسے میں عداب دوزخ میں بھلائی دے۔ اور جمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ سے بچا۔

﴿ سیدناغوث اعظم رضی الله تعالی عنهٔ ۱۲ شوال ۵۴۵ جری بروز منگل شام کے وقت کی خطبہ مدرسہ قادر رہ میں ارشاد فرمایا ﴾

# اَلْمَجُلِسُ السَّادِسُ ﴿٢﴾

قلوب اولیاء اور مومن آئینہ ہے مومن کا

سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اولیاء اللہ کے دل پاک و صاف ہوتے ہیں۔ مخلوق کو بھول جانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں۔ دنیا کو بھلا دینے والے ہیں اور آخرت کو یاد کرنے والے ہیں جو کھے تہمارے پاس ہے وہ اس کو بھولنے والے اور جو پھھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کو یاد کرنے والے ہیں۔ یاد کرنے والے ہیں۔ اس لئے تم ان تمام خوبیوں سے محروم ہو جو ان میں ہیں۔ یاد کرنے والے ہیں۔ اس لئے تم ان تمام خوبیوں سے محروم ہو جو ان میں ہیں۔ اور تم آخرت کو چھوڑ کر دنیا میں مشغول و۔ اور تم اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں کرتے اور تم ادر تم کے حیا کو چھوڑ دیا ہے۔ تم اس کے سامنے بے شرم بنے ہوئے ہو۔

اے عزیز! اپنے مسلمان بھائی کی تھیجت قبول کر اور اس کی مخالفت نہ کر۔ اور وہ تیرے تمام عیوب اور حالات سے باخبر ہے جس کی تجھے خبر نہیں اس لئے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

> ٱلْمُوْمِنُ مِرُأَةُ الْمُوْمِنُ موكن آكيته ہے موكن كيلئے۔

مسلمان اسن مسلمان بھائيوں كونفيحت كرتا ہے اور اس كا سيا خير خواہ ہوتا

ترجمہ: اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جوعلم والے ہیں۔
﴿ كرزالا يمان ﴾

اور جو جانے بیں کیھے بیں اس پر عمل کرتے بیں اور اللہ تعالی سے اپنے اعمال کا بدلہ نہیں چاہتے۔ اور ان کاعمل کرنا صرف اللہ تعالی کیلئے ہوتا ہے اور وہ اس کا قرب چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی مصاحبت اور اس کی دوری اور جاب سے نجات چاہتے ہیں اور وہ ہر وقت ہی سوچتے رہتے ہیں کہ ان پر دنیا اور آخرت میں رحمت اللی کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔ اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی کے سواکی طرف رغبت نہیں کرتے۔

دنیا تو ایک قوم کیلئے ہے اور آخرت ایک قوم کیلئے ہے۔ اور اللہ تعالی ایک قوم کیلئے ہے۔ اور اللہ تعالی ایک قوم کیلئے اور وہ ایمان لانے والے بقین رکھنے والے معرفت والے اللہ تعالی کو دوست رکھنے والے اس سے ڈرنے والے رب کے حضور عاجزی کرنے والے اور غم زدہ اور شکتہ دل ہیں۔

تو یہ لوگ اللہ تعالی کو بغیر دیکھے اس سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کی ظاہری آ کھوں سے پوشیدہ ہے اور ان کے دل کی آ کھوں کے سامنے ہے۔ یہ لوگ کیوں نہ اس سے ڈریں۔ اللہ تعالی تو ہر دن نی شان میں ہے۔ تغیر و تبدل کرتا رہتا ہے کسی کی مدد کرتا ہے کسی کو ذلیل ومحروم کرتا ہے کسی کو زندہ کرتا ہے اور کسی کو موت دیتا ہے کسی کو مقبول بناتا ہے اور کسی کو مردود۔ کسی کو اپنا قرب عطا کرتا ہے اور کسی کو اپنا ترب عطا کرتا ہے اور کسی کو اپنا ہے دو کرتا ہے اور اللہ تعالی جو پچھ کرتا ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکا۔ لوگوں سے ہی اللہ تعالی ان کے اعمال و افعال کے بارے میں پوچھ گا۔

وعا

فيوض غوث يزداني

اللَّهُمُّ قَرِّبُنَا اِلَّيْكَ وَلَاتُبَاعِدُنَا عَنُكَ وَالِّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي

ترجمهالفتح الرباني

ہیں جوان کے مقدر میں نہیں ہوتی۔اس کئے

رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

اَسَّدُ عَقُوْبَاتِ اللَّهِ عَزُّوجَلُّ لِعَبُدِهِ طَلَبُهُ مَا لَمُ يُقْسَمُ لَهُ -

لعنی سخت ترین عذاب الله کا اس بندئے کیلئے جوالی چیز طلب کرتا ہے جو

اس کے مقوم میں نہیں۔

تھ برانسوں ہے اے تقدیر اور کا تب تقدیر سے ناواقف۔ کیا تیرا یہ گمان ہے کہ اہل ونیا تھے کو اس چیز کے دینے پر قدرت رکھتے ہیں جو تیرے مقدر میں نہیں ہے۔ ادر بیشیطانی وسوسہ ہے جو تیرے دل اور دماغ میں معمر کیا ہے۔ کیا تو الله تعالى كابنده نهيس بي پس تو ايخ نفس اور نفساني خوامشات اور شيطان اور ایی طبیعت ادر درجم و دینار کا بنده بنو کوشش کر کمکی قلاحیت والے کو پالے تا كرتواس كى پيروى كرك فلاح حاصل كرلے وليعن مرشد كافل تلاش كر ﴾

ایک بزرگ کا فرمان ہے۔

کہ جس نے فلاحیت والے مخص کو نہ دیکھا اسے فلاح حاصل نہ ہوگی۔ تو تو فلاحیت والے کو ا کھا بھی ہے تو سرکی آ تھوں سے نہائے دل وسرور اور ایمان کی آ تھوں سے۔ تیرے پاس تو ایمان بی نہیں ہے کہ جو بصیرت قلبی حاصل کر کے اپنی بھلائی کو دیکھ سکے۔ ﴿اس وجه سے بھلائی سے محروم ہے ﴾ الله تعالى ارشاد فرماتا ہے۔

فَإِنَّهَا كَاتَعُمَى الْاَبُصَارُ وَلَكِنُ تَعُمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ ﴿ سورة الحج

ترجمہ: تو سر کہد آ تکھیں اندھی نہیں ہوئیں بلکہ وہ دل اندھے ہوتے جو 🛊 کنزالایمان 🆫 سينول ميں ہيں۔ جو تخص مخلوق کے ہاتھوں سے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دین

ہے۔ اور ان باتوں کو ظاہر کردیتا ہے جو اس پر مخفی ہوتی ہیں اور اس کی خوبیوں اور برائیوں کو جدا کردیتا ہے۔ اور اس کو نفع اور نقصان دہ چیزوں کی پیجان کروا دیتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے میرے دل میں مخلوق کی خیرخوابی ڈال دی ہے اور اس كوميرامقصود اعظم بنا ديا۔ ميس خيرخواه جول اس پربدلتمبيس چاہتا۔ ميري اجرت الله تعالى كنزديك ب جو محصل حكى ب\_ من دنيا اور آخرت كاطالب نہیں ہوں۔ میں دنیا یا آخرت کا بندہ نہیں ماسوا اللہ کے میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرتا ہوں جو کہ خالق یکتا ویگانہ قدیم ہے۔ تمہاری فلاح میں میری خوشی ہے اور تمہاری ہلاکت میں میراعم۔ جب میں اپنے سیچے مرید کا چرہ دیکھا ہوں جس نے میرے ہاتھوں پر فلاح حاصل کی ہے تو میں سیر ہو جاتا ہوں سیراب موجاتا موں۔لباس پین لیتا موں اور خوش موجاتا مول۔ کہتا مول کماس جيا مخص ميرے سے كيے نكل آيا۔

اے اللہ کے بندے! میری مراد تو ہے میں خود نہیں۔ اگر تیری حالت میں تغیرا ئے تو میں برستور رہوں گا۔ اور میں عبور کر چکا ہول تو نے مجھے اپنی وجہ سے بی دوست بنایا ہے پس تو میرے ساتھ علاقہ پیدا کر۔ تا کہ جلدتو بھی عبور کرسکے۔

غرورادر تكبر كوحچوڙواپنى حقيقت كوپېنچانو

اے مسلمانو! الله تعالى اور اس كى مخلوق برغرور اور تكبر كرنا جھوڑ دو۔ اپنے مرتبه اور مقام اور حقیقت کو پہنچانو۔ اور اپنے نفسول میں نواضح پیدا کرو۔ کیونکہ تہاری ابتداء ایک بحس نطفہ سے موئی ہے اور ذلیل بانی سے بنایا گیا ہے۔ اور تہاری انتہاء مردا رہے جس کو پھینک دیا جاتا ہے اورتم ان لوگول میں سے نہ بنو جن کو مرض تھنچے لئے جاتی ہے اور خواہش ان کا شکار کرتی ہے اور ان کو بادشاہوں کے دروازہ پر لے جانے کیلئے تیار کرتی ہے پس یہ وہاں جاکر ذلت اور رسوائی کے ساتھ بادشاہوں کے دروازوں سے ایس چیر کے طالب ہوتے

ہر چیز اللہ سے طلب کرو

اے اللہ کے بندے! اگر تجھے دنیا کے غمول سے فارغ ہوجانے کی قدرت ہو خرد ایسا کر۔ ورنہ دل سے اللہ تعالی کی طرف بھاگ جا۔ اور اس کے دامن رحمت سے لیٹ جا یہاں تک کہ تیرے دل سے دنیا کاغم نکل جائے۔ وہی ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کا جانے والا ہے اور ہر چیز اس کے بصنہ قدرت میں ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کا جانے والا ہے اور ہر چیز اس کے بصنہ قدرت میں دل کوغیر سے پاک کردے اور اس کو ایمان اور معرفت الی اور علم سے بھردے اور اپنی مخلوق سے تجھے بے نیاز کردے۔ اور تجھے یقین عطا فر مادے اور تیرے دل کو اپنے ساتھ مانوس کردے اور غیروں کے انس سے نجات بخشے۔ اور اعضاء دل کو اپنے ساتھ مانوس کردے اور غیروں کے انس سے نجات بخشے۔ اور اعضاء اپنی اطاعت میں مشغول کردے۔ اس لئے تو ہر چیز اس سے طلب کر۔ تو اپنی ویل کا قادت اللہ تعالی کے ساتھ ہو اور اس کیلئے ہونہ کہ غیر کیلئے۔

زبانی علم دل کے عمل کے بغیر بے فائدہ ہے

اے اللہ کے بندے! زبانی علم دل کے مل کے بغیر تھے اللہ تعالیٰ کی طرف
ایک قدم بھی نہ لے جائے گا۔ سر دلوں کی سیر ہے۔ قرب اللی باطنی قرب ہے۔
اور عمل حقیقی معنی کا عمل ہے جس میں حدود شریعت کی حفاظت ہو۔ اللہ تعالیٰ اور
اس کی مخلوق کیلئے تواضع اور انکساری ہو۔ اور جس نے اپنے نفس کی منزلت سمجی
اس کی کوئی قدر ومنزلت نہیں اور جس نے اپنے اعمال مخلوق کیلئے کئے اس کا کوئی
عمل نہیں عمل تو خلوتوں میں ہوتے ہیں اور جلوتوں میں اس کا اظہار نہیں ہوتا۔
سوائے ان فرائض کے جن کا اظہار شرعاً ضروری ہے اول تو بنیاد مضبوط کرنے
میں کوتای کر چکا ہے اب اس پر بنائی گئ عمارت کھے کوئی فائدہ نہ دے گی اور تو
عمارت کے نقصان اور خرائی کو دور کرنے کیلئے اس وقت قدرت رکھ سکے گا جب

کوایک انجیر کے بدلہ میں فروخت کرتا ہے اور باقی کو فانی کے بدلہ میں بیجا ہے اس لئے اس کے ہاتھوں میں بینہ آئے گی۔ جب تک تیرے ایمان میں ضعف رے تو اینے معاش اور انس کی اصلاح کی کوشش کر تا کہ تو لوگوں کا محاج نہ ہے۔ پس مہیں اینے دین کوان کے مال کھا کر باقی کوفانی سے بدل نہ لے۔ جب تیرا ایمان قوی اور کامل مو جائے تو الله تعالی کی ذات پر توکل رکھنے اسباب سے باہر نکل جانے ارباب باطلہ سے منقطع ہو جانے اور ول سے تمام چیزوں کو چھوڑ دینے کو اختیار کر کہ اپنے دل کو باہر نکال دے۔ اپنے شہر اور اہل و عیال سے اپنی دکان اور اپنی جان پہیان والوں سے باہر نکل جا۔ اور جو کچھ تیرے بقد میں ہے این اہل وعیال بھائیوں اور دوستوں کے سرد کردے پس تو اليا بن كه جيماكه للك الموت نے تيرى روح قبض كرلى ہے كويا كم پنجه موت نے تجھے ایک لیا ہے تو لقمہ موت ہوگیا ہے گویا کہ زمین مجت می اور تجھے نکل منی ہے گویا کہ قدرت اور احکام قضا و قدر نے تھے بکڑ لیا ہے اور تھے علم و معرفت کے سمندر میں ڈبودیا ہے جو محض اس مقام و مرتبہ پر بھنے عمیا اس کو اسباب کا اختیار کرنا مضرنہ ہوگا کیونکہ اسباب اس کے ظاہر پر رہیں گے نہ کہ باطن بر۔ اور اسباب دوسروں کیلئے ہوتے ہیں نا کہ اس کیلئے۔

ا ے مسلمانو! اگرتم اُن تمام امور پر کمل طور پر دل سے قدرت نہیں رکھتے تو اسباب کو اور اس کے تعلق کو چھوڑ دو۔ اگرتم سے بید پوری طرح نہ ہوسکے تو بعض وجہ سے بی سہی۔ جب تم کل پر قدرت نہیں رکھتے تو بعض سے کیا کم ہونا جا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔

تَفَرَّغُوا مِنُ هُمُومِ الدُّنْيَا مَا اسْتَطَعْتُمُ.

لعنی جس قدر بھی طاقت رکھتے ہودنیا کے غول سے فارغ ہو جاؤ۔

المُجُلِسُ السَّابِعَ ﴿ 4 ﴾

83

دنیا آفتول اور مصیبتول کا مجموعہ ہے

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ وَاَفُرِغُ عَلَيْنَا صَبُرًا وَّثَبِّتُ اَقُدَامَنَا وَكَثِرُ عَطَائكَ لَنَا وَارْزُقْنَا الشُّكُرَ عَلَيْهِ

اے الله درود بھیج حضرت محمصلی الله علیه وسلم پراور آپ کی آل پواور ہمیں توفیق اور صبر عطا فرما۔ اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور اپنی عطائیں ہمارے لئے اور زیادہ کردے اور اس پرہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔

اےملمانو! صبر اختیار کرو۔ دنیا سرتایا آفتوں اورمصیبتوں کا مجوعہ ہے۔ بخ شاذونادر کے سوا اس کا اعتبار نہیں۔ دنیا کی کوئی نعمت الی نہیں کہ جس کے پہلو میں مصیبت اورغم نہ ہو۔اس میں کوئی خوثی الی نہیں کہ جس میں رنج نہ ہو۔ اس میں کوئی فراخی نہیں کہ جس کے ساتھ تنگی نہ ہو۔ دنیا کو پیٹے دے کر شریعت کے ہاتھوں ونیا سے اینے مقدر کا حصہ لیتے رہویس دنیا سے حصہ حاصل کرنے کا یمی علاج ہے۔

تین قتم کے لوگ

اے اللہ کے بندے! تو مرید ہونے کے وقت اپنا مقوم شریعت کے ہاتھوں سے حاصل کر۔ اور جب تو خاص صدیق بن جائے گا تو امراللی کے باتھوں سے مقسوم حاصل کر اور جب تو فانی فااللہ واصل اور مقرب دربار ہو جائے تو فعل خداوندی کے ہاتھوں سے لے اور خود بخود تیرا مقسوم تیری طرف پہنچا دیا جائے گا۔ اور امور شریعت کا تخفی حکم دے گا اور منہیات سے رو کے گا۔ اور نعل حق تیرے اندر حرکت کرے گا۔ مخلوق تین طرح کی ہے۔ ﴿ا ﴾ عامیٰ ﴿٢﴾ خاص ﴿٣﴾ خاص الخاص \_ بس عاى تو پر بيز گارمسلمان ہے جوشر بعت كو اس کی بنیادمضوط موگ اور اعمال کی بنیاد توحید اور اخلاص پر ہے۔ پس جس کے پاس توحید اور اخلاص فہ ہواس کا کوئی عمل ہی نہیں۔

اس لئے تو پہلے تو حید اور اخلاص کے ساتھ اپنے اعمال کی بنیاد مضبوط کر۔ اس وقت اعمال کی عمارت الله کی قوت و طاقت کی مدد سے بنا نه که اپنی قوت و طاقت سے بیتو غیرمعتر ہے۔ توحید کا ہاتھ ہی عمارت بنا سکتا ہے نہ کہ شرک و نفاق کا ہاتھ۔موحد وہ محض ہے جس کے عمل کا جاند بلند ہوتا ہے نہ منافق کا۔

ٱللَّهُمَّ بَاعِدُ بَيُنَنَا وَبَيْنَ قُلُوْبِنَا فِي جَمِيْعِ أَحُوَالِنَا وَاتِّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَّفِي الْاخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

اے اللہ ہمارے اور نفاق کے درمیان تمام حالتوں میں دوری فر مادے اور ہمیں نفاق سے بیا اور ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بیا۔

﴿ سَيدنا حضور غوث اعظم رضى الله تعالى عنه نے ١٥ شوال ٥٣٥ جرى صبح کے وقت سے خطبہ مدرسہ قادر سے میں ارشاد فرمایا ﴾

\*\*

مخلوق سے علیحدہ ہوجائے ان کے جنگلول اور دریاؤں کوعبور کرے۔ پس اس حصول کے بعد اس کی صبح نمودار ہوتی ہے۔نور ایمان اور نور قرب الله تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور نورعمل اور نور بھر اور نور اطمینان و آ ہستی اس کومل جاتی ہے اور یہ تمام امور حقوق شریعت کے اوا کرنے اس کی پیروی کرنے کا تیجہ ہوتے ہیں۔ اور یہ امور بغیر ادائے حقوق شریعت اور پیردی شریعت کے حاصل نہیں ہوتے اور لیکن ابدال جو کہ خواص الخواص ہیں پہلے وہ شریعت سے فتویٰ لیتے ہیں پھر امر اللی اور اس کے فعل اور تحریک اور الہام کے منظر رہتے ہیں۔ پس ان تینوں ورجوں کے سوا تو ہلاکت عی ہلاکت ہے بیاری عی بیاری ہے حرام ورحرام ہے وین کے سر کا درد ہے وین کے دل کا پھوڑا ہے۔ زخم اور دین کے بدن کیسل ہے۔

الله د مکھتا ہے ہم کسے عمل کرتے ہیں

اے سلمانو! اللہ تعالی طرح کے تصرفات تمہارے اندر جاری فرما تا ے تا کہ دیکھے کہ تم کیے عمل کرتے ہو۔ ثابت قدم رہتے ہو یا بھاگ جاتے ہو۔ آیا امور تقدیر کی تقدیق کرتے ہو یا ان کو جھٹلاتے ہو۔ جو محف تقدیر کی موافقت نه كرے كا نه اس كورنيق نصيب موكا نه توفيق - جو قضاء اللي بر راضي نه موكا اس سے رضا مندی نہیں کی جاتی۔ اور جو دوسروں کونہیں دیتا وہ عطانہیں کیا جاتا۔ اور جو بوجھ نہ اٹھائے وہ سوار بھی نہیں کیا جاتا۔

اے جابل! تو امور تقدیر میں تغیر اور تبدل چاہتا ہے۔ تیرا کیا ارادہ ہے۔ کیا تو دوسرا معبود ہے۔ کیا تو چاہتا کہ اللہ تعالی تیری موافقت کرے سے معاملہ برعس ہوگیا ہے۔ اس کاعس کر کہ راہ صواب پائے۔ اگر تقدیری احکام نہ ہوتے تو جھوٹے دعووں کی بیجان نہ ہوتی۔ جو ہر تجربہ کے وقت عی ظاہر ہوتے ہیں۔ تیرا الفس جس طرح الله تعالى كے علم سے راضى مونے سے منكر ہے اسى طرح تو بھى

اینے ہاتھ میں لے کراس کا پابند رہتا ہے اور اس سے جدائیں ہوتا اور الله تعالی کے اس فرمان پروہ عامل رہتا ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے۔

وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوْ - ﴿ سورة الحشر ﴾ ترجمه: اور جو پکھممہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو اور جس سے منع فرمائیں ﴿ كنزالا يمان ﴾

پس بیا تباع شریعت بورا ہو جاتا ہے مسلمان طاہر و باطن کے ساتھ اس پر عمل کرتا رہتا ہے تو اس کا دل ایسا روش ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے ہر چیز کو و کھنے لگتا ہے۔ جب وہ مخص شریعت کے ہاتھ سے کوئی چیز لیتا ہے تو اپنے ول سے فتوی جا ہتا ہے اور الہام اللی کو طلب کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالی کا الہام ہر چیز مین عام ہے جبیا کہ

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ سورة الثمس ﴾ فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواها \_

ترجمه: پھراس کی بدکاری اوراس کی پر ہیز گاری ول میں ڈالی۔

﴿ كنزالا يمان ﴾

ترجمه الفتح الرباني

الله وہ اپنے دل سے فتوی لیتا ہے ہے اور الله تعالی کے الہام کا منتظر رہتا ہے۔ اور اس کی علامت میہ ہے کہ وہ ظاہر امر کو لیتا اور اعتبار کرتا ہے کہ جو کچھ اس معیشت تیار کرنے والی دکان میں ہے دینے والا دے رہا ہے۔سب اس کی ملکیت اور اس کے قبضے کا سمجھتا ہے اس کے بعد وہ رجوع کرتا ہے اور اپنے نور قلبی سے فتویٰ جا ہتا ہے اور اس معاملے میں دل کے حکم کا منتظر رہتا ہے اور اس معاملہ میں تھم کا منتظر رہتا ہے۔ اور اس مرتبہ کا جب کہ وہ عمل بالشرع سے فارغ مونے اور اس کی قوت ایمانی اور قوت تو حید قوی ہو جائے اور اس کا دل ونیا او

# المُجُلِسُ الثَّامِنُ ﴿ ٨ ﴾

ریا کار شخص اور ظاہر کو آباد کرنا باطن کو برباد کرنا بے کار زہد ہے ریا کار مخص کے کیڑے صاف ہوتے ہیں مگر دل اس کا نجس ہوتا ہے۔ اور وہ مباح چیزوں میں رغبت کرتا ہے۔ اور کمانے میں کا علی کرتا ہے اور دین کے ذریعے سے کھاتا ہے۔ پر ہیز گاری نہیں کرتا ' کھلا ہوا حرام کھاتا ہے۔ اور اس کی بہ حالت عام لوگوں سے پیشیدہ رہتی ہے۔ مگر جو صاحبان خدا ہیں ان سے اس کی بیرحالت پوشیدہ نہیں رہتی۔ اس کا سارا زہراور ساری اطاعت ظاہری ہے اور اس کا ظاہر آباد ہے اور اس کا باطن وریان ہے۔

تجھ رافسوس ہے اللہ تعالی کی اطاعت ول سے ہوتی ہے قالب سے مہیں ہوتی۔ان تمام چیزوں کا تعلق دل اور اسرار معانی سے ہے نہ کہ ظاہر سے۔اور تو جس حال میں مبتلا ہے اس سے برہنہ ہوجا۔ تا کہ میں تھے اللہ تعالی سے ایبا لباس لے کردوں جو بھی براتا نہ ہوگا۔ تو کیڑے اتار دے تا کہ وہ مجھے خود خلعت خاص پہنا دے۔ اور اللہ تعالی کے حقوق کے متعلق کا بلی کے کیڑے اتار دے اورتو وہ اینے کیڑے اتار ڈال جن سے تو مخلوق سے ملتا ہے اور جو تیرے شرک کا سبب بنتے ہیں اتار کر بھینک دے۔ اور خواہشات نفسانیہ۔ رعونت و نخر اور نفاق کا جامه۔ اور مخلوق میں اپنی مقبولیت اور تجھ کو عطا دینے کی محبت اور جن کپڑوں کو استعال کرکے تو خواہش مند ہوتا ہے سب اتاردے۔ دنیا کے کپڑے اتار کر آخرت كالباس زيب تن كرليال طاقت اورقوت اور وجود سے عليجره موجا-بغیر اس کے کہ تو اپنی قوت و طاقت پر بھروسہ کرے اور اسباب کا متلاثی ہو اور مخلوقات میں ہے کسی کو خدا کا شریک بنائے آفت شرک سر لے اور اللہ تعالی کے سامنے بے طاقت وقوت بن کر جا' جب تو الیا کرے گا تو دیکھے گا کہ اس کی

این نفس کامکر بن جا۔ اور جب تو این نفس پرمکر ہو جائے گا تو دوسرے کے انکار برقدرت حاصل کرے گا۔ تو این ایمان کی قوت کے موافق خلاف شریعت کومٹا سکتا ہے اور جتنا اس میں ضعف ہوگا ای قدر بردل ہے گا اور اینے گھر میں مس کر بیٹھے گا۔ اور اس کے دور کرنے سے عاجز و گونگا سے گا۔ ایمان کے قدم بی ایسے ہیں جو کہ انسان و جنات کے شیطانوں کے مقابلہ کے وقت ثابت قدم و برقرار رہے ہیں۔ جب تیرے ایمان کے قدموں میں ثابت قدمی نہیں تو ایمان کا دعویٰ نہ کر۔ اگر دعویٰ کرتا ہے تو ہر ایک کا دشمن بن جا۔ اور تمام اشیاء کے خالق کے ساتھ دوئتی کرلے۔ پس اگر اس کی مشیت و مرضی ہوگی کہ تو مبغوض چیزوں میں کسی کو دوست رکھے گا تو اس کے متعلق تیری حفاظت کی جائے گی کیونکداس کی صحبت ڈالنے والا وہ ہوگا نہ کہ تو اس کئے کہ ا نبی کریم صلی الله علیه وسکم کا فرمان ہے۔

حُبِّبَ اِلَىَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ ثَلَثْ الطَّيِّبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي في

یعنی تہاری دنیا کی تین چیزیں میرے لئے محبوب بنا دی گئی ہے ﴿ا﴾ خوشبو ﴿٢﴾ عورتين ﴿٣﴾ اورميري آئھوں كى شندك نماز ميں ركھي كئى ہے۔ تو یہ چزیں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے محبوب اس کے بعد کی گئیں کہ آب ان کومبغوض مجھتے تھے آپ نے ان کوچھوڑ دیا تھا۔ ان سے زہر اور اعراض فرماتے تھے۔ اس لئے تو اسینے دل کو ماسوا الله تعالیٰ کے خالی کردے پھر وہ خود اس میں سے جس چیز کو جاہے تیرامحبوب بنادے گا۔

﴿ حضرت غوث الثقلين رضى الله تعالى عنه: ١٤ شوال المكرم ٥٣٥ ججرى بروز اتوار کے دن بیخطبه خانقاه شریف میں ارشاد فرمایا ﴾

سے لیٹ جا۔ اور اس کے بعد تو ان سے علیحدہ ہو کر تنا اللہ تعالی کی معیت میں بیٹے جا۔ پس جب تیری یہ حالت ممل ہو جائے گی اس وقت تو اللہ تعالی کے حکم ے محلوق کی دوا اور ان کا ہادی اور مہدی بن جائے گا۔ تیری زبان پر میز گار ہے مر تیرا دل فاس و فاجر۔ تیری زبان الله تعالی کی حمد کرتی ہے اور تیرا دل اس پر اعتراض كرتا ہے۔ تيرا ظاہر مسلمان ہے اور تيرا باطن كافر ہے۔ تيرا ظاہر موحد ہے او تیرا باطن مشرک۔ تیرا زہد اور تیری دینداری سب ظاہری ہے اور تیرا باطن خراب وران ہے جیسے بیت الخلاء برقلعی مینی سفیدی اور نجاست کی کوڑی پرسوکھا درخت۔ جب تیری بی حالت ہے تو تیرے دل پرشیطان نے ڈیرہ لگا لیا ہے اور اس کو اپنامسکن بنالیا ہے۔ اہل ایمان تو اپنے باطن کو آباد کرتا ہے اس کے بعد ظاہری آبادی کی طرف متوجہ ہوتا ہے جیسے ایک مخص مکان تعمیر کرتا ہے پہلے اس کے اندرونی حصہ پر بہت روپیزج کرتا ہے اور اس کا دروازہ خراب بی پڑا رہتا ہے۔ پھر جب اندرونی عمارت ممل ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ دروازہ بناتا ہے اسی طرح سالک کیلئے پہلے اللہ تعالی اور اس کی رضا مندی ہونی جاہیے۔ پھر اللہ تعالی کے علم سے مخلوق کی طرف توجہ۔ ابتداء مخصیل آخرت سے ہونی جا ہے پھر اس کے بعد دنیا میں جو کھ مقوم ہے اس کو کھانا مناسب ہے؟ ﴿ حضرت سيدنا غوث جيلاني رحمة الله عليه: بروز منكل شام كے وقت 19

عطائیں تیرے اردگرد ہوں گی رحمت خداوندی تیرے یاس آ جائے گی اور تھے اطمینان نصیب ہوگا۔ اور اس کی نعمت و احسان تخصے لباس پہنائے گا۔ اور تخصے اني طرف ملاليس ك\_ اس لئے تو الله تعالى كى طرف بھاگ آ - اينے آ ب اور غیروں سے علیحدہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف آ جا۔ سب سے قطع تعلق کرکے اللہ تعالیٰ کی طرف آ جا۔ سب سے جدائی اور تفرقہ کرے اللہ تعالیٰ کی طرف چل ہے۔ تا کہ وہ مجھے مطمئن کردے۔ اور حقیقت پر پہنچا دے۔ اور تیرے ظاہر و باطن کو توت عطا کردے۔ اور پھر اگر تیرے اوپر تمام دروازے بند کردیئے جا<sup>تی</sup>یں اور تیرے اوپر بوجھ ڈال دیا جائے تو بھی تختبے ہرگز نقصان نہ پہنچے گا۔ بلکہ۔ اللہ تعالی کی حفاظت تیرے حال میں شامل رہے گی۔ جس مخص نے مخلوق کو اپنے توحید کے ہاتھوں سے فنا کر دیا۔ اورجس نے دنیا کو اسے زمر کے ہاتھوں سے فنا كر ديا\_ اور ماسوا الله تعالى كورغبت باتحول سے فنا كر ديا۔ پس اس نے بورى فلاح اور فتح کو حاصل کرلیا اور دنیا اور آخرت سے بہرہ یاب ہوا اپنی موت سے پہلے اپنے نغوں کو مارنے اور اپنی خواہشوں اور اپنے شیطانوں کے مارنے کو ضروری جانو۔ عام موت سے پہلےتم خاص موت کو لازم پکڑلو۔

اے سلمانو! میری نصیحت کو تبول کرو۔ میں اللہ تعالی کی طرف سے دعوت دیے والا ہوں اور میں تمہیں اس کے دروازہ کی طرف بلاتا ہوں۔ نہ اپنے نفس کی طرف منافق تو مخلوق کو اللہ تعالی کی طرف نہیں بلاتے بلکہ اپنے نفس کی طرف بلاتے ہیں۔ اور منافق تو نفسانی حصوں اور مخلوق میں مقبولیت اور دنیا کا طلب کرنے والا ہے۔ اے جابل تو ایسے کلام کے سننے کو چھوڑتا ہے اور نفس اور خواہشات کو لے کر اپنے خلوت خانہ میں تنہا بیشتا ہے۔ تو پہلے مشائخ عظام کی صحبت اختیار کر۔ اور نفس کو طبیعت کے قل کرنے کا حاجت مند اور ماسوا اللہ تعالی سے قطع تعلق کا مختاج ہے۔ اس لئے تو پہلے مشائخ عظام کی چوکھٹ اور دروازہ سے قطع تعلق کا مختاج ہے۔ اس لئے تو پہلے مشائخ عظام کی چوکھٹ اور دروازہ سے قطع تعلق کا مختاج ہے۔ اس لئے تو پہلے مشائخ عظام کی چوکھٹ اور دروازہ

شوال ۵۴۵ جرى كويدخطبه مدرسة قادريد من ارشادفرمايا

ترجمه الفتح الرباني

#### الله كى تابعدارى

اے مسلمانو! تم اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرو تاکہ تمہاری تابعداری کی جائے۔ خدمت کرو کہ مخدوم بنو۔ قضاء اور قدر کی اتباع کرواس کے خادم بن جاؤ تاکہ وہ تمہارے پیرو اور خادم بن جائیں۔ تم ان کے سامنے جھک جاؤ تاکہ وہ تمہارے سامنے جھک جاؤ تاکہ وہ تمہارے سامنے جھکس کیا تم نے نہیں سنا کہ جیسا کرو گے ویسا بحروگے۔ جیسا تم ہو جاؤ گے ویسا بی تمہارا حاکم مقرر کیا جائے گا اور تمہارے عمل تمہارے حاکم بیں ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پرظلم بالکل نہیں کرتا۔ تھوڑے اعمال پر بھی زیادہ بدلہ عطافر ماتا ہے اور اللہ تعالیٰ حیحے کا فاسد اور سے کا جھوٹا نام تجویز نہیں کرتا۔

91

## مخلوق سے شرم لیکن اللہ سے شرم نہیں کرتا

اے اللہ کے بندے! جب تو خدمت کرے گا تو تخدوم بنا دیا جائے گا۔ اور جب تو تقدیم کے ساتھ موافقت کرے گا تو فی خیر دے دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالی کی خدمت کر۔ اور تو دنیا کے بادشاہوں کی خدمت میں مشغول نہ ہو جو تجھے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نفع۔ اور اللہ تعالی سے لا پروائی نہ کر۔ یہ تجھے کیا دے سکتے ہیں اور جو چیز تیرے مقدوم میں نہیں وہ بھلا تجھے کیے دے سکتے ہیں۔ اور جو تیرے مقدر میں مقرر نہیں کی کیا ان تیرے مقدر میں مقرر نہیں کی کیا ان کو دینے کی قدرت ہے۔ ان کے نزدیک کوئی چیز نئی نہیں ہے جو تیرا مقوم ہے کو دینے کی قدرت ہے۔ ان کے نزدیک کوئی چیز نئی نہیں ہے جو تیرا مقوم ہے کہ ان کی عطامتقل جدید انہیں کی طرف سے جو تو کافر ہو جائے گا۔

کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی دینے والانہیں ہے۔ منع کرنے والا نفع و نقصان پہنچانے والا اللہ کے سواکوئی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اللہ کی ذات سے مقدم ہے اور نہ ہی کوئی مؤخر۔ اور لافائی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر تو یہ کہے کہ میں اسے جانتا ہوں میں تجھے کہوں گا کہ تو اسے کیسے جانتا ہوں میں تجھے کہوں گا کہ تو اسے کیسے جانتا ہے اگر تو اس کو جانتا پھر

اَلُمَجُلِسُ التَّاسِعُ ﴿ 9 ﴾
الله التِّع التَّاسِعُ ﴿ 9 ﴾
الله التِّع مِحوبوں كي آ زمائش كرتا ہے مضور نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاو فرمايا كہ:
الله تعالى عذاب نبيس ديتا التِ محبوب اس كى كى چيز كے ساتھ آ زمائش كرتا

رہتا ہے۔

اور اہل ایمان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ آ زمائش اللہ تعالی سمی ضروری مصلحت کی وجہ سے فرماتا ہے جو بعد میں حاصل ہوتی ہے چاہے دنیا میں یا آخرت میں یا و بن میں۔ پس وہ بلا پر راضی اور اس پر صبر کرتا ہے اور اپنے خالق مالک پر کسی فتم کی تہت نہیں لگا تا۔ اس کا پروردگار اس کی بلاکی وجہ سے اس کو دوسرے امور سے روک دیتا ہے۔

اے دنیا میں مشخول رہنے والو! تم ان مقامات میں گفتگو کرنا چھوڑ دو کلام نہ کرو تم صرف اپنی زبان سے گفتگو کرتے ہونہ کہ دلوں سے۔ اور تم اللہ تعالی کے کلام سے اور اس کے پیمبروں اور ان کی اتباع کرنے والوں سے جو کہ ان کے سیج جانشین اوروسی ہیں روگردانی کرنے والے ہو۔ تم تقدیر اور قدرت میں جھڑا کرنے والے ہو۔ تم تقدیر اور خالی عزوجل کی عطا اور احسانات کو چھوڑ دیا ہے۔ تمہاری بات اللہ تعالی کے نزدیک اور نہ بی اس کے نیک بندوں کے نزدیک قابل ساعت ہے کہ جب تک کہ تم اخلاص کے ساتھ تو بہ نہ کرو اور اس پر ثابت قدم نہ رہو اور ہر نفع ونقصان اور عزت و ذلت امیری اور فقیری صحت اور بیاری پیندیدہ اور مروہ چیزوں میں اللہ تعالی کی تقدیر کی موافقت نہ کرو گو معتبر اور مسموع نہ ہوگا۔

ترجمه الفتح الرباني

حضور سیدنا غوث اعظم رضی الله عنه صبح کے وقت بروز جمعة المبارک ۲۲ شوال المکرم ۵۴۵ جمری کوید خطبه مدرسه قادریه میں ارشاد فرمایا ﴾

اَلْمَجُلِسُ الْعَاشِرُ ﴿ ١ ﴾

متقی تکلف سے بری اور منافق کی فطرت میں تکلف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تقیاء مِن اُمَّتِی بَرَاء ' مِنَ التَّکَلُفِ لِعِن مِیں اور میری امت کے متقی تکلف سے بری ہیں۔

متق فخص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تکلف نہیں کرتا کیونکہ عبادت خداوندی تو ان کی طبیعت بن جاتی ہے۔ اور متق فخص اللہ تعالیٰ کی عبادت ظاہر و باطن سے کرتا ہے لیکن منافق فخص تو ہر حالت میں تکلف ہی کرتا ہے اور بالخصوص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اور عبادت کو ظاہر میں جنکلف ادا کرتا ہے اور باطن میں اسکو چھوٹ دیتا ہے اور وہ منافق لوگ پر ہیزگاروں اور متقی لوگوں کے مقام میں داخل ہونے قدرت بھی نہیں رکھتے۔ اور ہر جگہ کیلئے ایک خاص گفتگو ہے اور ہر عمل کیلئے مخصوص مرد۔ اور لڑائی کے قابل وہی فخص ہے جواس کیلئے پیدا کیا گیا ہے۔

اے منافقو! اپنے نفاق سے توبہ کرو۔ اور آپنے بھا گئے سے باز آؤ۔ اور کس طرح شیطان کو چھوڑتے ہو کہ وہ تم پر ہنسے۔ اگرتم اس طرح کی نمازیں پڑھو گے اور روزہ رکھو گے تو سب مخلوق کیلئے ہوگا نہ خالق عز وجل کیلئے۔

اگر صدقات و خیرات کرو گے زکو ہ دو گے اور جج کرو گے بیسب کچھ بیکار ہوگا کیونکہ تم نے سب مخلوق کیلئے کیا۔ تم کام کرنے والے اور مشقت اٹھانے والے ہو۔ اور یاد رکھواگر تم نے اس کا تدارک نہ کیا اور توب اور معذرت نہ کی۔ تو تم عنقریب جلتی ہوئی گرم اور تیز آگ کے شعلوں کے سپرد کردیئے جاؤگے۔ غیر خدا کواس پر کیے مقدم رکھتا ہے۔

اور تجھ پر افسوں ہے کہ تو اپنی آخرت کو دنیا کے عوض برباو کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو فس اور خواہش اور شیطان تعین اور مخلوق کی اطاعت کے عوض کیے فاسد کر کر رہا ہے اور تقویٰ کوشکوہ وگلہ کے عوض جو غیر خدا سے کرتا ہے کہنے فاسد کر کر رہا ہے۔

کیا تو نہیں جانا کہ اللہ تعالی پر ہیز گار لوگوں کا محافظ او مددگار ہے۔ ان کی طرف سے مدافعت فرمانے والا ہے۔ اور ان کو اپنی معرفت سکھانے والا ہے۔ اور ان کا دھگیر ہے۔ اور انہیں تکلیف وہ چیزوں سے نجات عطا کرتا ہے۔ اور ان کے دلوں کو دیکھا ہے۔ اور ان کو وہاں سے رزق عطا فرما تا ہے جہاں ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور بعض آسانی کتب میں اللہ تعالی فرما تا ہے۔

یا ابْنِ آدَمُ اِسْتِعٰی مِنِی کما تَسْتَعُیْ مِنْ جَارِکَ الصَّالِحِ ترجمہ: اے ابن آدم تو جھ سے شرما جیسا کہ تو اپنے نیک جمسایوں سے شرما تا ہے۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اِذَا اَغُلَقَ الْعَبُدُ اَبُوَابِهُ وَاَرُخَى اَسْتَارَهُ ۚ وَاحْتَفَىٰ مِنَ الْخَلَقِّ وَخَلَا بِمَعَاصِى اللهِ عَزَّوَجَلَّ يَا اِبُنِ آدَمَ جَعَلْتَنِى اَهُوَالنَّا فِي اللهِ عَزَّوَجَلَّ يَا اِبُنِ آدَمَ جَعَلْتَنِى اَهُوَالنَّا فِي اللهِ عَزَّوَجَلَّ يَا اِبُنِ آدَمَ جَعَلْتَنِى اَهُوَالنَّا فِي إِلَيْكَ.

ترجمہ: جب کوئی بندہ اپنے دروازوں کو بند کر لیتا ہے اور اس پر پردے ڈال
دیتا ہے اور مخلوق سے جھپ کر اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں مشغول ہو جاتا ہے تو تب
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اے ابن آ دم تو نے اپن طرف دیکھنے والوں میں سب سے
زیادہ مجھے کمتر سمجھا ہے اور تو مخلوق سے شرم کرتا ہے اور مجھ سے شرم نہ آئی۔

کرتا ہے اس پر مخلوق کے دروازے بند کردیتا ہے اور ان کے عطیات کو ان سے روک دیتا ہے اس کو مومنوں سے ہٹا کر سمندر کے کناروں پر کھڑا کردیتا ہے اور اس کو لاشتے محض سے نکال کر شئے کی طرف لے آتا ہے۔

تجھ پرافسوں ہے کہتم موسم سرما میں اپنے حوضوں پر بیٹھنے پرخوش ہوتا ہے کہ عنقریب گرمی کا موسم آرہا ہے کہ جو باقی تیرے پاس ہے اس کوسکھادے گا اور وہ خشک ہو جائے گا پس تو وہیں مرجائے گا۔

اس لئے تو ساحل سمندر پر آ اور اس کے کنارے پر جگہ مقرد کر جس کا پانی گری میں بھی ختم اور خشک نہیں ہوتا۔ اور موسم سرما میں بکٹرت بڑھ جاتا ہے۔ اس لئے تو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل کر کہ تو باعزت اور غنی حاکم سردار اور رہبر بن جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرتا ہے وہ غنی ہوجاتا ہے اور ہر چیز اس کی محتاج ہو جاتی ہے اور بیر ایسی چیز ہے جو کہ زینت و آ رانتگی اور آ رزو سے حاصل نہیں ہوتی ہے بوسینوں میں قرار پاتی ہے حاصل ہوتی ہے جو سینوں میں قرار پاتی ہے اور عمل اس کی تقمدیت کرتا ہے۔

### گونگاین اور گمنامی کا لباس

اے اللہ کے بندے! چاہے کہ آونگا پن تیری عادت اور کمنامی تیرالباس ہو۔
اور مخلوق سے بھا گنا تیرامقصود ہو۔ اگر تو اس بات پر طاقت رکھتا ہے تو زمین میں سرنگ لگا کر اس میں چھپ کر بیٹے جا۔ اگر ہوسکے تو اس طرح کرلے۔ اور یہی عادت تیری اس وقت تک وئی چاہے کہ جب تک تیرا ایمان بڑھ نہ جائے اور تیرے ایقان کے قدم مضبوط نہ ہو جا کیں اور تیری سچائیوں کے بازوؤں پر پکر نہ لگ جا کیں اور تیرے دل کی دونوں آ تکھیں کھل نہ جا کیں اور جب تو اس حالت میں ہو جائے گا اور علم اللی جا کیں اور جب تو اس حالت میں ہونے گا اور علم اللی علی ہو جائے گا اور علم اللی علی ہو جائے گا اور علم اللی علی ہو جائے گا اور علم اللی علی دونوں آ

اس لئے تم شریعت کا اتباع کروای پر ثابت قدم رہو۔ ادر بدعت سے بچو۔ سلف صالحین کے طریقوں کو اختیا کرو۔ ادر صراط متقیم کے راستہ پر چلو کہ جس میں تشبیہ نہ ہو اور نہ ہی تعطیل۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنا کر بلاتکلف بلاتضنع ' بلاتشد داور بلا دریدہ وئی اور بغیرغور زفکر کے اتباع کرو۔ اس سے جہیں وہ وسعت مل جائے گی جو کہ تم سے پہلے لوگوں کو ملی تھی۔

94

یں وراس کی جائے ہے۔ اور اس مجید حفظ کرتا ہے اور اس پرعمل نہیں کرتا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو حفظ کرتا ہے اور ان پرعمل نہیں کرتا اور نہیں کرتا اور نہیں کرتا اور توں دوسروں کو محم دیتا ہے اور خود کا منہیں کرتا اور توں دوسروں کو منع کرتا ہے اور خود اس کام سے باز نہیں آتا کیونکہ

الله تعالى كا فرمان ہے۔

كَبُرَ مَقُتًا عِنْدَاللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَالَا تَفْعَلُونَ - ﴿ وَرَوْ الْقَلْ

ترجمه کیسی سخت نالپند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ کہوجو نہ کرو۔

﴿ کنزالایمان ﴾ تم کیوں کہتے ہوجس کی خود مخالفت کرتے ہو کیا تمہیں شرم نہیں آتی۔ تم کیوں ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور ایمان لاتے نہیں۔ ایمان عی تو ہے جو آفتوں سے مقابلہ کرتا ہے اور بوجھوں کے نیچے صابر ہے۔ ایمان بی مقابل کو زیر کرنے والا اور قتل کرنے والا ہے۔ ایمان بی تو مسلمان کے نزویک تمام دنیاوی چیزوں

ے مرم اور معظم ہے۔ ایمان کی کرامت وعظمت الله کیلئے کی جاتی ہے اور نفس و ہوا کی کرامت وعظمت الله کیلئے کی جاتی ہے۔ جوشخص ہوا کی کرامت وتعظیم تو اغراض نفسانیہ اور شیطان تعین کیلئے کی جاتی ہے۔ جوشخص الله تعالیٰ کے دروازہ کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ مخلوق کے دروازہ پر بیٹھ جاتا ہے جواللہ

تعالی کے راستہ کو ضائع کردیتا ہے اور اس راستہ سے بہک جاتا ہے تو وہ مخلوق

کے راستہ پر بیٹے جاتا ہے جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی اور بہتر ی کا ارادہ

ترجمه الفتح الرباني

ایک کے پاس ایک ہی تو دل ہے پھراس سے دنیا اور آخرت دونوں کے ساتھ کس طرح محبت کر سکتے ہواور اس میں خالق ومخلوق دونوں کیسے سائیں گے تو پیر بات ایک حالت ایک دل میں کس طرح حاصل ہو علی ہے۔ یہ دعویٰ تو بالکل

97

حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا فرمان ہے۔ ٱلْكِذُبُ مُجَانِبُ ٱلْإِيْمَان

لینی جھوٹا ایمان سے دوری رکھنے والا ہے۔

تو ہر برتن سے وہی چھلکتا ہے جواس میں موجود ہواور تیرے اعمال تیرے عقائد کی دلیل ہیں۔ تیرا ظاہر تیرے باطن پر دلیل ہے اور اس لئے کہ

ایک بزرگ نے فرمایا ہے۔

اَظَّاهِرُ عُنُوانُ الْبَاطِن

لینی تیرا ظاہر تیرے باطن کاعنوان ہے

تیرا باطن اللہ تعالی اور اس کے خاص بندوں کے نزدیک ظاہر ہے۔ اور جب ان خاصان خدا میں سے کوئی تیرے ہاتھ لگ جائے تو ادب سے ان کے سامنے کو ارہ اور توبہ کر۔ اور ان سے ملاقات کرنے سے پہلے اینے گناہوں سے توبہ کر۔ اور ان کے سامنے اپنے آپ کو کم ترسمجھ اور عاجزی کو اختیار کر۔ جب تو صالحین اور خاصان خدا کیلئے عاجزی اختیار کرے گا تو پس تو نے اللہ تعالی کیلئے عاجزی اختیار کی۔ جو مخص عاجزی کو اختیا کرتا ہے تو الله تعالی اس کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو تجھ سے برا ہوتو اس کے سامنے بھی نہایت ادب ہے چین آ۔اس کئے کہ

سركاردو عالم صلى الله عليه وسلم كا فرمان ب:

ك ميدان من تو ارف كي كارمشرق ومغرب خشك وتر نرم زمين اور بهار اور زمین و آسان کا طواف کرے گا اور امان دینے والا سفر و حضر میں راہمر تیرے ساتھ ہوگا تیرا رفیق ہوگا۔ پس تو اس وقت اپنی زبان کو گفتگو کیلئے کھول دیٹا اور منامی کے لباس کو اتار دینا۔ اور مخلوق سے بھا گنا جھوڑ دینا۔ اور اپنی سرنگ کے خلوت خانہ سے نکل کر ان کی طرف آ جانا۔ پس اب تو ان کیلئے دوا ہے کہ تو ایخ نفس میں نقصان نبیس ماسکتا۔ اور تو ان کی کمی اور زیادتی اور توجه و بنوجمی اور ان کی تعریف و برائی کی برواه نه کر۔ اس کئے تو کسی قتم کی برواه نه کر تو جہاں مجمی گرے گا اٹھالیا جائے گا کیونکہ تو اپنے پروردگار کے ساتھ ہے۔

خالق کو پیچانو

اے مسلمانو! خالق کو پہنچانو اور اس کے حضور ادب سے رہو۔ اور جب تک تہارے دل اس کی ذات سے دور ہیں تم بے ادب سے رہو گے۔ اس جب تمہارے دل اس کے نزدیک ہوجائیں مے توتم باادب ہوجاؤ مے۔غلاموں کی بیہودہ بک بک بادشاہ کے سوار ہونے تک رہتی ہے۔ پس جب بادشاہ سوار ہو جاتا ہے تو غلاموں میں گونگا بن آ جاتا ہے اور باادب ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اب بادشاہ کے قریب ہیں اور ان میں ہرایک گوشہ کی طرف بھا گئے لگتا ہے۔ اور مخلوق کی طرف منہ کرنا بعینہ اللہ تعالی کی طرف سے پشت کرنا ہے اور تھے بھی فلاح اور نجات حاصل نہیں ہوسکتی کہ جب تک کہتو دوستوں سے علیحدہ نہ ہو جائے اور اسباب سے قطع تعلق نه کرلے اور تفع و نقصان کے متعلق مخلوق کو دیکھنا نه چھوڑ دے گا۔تم بظاہر تندرست عن نظر آتے ہو اور حقیقت میں فقیر۔تم بظاہر زندہ نظر آتے ہو اور حقیقت میں مردہ اور تم بظاہر موجود ہو اور حقیقت میں معدوم - بیاللہ تعالیٰ کی ذات سے بھا گنا اور اس سے اعراض کرنا کب تک رہے گا اور تم دنیا کی آبادی اور تعمیر اور آخرت کی بربادی کب تک کرتے رہو گے۔ اور تم میں سے

ایک عارف بالله نے فرمایا ہے کہ:

مَنُ لَّمُ يَعُرِفُ قَدُرَه عَرَّفَنُهُ الْاقْدَارُ قَدُرَه ٠٠

یعنی جس نے اپنا مرتبہ نہ پہچانا اس کو تقدیر خداوندی اس کے مرتبہ کی پہچان کرا ے گی۔

99

اس لئے تو ایس جگہ پر نہ بیٹے جہاں سے تجھے اٹھا دیا جائے اور جب تو کسی کے گھر میں جائے تو ایس جگہ پر نہ بیٹھنا جہاں گھر کا مالک نہ بٹھائے۔ اس لئے کہ تجھے وہاں سے ہٹا دیا جائے گا اور تم سے اجازت بھی نہیں لی جائے گی۔ اور اگر تو اٹھنے سے انکار کرے گا تو تجھے ذلیل کرکے نکال دیا جائے گا۔

انبیاء اور علماء مخلوق کے نگہبان ہیں

اے اللہ کے بندے! تو نے اپنی عمر کوعلم کے لکھنے اور اس کے یاد کرنے میں اور اس کے یاد کرنے میں اور اس پڑھل کرنے میں اور اس پڑھل کرنے کے بغیر گزاردی۔ میہ تجھے کیا فائدہ دے گا کیونکہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

الله عَزَّوَجُلَّ يَوُمَ القَّيَامَةِ لِلْاَنْبِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ آنْتُمُ كُنْتُمُ رُحَاةَ الْحَلْقِ فَمَا صَنَعْتُمُ فِى رَعَايَا كُمُ وَيَقُولُ لِلْمُلُوكِ وَالْاَغْنِيَاءِ آنْتُمُ كُنْتُمُ حُزَّانَّ كُنُوزِى هَلُ وَاصَلْتُمُ الْفُقَرَءَ وَرَبَّسُتِمُ الْاَيْتَامَ وَآخُرَجُتُمُ مِّنُهَا حَقِّى الَّذِى كَتَبُتُهُ عَلَيْكُمُ -

ترجمہ: اللہ تعالی قیامت کے دن انبیاء کرام علیم السلام اور علماء رحم اللہ سے فرمائے گا کہتم مخلوق کے نگہبان تھے پس تم نے اپنی رعایا کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور بادشاہوں اور امیروں سے فرمائے گا کہتم میرے خزانوں کے خزانجی تھے کیا تم نے فقیروں کے حقوق ادا کئے اور کیا تم نے بتیموں کی پرورش کی تھی اور خزانوں میں سے وہ حق نکالا تھا جو میں نے تم پر فرض کیا تھا۔

اے مسلمانو! حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی نصیحتوں کو قبول کرواور آپ

اَلْبَوْ كَةُ مَعَ اَكَابِرَكُمُ یعنی برکت تمہارے بروں میں ہے۔

شرح حدیث

حضرت سيدنا غوث اعظم رضى الله تعالى عنه اس حديث پاک کی شرح ميں فرمات جيں که سرکار دوعالم صلى الله عليه وسلم كے اس فرمان سے مراد محض عمر کی برائی نہيں ہے بلکه عمر کی برائی ہيں ہے بلکه عمر کی برائی ہيں ہے۔ اور حقیقت ميں الله رہنا مراد ہے۔ اور کتاب و سنت اور تقویٰ کو لازم پکڑنا ہے۔ اور حقیقت ميں الله تعالى اور رسول کر يم صلى الله عليه وسلم کی اتباع کرنے والا جی براہے۔ اور کتنے ہی لوگ عمر کے اعتبار سے بوڑھے جيں کہ جن کی تعظیم کرنا اور آئميں سلام کرنا ہی جائز نہيں سالام کرنا ہی جائز منہيں ہے۔ اور بردے لوگ وہی جی جی نہیں ہے۔ اور بردے لوگ وہی جی جی جی شین ہے۔ اور بردے لوگ وہی جی جی جی ہیں جو مالئ کی مالئ کی معرفت رکھنے ہیں۔ بردے لوگ وہی جی حل صاف جیں اور ماسوا الله تعالی سے اعراض کرنے والے جیں۔ بردے لوگ وہی جی اہل دل جیں جو کہ الله کی معرفت رکھنے میں اور الله تعالی کی علی کرتے جی اور اس کے قریب جیں۔ اور دل کا علم جوں جوں زیادہ ہوتا ہے تو اسی طرح الله تعالی کے قریب جیں۔ اور دل کا علم جوں جوں وی دی وی الله کی قریب جیں۔ اور دل کا علم جوں جوں وی دی دو تا ہے۔ اور دل کا علم جوں وی دی دوتا ہے تو اسی طرح الله تعالی کے قریب جوں جاتا ہے۔

اور ہر وہ دل جس میں دنیا کی محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مجوب ہے۔ اور ہر وہ دل کہ جس میں آخرت کی محبت ہے لیس وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب سے مجوب ہے۔ جس قدر تجھے دنیا میں رغبت ہوگی اسی قدر آخرت میں تیری رغبت کم ہو جائے گی۔ اور جس قدر تیری رغبت آخرت میں ہوگی اسی قدر تیری محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کم ہو جائے گیا۔ اس لئے تم اپنی حیثیت اور مراتب کو پہچانو۔ اور اپنے نفوں کو ایسی منزل پر نہ چھوڑ و کہ جہاں اللہ تعالیٰ انہیں جگہ ہی نہ دے اور اس لئے کہ

ترجمه الفتح الربانى

#### سيبنه كي وسعت

اے اللہ کے بندے! اگر تو سینہ کی وسعت اور خوش عیشی طابتا ہے تو تو مخلوق کی باتوں کو نہ من نہ ہی ان کی طرف توجہ کر۔ کیا تو نہیں جانتا کہ وہ اسے خالق سے خوش نہیں ہے۔ وہ تم سے کس طرح خوش ہوں گے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ وہ نہ عقل رکھتے ہیں نہ بصارت اور نہ ایمان لاتے ہیں بلکہ وہ تو الله تعالی کی تکذیب کرتے ہیں اور تصدیق نہیں کرتے۔ اس لئے تو ان لوگول کی پیروی کر جو الله تعالی کے سوائسی کو پھھنبیں جانتے اور نہ وہ غیر کی باتوں کو سنتے میں اور نہ ہی اس کے سواکسی کو دیکھتے ہیں۔ تو مخلوق کی اذبیوں پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیلئے صبر اختیار کر۔ اگر اللہ تعالی مجھے کسی بلا میں مبتلا کردے تو اس پر بھی صبر کر۔ اللہ تعالی کا اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ یہی طریقہ ہے۔ ان کو ہر ایک سے الگ کردیتا ہے اور طرح طرح کی بلاؤں اور آفتوں اور مشقتوں میں ڈال کر ان کی آ زبائش کرتا ہے۔ دنیا اور آخرت اور عرش کے نیچے سے لے کر زمین تک ہر چیز کوان پر تک کردیتا ہے اس طرح ان کے وجود کوفنا کردیتا ہے یہاں تک کہ جب ان کا وجود فنا ہو جاتا ہے تو ان کو دوبارہ اپنے لئے وجود عطا فرماتا ہے۔ نہ کہ غیروں کیلئے۔ اور ان کو اینے ساتھ قائم رکھتا ہے اور ان کو دوسری زندگی بخشاہے۔

101

جیما کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

ثُمَّ انْشَانَاهُ خَلُقاً اخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْحَالِقِينَ -

﴿ سورة المومنون ﴾

ترجمہ: پھر اسے اورصورت میں اٹھان دی تو بڑی برکت والا ہے اللهسب سے بہتر بنانے والا ہے۔ ﴿ كنزالا يمان﴾

بہلی پیدائش تو مشترک تھی اور یہ دوسری پیدائش تنہائی والی ہے کہ جس کی وجہ

کے ارشادات کو قبول کرو۔ اور تمہارے دل کس قدر سخت ہو گئے ہیں۔ اور یاک ہے وہ ذات کہ جس نے مجھے محلوق کی سختیوں کی برداشت کرنے کی قدرت بخشی جب میں اڑنے کا مقصد کرتا ہوں تو تقدیر کی فینچی آ کر میرا بازو کاف دیت ہے اور اڑنے سے روک وی ہے لیکن میں اطمینان سے رہتا ہول کیونکہ میں شاہی بارگاہ میں مقیم ہوں۔ اے منافق تھ پر افسوں ہے کہ تو میرے اس شہر سے نکل جانے کی آرزو کرتا ہے۔ اگر میں حرکت کروں تو امر بدل جائے گا اور اعضاء جدا ہو جا کیں گے لیکن میں عجلت سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آنے سے ڈرتا ہوں۔ میں خود تیار نہیں بلکہ تقدیر کے مواقع پر جما ہوا ہوں۔ اور میں تقدیر کی موافقت کرنے والا ہوں۔ COIII

ٱللهُمَّ سَلامًا وَتَسُلِيمًا \_

اے الله سلامتی اور توقیق نصیب فرما۔

تھے یر افسوس ہے تو میرے ساتھ نداق کرتا ہے حالانکہ میں اللہ تعالی کے دروازه پر کھڑا ہوا۔ مخلوق کو اس کی طرف بلا رہا ہوں تو بہت جلد اپنا جواب ملاحظہ كرلے گا۔ اور ميں اوپر كى جانب ايك باتھ ہول اورينچ كے رخ بزارول باتھ۔ اے منافقو! تم بہت جلد الله تعالى كے عذاب اور دنيا و آخرت كے عقاب كو دیکھو گے۔ زمانہ حاملہ ہے جو کچھاس میں پیدا ہونے والا ہےتم بہت جلداس کو دیکھ لو کے اور میں تصرفات خداوندی کے قبضہ میں ہوں اور بھی وہ مجھے پہاڑ بنا دیتا ہے اور بھی وہ مجھے ذرہ بنا دیتا ہے اور بھی وہ مجھے دریا بنا دیتا ہے اور بھی وہ مجھے قطرہ بنا دیتا ہے۔ اور بھی وہ مجھے آ فاب بنا دیتا ہے اور بھی چک اور جھلک کے ساتھ مجھے بلا رہتا ہے جیسا کہ رات اور دن کو۔ اس کی شان ہر دن ہر لحہ جدا جدا ہے۔ تمام دن تمہارے لئے ہے اور ایک لمحہ تمہارے غیر کیلئے۔

### حكمت سے قدرت كى طرف متوجه ہونا

اے اللہ کے بندے! تو حکمت سے کب قدرت کی طرف متوجہ ہوگا۔ اور کب تیراعمل کجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت تک پہنچائے گا۔ اور کب تیرے اعمال کا افلاص کجھے قرب خداوندی کے دروازہ تک پہنچائے گا۔ اور معرفت کا آ فآب کب کجھے خاص و عام لوگوں کے دلوں کے چیروں کو دکھلائے گا۔ تو ہوشیار ہوجا۔ بلاکی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ سے مت بھاگ کہ وہ کجھے آ زماتا ہے تا کہ وہ معلوم کرے کہ آیا کہ تو اس کے دروازہ کو چھوڑ کر سب کی طرف جاتا ہے کہ نہیں۔ تو ظاہر کی طرف رجوع کرتا ہے یا باطن کی طرف۔ اس کی طرف جاتا ہے کہ کہ جس کا ادراک نہیں ہوسکا۔ اس کہ حس کا ادراک نہیں ہوسکا۔ اس کے طرف جاتا ہے یا اس کی طرف جونظر نہیں آتی۔

103

اَللَّهُمَّ لَاتَبُتَلُنَا

ا الله تو جميل آرمائش مين نه وال -الله مَّ اَرُزُقْنَا لَقُوبَ مِنْكَ بِلَا بَلاءِ ا الله جميل اپنا قرب بغير بلا كنصيب فرما -الله مَّ قُرُبًا وَلُطُفًا -

اے اللہ ہمیں اپنا قرب ولطف عطا فرما۔

اَللَّهُمَّ قُرُبًا بِلاَبُعُدِ لَاطَاقَة لَنَا عَلَى الْبُعْدِ مِنْكَ وَلَا عَلَى مُقَاسَاةِ الْبَكَادِ فَارُزُقْنَا الْقُرُبَ مِنْكَ مَعَ عَدْمِ نَارِ الْافَاتِ فَإِنْ كَانَ وَلَا بُنَّمِنُ نَّارِ الْافَاتِ فَإِنْ كَانَ وَلَا بُنَّمِنُ نَّارِ الْافَاتِ فَارُزُقْنَا الْقُرْبَ مِنْكَ مَعَ عَدْمِ نَارِ الْافَاتِ فَإِنْ كَانَ وَلَا بُنَّمِنُ النَّارِ وَهِي الْافَاتِ فَاجُعَلْنَا فِيهَا كَاسَّمَنْدِلِ الَّذِي يَبْيضُ وَيَقُرِخُ فِي النَّارِ وَهِي لَاتَفُرُهُ وَلَاتُحْرِفُهُ اجْعَلْهَا عَلَيْنَا كَنَارِ اَبُرَاهِيمَ خَلِيبُكَ انْبِتُ حَوَالَيْنَا عَنْ جَمِيع الْاَشْيَآءِ كَمَا اغْنَيْتَهُ وَانِسُنَا عُنْ جَمِيع الْاَشْيَآءِ كَمَا اغْنَيْتَهُ وَانِسُنَا

سے اس کو اللہ تعالی اس کے بھائیوں اور تمام ہم جنسوں سے علیحدہ کردیتا ہے اور اس کے اول معنی میں تغیر و تبدل کردیتا ہے اور اس کے بالا حصہ کو ساحل بنا دیتا ہے اور وہ محض ربانی اور روحانی بن جاتا ہے اور اس کا دل مخلوق کو د سکھنے سے تک ہوتا ہے اور اس کے بھید کا دروازہ مخلوق سے بند ہو جاتا ہے۔ اور اس کو دنیا اور آخرت بنت اور دوزخ اور تمام مخلوق اور كل كائنات اسے ايك عى معلوم موتى ہے۔ پھریہ شے اس کے باطن کے قبضہ میں دے دی جاتی ہے پس وہ اس کو الیا نگل جاتا ہے کہ وہ ظاہر ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر اس میں اللہ تعالی اپن قدرت کا اظہار کرتا ہے جیسا کہ اس نے حضرت سیدنا موی علیہ السلام کے عصا میں اظہار قدرت فرمایا تھا۔ پاک ہے وہ ذات جوجس چیز میں ادرجس کسی کے ہاتھ پر جاہتا ہے اپنی قدرت کا اظہار کرتا رہتا ہے۔عصائے موسوی جادوگروں کی رسیوں وغیرہ کے ڈھیروں کے ڈھیرنگل گیا اوراس کے پیٹ میں تغیر ندآیا کہ اللہ تعالی نے جاہا کہ قوم فرعون اور جادوگروں کو بتادے کہ بیاس کی قدرت ہے نہ کہ حکمت۔اس دن جو کھے جادوگروں نے کیا تھا ﴿ان کی رسیال اور معمعلوم موتے تھے ﴾ وہ حكمت اورفن مندسه كى كارگزارى تقى - اور حفرت سيدنا موى عليه السلام كے عصا میں جو کچھ ظاہر ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور بربنائے خرق عادت اور معجزہ تھا۔ اس لئے جادوگروں کے سردار نے اپنے ساتھیوں میں ایک مخف سے کہا کہ ویکھوکہ موی علیہ السلام کس حال میں ہیں اس نے جواب دیا کہ موی علیہ السلام کا رنگ متغیر ہوگیا ہے اور عصا موی اپنا کام کر رہا ہے۔ تو سردار نے جواب دیا کہ بد بس الله تعالى كافعل ہے نه موی علیه السلام كا- كيونكه ساحرات سحرے خوف نہيں کھایا کرتا۔ اور صانع اپنی صنعت ہے نہیں ڈرتا۔ اور اس قدرت کے اظہار کو دیکھو کہ وہ جادوگروں کا سردار اور اس کے تمام ساتھی اس کی اتباع کرتے ہوئے حضرت موی علیه السلام پر ایمان لے آئے۔

ترجمهالفتح الرباني

تقدیر اور فعل کے آنے کے وقت خاموثی اختیار کرنا

اے اللہ تعالی کے بندے! اللہ تعالی کی تقدیر اور تعل کے آنے کے وقت فاموثی اختیار کر۔ تاکہ اللہ تعالی کی طرف سے لطف و کرم کی بارش برتی ہوئی کھے نظر آئے۔

کیا تو نے حکیم جالینوں کے غلام کا قصہ نہیں سنا کہ وہ کس طرح گونگا، بیوتوف اور بھولا اور چپ چاپ بنا رہا یہاں تک کہ جو کچھ علم حکیم جالینوں کے پاس تھا وہ سب کچھ سکھ لیا۔ اور تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بک بک کرنے اور جھڑا کرنے اور اس پراعتراض کرنے سے نہیں آئے گی۔

وعا

--- اَللَّهُمَّ اَرُزُقُنَا الْمَوَافَقَةَ وَتَرُكَ الْمُنَازَعَةِ وَالْتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي اللَّانِيَا حَسَنَةً وَفِي اللَّانِيا وَلَيْا عَذَابَ النَّارِ -

ا کے اللہ ہمیں تو موافقت اور ترک منازعت عطا فرما۔ اور ہمیں دنیا میں ہملائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔

«حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بروز اتوار مسم کے وقت مسم شوال المکڑم ۵۳۵ ہجری کو یہ خطبہ ارشاد فرمایا کھ

 $\triangle \triangle \triangle \triangle$ 

وَتَوَلَّنَا كَمَا تَوَلَّيْتَهُ وَاحْفِظُنَا كَمَا حَفِظُتَهُ . المِيُن

اے اللہ ہمیں ایبا قرب عطا فرما جس میں دوری نہ ہواور ہم میں تجھ سے دوری اور بلا کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں اور ہمیں آفتوں کی آگ سے علیحہ و کرکے اپنی نزد کی عطا فرمادے۔ اگر آفتوں کی آگ ہمارے لئے ضروری ہے تو اس آگ میں ہمیں سمندری جانور بنادے جو آگ کے اندر نئے اور انڈے دیتا ہے اور آگ اس کو نقصان نہیں پہنچاتی اور نہ عی جلاتی ہے۔ اور ہمارے لئے اس آگ کومٹل ابراہیم خلیل علیہ السلام کی طرح کردے اور ہمارے دائیں بائیں سبزہ اگا تھا۔ اور ہمیں بنزہ اگا و بینا جیسا کہ تو نے ان کے دائیں بائیں سبزہ اگا تھا۔ اور ہمیں تمام چیزوں سے بے نیاز کردے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے نیاز کردیا تھا۔ اور ہماری حفاظت فرمائی تھا۔ اور ہماری حفاظت فرمائی تھا۔ آئیں اور ہماری حفاظت فرمائی تھا۔ آئیں اس عطا فرما۔ اور ہمارا کارساز بن جا جیسا کہ ان کا بنا تھا اور ہماری حفاظت فرمائی تھا۔ آئیں اس عطا فرما۔ اور ہمارا کارساز بن جا جیسا کہ ان کا بنا تھا۔ کھرت ابراہیم علیہ السلام نے سفر سے پہلے اپنے دفیق کو حاصل کرلیا تھا۔ گھر

حفرت ابراہیم علیہ السلام نے سفر سے پہلے اپنے رفیق کو حاصل کرلیا تھا۔ کھر سے پہلے ہمسائے کو۔ وحشت سے پہلے مونس کو۔ اور مرض سے پہلے پر ہیز کو۔ اور بلا سے پہلے صبر کو۔ اور قضاء سے پہلے رضائے خداوندی کو حاصل کرلیا تھا۔

اس کئے تم اپنے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے سبق سیکھو اور ان کے اقوال وافعال میں ان کا اتباع کرو۔

پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بلا کے سمندر میں لطف وکرم کیا۔ اور بلا کے سمندر میں انہیں تیرنے کا حکم دیا اورخودان کی مددفر مائی۔ اور ان کو دخمن پر جملے کا حکم دیا اورخودان کے گھوڑے کے سرکے قریب رہا اور انہیں بلندی پر چڑھنے کا حکم دیا اور قدرت اللی کا ہاتھ ان کی پشت پر تھا۔ اور انہیں مخلوق کی دعوت طعام کا حکم دیا اور خرج کرنے کیلئے اپنی طرف سے عنایت فرمایا۔ اس کا نام عنایت باطنی اور لطف خفی ہے۔

آ پ صلی الله علیه وسلم نے جو حکم دیا ہے اس کی اتباع کرو اور جس سے منع کیا اس سے باز رہو۔ یہاں تک کہ مہیں بادشاہ اپنی طرف بلائے اور وعوت دے۔ پس اس وفت تم نبي كريم صلى الله عليه وسلم كى عظمت كرد اور اجازت طلب كرو اور ان کے پاس بہنچ جاؤ۔

ابدال كا نام ابدال اس لئ ركها كيا ہے كه وه الله تعالى ك اراده ك بغير کوئی ارادہ نہیں کرتے۔ یعنی ارادہ خداوندی کے سامنے وہ نہ کوئی ارادہ کرتے میں اور نہ ہی اختیار خداوندی کے سامنے سی اختیار کوعمل میں لاتے ہیں۔ تھم ظاہر بر حکم کرتے ہیں اور اعمال ظاہرہ برعمل کرتے ہیں اس کے بعد تنہائی میں ایسے اعمال کی طرف کی متوجہ ہو جاتے ہیں جوان کیلئے مخصوص ہوتے ہیں۔ اور جس طرح ان کے مرتبہ و مقام میں ترقی ہوتی ہے ای طرح امر و نہی برھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایسے مرتبہ اور مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہال نہ امر ہوتا ہے نہ نبی۔ بلکہ احکام شرعیدان کے اندر اثر پذیر ہوتے ہیں اوہ ان کی طرف منسوب کردیئے جاتے ہیں اور بہتنہائی میں ہوتے ہیں۔

مردان خدا ہمیشہ مخلوق کی نگاہوں سے غائب رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معیت میں رہتے ہیں۔ البتہ ان کی حاضری امر و نہی کے آنے کے وقت ہوتی ہے۔ اور وہ امر و نہی دونوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور حدود شریعت میں کسی ایک حد کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے کیونکہ جوعبادتیں ان پر فرض ہیں ان کو چھوڑ تا ب دین ہے اور جن کاموں کا تھم نہیں دیا گیا ان کو کرنا گناہ ہے۔ اور وہ فرائض خداوندی میں سے کسی حالت میں بھی کسی سے ساقطنہیں ہوتے۔

اے اللہ کے بندے! خداوند تعالیٰ کے حکم وعمل کے ساتھ عمل کر۔ اور اس کے دائرہ سے باہر نہ نکل۔ اور عہد کو مت بھول اس کئے تو اینے نفس اور

# المُجُلِسُ الْحَادِي عَشَرَ ﴿ ا ا ﴾

106

اول آخر ظاہر باطن اور قدیم واز لی اللہ کی ذات ہے

اے مسلمانو! اللہ تعالی کی ذات کو پہچانو اور اس سے جامل ندرہو۔ اور اس کی اطاعت کرو اور نافر مانی نه کرو۔ اس کے ساتھ موافقت کرو اور اس کی مخالفت نه کرو۔ اور اس کی قضاء و حکم پر راضی رہو اور اس سے جھٹرا نه کرو۔ الله تعالیٰ کو اس کی صنعت کی وجہ سے پہچانو کہ وہ پیدا کرنے والا ہے۔ وہ اول ہے آخر ہے ظاہر ہے باطن ہے۔ وہی قدیم اور ازلی دائم اور ابدی ہے۔ اور جو کچھ جا ہتا ہے كرتا ہے اور جو كچھ كرے اس سے كوئى بوچھنے والانہيں۔ مخلوق سے بى يوچھا جائے گا۔ وہی امیری عطا کرتا ہے وہی غربت دینے والا ہے وہی تفع بخشنے والا ہے اور وہی نقصان پہچانے والا ہے۔ اور وہی زندہ کرنے والا ہے اور وہی موت دیے والا ہے۔ اور وہی سزا دینے والا ہے وہی امید کے لائق ہے۔ اس کی ذات سے ڈرتے رہواں کے غیر سے نہ ڈرو۔ اور ای سے امیدیں وابستہ رکھو۔ اوراس کے غیر سے امیدیں نہ رکھو۔ اور اس کی حکمت وقدرت کے ساتھ گھومتے رہو یہاں تک کہ قدرت حکمت پر غالب آجائے۔ اور قرآن مجید کے عامل بنے رہواور اس سے ادب سکھتے رہو۔ یہاں تک کہ وہ آنے والی کی چیز جوتمہارے اور اس کے درمیان حائل ہو گی آ جائے۔ ایس حالت میں تم حدود شریعت کی مخالفت سے جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں محفوظ رہو گے۔ اور اس مرتبہ پر صالحین کی جماعت میں سے کوئی نہ کوئی پہنچتا ہے نہ کہ ہرایک۔ادرہمیں کسی الیم چیز کی ضرورت نہیں جو حدود شریعت سے خارج ہو۔ اس امر کو وہی جانتا ہے جو اس میں داخل ہو۔ باقی محض تعریف سے اس کونہیں پہچان سکتا۔ اورتم اینے تمام معاملات میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کمر بستہ ہو جاؤ۔ اور

تعالی کے قول کورد کرتا ہے اور قرآن عظیم کو مخلوق کہتا ہے وہ کافر ہے اور اللہ اس سے بیزار ہے۔ یہی قرآن ہے جو تلاوت کیا جاتا ہے یہی قرآن ہے جو پڑھا جاتا ہے۔ اور یہی قرآن ہے جو سنا جاتا ہے۔ یہی قرآن ہے جو دیکھا جاتا ہے۔ یہی قرآن ہے جو مصحف میں لکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔

امام شافعی اور امام احمد بن صنبل رحمة الله علیها فرمایا کرتے تھے کہ قلم مخلوق ہے اور جو اس سے لکھا گیا وہ غیر مخلوق ہے۔ دل مخلوق ہے جو کچھ ﴿ يعنی قرآن ﴾ اس میں محفوظ ہے وہ غیر مخلوق ہے۔

منافق زبان کا عالم ہوتا ہے

اے مسلمانو! نصیحت بکڑو قرآن سے اور عمل کے ساتھ۔ اور نہ کہ مجادلہ کے ساتھ۔ اور نہ کہ مجادلہ کے ساتھ۔ اعتقاد چند کلمہ میں اور عمل بکثرت۔ اس لئے تم قرآن مجید پر ایمان لاؤ اور اس کی دلوں سے تصدیق کرو اور اپنے اعضاء سے اس پر عمل کرو۔ اور ایس چیز میں مشغول ہو جاؤ جس سے تمہیں نفع حاصل ہو اور ناقص عقلوں کی طرف کوئی توجہ نہ کرو۔

اے مسلمانو! منقول عقل سے ننخ نہیں کیا جاسکتا اور نص قیاس سے زائل نہیں کی جاسکتی اور نص قیاس سے زائل نہیں کی جاسکتی۔ ثبیں کی جاسکتے۔ مال بغیر ثبوت گواہ کے دعویٰ سے نہیں گئے جاسکتے۔

رسُول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا اگر آدى محض دعوو سے پھ حاصل كرايا كرتے تو ايك قوم دوسرى قوم براپنے مال اور خون كا دعوى كرتى ہے ليكن مدى برگواہ اور ثبوت لازم ہيں۔ اور انكار كرفے والے برقتم ہے اور عالم زبان اور جاہل دل نفع نہيں دے سكتا كونك

حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا فرمان ہے:

اَخُوُكُ مَا اَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ مُّنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ يَا عُلَمَاءُ-

خواہشات اور شیطان مردود اور دنیا اور طبیعت سے جہاد کرتا رہ۔ اللہ تعالی کی مدد

تیرے پاس آتی رہے گی تا امید نہ ہو گابت قدم رہ۔

کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے۔

اِنَّ اللّٰهُ مَعَ الصَّابِرِيُنَ۔

ہِ شک اللّٰہ مَعَ الصَّابِرِيُنَ۔

فرمان خداوندی ہے۔

اِنَّ حِزْبَ اللّٰہِ هُمُ الْعَالِبُونَ

اِن حِوْرِب اللهِ علم المعالِمون بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب ہے۔

اور جُله ارشاد خداوندی ہے:

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُو فِينَا لَنَهُدِينَّهُمُ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

🛊 سورة العنكبوت 🦫

ترجمه الفتح الرباني

ترجمہ: اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے رائے دکھا کیں گے اور بےشک اللہ نکول کے ساتھ ہے۔

اس لئے تو اپنے نفس کی زبان کو اللہ کے شکوہ کے وقت روک لے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس زبان اور مخلوق کا مقابلہ کر۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا تھم دے اور گناہوں سے منع کر۔ گمراہی بدعت سیرے اور خواہشات کی پیروی اور کا کا تھم دے اور گناہوں سے منع کر۔ گمراہی بدعت سیرے اور خواہشات کی پیروی اور

نفس کی مدافعت سے ان کو روک لے۔ ان کو کتاب الله اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی سنت مبارکہ کی پیروی کرنے کا حکم دے۔

قرآن الله كاكلام مخلوق نهيل

اے مسلمانو! اللہ تعالیٰ کے کلام کا احترام کرو۔ اور اس کا اوب کرو۔ وہ تہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اتصال ہے اے مخلوق نہ تھمراؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا کلامی۔ یہ میرا کلام ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ نہیں اس لئے جو اللہ

ترجمُّه الفتح الرباني

لینی سب سے زیادہ مجھے اپنی امت پرخوف جس کو میں ان کیلئے خطرناک سمجھتا ہوں اس منافق سے ہے جس کی زبان عالم ہو۔

الله كي اطاعت كا انعام

اے جاہو! اے حاضر و غائب اے علاء کی جماعت تم اللہ تعالی سے حیا کرو۔ اور اس کیلئے بہت ہو جاؤ اور کرو۔ اور اس کیلئے بہت ہو جاؤ اور اپنے نفوں کو صابر بناؤ۔ اور اس کی تقدیر کے گرزوں کے نیچے اپنے نفوں کو رکھ دو۔ اور اپنے نفوں کر کہ اس کی تعتوں کا شکر کریں۔ اور اس کی اطاعت میں روشنی کو اندھیروں سے ملادو۔ دن ہو یا رات اس کی اطاعت کرتے رہو۔ جب تمہاری بی حالت ہو جائے گی تو عزت وکرامت کا تاج تمہارے سر پر ہوگا۔ جنت دنیا اور آخرت تمہارے یاس آ جائے گی۔

دنیا کی سب چیزوں کی محبت کو حیصور نا

اے اللہ کے بندے! تو اس بات کی کوشش کر کہ دنیا کی کوئی چیز بھی باقی تیری محبوب نہ رہے۔ سب کی محبت کو چھوڑ دے۔ جب تیرے تق میں بیہ معاملہ کاحل ہو جائے گا تو ایک لیحہ کیلئے بھی اپنے نفس کے ساتھ نہ چھوڑا جائے گا۔ اگر بھول جائے گا تو بیدار کردیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تو تجھے یاد کرا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت تجھے غیر کی طرف دیکھنے کیلئے نہ چھوڑے گی۔ الغرض کہ جس نے بید ذائقہ چھا اس نے اللہ تعالیٰ کو بہچان لیا۔ پس اس قتم کے لوگ مخلوق میں سے بعض ہوتے ہیں اور جومخلوق کی طرف سے سکون کو قبول نہیں کرتے۔

اے منافقو! آفتیں اور بلائمیں تمہارے دلوں کے سروں پر موجود ہیں۔ اور اللہ اللہ جب بھی اپنے دل کی آنکھوں سے غیر حق جل وعلا کی طرف دیکھتے ہیں اللہ جب بھی اپنے دل کی آنکھوں سے غیر حق جل وعلا کی طرف دیتے۔ اور ان کی سلامتی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون حاصل ہو اور اس کے کی سلامتی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون حاصل ہو اور اس کے

حضور بڑے رہیں۔ اور اس کی مخلوق کی طرف سے اندھے بنے رہیں اور اللہ تعالی کی ذات پر اعتراض کرنے سے بچے رہیں۔ اور وہ اپنی زبانوں کو کاٹ ڈالتے ہیں۔ دن رات مہینہ سال ان پر غلبہ کرتے ہیں مگر وہ ایک ہی حالت پر قائم رہتے ہیں اور وہ اللہ تعالی کی معیت سے متغیر نہیں ہوتے۔ اور وہ تمام مخلوق سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں اگرتم ان کو دیکھوتو دیوانہ کہو گے۔ اگر وہ تہیں ریکھیں تو کہیں گے کہتم یوم قیامت پر ایمان نہیں لائے۔ اور ان کے دل عملین اور الله تعالى كے سامنے شكته بين اور وہ ہر وقت خوف زدہ اور ترسال رہتے ہیں۔ جب ان کے دلوں پر جلال وعظمت خداوندی کے پردے کھل جاتے ہیں تو ان کا خوف اور زیادہ ہو جاتا ہے اور ان کے دل مھٹ جانے کے قریب ہو جاتے ہیں اور ان کے جوڑ جدا ہونے لگتے ہیں۔ جب الله تعالی ان کی بیرحالت د کھتا ہے تو اپنی رحمت اطف و کرم اور جمال اور امید کے دروازے ان بر کھول ویتا ہے جس کی مجہ سے ان کوسکون ملتا ہے۔ میں تو سوائے طالب آخرت اور طالب حق عز وجل کے دوسرے کی طرف نظر ڈالنے کو پیندنہیں کرتا۔ اور جو مخض طالب رہتا ہے اور مخلوق اور الس اور ہوا كا مجھے اس كا كيا كرنا ہے بجز اس كے كه میں اس کا علاج کروں کیونکہ وہ مریض ہے بیاروں پرطبیب بی صبر کرسکتا ہے۔ تجھ پر افسوس ہے کہ تو اپنا معاملہ ان سے چھیا تا ہے اور وہ ان سے حصیب نہیں سکتا۔ اور تو مجھ یر ظاہر کرتا ہے کہ تو آخرت کا طالب ہے۔ حالانکہ توں دنیا کا طالب ہے۔ اور یہ ہوں جو تیرے ول میں ہے تیری پیشانی براکھی ہوئی ہے۔ تیرا راز ظاہر ہے۔ اور جو دنیا تیرے ہاتھ میں ہے وہ کھوٹا سکہ ہے اس میں ایک دا تگ سونا ہے اور باقی اس میں جاندی ہے۔ کھوٹا دینار میرے سامنے پیش نہ کر میں نے ایسے بہت دیکھے ہیں اس کومیرے حوالہ کر اور مجھے اختیار دے کہ میں اس کو بگھلا دوں۔ اور اس میں جتنا سونا ہے اس سے نکال لوں اور باقی کو پھینک

بلند کرے گا۔ تو تیری روح آ سان میں رہے گی اور تیرا گھر زمین میں ہوگا۔ علم کے مطابق تو اپنے دل سے اللہ تعالی کے ساتھ تنہائی اختیار کرے گا اور تو تھم کی بجاآ وری میں تخلوق کا شریک رہے گا۔ اور کی عمل میں اور نہ بی کی خصلت میں ان کی مخالفت کرے گا تا کہ عمل اور مخلوق کی تجھ پر ججت نہ ہو۔ اور اپنے باطن سے اللہ تعالی کے ساتھ تنہائی اختیار کرے گا۔ اور ظاہر میں تو مخلوق کے ساتھ رہے گا۔ اس لئے تو اپنے نفس کا سراونچا اٹھا ہوا نہ چھوڑ اگر تو اس پرسوار ہوگیا ہے تو بہتر ہے ورنہ وہ تجھ پرسوار ہو جائے گا۔ اگر تو نے اس کو بچھاڑ لیا ہے تو بہتر ہے ورنہ وہ تجھ پرسوار ہو جائے گا۔ اگر تو نے اس کو بچھاڑ لیا ہے تو بہتر ہے ورنہ وہ تجھ برسوار ہو جائے گا۔ اگر تو نے اس کو بچھاڑ لیا ہے تو بہتر ہے ورنہ وہ تجھ بچھاڑ دے گا۔

113

اگر تیرانفس اطاعت خداوندی میں تیرا کہنا مان لے اور مطیع ہو جائے تو بہتر ہے ورنداس کی بھوک و پیاس ذات برجنگی اورائی جگد پر تنہائی کے کوڑوں کی سزا دے جہاں مخلوق میں کوئی بھی انیس نہ ہو۔ اور جب تک کہ مجھے اطمینان حاصل ند ہو جائے اور ہر حال میں الله تعالی کی اطاعت نه کرنے گیے اس وقت تک توبیہ کوڑا اس سے نہ اٹھا اور اس کوسزا دیتا رہے۔ پس جب تیرانفس مطمئن ہو جائے تو تب بھی تو اپنے اور اس کے درمیان عماب کرنا نہ چھوڑ اور اس سے کہد کد کیا تو نے ایسا نہ کیا تھا۔ پس اب اگر ایسا کرے گا تو پھر وہی سزا ملے گی اس کوموافق بنالے تاکہ ہمیشہ شکستہ ہی رہے۔ اور ان سب باتوں پر جب ہی تھے مدومل سکتی ہے جب تو مراد خداوندی کا طالب ہو اور اس کی موافقت کرے اور ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور تیرا ظاہر و باطن ایک جیا ہو جائے موافقت اختیار کرے کہ جس میں مخالفت کا شائبہ بھی نہ ہو۔ اطاعت گزر ہو جائے جس میں معصیت کا شائبہ بھی نہ ہو۔شکر گزار بن جائے جن میں ناشکری کا شائبہ اورنسیان نہ ہو۔ خیر ہی خیر ہوجس میں شرکا شائبہ بھی نہ ہو۔ اور تیرے ول كواس وفت تك فلاح حاصل نهيس موسكتي جب تك كماس ميس غير الله كا وخل

دوں۔ تھوڑی می چیز جو بہت عمدہ ہوتی ہے زیادہ جو خراب ہواس سے بہتر ہے۔
اس لئے تو جھے اپنے دینار پراختیار دے کہ میں سکہ بنانے والا ہوں۔ میرے
پاس اس کا آلہ موجود ہے۔ توریا اور نفاق سے توبہ کراور اپنے نفس پراس کا اقرار
کرئے سے شرم نہ کر۔ پس اکثر اخلاص والے پہلے منافق تھے اس لئے کہ

بعض صوفیاء کا فرمان ہے:

كَايَعُوِثُ الْإِخْلَاصَ إِلَّالْمَوَالِينُ -

یعنی اخلاص کی بیجان ریا کار بی بیجانتا ہے۔

اور شاذہ نادر ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جوشرہ وگ سے آخر تک مخلص ہوں۔

یچ شروع میں جموع ہی ہولتے ہیں اور مٹی اور نجاستوں سے کھیلتے ہیں اور اپنی جانوں کوخطر ناک جگہوں پر ڈالتے ہیں اور اپنے والدین کی چوریاں کرتے ہیں اور چغل خوریاں کرتے ہیں اور جب ان میں عقل آنے لگتی ہے تو وہ ایک ایک بات کو کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور والدین اور استادوں سے ادب کی تعلیم حاصل بات کو کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور والدین اور استادوں سے ادب کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی جس کے ساتھ ہوائی کا ارادہ فر ما تا ہے اور جس کے ساتھ وہ شرکا ارادہ فر ما تا ہے وہ وہ اپنی پہلی حالت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور جس کے ساتھ وہ شرکا ارادہ فر ما تا ہے وہ اپنی پہلی حالت پر زندگی بسر کرتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں پر باد ہو حاتے ہیں۔

اسلئے اللہ تعالی نے بیاری اور دوا کو یعنی دونوں کو پیدا کیا ہے۔ گناہ بیاری ہے اور اطاعت خداوندی دوا ہے۔ ظلم بیاری ہے اور انصاف دوا ہے۔ خطا بیاری ہے اور صواب بہتر دوا ہے۔ اللہ تعالی کی مخالفت بیاری ہے اور گناہوں سے توبہ کرنا دوا ہے۔ تو دوا کا اثر تب ظاہر ہوگا جب تو دل سے مخلوق سے بالکل جدا ہو جائے گا۔ اور تو این ول کو اللہ تعالی سے ملا دے گا۔ اور اس کی جانب اس کو

ترجمه الفتح الربانى

وسلم اور جارے جدامجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صدقہ بخشش دے۔

اَللَّهُمَّ لَاتُسَلِّطُ بَعُضَنَا عَلَى بَعُضٍ وَّانْفَعُ بَعْضَنَا بِبَعْضٍ وَّادُخِلْنَا كُلَّنَا فِيُ رَحُمَتِكَ. آمين

اے اللہ جمیں ایک دوسرے پر مسلط نہ فرما اور جمیں ایک دوسرے سے نفع عطا فرما اور ہم سب کو اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ آمین ﴿ حضرت سيدنا غوث اعظم رحمة الله عليه: بروز جمعة المبارك صبح ك وقت rg شوال ۵۴۵ جرى كويد خطبه مدرسة قادريد مي ارشاد فرمايا ﴾

# المُجُلِسُ الثَّانِيُ عَشَرَ ﴿ ٢ ا ﴾

ز مین کے معدن اور بادشاہ

اے اللہ کے بندے! الله تعالی کیلئے نہ تیری ارادت سیجے ہے اور نہ ہی تو اس کا طالب ہے کیونکہ جو مخص اللہ تعالی کی ارادت کا دعویٰ کرے اور اس کے غیر کو طلب کرے تو اس کا دعویٰ باطل ہے جو دنیا کے طالب ہیں وہ کثرت کے ساتھ میں اور آخرت کے طالبان کی قلت ہے۔ اور الله تعالیٰ کے طالب اور ارادت ر کھنے والے بہت قلیل میں اور ان کی تعداد بہت ہی کم ہے اور شاذ ونادر اور ایک آ دھ ہی پایا جاتا ہے وہ کنبول قبیلول سے علیحدہ ہونے والے ہیں اور وہ زمین میں معدن اور بادشاہ ہیں۔ اور وہ شہر والوں کے کوتوال ہیں اور ان کی برکت کی وجہ سے مخلوق سے بلائیں دفع ہوتی ہیں اور مخلوق پر انہیں کی برکت سے بارش ہوتی ہے۔ آسان سے یائی برستا ہے اور زمین سبزہ زار رہتی ہے۔ اور وہ اسے ابتدائی حال میں ایک بہاڑ سے دوسرے بہاڑ کی طرف۔ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف۔ اور ایک ویرانہ سے دوسرے ویرانہ کی طرف بھا گتے ہیں۔ اور جب وہ

ہے۔ اگر تو ہزار سال تک بھی جلتے انگاروں پرسجدہ کرتا رہے اور غیر کی طرف متوجہ رہے تو تیرا انگاروں پہنجدہ کرنا تھے کوئی فائدہ نہ دے گا اور اس کا پچھا جھا تیجہ نہیں نکلے گا جب تک کہ تو اپنے مولی تعالیٰ کے سوا کسی اور کو محبوب اور دوست مجھتا ہے اس لئے کہ جب تک تو تمام مخلوق کومعدوم نہ کردے تو سعادت عاصل نہیں کرسکتا۔ دنیا کی چیزوں میں تیری بے رغبتی اور زہد خِلاً ہر کرنا مجھے کیا فائدہ دے سکتا ہے جب کہ تو اینے ول سے ان پر متوجہ ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالی ان چیزوں سے باخر ہے جو تمام دنیا جہال کے سینوں میں ہے حالانکہ تیرے دل میں غیراللہ کا دخل ہے۔

الله کی ذات سے جاہل علماء

اے اللہ کے بندے! تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دھو کہ میں نہ جا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور تو ان علماء جو اللہ تعالیٰ سے جامل ہیں دھوکہ نہ کھا۔ اس کئے ان کا ساراعلم ان کے اور وبال ہے ان کیلئے فائدہ مند نہیں ہے۔ اور بیصرف الله تعالى كے احكام كے عالم بين اور الله تعالى كى ذات سے جامل بين اور يه لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے۔ اور لوگوں کو ایک کام سے منع كرتے ہيں اور خود اس كام سے باز نہيں آتے۔ لوگوں كو الله تعالى كى طرف بلاتے ہیں اور خود اللہ تعالی سے دور بھا گتے ہیں اور اپنے گناہوں اور لغزشوں ے اللہ تعالی کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کے نام میرے پاس تاریخ وار کھے ہوئے اور شار کئے ہوئے ہیں۔

اَللَّهُمَّ تُبُ عَلَى وَعَلَيْهِمُ وَهَبُنَا كُلَّنَا لِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بِيُنَا إِبْرَاهِيُمَ عَلَيْهِ السَّلامُ-اے الله تو میرے اوپر اور ان پر توجه فرما اور ہم سب کو نبی کریم صلی الله علیه

ترجمهالفتح الرماني

مشہور ہو جاتے ہیں لوگ ان کو پیچان لیتے ہیں تو وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ہر ایک کوانی بیٹے کے پیچے پھینک آتے ہیں۔ اور وہ دنیا کی تنجیاں اہل دنیا کے سپرد کر دیتے ہیں اور وہ ہمیشہ اس حالت میں رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کے گرد قلع تعمیر کردیئے جاتے ہیں اور نہریں ان کے دلوں کی طرف بہنے گئی ہیں اور خدائی لشکر ان کے اردگرد پھیل جاتے ہیں اور ہر ایک کی جدا جدا حفاظت کی جاتی ہو اور سب کا اعزاز واکرام کیا جاتا ہے تگہبانی کی جاتی ہو اور ان کومخلوق پر حاکم بنا دیا جاتا ہے اور سیتمام باتیں ان کی عقلوں سے باہر ہیں۔ پس اس وقت مخلوق پر توجہ کرتا ان کیلئے فرض ہو جاتا ہے اور بیان کیلئے طبیبوں کی طرح ہوتے ہیں اور عیاں دور بیان کیلئے طبیبوں کی طرح

ہوتے ہیں اور علوق بیاروں فی طرح۔
ہوتے ہیں اور علوق بیاروں فی طرح۔
کہ ان کی کون می علامت تیرے اندر موجود ہے اور تجھ پر اللہ تعالیٰ کے لطف اور قرب کی کیا نشانی ہے اور تو اللہ تعالیٰ کے خف اور قرب کی کیا نشانی ہے اور تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس درجہ اور کس مقام میں ہے تیرا کیا نام ہے اور ملکوت اعلیٰ میں تیرا کیا لقب ہے۔ اور ہر رات تیرا دروازہ کس حالت پر بند کیا جاتا ہے کیا تیرا کھاتا پینا مباح ہے یا حلال۔ کیا تیری خواب گاہ دنیا ہے یا آخرت یا قرب خداوندی۔ اور تو کہاں رات بسر کرتا ہے۔ تنہائی میں تیرا انیس کون ہے۔ تنہائی میں تیرا انیس کون ہے۔

اے گذاب جموٹے تنہائی میں تیرا انیں تیرانفس شیطان اور ہواءنفسائی اور دنیا کے تفارت ہیں۔ اور جلوت میں شیاطین لوگ جو کہ بدکردار اور بہودہ بکواس کرنے والے تیرے دوست اور انیس ہیں۔ اور مرتبہ ولایت بکواس اور محض دعویٰ سے حاصل نہیں ہوتا اس میں تیری گفتگو کرنا محض ہوں ہے جس کا تحقی کوئی فائدہ نہیں۔ اس لئے تو اللہ تعالی کے حضور بے ادبی سے پر بیز کر اور گفتگو کرنا ضروری ہوتو گمنا می اور سکون کو لازم پکڑ۔ اور اگر اس بارے میں تیرا گفتگو کرنا ضروری ہوتو

الله تعالی کے ذکر کر اور اہل الله کے ذکر سے برکت حاصل کر۔ کیونکہ تیرا دل تو معرفت سے خالی ہے تو صرف محض ظاہری دعویٰ کرتا ہے اور ہر ظاہر جس کی باطن موافقت نہ کرے وہ بالکل بکواس ہے اور کیا تو نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا فرمان نہیں سا۔

فرمان نبوی:

مَاصَامَ مَنُ ضَلَّ يَأْكُلُ لُحُوْمَ النَّاسِ

یعنی جوروزہ کی حالت میں لوگوں کی غیبت کرتا ہے وہ روزہ دار نہیں۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کردیا کہ صرف کھانا پینا اور افطار
کرنے والی چیزوں کے چھوڑنے کا نام روزہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ گناہوں کا
چھوڑنا بھی اضافہ کیا جائے تو روزہ ہوگا ﴿ورنہ نہیں ﴾۔ اس لئے غیبت کرنے سے
ہر وقت بچتے رہو اور غیبت نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو
کھا جاتی ہے۔ اور جس فخص کی مقدر میں فلاح ہے وہ بھی بھی غیبت کرنے کو پہند
نہیں کرتا۔ اور جوغیبت کرنے میں مشہور ہو جاتا ہے اس کی لوگوں میں عزت بہت
کم ہو جاتی ہے۔ اور شہوت کے ساتھ نگاہ کرنے سے بچھ کے ونکہ وہ تبہارے دلوں
میں گناہ کا نے بود بتی ہے اور اس کا انجام دنیا اور آخرت میں بہت برا ہوتا ہے۔
میں گناہ کا نے بود بتی ہے اور اس کا انجام دنیا اور آخرت میں بہت برا ہوتا ہے۔
میں گناہ کا نے بود بتی ہے اور اس کا انجام دنیا اور آخرت میں بہت برا ہوتا ہے۔

اورتم جمونی قشم اٹھانے سے بھی بچو کیونکہ جمونی قشم آباد شہروں کو چیئیل میدان بنا کر چھوڑ دیتی ہے اور دین و دنیا کی برکت اس سے قتم ہو جاتی ہے۔

تھ پر افسوں ہے کہ تو اپنی تجارت کو جھوٹی قتم کھا کر رواج دیتا ہے اور اپنے دین کا نقصان کرتا ہے اگر تھے عقل ہوتی تو جانیا کہ اصل نقصان بی ہے۔ اور تو کہتا ہے کہ خدا کی قتم اس میرے مال جیسا مال اس شہر میں نہیں ہے اور نہ بی کسی اور کے پاس موجود ہے خدا کی قتم یہ اتنی قیمت کا ہے اور چھے اسے میں پڑا ہے حالانکہ تو ہر بات میں جھوٹ بول رہا ہے اور پھر اس پرجھوٹی گواہی دیتا ہے اور

بدلتے ہیں۔ اور ہر وہ مخص الی جگہ آئے جہاں جہاں مجلس اور وعظ ہور ہا ہے اور پھر نقیجت قبول نہ کرے پس وہ بہت برافخص ہے جو کہ بہت اچھی جگہ پر آیا۔

اولیاء کو ذلیل سمجھنا معرفت کم ہونے کی وجہ ہے

اے اللہ کے بندے! تیرا اولیاء اللہ کو ذلیل سمجھنا معرفت خداوندی کے کم ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس لئے تو ان کے مرتبہ اور مقام کونہیں سمجھتا۔ اور تو اعتراض کرتا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ مزے کیول نہیں اڑاتے۔ ہمارے ساتھ المحتے بیٹھتے کیول نہیں۔ تیرا کہنا صرف اس وجہ سے ہے کہ تو اپنے نفس سے خود ہی واہل ہے جب محتجے اپنے نفس کی پہچان کم ہو تو لوگوں کے مرتبہ کو جانے کی بہچان کم ہوگی اس لئے تو غافل ہے مختجے جس قدر دنیا اور اس کے انجام کی معرفت کم ہوگی اس قدر تو آخرت کے انجام سے جائل رہے گا۔ اور مختے جس قدر تو آخرت کے انجام سے جائل رہے گا۔ اور مختے جس قدر تو اللہ کی ذات سے جائل رہے گا۔

اے دنیا میں مشغول ہونے والے! عقریب نقصان اور ندامت قیامت کے دن جوکہ نقصان اور رسوائی اور ندامت اور خسارے کا دن ہے کھل جائیں گے۔ اس لئے تو قیامت سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کر۔ اللہ کے تھم اور اس کا کرم جو تھے پر ہے دھوکہ نہ کھا۔ تو گناہوں اور لغزشوں اور لوگوں پرظلم کی وجہ سے بہت بری حالت پر قائم ہے۔ گناہ کفر کے قاصد ہیں جس طرح بیاری موت کا قاصد ہے۔ موت آنے سے پہلے اور ملک الموت کے روح قبض کرنے سے بہلے تو ہے کر۔

پہ بہ اے جوانو! تم توبہ کرو کیا تم نہیں جانے کہ اللہ تعالی تہمیں بلا میں مبتلا کر کے تہماری آ زمائش کرتا ہے تاکہ تم توبہ کرو گر تہمیں سمجھ بی نہیں آتی اور گناہوں پر اصرار کرتے ہو۔ اور اس زمانہ میں بجز خاص خاص لوگوں کے جو بھی مختص بلا میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی یہ آ زمائش عذاب ہے نہ کہ نعت۔ بلکہ یہ

الله تعالى كا نام لے كرفتم كھاتا ہے كه تو اس بارے ميں سے بات كهدر با ہے تو بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے كہ تو اندھا اور ا پانچ ہوجائے گا۔

بہت بروہ میں ہوں۔ اللہ تعالی تم پر رحم فرمائے اللہ تعالی کے حضور باادب رہو جو محض شریعت کے آداب سے ادب نہیں سکھتا اس کو قیامت کے دن جہم کی آگ ادب سکھائے گی۔

سوال

کی مخص نے مجلس میں حفرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے اس بیان کومن کر آپ سے دریافت کیا کہ جس مخص میں بیہ پانچ خصلتیں یا ان میں سے بعض ہوں کیا اس کے روزہ اور وضو کے باطل ہونے کا حکم دیا جائے گا۔

جواب

تو آپ رحمة الله عليه نے جواب ميں ارشاد فرمايا كه روزه اور وضوتو باطل نه ہوگاليكن بيختم بطريق نصيحت اور ڈرانے اور خوف دلانے كيلئے ہے۔

ہوسکتا ہے کل سطح زمین سے تو تم اور قبر میں موجود ہو

اے اللہ کے بندے! ہوسکتا ہے کہ کل کا دن الی حالت میں آئے کہ تو سطح زمین سے گم ہواور قبر کے اندر موجود ہو۔ ہوسکتا ہے یہ تیری دوسری ساعت میں ہی ایسا ہو جائے۔کل کا کیا بجروسہ ہے اور یہ خفلت کیوں اور کیسی ہے۔ اور تمہارے دل کس قدر سخت ہو گئے ہیں۔ تم پھر ہو تم کون ہو میں تم سے کہدر ہا ہوں اور دوسرے بھی تم سے کہتے ہیں لیکن تم ایک ہی حالت پر قائم ہو۔ قرآن مجید تم پر پڑھا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سائی جاتی ہیں اور اگلے لوگوں کی سیرت سائی جاتی ہے۔ افسوس کہتم میں تغیر پیدا ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی تم بدلتے ہو۔ اور نہ ہی تم اللہ سے ڈرتے ہو۔ اور نہ بی تمہارے عمل اور نہ ہی تم ارت ہو۔ اور نہ بی تم اللہ سے ڈرتے ہو۔ اور نہ بی تمہارے عمل

گناہوں کی سزا ہے۔ نہ کہ درجات اور کرامات کی زیادتی۔

البت اولياء الله جو بلا من مبتلا موتے ميں اور ان كى آ زمائش اس كے كى جاتی ہے تا کہ ان کے رب تعالی کے نزدیک ان کے درجات بلند ہوں۔ اور وہ اس کے ساتھ صبر کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاہتے ہیں۔ جب ان کی آ زمائش بوری ہو جاتی ہے تو ان کی بادشاہت بوری ہو جاتی ہے آگر ان کی آ زمائش نہیں ہوتی تو ان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ ہلاکت میں ہیں۔

اَللَّهُمُّ لَاهَلُكَ نَسُالُكَ الْقُرُبَ مِنْكَ وَالنَّظَرَ اِلَّيْكَ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ فِي الدُّنْيَا بِقُلُوبِنَا وَفِي الْاَخِرَةِ بِأَعُيُنِنَا

اے اللہ ہم ہلاکت نہیں جاہتے ہم تیرا قرب اور تیرا دیدار دنیا اور آخرت میں دل کی آتھوں سے کریں اور آخرت میں سر کی آتھوں سے تیرا دیدار

محبت کی جزاور بنیاد بلاہے

اے مسلمانو! الله تعالى كى رحمت اور اس كى كشائش سے نااميد مت ہو کیونکہ کشائش قریب ہے ناامید منت ہو۔ صائع تو اللہ ہی کی ذات ہاک ہے تو کیا جان سکتا ہے کہ شاید وہ اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا کردے گا۔ بلاسے نہ بھاگ ۔ صبر کر کہ بلاصبر کے ساتھ ہر بہتری کی بنیاد اور جڑ ہے۔

نبوت و رسالت ولايت ومعرفت خداوندي اور صحبت کي جرا بلا ہي ہے۔ جب تو بلا پرمبرنه کرے گا تو تیری جرا اور بنیاد ہی نه ہوگی عمارت کیلئے بغیر بنیاد کے بقاء نہیں ہوتی۔ کیا تو نے کوئی ایسا گھر دیکھا ہے جو کوڑا گھر ٹیلہ پر قائم ہواور اس کی بنیاد بھی نہ ہو۔ تو بلا اور آفتوں سے اس لئے بھاگتا ہے کہ تحقیم ولایت و معوفت اور قرب خداوندی کی ضرورت ہی نہیں۔ صبر کر اور عمل کو ہمیشہ کرتا رہ تا کہ

تواینے دل اور سراور روح سے قرب خداوندی کے دروازہ کی طرف چلنے لگھ۔

عالم ولی اور ابدال انبیاء علیم السلام کے دارث ہیں جوکہ رہراور رہنما ہیں اور پیغام پیچانے والے ہیں۔ اور اولیاء اللہ ان کے آگے آگے منادی کرنے والے ہیں۔مومن غیراللہ سے میں ڈرتا اور نہ ہی وہ اس کے غیر سے توقع اور امیدیں وابستہ رکھتا ہے۔ کیونکہ اس کے دل اور باطن میں ایک خاص قوت عطا کردی تی ہے۔مومن اور صادقین کے دل اللہ کے ساتھ کیے قوی نہ ہول وہ تو الله تعالی کی طرف بنج ہوئے ہیں اور وہ ہمیشہ اس کے یاس رہے ہیں صرف ان کا بدن زمین پر ہوتا ہے اس کئے کہ

الله تعالى كا ارشاد ب:

وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْآخُيَارِ - ﴿ ورة ص ﴾

ترجمہ: اور بیشک فکست وہ ہارے نزد یک چنے ہوئے لبندیدہ ہیں۔

﴿ كنرالايمان ﴾

اور وہ اپنے الل اور الل زمانہ سے برگزیدہ اور متنب ہوتے ہیں۔ ان کے معنى متمرز اور الفاظ روشن موت مين اور بداس وجه سے مے كه وہ مخلوق سے جدا رجے ہیں۔ اور وہ مرغوب چیزوں سے بے رغبت ہوتے ہیں اور یہ آ گے قدم رکھتے ہیں اور سبزہ ان کے پیچھے اگا ہے ان کیلئے لوٹے اور واپس ہونے کی کوئی حاجت نہیں رہتی تنہائی سے انس حاصل کرتے ہیں اور یہ ویرانوں وریا کے کناروں جنگلوں اور چیٹیل میدانوں کو آبادیوں پر ترجیح دے کر وہیں رہنا اختیا كرتے ہيں۔ جنگل كى سزيال كھاتے ہيں الابول سے يانى ييتے ہيں اور جنگلى جانوروں کی مثل ہو جاتے ہیں تو اس وقت الله تعالی ان کے دلوں کو قرب کی دولت سے نواز تا ہے اور وہ ان کو اپنا مونس بنا لیتا ہے۔ اور ان کے ظاہری اجسام کو انبیاء صدیقین شہداء کے اجسام کے ساتھ کھڑا کرتا ہے۔ اور ان کا باطنی تعلق

کو چ دیا ہے۔ میں تم سے اعمال کا طالب ہوں نہ کہ گفتگو کا۔ عارف مخص جوکہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے عمل کرتا ہے اہران کی طرح ہے جس پر ہر وقت چوٹ دی جاتی ہے اور لوہا گرم کرکے کوٹا جاتا ہے اور وہ کچھ بولتا بھی نہیں۔ اور وہ عارف تو زمین کی طرح ہے کہ جس پر آمد و رفت کی جاتی ہے اور تغیر و تبدل کیا جاتا ہے اور دیگر تمام تصرفات ہوتے ہیں اور زمین خاموش رہتی ہے۔

اہل اللہ خدا تعالیٰ کی ذات کے سوائٹی کو دیکھتے ہی نہیں نہ ہی ٹمی غیر کی بات سنتے ہیں۔ اور ان کے دل بے زبان ہیں۔ او وہ اپنی ذات اور غیر سے فانی ہیں او وہ ہمیشہ اس حالت پر رہتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کو ظاہر کر دیتا ہے اور ان کے دل کو زبان بنا دیتا ہے گویا کہ وہ دیوانے ہیں۔ اور بادشاہ ان کوشفقت و رحمت کے ہاتھ سے اپنی طرف کھنچ لیتا ہے۔

الله تعالى ان كوائ كئى بى بناتا ہے اور پيدا كرتا ہے نه كه غير كيكے - اور الله تعالى ان كوائ كئى خاص بناليتا ہے جيسا كه اس في حضرت سيدنا موى عليه السلام كو بنايا تھا اور الله تعالى نے ان كے حق ميں فرمايا ہے -

فرمان خداوندی

﴿ سورة طه ﴾

وَاصُطَنُعُتُكَ لِنَفُسِيُ

ترجمه: میں نے مجھے خاص اپنے لئے بنایا۔

الله تعالی کی مثل کوئی نہیں ہے جبیا کہ اس کا فرمان ہے۔

فرمان خداوندی:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءَ "وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴾ لَرَجَمَد: اس جيبا كوئى نهيں اور وہی سنتا ديكھا ہے۔ ﴿ كَنْ اللّهِ اللّهِ اس كی راحت بلامشقت انس بلاوحشت بنا دیا ہے۔ نعت بلاعذاب فرحت بلاحض طلاوت بلاكرواہث اور سلطنت بلازوال كے بنا دیا ہے۔ اور ہرجگہ الله

الله کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ دن رات خدمت خداوندی میں خلوت میں کھرتے ہیں۔ مشاقوں کی راحت اور انس چاہنے والوں کی خوثی الله تعالیٰ کی معیت میں ہے۔

دل اور باطن کی صفائی

اے اللہ کے بندے! شیر بنی کیلئے کر واہث ہے۔ صلاح کیلئے فساد ہے اور صفائی کیلئے میلا پن ضروری ہے۔ اگر تو کھمل صفائی چاہتا ہے تو دل سے تلوق سے علیمہ ہو جا اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ سے ملا دے تو دنیا سے جدا ہوجا۔ اپنے اہل و عیال و اطفال کو چھوڑ کر ان کو اللہ تعالیٰ کے سپر دکردے۔ اور اپنے دل کو ہر ایک سے برہنہ کرکے جدا ہو جا۔ اور آخرت کے دروازہ کے قریب ہوجا۔ پھر اس کے اندر چلا جا۔ پس اگر تو وہاں اللہ تعالیٰ کو نہ پائے تو آخرت سے قرب کو طلب کرتا ہوا بھاگ کر باہر نکل آ۔ جب تو اللہ تعالیٰ کو پالے گا تو پوری صفائی تجھے اس کے بوا بھاگ کر باہر نکل آ۔ جب تو اللہ تعالیٰ کو پالے گا تو پوری صفائی تجھے اس کے پاس سے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے دوست کو غیر خدا سے پھے سروکار ہی نہیں ہوتا وہ غیر کو لے کر کیا کرے گا۔ جنت راحت کے طالبوں اور تاجروں کا گھر ہے کہ جنہوں نے دنیا کو جنت کے بدلہ میں فروخت کردیا ہے اس لئے کہ

الله تعالی کا فرمان ہے۔

وَفَيْهَا مَاتَشْتَهِيهِ الْانْفُسُ وَتَلَذُّالُاغِينُ وَانْتُمُ فِيهَا خَلِدُونَ

﴿ سورة زخرف ﴾

ترجمهالفتح الرباني

ترجمہ: اور اس میں جو جی جا ہے اور جس سے آ کھے کولذت پنچے اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔

تو یہاں دل کا ذکر نہیں فر مایا۔ باطن کا ذکر نہیں فر مایا۔ کہ جنت روزہ داروں کیلئے ہے جوکہ شہوات دنیا کو چھوڑنے والے ہیں اور اخروی لذتوں کے جاہئے والے ہیں جنہوں نے کھانے کے بدلے کھانا 'باغ کے بدلہ باغ' گھر کے بدلہ گھر

ترجمه الفتح الرباني

اورہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔

﴿ حضرت سيدنا غوث جيلاني رضى الله تعالى عنه: بروز الوارضي ك وقت عنه منه ٥٣٥ جمرى كوية خطبه خانقاه شريف مين ارشاد فرمايا ﴾

# اَلُمَجُلِسُ الثَّالِثُ عَشَرَ ﴿ ١٣ ﴾ آخرت كودنيا يرمقدم كرن والانفع باعكا

اے اللہ کے بندے! تو آخرت کو دنیا پر مقدم کر۔ تو دونوں میں نفع پائے گا۔ اور جب تو دنیا کو آخرت کو دنیا پر مقدم سمجھے گا تو تو دونوں میں نقصان اٹھائے گا اور بہ تیرے لئے عذاب ہوگا۔ اور جس کام کرنے کا بھے تھم نہیں دیا گیا تو اس میں کیوں مشغول ہے۔ جب تو دنیا میں مشغول نہ ہوگا تو اس پر اللہ تعالی تیری مدد فرمائے گا۔ اور اس کے حاصل کرنے کے وقت بھے تو نیتی بخشے گا۔ اور جب تو اس میں وہ برکت عطا کرے گا۔ موئ فض دنیا اور آخرت کیلئے کا کا موئ فض دنیا اور آخرت کیلئے مال کرتا ہے۔ دنیا کیلئے اس کاعمل صرف ضرورت کے مطابق ہوتا ہے اور وہ اتنی مقدار پر تناعت کرتا ہے جتنا کہ سوار کو تو شہ کی ضرورت ہوتی ہوتی ہوتا ہے۔ دنیا سے دون دنیا سے دیا دور دوہ دنیا سے دنیادہ حاصل نہیں کرتا۔

اور جاہل کا مقصود تو دنیا ہی دنیا ہوتی ہے اور عارف کا مقصود صرف آخرت ہوتی ہے اور آخرت کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات۔ جب تیرے سامنے دنیا سے ایک روئی آ جائے اور تیرانفس تیرے ساتھ جھڑا کرے اور خواہشات کا طالب بنے تو پس تو اس وقت اس مخص کی طرف دکھے کہ جس کو ایک روئی کا چھوٹا سا کھڑا کمیسر نہیں۔ اس لئے جب تک تو اپنے نفس سے دشمنی اور اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں اس سے عداوت نہیں رکھے گا۔ تو تھے فلاح حاصل نہیں ہوگی۔

صدیقین آپس میں ایک دوسرے کو پہنچانتے ہیں اور ان میں سے ہر

سے کی ہی حکومت ہے جو اس حالت پر پہنے گیا۔ اس نے جلد راحت اور آ رام حاصل کرلیا۔ اور اس حالت پر جس پر تو ہے دنیا میں راحت نہیں حاصل کرسکتا کیونکہ دنیا تو آ فتوں اور جموٹ کا گھر ہے۔ تیرا اس سے لکلنا ضروری ہے۔ لیس تو پہلے اپنے دل اور ہاتھ سے اس کو نکال دے اگر تو اس پر قادر نہ ہوتو دنیا کو اپنے ہیں رہنے دے اور دل سے نکال دے۔ پھر جب تیرے اندر قوت پیدا ہو جائے تو اس کو ہاتھ سے بھی نکال دے۔ پھر جب تیرے اندر قوت پیدا ہو جائے تو اس کو ہاتھ سے بھی نکال دے۔ فتراء اور مساکیون جو اللہ تعالی کی عیال بیں ان کو دے دے۔ اور باوجود اس کے جو تیرامقوم ہے وہ تجھ سے فوت نہ ہوگا وہ ضرور آ کر دے گا خواہ تو غنی ہے یا فقیر زاہد ہے یا راغب۔معرفت خداوندی کا دارومدار دل اور باطن کی صفائی علم سیمنے دارومدار دل اور باطن کی صحت و صفائی پر ہے۔ اور دل اور باطن کی صفائی علم سیمنے اور اللہ داروس پرعمل کرنے سے ہے اور اللہ تعالی کی بچی طلب اختیار کرنے میں ہے۔

# ظاہری اور باطنی فقہ

اے اللہ کے بند ہے! کیا تو نے نہیں سا کہ فقہ حاصل کر پھر اس کے بعد کوشہ نشین ہوجا۔ پہلے ظاہری فقہ حاصل کر پھر باطنی فقہ کی طرف متوجہ ہوجا۔ پہلے ظاہر فقہ پر عمل کر یہاں تک کہ یہ تجھ کوعلم باطن کی طرف سے جس سے تو واقف نہیں ہے پہنچادے۔ یہ ظاہری علم ظاہر کی روشنی ہے۔ اور باطنی علم باطن کی روشنی ہے۔ اور باطنی علم باطن کی روشنی ہے۔ تو یہ تیرے اور تیرے خالق مالک کے درمیان ایک نور ہے۔ اور وہ دروازہ جو تیرے اور رب تعالی کے درمیان ہے اس کو وسیع کر۔ اور اس دروازہ جو تیرے بازو بلند کر جو تجھے خاص بنا دے۔

دعا

رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنُيَا حَسَنَةً وَفِي الْاَحِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ-اے الله تو ہمیں ویما میں ہملائی دے۔ اور ہمیں آ خرت میں ہملائی دے ﴿ سورة طه ﴾

دوسرے سے قبولیت اور سچائی کی خوشبوسونگھا ہے۔

اللہ تعالیٰ اور اس کے صدیقین اور صالحین بندوں سے منہ موڑنے والے۔

اللہ تعالیٰ اور اس کے صدیقین اور صالحین بندوں سے منہ موڑنے والے تیری توجہ

ان کی طرف کب تک رہے گی اور وہ تجھے کیا فائدہ دے سکتے ہیں۔ نفع اور نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں ہے اور نہ عطا اور منع ان کے ہاتھ میں ہے۔ نفع اور نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں ہے اور نہ عطا اور منع ان کے ہاتھ میں ہے۔ نفع اور نقصان کے متعلق ان میں اور جمادات میں کوئی فرق نہیں۔ بادشاہ حقیق ایک ہی ہے۔ حرکت وسکون وینے والا ایک ہی ہے۔ رزق دینے والا ایک ہی ہے جس کا نام اللہ عزوجل ہے۔ وہی قدیم ہی ہے۔ وہی از لی ہے وہی الدین ہی ہے۔ وہی تمہارے والدین ہی ہے ہیں کا درجو ہی ہیں ہے وہی تمہارے والدین ہی ہے۔ وہی تمہارے والدین ہی ہے وہی تمہارے والا ہے۔ اس کی مثل کوئی نہیں وہی سننے والا ہے۔ اس کی مثل کوئی نہیں وہی سننے والا ہے۔ اس کی مثل کوئی نہیں وہی سننے والا ہے۔ اس کی مثل کوئی نہیں وہی سننے والا ہے۔ دی دیکھنے والا ہے۔

اے عالم! تو قبل وقال اور مال و دولت جمع کرنے میں مشغول ہے تو اپنے عمل کرنے سے غافل ہو چکا ہے۔ پس ایسے حال میں تو تیرے پاس علم کی

صورت ہی آئے گی کہ معنی اور حقیقت۔ جب اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کوعلم عطا فرماتا ہے اس کو عالم بناتا ہے۔ اس کے بعد عمل اور اخلاص کا الہام فرماتا ہے اور اسے اپنے نزدیک کرتا ہے اسنے اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اس کومعرفت عطا فرماتا ہے اس کوعلم قلوب ہے اسنے اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اس کومعرفت عطا فرماتا ہے اس کوعلم قلوب اور اسرار کی تعلیم نصیب، فرما ویتا ہے ہداور اپنے لئے اس کومنتخب کرتا ہے اور اس کو برگزیدہ بناتا ہے جبما کہ اس نے اپنے پینمبر حضرت سیدنا موسی علیہ الصلوٰة والسلام کومنتخب اور برگزیدہ بنایا تھا اور ان سے فرمایا تھا۔

127

فرمان خدادندی ہے۔ وَاصْتَطنَعُتُكَ لِنَفْسِيُ

ترجمه: مين في تحقي خاص الميز لئ بنايا-

نہ کہ دوسروں کیلئے نہ شہوتوں کیلئے نہ لذتوں اور نہ خرافات کیلئے نہ زمین و آسان کیلئے نہ جنت وجہم کیلئے نہ مکومت کیلئے نہ ہلاکت کیلئے۔ اور نہ ہی کوئی چیز مجھ سے مقید کرسکتا ہے اور نہ ہی کوئی شغل تہمیں مجھ سے مشغول رکھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی محلوت مجھ سے تم کو تجاب میں ڈال نہ کوئی صورت تم کو قید کرسکتی ہے اور نہ ہی کوئی مخلوق مجھ سے تم کو تجاب میں ڈال سکتی ہے اور نہ کوئی خواہش تم کو مجھ سے خائب اور نہ فنی کرسکتی ہے۔

گناہ کے کیرولیا کی نجاسٹ توبہ کے بانی سے دھو

اے اللہ کے بارے! تو کسی گناہ کے سبب جس کا مرتکب ہوا ہے اللہ تعالیٰ
کی رحمت سے ناامیہ نہ ہو۔ بلکہ اپنے گناہوں کے کپڑوں کی نجاست کو توبہ اور
اس میں اخلاص اور اس پر قائم رینج کے پانی سے دھو ڈال۔ اور اس کو معرفت
کی خوشبو سے پاک اور معطر کر۔ اور جس منزل پر تو ہے اس سے ڈر۔ اس حالت
میں جس طرف بھی منوجہ ہوگا پس وہ ندے تیرے اردگرد ہوں کے تھے پر حملہ کریں
گئے تکلیف پہنچا کیں گے۔ اس سے تو اپنا رخ پھیر لے۔ اور تو اللہ تعالیٰ کی

طرف دل سے رجوع کر ۔ تو اپنی طبیعت اور شہوت اور اپنی خواہش سے نہ کھا گر
دو عادل گواہ بنا کر ۔ اور وہ دونوں گواہ تیرا دل اور اللہ تعالیٰ کا فعل ہیں ۔ کہ جب
کتاب و سنت اور تیرا دل یہ تینوں اجازت دے دیں تو چوتھے کی اجازت کا
انتظار کر ۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے ۔
تو رات کے وقت لکڑیاں جمع کرنے والی کی طرح نہ بن ۔ وہ لکڑیاں جمع
تو رات کے وقت لکڑیاں جمع کرنے والی کی طرح نہ بن ۔ وہ لکڑیاں جمع

ترجمه الفتح الرباني

تو رات کے وقت لکڑیاں جمع کرنے والی کی طرح نہ بن۔ وہ لکڑیاں جمع کرتا ہے اور یہ بین جاتا کہ اس کے ہاتھ میں کیا آتا ہے کہ خالق یا مخلوق۔ یہ ایک چیز ہے جو گوشتہ نشین آرز و اور تکلف اور بناوٹ سے حاصل نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ ایک ایک چیز ہے جو سینہ کے اندر قرار پاتی ہے اور عمل اس کی تقدیق کرتا ہے۔ لیکن کون ساعمل و محمل جس سے مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہو۔

#### دل سے اللہ کو ایک جاننا

اے اللہ کے بندے! عاقیت و آرام اسی میں ہے کہ عاقیت کی طلب چھوٹ جائے اور تو گری ہی ہے کہ تو گر بننے کی خواہش ترک ہو جائے۔ اور دوا کہی ہے کہ دوا کی طلب جاتی رہے۔ اور کال دوا تو اپنے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپر دکر دینے سے ہے۔ اور اسباب سے قطع تعلق اور دوست و احباب سے جدائی میں ہے جو کہ دل سے ہو۔ اور کال دوا تو دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک جدائی میں ہے۔ نہ کہ محض زبان کے اقرار کرنے سے۔ تو حید اور زہر جم اور زبان پرنہیں ہوتے تو حید تو دل میں ہوتی ہے اور زہر بھی دل ہوتا ہے۔ تقوی اور زبان پرنہیں ہوتے تو حید تو دل میں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی دل ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی دل میں ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی دل میں ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عجب بھی دل میں ہوتی ہے۔ اور قرب خداوندی بھی دل میں۔ اس لئے تعالیٰ کی عجب بھی دل میں ہوتی ہے۔ اور قرب خداوندی بھی دل میں۔ اس لئے تو سجھ دار بن ہوں نہ کر' نہ تصنع کر نہ بناوٹ۔ اور نہ تکلف کر۔ تو تو ہوں وتصنع و تکیف اور جھوٹ اور مکاری اور نفاق میں پڑا ہوا ہے۔ اور تیرامقصود تو محض تمام کلوق کواپیٰ طرف کھنچتا ہے۔

کیا تو نہیں جانا کہ جب تو دل سے مخلوق کی طرف ایک قدم بھی بڑھے گا

تو اللہ تعالیٰ سے دور ہ جائے گا۔ اور تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں طالب حق ہول

طالانکہ تو اپنے جیسی مخلوق کا طلب گار ہے کہ تیرا قصہ دیبا ہی ہے کہ ایک مخص

نے کہا کہ میرا ارادہ مکۃ المکر مہ جانے کا ہے اور خراسان کی طرف متوجہ ہوکر چلا

پس مکۃ المکر مہ سے دور ہوگیا۔ تیرا دعویٰ تو یہ ہے کہ تیرا دل مخلوق سے ملحدہ ہے

طالانکہ تو انہیں سے ڈر رہا ہے اور ان سے اپنی امیدیں وابسۃ رکھتا ہے۔ تیرا ظاہر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظاہر زہد ہے۔ گر تیرا باطن رغبت الی الحلق ہے۔ تیرا ظاہر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور تیرا باطن مخلوق کے ساتھ ہے۔ اور یہ ایبا امر ہے جوکہ زبان کی تیزی اور گفتگو سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ایس حالت ہے کہ جس میں نہ مخلوق ہے اور نہ دنیا و آخرت اور نہ اللہ تعالیٰ کے ماسواکوئی چیز۔

خلاصہ کلام ہے ہے کہ اللہ تعالی واحد و یکتا ہے۔ قبول نہیں کرتا گر واحد کو وہ الیا واحد ہے جو کہ شریک کو قبول نہیں کرتا۔ وہی تیرے ہر امرکی تدبیر فرما تا ہے جو تھے ہے کہا جاتا ہے اس کو قبول کر مخلوق تو عاجز و بے بس ہے وہ تھے کوئی نفع اور نقصان نہیں پنچا سے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کے ہاتھوں پر نفع اور نقصان جاری فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فعل تیرے اور ان کے اندر تصرف کرتا ہے۔ وار جو اشیاء تیرے نفع اور نقصان والی ہیں ان پرعلم اللی کا قلم جاری ہو چکا ہے۔ اور جولوگ موحد اور صالح ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق پر جمت ہیں۔ اور بعض ان میں ایسے بھی ہیں جو محض دنیا سے بحیثیت ظاہر و باطن سے ہر طرح الگ ہیں۔ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو محض باطنی حیثیت سے دنیا سے علیحدہ ہیں۔ اور وہ ظاہر میں دولت مند اور مال دار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کے باطن پر ہیں۔ اور وہ ظاہر میں دولت مند اور مال دار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کے باطن پر قورا سا بھی دنیا کا اثر نہیں دیکھتا یہی پاک وصاف دل ہیں۔ جو شخص اس پر قادر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بادشاہت عطا فرما دیتا ہے اور وہی بہادر اور پہلوان وہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بادشاہت عطا فرما دیتا ہے اور وہی بہادر اور پہلوان

لوٹا دے گا۔ اور تیرے متعلق اپنے علم اور تقدیر سابق کی ہوا کو تھم دے گا لیس وہ تیرے خلوت خانہ کی دیواروں پر چلے گی اور ان کوشکتہ کردے گی اور تیرا حال مخلوق پر کھول دے گی۔ لیس تو ایس حالت میں گم نامی اور شہرت کے درمیان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا اور تو اپنے مقسوم کو بغیر نفس اور طبیعت و ہوا کے حاصل کرے گا۔ اور وہ تجھے تیرے مقسوم کی طرف اس لئے لوٹا تا ہے تا کہ وہ قانون علم جو تیرے متعلق لکھا جا چکا ہے غلط نہ ہوجائے۔ تو اپنا مقسوم اللہ تعالیٰ کی معیت میں حاصل کرے گا اور تیرا دل اس کے ساتھ ہوگا۔ سنؤ پڑھواور اس پر عمل کرو۔

131

اے اللہ سے جابل اے اولیاء اللہ سے جابل اللہ تعالی اور اس کے اولیاء پر طعنہ کرنے والے۔ اللہ تعالی برحق ہے اور اے مخلوق تم باطل ہو۔ حق قلوب و اسرار و معانی میں ہے۔ اور باطل نفس اور خواہشوں اور طبیعتوں اور عادتوں اور دنیا ماسوا اللہ تعالی میں ہے۔ اور یہ دل فلاح نہیں پاسکتے جب تک کہ وہ اللہ کے دیا ماسوا اللہ تعالی میں ہے۔ اور یہ دل فلاح نہیں پاسکتے جب تک کہ وہ اللہ کے دیا میں ہے۔ در یہ دل فلاح نہیں باسکتے جب تک کہ وہ اللہ کے دیا میں ہے۔

قرب سے جو کہ قدیم از کی دائم اور ابدی ہے۔

اے منافق! تو مزاحت نہ کر۔ تیرے پاس اس سے بہتر نہیں ہے تو تو روئی اور سالن اور شیرینی اور کیڑوں۔ اور گھوڑے کا بندہ ہے۔ اپنی اقتدار کا بندہ ہے۔ سیا ول مخلوق کو چھوڑ کر خالق کی طرف سفر کرتا ہے اور راستہ میں بہت ک چیزیں دیکھتا ہے اور ان کوسلام کرتا ہوا گزر جاتا ہے۔

بیریت میلین اپنیم کی وجہ سے اگلے عالموں کے نائب اور انبیاء کرام علیم السلام کے وارث ہیں اور بقیۃ السلف اور ان کے جانشین اور لوگوں کو شریعت کے شہر میں عمل کرنے کا تھم دیتے ہیں اور اس کی ویرانی سے ان کو منع کرتے ہیں۔ اور وہ قیامت کے دن انبیاء کرام کے ساتھ ایک جگہ جمع ہوں گے۔ پس انبیاء کرام علیم السلام علاء کرام کو اللہ تعالی سے ان کا پورا پورا اجر دلوا کیں گے۔ انبیاء کرام کو جو اپنے علم پرعمل نہیں کرتا اس کو گدھے کی مثل کہا ہے۔ اللہ تعالی نے اس عالم کو جو اپنے علم پرعمل نہیں کرتا اس کو گدھے کی مثل کہا ہے۔

ہوتے ہیں۔ بہادر وہی ہے جس نے اپنے دل کو ماسوا اللہ تعالیٰ کے پاک بنایا اور اس کے دروازے پر توحید اور شریعت کی تلوار لے کر کھڑا ہوگیا۔ اور مخلوقات میں ہے کئی کوبھی اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے قلب میں مقلب القلوب ہی جلوہ فرما ہے۔ شریعت اس کے ظاہر کو تہذیب سکھاتی ہے اور توحید ومعرفت اس کے باطن کو تہذیب سکھاتی ہے۔

الله تعالی کاعلم مالک ظاہر و باطن پر اسرار ظاہر کردیتا ہے۔ الے محض! اس بات ہے کچھ حاصل نہیں کہ انہوں نے یوں کہا۔ اور ہم نے یوں کیا کوئی فائدہ نہیں۔ قال و اقوال کو چھوڑ دے اور تو کہتا ہے کہ بیفعل حرام ہے حالانکہ تو خود فعل حرام کا مرتکب ہے۔ تو کہتا ہے کہ بید حلال ہے حالانکہ تو خود اس حلال پر عامل نہیں اور نہ اس کو کرتا ہے اس لئے تو سرتا پا ہوں ہی ہوں ہے۔ نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔

وَيُلْ لَا لِلْجَاهِلِ مَرَّةً وَلِلْعَالِمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ -

نیعنی جابل کیلئے آیک تابی ہے کہ اس نے کیوں نہ سیکھا اور عالم کیلئے سات تابیاں بیں کہ اس نے سیکھا۔

جابل كيلئے تو ايك يهى ہے كہ عالم كيوں نہ بنا۔ اور عالم كيلئے سات باراس لئے كہ اس نے علم سيكھا اور اس برعمل نہ كيا اس لئے اس كے علم كى بركت اٹھو گئ اور جمت باقی رہ گئی۔

اس کے پہلے علم پڑھ پھر اس پر عمل کر۔ مخلوق سے جدا ہو جا اور محبت خداوندی میں مشغول ہوجا۔ پس جب تیری تنہائی اور محبت درست ہو جائے گی تو اللہ تعالی مجھے اپنا قرب عطا فر مادے گا مجھے مقرب بنالے گا مجھے اپنے نزدیک کرے گا اور مجھے اپنی ذات میں فنا کردے گا۔ اس کے بعد اگر چاہے گا تو تیری شہرت فرما کر مجھے مخلوق کیلئے ظاہر فرما دے گا اور مقسوم پورا کرنے کی طرف مجھے

ترجمهالفتح الرباني

الله عليه وسلم اور الكول پچھلول سے جاہلو۔تم تو براني کي موكى ككڑى كى طرح موجو کچھ فائدہ نہیں کرتی۔ اس لئے سوچ غور وفکر کرو اورمستعد ہو جاؤ۔

رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنُيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ-اے اللہ تو جمیں دنیا میں بھلائی دے اور جمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔

﴿سيدنا حضورغوث أعظم رحمة الله عليه: بروز منكل س ذى قعده ٥٣٥ جرى کو بی خطبه مدرسه قادر به میں شام کے وقت ارشاد فرمایا ﴾

> اَلُمَجُلِسُ الرَّابِعُ عَشَرَ ﴿ ١ ا ﴾ علماء اور صلحاء کی تو بین کرنے والا منافق ہے

ا منافق! الله تعالى تحقيم ياك كردك كيا تيرك لئ تيرا نفاق كافي نهيس کہ علاء اور صلحاء کی غیبت کر کے ان کا گوشت کھا تا ہے۔ اور عنقریب تیرے اور تیرے جیسے تیرے منافق بھائی کی زبانوں اور گوشت کو کیڑے کھا جائیں گے۔تم سب کو کلڑ ہے اور ریزہ ریزہ کردیں گے اور زمین تمہیں بھنچے اور پیں ڈالے کی چورچور کر ڈالے گی۔

جولوگ اللہ تعالی اور اس کے نیک بندوں کے ساتھ اچھا گمان نہیں رکھتے اور ان كيلي متواضع نہيں ہوتے تو ان كوفلاح ونجات حاصل نہيں ہوسكتى۔ تو ان کے سامنے تواضع کیوں نہیں کرتا حالانکہ وہ سردار اور امیر ہیں۔ ان کے آ گے تیری کیا حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کوحل وعقد انظام عالم سپرد کردیا ہے۔ انہیں کی برکت سے آسان سے بارش ہوتی ہے اور زمین سبزہ اگاتی ہے۔ تمام مخلوق ان کی رعایا ہے ان میں ہر مخص پہاڑ کی طرح ہے جن کو آفات ومصائب

جیما کہ فرمان خداوندی ہے۔ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارٌ ﴿ سورة الجمعه ﴾ ترجمہ: گدھے کی مثال ہے جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائے۔ ﴿ كنزالايمان ﴾ علاء بِمل كوكت علميه سے سوائے مشقت اور عم كے كيا حاصل موتا ہے ان کے ہاتھ میں کیا آتا ہے جس کے یاس علم زیادہ ہواسے جاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرے اور زیادہ اطاعت کرے۔

اے علم کے مدی! تیراخوف خداوندی سے آنسو بہانا کہاں ہے۔ تیراخوف وعذر کہاں ہے۔ تیرا گناہوں پر نادم ہونا کہاں ہے۔ تیرا الله تعالی کی اطاعت میں دن رات کو ملانا کہاں ہے۔ تو دن رات کب عبادت کرتا ہے تیرا ایے نفس کوادب سکھانا اور اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں اس سے جہاد کرنا اور اس سے عداوت ر کھنا کہاں ہے۔ تیری ساری ہمت کریہ عمامہ کھانے پینے نکاح مگانات دکانوں کانوں کے ساتھ المصنے بیضے اور انہیں سے انس کرنا ہے۔ اس لئے تو اپنی ہمت کو ان تمام چیزوں سے علیحد ہ کردے۔ پھر اگر ان میں سے کوئی چیز تیرے مقدر میں ہوگی تو وہ اپنے وقت پر تیرے پاس خود آ جائے گی۔ تیرا دل انظار کی تکلیف اور حرص کی گرانی ہے آ رام اور الله تعالیٰ کے ساتھ قائم رہے گا۔ چرالی چیزیں جس سے فراغت ہو پچکی ہے مشقت اٹھانے سے مختمے کیا حاصل ہوگا۔

#### فاسدخلوت

اے اللہ کے بندے! تیری خلوت فاسد ہے سیحے نہیں ہوئی مجس ہے یاک نہیں ہوئی' تیرا دل ایا ہے کہ جس میں توحید اور اخلاص سیح نہ ہوا۔ اے ایسے سونے والوجن سے غفلت نہ کی جائے۔ اے ایسے اعراض کرنے والو کہ جن سے اعراض نہ کیا جائے۔ اے ایسے بھول جانے والو جو نہ بھلائے جاؤ گے۔ اے وہ چھوڑنے والو جو نہ چھوڑے جاؤ گے۔اے اللہ تعالی اور حضور نبی کریم صلی

ترجمه الفتح الرباني

ہے تو بیصحبت تیرے لئے باعث برکت ہوگی۔

جب تو ایسے محض کی صحبت اختیار کرے گا جوعمر میں تجھ سے بڑا ہے لیکن اس میں تقوی اور علم نہیں ہے تو تیرے لئے اس مخص کی صحبت اختیار کرنا بدیختی کا

135

تو جو کچھ بھی عمل کر اللہ تعالی کیلئے کر نہ کہ اس کے غیر کیلئے۔ جو کچھ ترک كرنا ہے اس كيلئے ترك كرنه كه غيرالله كيلئے - غيرالله كيلئے كوئى عمل كرنا كفر ہے اور کسی چیز کوغیراللہ کیلئے ترک ریا کاری ہے۔ جو محض اس کو نہ پیچانے اور غیراللہ كيلي عمل كرے يس وہ ہوس ميں مبتلا ہے اور بہت جلد موت آنے والى ہے جو تیری ہوں کا قلع قمع کردے گی۔

تجھ پر افسوں ہے تو دل کے ساتھ اپنے پر وردگار سے تعلق کو قائم کرلے اور غیراللہ سے ہرطرح کاتعلق قطع کرلے کیونکہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا فرمان ہے۔ صِلُوالَّذِي بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ رَبِّكُمُ تَسْعَدُوا-

یعنی جوتعلق تمہارے اور رب تعالی کے درمیان ہے اسے جوڑ وسعادت پاؤ

اور وہ معاملہ صاف کرو جوتمہارے اور رب تعالی کے درمیان ہے صالحین کے دل کی نگہداشت سے اختیار کرو۔

فقراء قیامت کے دن رحمٰن کے ہم تشین ہو تکے

اے اللہ کے بندے! اگر تو عنی اور فقیر کے درمیان دونوں کے اپنے یاس آتے وقت کوئی جدائی یائے تو ہرگز تو فلاح نہیں یاسکتا۔ تو دونوں سے برابری کے ساتھ مل۔ اگرام فقراء کا صبر ہے تو ان سے برکت حاصل کر۔ ان کی ملاقات کومتبرک سمجھ۔ اور ان کے ساتھ بیٹھنا سعادت جان کیونکہ

کی آندهیاں ملانہیں سکتی اور نہ جنبش دے سکتی ہیں۔ وہ مقام توحید اور رضائے خداوندی سے قطعاً نہیں ملتے اور الله تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہیں اور وہ اپنے اور دوسروں کیلئے اپنے مولی تعالی کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار بنے ہوئے ہیں۔تم اللہ تعالیٰ سے توبہ اور معذرت طلب کروان گناہوں کو جوتمہارے اوراس کے درمیان ہیں۔ ان کا اقرار کرو اور اس کے سامنے عاجزی کرو-تمہارے سامنے کیا چیز ہے۔ اگرتم اس کو پہچان لیتے تو موجودہ حالت پر ندر ہے ووسری حالت برآجاتے۔تم الله تعالی کے سامنے باادب بنوجس طرح تمہارے اسلاف باادب تھے۔تم ان کے مقاملہ میں بیجوے اور عورتیں ہو۔تمہاری بہادری انہیں باتوں میں ہے جن کاممہیں تمہارے نفس تمہارے خواہش اور تمہاری طبیعتیں تھم و بتی ہیں۔ وین کی بہادری اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے میں ہے۔تم علاء اور حکماء کے کلام کو حقیر نہ مجھو کیونکہ ان کا کلام دوا ہے۔ ان کے کلمات وحی خداوندي كانتيجه اورخلاصه بين-

تہارے درمیان صورتا کوئی نبی موجود نہیں ہے تا کہتم اس کی اتباع کرو۔ پس جب تم حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے متبعین کا اتباع کرو گے جو کہ حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے حقیقی اتباع کرنے والے اور اتباع میں ابت قدم تصور الوياتم في نبي كريم صلى الله عليه وسلم كا اتباع كيا- جبتم ان کی زیات کرو گے تو گویاتم نے نبی کر ٹیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ۔تم پر ہیز گار متقی علاء کام کی صحبت اختیار کو کیونکہ ان کی صحبت اختیار کرنے میں تمہارے

اور جوعلاً علم معمل نہیں کرتے ان کی صحبت بالکل اختیار نہ کرو کیونکہ ان کی صحبت میں تمہارے لئے بدیختی اور نحوست ہے۔

جب تو اس مخص کی صحبت اختیار کرے گا جوتقوی اور علم میں تجھ سے بڑھ کر

نبي كريم صلى الله عليه وسلم كا فرمان ہے:

ٱلْفُقَرَاءُ الصُّبُّو جُلُسَاءُ الرَّحُمْنِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ

لعنی صبر کرنے والے فقراء قیامت کے دن رحمٰن کے ہم نشین ہول گے۔ آج اس کے ہم نشین قلوب کے اعتبار سے ہیں اور کل اینے اجمام کے اعتبار سے اس کے ہم نشین ہوں گے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلول نے دنیا میں زمد اختیار کیا اور دنیا کی زیب وزینت سے مند پھیرا۔ اور اینے فقر کوتو گری بر ترجیح دی اور اس پر صابر رہے۔ پس جب ان کی بید حالت کامل ہوگئی آخرت نے ان کو پیغام دیا اور اینانفس ان پر پیش کیا اور اس وقت بیآ خرت سے جاملے۔ اور آخرت ان کو حاصل ہوگئی اور انہوں نے معلوم کرلیا کہ وہ بھی غیراللہ ہے تو انہوں نے آخرت سے بھی واپسی کرلی۔ اور اپنے دل کی پیٹھ اس کی طرف سے پھیرلی۔ اور الله تعالی سے حیا کرتے ہوئے آخرت سے بھاگے۔ اور یہ غیراللہ کے ساتھ س طرح تھہر سکتے ہیں۔اور حادث چیزوں کے ساتھ کس طرح تھبر سکتے ہیں اور ان سے کیسے مانوس ہو سکتے ہیں۔ پس تمام اعمال اور حسنات اور طاعتوں کو آخرت كے سپردكر كے سيائى كے بروں سے از كرمولى تعالى كى طلب ميں آ گئے۔ آخرت کے پاس پنجرا چھوڑ دیا اور بیانے وجود کے پنجرے سے نکل کراینے بیدا کرنے والے پروردگار کی طرف پرواز کرآئے اوررفیق اعلیٰ کے طلب گار ہوئے۔ اول آخر ظاہر باطن کوطلب کیا۔ اور اس کے قرب کے برج تک جا پہنچے اور ان لوگوں ہے ہو گئے جن کے بارے میں

الله تعالى كاارشاد ہے۔

وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ المُصُطَفَيْنَ الْآخُيَارِ ﴿ ورة ص ﴾

ترجمہ: اور بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے پسندیدہ ہیں۔

﴿ كنزالا يمان ﴾

ان کے دل ہمارے پاس ہے۔ ان کی ہمتیں ہمارے پاس ہیں۔ ان اندرون بھی ہمارے پاس ہیں۔ ان کی ہمتیں ہمارے پاس ہیں۔ اور ان کی اندرون بھی ہمارے پاس ہیں۔ اور ان کی دنیا اور آخرت بھی ہمارے پاس ہیں۔

137

جب اہل اللہ کو بیمرتبہ اور مقام حاصل ہوجاتا ہے تو ان کے نزد یک ندونیا رجتی ہے اور نہ بی آخرت رہتی ہے۔آسان وزمین اور جو کچھان کے اندرموجود ہے ان کے دل اور باطن کے نزد یک لیب دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ان کو غیر کی ذات سے فتا کر کے اپنی ذات میں موجود کردیتا ہے اور ان کو فنا سے بقا کا مرتبہ اور مقام حاصل ہو جاتا ہے اور پھر اگر ان كيلئے دنيا ميں كوئى حصه مقدر ہوتا ہے تو ان كواينا مقدر اور حصه لين كيلي الله تعالى آ دميت اور بشريت كي طرف لونا ديتا ہے تا کہ علم اور قضاء وقدر میں تغیر نہ آئے۔ تو وہ بشر بن کراپنا مقوم لیتے وقت الله تعالى كے علم اور قضاء وقدر كے ساتھ حسن ادب كو كمحوظ ركھتے ہيں اور جو كچھ ان کوما ہے اس کو زمد وترک کے قدم پر چل کر لیتے ہیں۔ نفس اور خواہش کے ارادہ سے نہیں لیتے اور تمام حالتوں میں حکم شریعت ان کے نزد یک محفوظ رہتا ہے۔ وہ دنیا کے متعلق مخلوق سے بخل نہیں کرتے۔ اور اگر ان کو قدرت مل جائے تو تمام مخلوق کو اللہ تعالی کا مقرب بنادیں۔ اور ان کے دلوں میں مخلوقات اور مادث چیزوں میں سے کی چیز کی ذرہ برابر بھی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ جب تک تو دنیا کے ساتھ رہے گا آخرت کے ساتھ مجھے اتصال نعیب نہیں ہوگا۔ اور جب تك تو آخرت كے ساتھ رہے گا تو الله تعالى كا تحقي وصل نصيب نہيں ہوگا۔ تو صاحب عمل بن \_ ہوشیار اور عقلند بن \_ جابل نه بن - تو ان لوگول میں سے ہے جن کواللہ تعالیٰ نے علم کی وجہ سے گمراہ کردیا۔

متحملہ اللہ تعالی کی مواصلت کے یہ بین کہ تو اپنے قدر مال سے فقراء کی بھی دست میری کر کیا تو یہ بین جانا کہ صدقہ دینا اللہ تعالی سے معاملہ کرنا ہے جو

کے قبلہ بن گئے اور مخلوق کو بادشاہ کے دربار میں داخل کرنے کیلئے خطیب بن گئے۔ اور اپنے دل کے ہاتھوں سے بکڑ بکڑ کر اللہ تعالی تک پہنچاتے رہے۔ اور اللہ تعالی سے ان کیلئے قبولیت اور اللہ تعالی سے مفارش کرتے رہے۔

ایک بزرگ رحمة الله علیه سے مروی ہے۔

عِبَادِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الَّذِينَ تَحَقَّقَتُ عَبُوُديَّتُهُمُ لَهُ لاَ يَطُلِبُونَ مِنْهُ دُنَيَا وَكَاخِرَةً وَإِنَّمَا يَطُلِبُونَ مِنْهُ هُوَ لَاغَيْرَهُ -

ر الله تعالى كے بندے جن كى بندگى الله كيليے بخفق ہوچكى ہے نہ الله كيا الله كيليے بخفق ہوچكى ہے نہ الله كيا طلب كرتے ہيں اور نہ ہى آخرت۔ پس اس سے اس كو چاہتے ہيں نہ كہ غير كو۔

دعا

- ٱللّٰهُمَّ اهْدِ جَمِيْعِ الْخَلْقِ اللّٰي بَابِكَ هٰذَا اَبَدًا سُوَالِي وَالْاَمُرُ اللّٰهُمُ اللّٰهِ عَلَى الْخَلْقِ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰه

اے اللہ تمام مخلوق کو اپنے دروازہ کا راستہ دکھلا اور ہمیشہ میرا یہی سوال ہے اور اختیار تجھے ہے۔

یہ دعا عام ہے جس پر مجھے تواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی اپنی مخلوق کے ساتھ جو جاہتا ہے کرتا ہے۔ اور جب دل کی حالت درست ہو جاتی ہے تو وہ مخلوق پر رحمت وشفقت سے لبریز ہو جاتا ہے۔

ایک بزرگ رحمة الله علیه سے مروی ہے۔

الْمُوَّمِنُ مَنُ يَّفُعَلُ الْحَيْرَ كَثِيرً" اوَيَتَرُكَ الذُّنُوُبَ إِلَّا الصِّدِ يُقُونَ - لِيَّالَمُونَ مَنُ يَفُعَلُ الْحَيْرَ كَثِيرً" اوَيَتَرُكَ الذُّنُوبَ إِلَّا الصِّدِ يُقُونَ - لِينَ مومن وه ب جواكثر نيك كام كرتے ہيں كونكه تمام كنا موں كوصديقين بي چھوڑ كتے ہيں -

غنی اور کریم ہے۔ اور کیا جوغی اور کریم سے معاملہ کرے گا وہ بھلا خسارے میں رہے گا ہر گرنہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک ذرہ خرج کرے گا وہ تجھے بہاڑ عطا فرمائے گا۔ تو اس کی راہ میں ایک قطرہ خرج کرے گا۔ وہ تجھے دریا بخش دے گا وہ تجھے دریا بخش دے گا وہ تجھے دنیا اور آخرت میں تیرا پورا اجر اور بدلہ اور تواب عطا کرکے سرفراز فرمائے گا۔

#### اللہ کے دین کے مددگار بنو

اے مسلمانو! جبتم اللہ تعالیٰ سے معاملہ کرو گے تو تمہاری کھیتیاں برھیں گی اور تمہاری نہریں بہہ پڑیں گی اور تمہارے درخت ہرے جرے ہوں گے۔
ان کے پتے آئیں گے ان کی شاخیں نکلیں گی اور پھل و پھول بھی پیدا ہو گئے۔
تم نیک کام کرنے کا تھم دو اور برے کا موں سے منع کرو۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے دین کے ددوار بنو۔ اس کے دشمنوں سے عداوت رکھو۔ رنج وراحت تی اور زمی میں ہمیشہ قائم رہتی ہے اس لئے تم اپنی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ سے طلب کیا کرو نہ کہ اس کی مخلوق سے۔ اگر مخلوق سے مائٹے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتو تم اپنے دلوں سے اللہ تعالیٰ پر داخل ہو جاؤ۔ دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرو۔ پس وہ تم کو جبتوں میں سے کسی خاص جہت سے مائٹے کا الہام فرما دے گا۔ پھر اگر تمہیں کچھ عطا کردیا جائے یا نہ دیا جائے تو دونوں امر خدا ہی کی طرف سے ہوئے نہ کہ مخلوق کی طرف سے ہوئے نہ کہ مخلوق کی طرف سے ہوئے نہ کہ مخلوق

اہل اللہ نے اپنے دلوں سے روزی کی فکر کو نکال دیا تھا اور انہوں نے جان لیا تھا کہ رزق تو اوقات معینہ پر ملنے کیلئے مقدر ہو چکا ہے اور وہ ضرور ملے گا اس لئے انہوں نے رزق کی طلب کو چھوڑ دیا تھا اور اپنے خالق و مالک کے وروازہ پر اپناوطن بنالیا تھا۔ اللہ تعالی کے فضل اس کے قرب اور اس کے علم کی وجہ سے ہر شے سے نیاز ہو گئے تھے۔ بس جب ان کو یہ مرتبہ اور مقام ل گیا وہ مخلوقات

ترجمه الفتح الرباني

کون ہے اور جزع فرع کرنے والا کون ہے کون سا امرحق ہے اور کون سا باطل ہے۔ کون سیا امرحق ہے اور کون سا باطل ہے۔ کون سیا ہے اور کون متبع ہے اور کون مبتدع ہے۔ تاکہ ہر ایک میں جدا جدا امتیاز ہو جائے اورس اور یا در کھ کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے۔

141

كُنُ فِي الدُّنْيَا كَمَنُ يُّدَاوِئ جُرُحَه ۚ وَيَصُبِرُ عَلَى مَرَارَةِ الدَّوَآءِ رَجَاءً زَوَال الْبَلاءِ

کینی دنیا میں اس مخص کی طرح رہ جو اپنے زخم کی دوا کرتا ہے اور بلا کے زائل ہونے کی طمع میں دوا کی کڑواہٹ پر صبر کرتا ہے۔

تمام بلائیں اور بیاریاں بس میہ ہیں کہ تو مخلوق کو اللہ تعالیٰ کاشریک تھہرائے اور نفع اور نقصان عطا ومنع کے متعلق ان پر نگاہ ڈالے اور ساری دوا اور بلاؤں کا ازالہ اس میں ہے کہ مخلوق تیرے دل سے نکل جائے۔ اور قضاء وقدر کے نازل ہوتے وقت تو پختگی کے ساتھ جما رہے۔ مخلوق پر حکومت اور رفعت کا طالب نہ بند اور تیرا دل الله تعالی کیلئے خالص ہو۔ تیراباطن اس کیلئے صاف ہو۔ اور تیری ہمت اس کی جانب بلندہوتی رہے۔ اور جب تیرے لئے یہ امر محقق ہو جائے گا تو تیرا دل بلند ہو جائے گا اور تو انبیاء کرام علیهم السلام شہداء صالحین اور مقرب فرشتوں کی صفول میں شامل ہو جائے گا۔ اور جنتی بھی تجھ کو اس پر بقا حاصل ہوگی ای قدر تیرا مقام برا ہوگا۔ تو باعظمت بنا دیا جائے گا۔ تو صاحب رفعت ہوگا اور تحقیے آ کے بڑھایا جائے گا اور حاکم بنا دیا جائے گا اور امیر قرار دیا جائے گا۔ آئے گا تیرے ماس جو کچھ بھی آئے گا۔ ولایت نصیب ہوگی۔ جیسے بھی نصیب ہوگی۔ اور مجھے داد و دہش سے نوازا جائے گا۔ اور وہ مخص محروم ہے جواس کلام کو سے اور اس پر ایمان لانے اور اِس کے اہل کا احر ام کرنے سے محروم رہا۔

صدیق وہ ہے جو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے پھر اس کے بعد اپنے تقویٰ کو دقیق بناتا ہے۔ خواہشات کو ترک کردیتا ہے۔ اور پھر اس مباح کو بھی جو تمام مخلوق میں مشتر کہ ہے چھوڑ دیتا ہے اور مطلق حلال کی تلاش کرتا ہے۔ صدیق اپنے دن رات کے بڑے حصہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ اور مخلوق کے منافع سے ناواقف ہوتا ہے۔

پس ضرور ہے کہ اس کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خرق عادت امر ظاہر ہو اور اس کو الی جگہ سے رزق عطا کیا جاتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور اس کو لینے کا حکم دیا جاتا ہے اور اس کیلئے تمام چیزیں خالص اور صاف ہو جاتی ہیں۔ اس لئے کہ وہ بہت عرصہ تک اس سے محروم رکھا گیااور اس کی تمام حاجتیں اس کے سینہ میں چور چور کر دی گئی ہیں اور وہ اپنی اغراض کی شکشگی اور اپنی تمام حالتوں کی ناکامی پرصبر کرتا رہاہے۔ اور وہ اللہ سے دعا کرتا تھالیکن اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی تھی۔ اللہ سے سوال کرتا تھالیکن منظور نہیں كيا جاتا تها ـ كله شكوه كرتا تهاليكن شكايت برهتي جاتي تقى - كشائش طلب كرتا تها ليكن اس كو نه يا تا تھا۔ بچنا حياہتا تھا ليكن راسته نه يا تا تھا۔موحداور مخلص بن كر عمل كرتا تفاليكن جس كيلي عمل كرتاتها اس كا قرب نظر نه آتا تها كويا كه وه نه مومن ہے اور نہ موحد۔ اور باوجود ان بے القاتوں کے ہمیشہ مدارت کرنے والااور صابر بنار ہا ہے۔ اور ان اشیاء کی خاطر داریاں کرتا رہا اور جانتا رہا کہ اس کا بیصبراس کے دل کی دوا ہے۔ اور اس کے باطن کی صفائی اور قرب خداوندی كا سبب ہے كه اس امتحان كے بعد احجمائي اور خير ضرور ملے گی۔ علاوہ ازيں ميہ بھی سمجھتا رہا کہ بیآ زمائش اس کیلئے ہے تا کہ ظاہر ہو جائے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے موحد کون ہے اور مشرک کون ہے مخلص کون ہے اور ریا کار کون ے بہادر کون ہے اور برول کون ہے ثابت کون ہے اور متحرک کون ہے صابر

تزجمه الفتح الرباني

# اَلْمَجُلِسُ الْخَامِسُ عَشَرَ ﴿ ١٥ ﴾

مومن زادِراہ لیتا ہے اور کافرخوب مزے اڑا تا ہے

حضرت غوث جیلانی رحمة الله علیه نے ارشاد فرمایا ہے که مومن مخص تو صرف زادراہ لیتا ہے اور کافر خوب مزے اڑاتا ہے۔ مؤمن مسافر تحض جیسا زادراہ لیتا ہے اور اپنے تھوڑے سے مال پر بھی قناعت کرتا ہے اور بہت زیادہ مال کو آ گے آخرت کی طرف بھیجا رہتا ہے اور ایے نفس کیلئے اس قدر رہنے دیتا ہے جیسا کہ مسافر کا توشہ ہوتا ہے کہ وہ جس کوآسانی کے ساتھ اٹھا سکتا ہے اور اس کا تمام مال آخرت میں ہے اور اس کا دل اور تمام ہمت اس کی طرف ہے اور اس کا دل دنیا منقطع ہوکر ای کی طرف متوجہ ہوجاتا ہے اور وہ اپنی تمام طاعتوں کو آخرت کی طرف بھیج دیتا ہے نہ کہ دنیا اور نہ اہل دنیا کی طرف۔ اگر اس کے یاس عمدہ اور بہترین کھانا ہوتا ہے اور وہ فقراء پر اس کا ایٹار کرتا ہے۔ اور وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس کو یوم آخرت اس سے زیادہ بہتر کھاناعطا کیا جائے گا اور کھلایا جائے گا\_مومن عارف عالم كى بهت كامنتى الله تعالى كقرب كا دروازه بوتا باواريد کہ سی طرح اس کا دل آخرت سے پہلے دنیا ہی میں وہاں تک پہنچ جائے اوراس کے دل کے قدموں اور باطن کی سیر کی غایت صرف الله تعالی کا قرب ہی ہے۔ اور میں مجھے قیام کی حالت میں د مکھنا ہوں۔ بھی قعدہ میں بھی رکوع اور بجود میں بھی بیداری اور بھی دوسری محنت و مشقت میں مگر تیرا دل اپنی جگه سے عروج و ترقی بی نہیں کرتا اور نہ وہ وجود کے گھرسے باہر نکلتا ہے اور نہ وہ اپنی عادات سے بازآتا ہے تو اپنے مولی تعالی کی طلب میں سیا بن کہ بیسیا بنا مجھے بہت ی مشقتوں سے بے نیاز کردے گا۔ اینے وجود کے انڈے کوسیائی کی چونے سے کھٹک دے اور جن دیواروں سے تو مخلوق کو دیکھا ہے اور جن سے تو ان کے ساتھ

اے جھے چھوڑ کر اپنی معاش میں مشغول ہونے والو اصل معاش میرے
پاس ہے اور نفع میرے پاس ہے۔ آخرت کا سودا میرے پاس ہے۔ میں بھی
آواز دینے والا ہوں۔ اور بھی رہنما ہوں' سوداگر ہوں اور بھی اسباب و مال و
متاع کا مالک ہوں اور میں ہر ایک شے کا حق ادا کرتا ہوں اور جھے جب کوئی
جیز آخرت کی مل جاتی ہے تو میں اس کو اکیلانہیں کھاتا کیونکہ جو کریم ہوتا ہے وہ
جیز آخرت کی مل جاتی ہے تو میں اس کو اکیلانہیں کھاتا کیونکہ جو کریم ہوتا ہے وہ
جیز آخرت کی مل جاتی ہوتا اور جو شخص اللہ تعالی کے لطف و کرم پر آگاہ ہوتا ہے اس کے فرد کی اللہ
خورنہیں ہوتا۔ اور جو شخص اللہ تعالی کو پہچان لیتا ہے اس کے فرد کی اللہ
تعالی کے سوا ہر چیز بے قدر اور ذلیل ہوتی ہے۔ بخل تو نفس سے ہوتا ہے اور
عارف باللہ کا نفس مخلوق کے نفسوں کے مقابلہ میں مردہ ہوتا ہے۔ اس کا نفس تو
اطمینان والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کے وعدہ پر تھہر نے والا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالی
کی وعید سے خوف کرنے والا ہوتا ہے۔

وعا

-- اَللَّهُمَّ ارُزُقُنَا مَارَزَقُتَ الْقَوْمَ وَاتِنَا فِي اللَّنُيَا حَسَنَةً وَفِي اللَّخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

اے اللہ ہمیں وہی عطا فر ما جو تونے اہل اللہ کوعطا فر مایا۔ اور ہمیں دنیا میں ہولائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے او ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔

«حضرت سیدنا عبدالقادر جیلائی رحمتہ اللہ علیہ نے کا ذی قعدہ 'بروز جمعتہ اللہ علیہ نے کا ذی قعدہ 'بروز جمعتہ اللہ علیہ میں ارشاد فر مایا ﴾

 $^{2}$ 

ترجمه الفتح الرباني

يَطُلُبُ مِنْ مَّوُلاهُ مَوُلادُ۔

یعنی مومن عارف الله تعالی سے دنیا اور آخرت کسی کوبھی طلب نہیں کرتا وہ تو اپنے مولی سے مولی کو ہی طلب کرتا ہے۔

توبہ کرنے والا اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے

اے اللہ کے بندے! تو اپنے ول سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر۔ تو بہ کرنے والا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر۔ تو بہ

الله تعالى كا فرمان ہے:

وَٱنَيْبُوُ اِلَىٰ رَبِّكُمُ۔

لینی تم اینے رب کی طرف رجوع کرو۔

یعنی تم ہر چیز کو اس کے حوالے کردؤ اپنے نفس کو اس کے حوالے کردو۔ اور
ان کو اس کی قضاء وقدر اور امر و نہی اور اس کے تقرفات کے سامنے ڈال دو اور
تم اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے گونگا 'لولا 'لنگڑا' اندھا بنا کر بغیر چون و چرا
اور بغیر جھڑ ہے اور خالفت کے اور موافقت وتقد یق کے ساتھ ڈال دو اور کہہ دو
کہ امر خداوندی سچا ہے۔ تقدیر تجی ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے یا ہوگا اور پہلے سے
لکھا جا چکا ہے سب سچا ہے۔

اور جبتم ایسے بن جاؤ گے تو بے شک تمہارے دل اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والے اور اس کا مشاہرہ کرنے دالے بن جائیں گے اور کسی چیز سے بھی مانوس نہ ہوں گے بلکہ عرش اللی سے لے کر فرش تک وحشت کھائیں گے اور تمام مخلوقات سے علیحدہ ہو کر تمام حادث اور نو پیدا چیزوں سے تعلق ختم کرکے اللہ تعالی کی طرف بھائیں گے۔ مشائخ عظام کا اوب وہی کرسکتا ہے جو اللہ تعالی کے ماتھ ان کے حق آگاہ ہو چکا ہو اور ان کے بعض حالات پر جو اللہ تعالی کے ساتھ ان کے تھے آگاہ ہو چکا ہو۔

مقید ہے توحید و اخلاص کے بھاوڑوں سے ڈھا دے۔ اور تو اپنے طلب کے پنجرے کو جس سے تو اشیاء کو طلب کرتا ہے اپنے زہد کے ہاتھوں سے تو ڑ ڈال او اپنے دل سے پرواز کرکے تو قرب خداوندی کے سمندر کے کنارے پر جا پڑے۔ پس اس وقت تیرے پاس تقدیر خداوندی کا طلاح عنایت خداوندی کی گئتی لے کر آئے گا اور تجھے سوار کرکے تیرے رب عز وجل تک پہنچا دے گا۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے اور تیرا ایمان اس کی گئتی ہے اس لئے کہ

حكيم لقمان رحمة الله عليه نے فرمايا

يَابُنَىَّ الدُّنْيَا بَحُو" وَّالْإِيْمَانُ السَّفِيْنَةُ وَالْمَلاحُ الطَّاعَاتُ وَالسَّاحِلُ لَاخِرَةُ

تعنی اے میرے بینے! دنیا سمندر ہے اور ایمان کشتی اور ملاح طاعات اور آخرت ساحل ہے۔

اے گناہوں پر اصرار کرنے والو عقریب تمہارے پاس وہ وقت آنے والا ہے کہ نہ آ تکھیں تمہاری ہوں گئ نہ کان تمہارے ہوں گے اور تم اپا بچ ہو گئ تم محتاج ہو گے اور تمہارا مال و زر نقصانوں اور محتاج ہو گے اور تمہارا مال و زر نقصانوں اور عاونوں اور چور یوں میں جاتا رہے گا اس لئے تم عقل مند ہو۔ اپنے خالق و مالک کی طرف رجوع کرو اس کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ تھم راؤ۔ اپنے مال پر بھروسہ نہ کرو۔ اور نہ بی اس کے ساتھ تھم و۔ اور ابنے مال کو اپنی جیبوں میں اپنے مال کو اپنے دلوں سے نکال دو۔ اور اس مال کو اپنے گھروں اپنی جیبوں میں اور اپنے غلاموں اور وکیلوں کے پاس رکھ دو اور اپنی موت کا انتظار کرو۔ تم اپنی حرص کو کم کرو اور اپنی آرزود کی کو کم کرو اور اپنی موت کا انتظار کرو۔ تم اپنی حرص کو کم کرو اور اپنی آرزود کی کو کم کرو اور اپنی آرزود کی کو کم کرو

حضرت بایزید بسطای رحمة الله علیه سے منقول ہے۔

ٱلْمُؤْمِنُ الْعَارِفُ لَايَطُلُبُ مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لَادُنْيَا وَلَااخِرَةٍ وَّإِنَّمَا

فکر کرو علم حاصل کرو اور اس علم پڑل بھی کرو۔ تو کچھ بھی نہیں اور نہ تیرا اسلام صحیح ہے

فيوض غوث يز داني

اے اللہ کے بندے! تو پھیجی نہیں اور نہ تیرا اسلام سیحے ہے۔ اسلام جس پر کہ کلمہ شہادت کی بنیاد ہے لینی توحید و رسالت پر۔ وہ بھی تیرے لئے تمام نہیں ہوا۔ تو لااللہ الا اللہ کہتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے اور تیرے دل میں معبودوں کی بہت بڑی جماعت ہے۔ تیرا وقت کے حاکم اور محلے کے امیر سے ڈرنا معبود ہے۔ تیراکسب تیرا نفع "تیری طاقت وقوت تیرے کان تیری آئیس اور اپنی گرفت پر اعتاد کرنا تیرے معبود ہے ہوئے ہیں تیرا نفع اور نقصان عطا اور منع کے واسطے مخلوق کی طرف توجہ کرنا تیرا معبود ہے۔ اور مخلوق میں بہت سے لوگ ہیں جو اپنے دلوں سے ان چیزوں پر بھروسہ کرنے والے ہیں اور بظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا محصل عادت ہے اور وہ بھی صرف زبانوں سے یاد کرتے ہیں نہ کہ دلوں سے ۔ جب ان کو اس معاملہ میں جانچا جاتا ہے تو وہ بھڑک الحصے ہیں اور غصہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور خصہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور خصہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور خصہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ایسا کیوں کہتے ہوگیا ہم مسلمان نہیں۔

ال کے یاد رکھو کہ کل تمام فضیحتیں کھل جائیں گی اور پوشیدہ امور ظاہر ہو جائیں گے۔ تجھ پر افسوس ہے کہ تو اپنے دل کے قول کی تائید کر رہا ہے جب تو لا اللہ کہتا ہے ہیں یہ فئی کلی ہے یعنی کوئی معبود نہیں ہے اور الا اللہ اثبات کلی ہے یعنی اللہ ہی معبود ہے کوئی دوسر انہیں ۔ پس جب تیرے دل نے اللہ تعالی کے سواکسی دوسر نے پر اعتاد اور بھروسہ کیا ہیں تو اپنے اثبات کلی میں جھوٹا ہوگیا اور جس پر تو نے بھروسہ کیا وہ بین گیا۔

ظاہر کا کی کھ اعتبار نہیں دل وہی مومن ہے وہی موحد ہے وہی مخلص ہے وہی متقی ہے وہی متقی ہے وہی عارف ہے متقی ہے وہی خارف ہے

اہل اللہ نے مخلوق کی تعریف اور بدگوئی کو گری اور سردی اور دن رات کی طرح سمجھا ہے اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانتے ہیں کیونکہ ان دونوں کے لانے پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے سواکوئی شخص بھی قدرت نہیں رکھتا۔ پس جب ان کے نزدیک یہ امر محقق ہوگیا تو انہوں نے تعریف کرنے والوں کا اعتبار نہ کیا اور نہ ہی بدگوئی کرنے والوں سے لاائی کی اور نہ ان کے ساتھ مشغول ہوئے۔ ان کے دلوں سے مخلوق کی محبت و عداوت نکل گئ نہ تو وہ کی سے دوئی کرتے ہیں اور نہ ہی کسی سے دشنی رکھتے ہیں بلکہ ہر ایک سے مہر بانی سے پیش کرتے ہیں اور نہ ہی کسی سے دشنی رکھتے ہیں بلکہ ہر ایک سے مہر بانی سے پیش آتے ہیں۔

علم بغیر سپائی کے تخفے کیا نفع دے گا۔ اللہ تعالی نے تخفیے علم دے کر گمراہ کردیا۔ تیراعلم سیمنا' تیرا نماز پڑھنا' تیراروزہ رکھنا' مخلوق کیلئے ہے تا کہ وہ تیری طرف قرار بکڑیں اور اپنے مال و دولت کو تیرے لئے خرچ کیا کریں اور وہ اپنے گھروں اور مجالس میں تیری تعریف کیا کریں اور اس بات کوشلیم کرلے کہ یہ تحقیح حاصل بھی ہو جائے گا گر جب تحقیے موت آئے گی اور عذاب اور قید کی تکی اور خوف و ہراس کا سامنا ہوگا تو تیرے اور ان کے درمیان پردہ ڈال دیاجائے گا اور وہ تیری کسی تکلیف کو دفع نہ کرسکیں گے اور جو کچھ تو نے ان کے مال سے حاصل کیا تھا اس کو دوسر نے لوگ کھا کیں گے اور حساب و عذاب تجھ سے ہوگا۔ ماصل کیا تھا اس کو دوسر نے لوگ کھا کیں گے اور حساب و عذاب تجھ سے ہوگا۔ ماصل کیا تھا اس کو دوسر نے لوگ کھا کیں گے اور حساب و عذاب تجھ سے ہوگا۔ اس بربخت! اے محروم تو ان لوگوں میں داخل ہے جو دنیا میں تکلیف اٹھائے گا۔

عبادت ایک صنعت ہے اور اس کے اہل اولیاء ابدال مخلصین او اللہ تعالی کے مقربین ہیں۔ اور وہ علاء کرام جو اپنے علم پرعمل کرتے ہیں زمین پر اللہ تعالی کے عظیفہ ہیں اور انبیاء ومرسلین علیم السلام کے وارث ہیں نہ کہتم۔ اے مول ناکو۔ زبان درازی اور باطن کی جہالت کے ساتھ ظاہر کے فقہ میں مشغول رہنے والو غور و

أَنَا اَعُرَفُكُمْ بِاللَّهِ وَاشَدَّ كُمُ لَه ' خَوُفًا

بعنی میں تم سب سے زیادہ اللہ کو پیچائے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے زیادہ اللہ سے زیادہ اللہ سے والا ہوں۔

منجملہ عارفین کے شاذہ نادر ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو بجائے خوف کے امن نصیب ہوتا ہے اور جو پچھ علم اللی میں ان کیلئے مقدر ہو چکا ہے ان کو پڑھ کر سنا دیا جاتا ہے اور وہ اپنے انجام اور وہ انعام جس کی طرف ان کو لوٹ کر جاتا ہے معلوم کر لیتے ہیں اور جو پچھان کیلئے لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے ان کا باطن اس کو پڑھ لیتا ہے اس کے بعد وہ اپنے دل کو اس پر آگاہ کر دیتا ہے او رپوشیدہ رکھنے کی اس کوتا کید کر دیتا ہے تا کہ نفس کو خبر نہ ہو۔

اس امرکی ابتداء مسلمان ہوتا کم کو بجالانا ممنوعات سے بچنا اور آفتوں پر صبر کرنا ہے اور اس کی انتہا ماسوا اللہ تعالیٰ سے بے رغبتی کرنا ہے اور بیاس کے نزدیک سونا اور مٹی تعریف اور برائی وینا اور نہ دینا 'جنت اور جہنم 'فعت اور بلاء ' امیری اور فقیری ' مخلوق کا وجود اور ان کا عدم سب برابر ہو جا کیں پھر جب یہ سب اس کیلئے تمام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی سرداری اور ولایت کا شاہی فرمان آ جاتا ہے اور پھر جو کوئی بھی اس کو دیکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہیت اور اس کے نور کی وجہ سے جو اس کالباس بنا ہوا ہے نفع حاصل کرتا ہے۔

رَبَّنَا اتِنَا فِي الْدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِي اللَّخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آ خرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوز خ سے بچا۔

 اور وہی عامل ہے اور وہی بادشاہ ہے باتی سب اس کے شکر اور پیرو ہیں۔ جب تو لا اله الا اللہ کہے تو اول اپ دل سے کہہ پھر اپنی زبان سے کہہ اور اللہ تعالی کی ذات پر تو کل اور اعتاد کر نہ کہ اس کے غیر پر۔ اپنے ظاہر کو شریعت کے ساتھ مشغول رکھ اور اپنے باطن کو اللہ تعالی کے ساتھ مشغول رکھ خیر وشرکو اپنے ظاہر پر چھوڑ دے اور اپنے باطن کو خیر وشرکے پیدا کرنے والے کے ساتھ جھوڑ اور مشغول کر۔

جس نے اللہ تعالیٰ کو بہچان لیا وہ اس کا مطبع ہوا۔ اس کی زبان اس کے حضور میں گونگی بن گئی اور وہ اس کے نیک بندول کے سامنے متواضع ہو گیا اور اس کا غم و حزن اور آنو بہانا بڑھ گیا اور اس کا خوف اور خشیہ بڑھ گیا اور اس کی حیا زیادہ ہو گئی اور اپ سابقہ گنا ہوں پر ندامت بڑھ گی اور جو بچھ معرفت وعلم اور حق قرب خداوندی اس کو حاصل ہو چکا تھا اس کے جاتے رہنے کا اندیشہ اور ڈر بڑھ گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ فعال لما یوید ہے۔ ﴿ یعنی جوچاہتا ہے کرتا ہے۔ ﴾

لا يُسْاَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وهُمُ يُسْالُونَ ﴿ ﴿ وَهُمُ يُسْالُونَ ﴾ ﴿ ووة الانبياء ﴾ ليعنى جو كچھ وه كرے كا اس سے سوال نہيں ہوگا اور وہ سوال كئے جائيں

عارف شخص دو نگاہوں کے سامنے مترد رہتا ہے اور جب وہ اپنی گزشتہ کوتا ہی و بے حیائی و نادانی و بے باکی پرنگاہ کرتا ہے تو شرم کے مارے بگھل جاتا ہے اور مواخدہ کے اندیشہ سے خوف کرتا ہے اور آئندہ حالت کی طرف دیکھا ہے اور مواخدہ کے اندیشہ سے خوف کرتا ہے اور آئیا کہ جو پچھ عطا ہوا ہے وہ چھین لیا ہے کہ آیا کہ مقبول کیا جائے گایا مردود اور آیا کہ جو پچھ عطا ہوا ہے وہ چھین لیا جائے گا اور آیا کہ جو پچھ عطا ہوا ہے دن مسلمانوں کی جائے گا اور آیا کہ قیامت کے دن مسلمانوں کی معیت نصیب ہوتی ہے یا کافروں کی کیونکہ معیت نصیب ہوتی ہے یا کافروں کی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔

فرحت محسیس کرتا ہے اور عالم دنیا میں عملین رہتا ہے۔ جاہل مخص تقذیر سے مناظرہ اور جھگڑا کرتا ہے اور عالم اس کی موافقت کرتا ہے اور اس پر راضی رہتا ہے۔

اے مسکین تو تقدیر ہے مناظرہ اور مخالفت نہ کر ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا اور اس يرره كرتو الله تعالى ك افعال يرراضي مواور اين دل عظوق كونكال دے اور ول سے خالق مخلوق کے ساتھ مل جا تو اینے دل اور باطن اور سر سے یروردگار سے ملاقات کر۔ تو اللہ تعالی اور اس کے رسولوں اور نیک بندول کی ہمیشہ تابعداری کرتا رہ۔ اگر تو ہمیشہ اس خدمت گزاری کو کرسکتا ہے تو کر گزر۔ تو یہ تیرے لئے دنیا اور آخرت میں بھلائی اور بہتری ہے۔ اگر تو تمام دنیا کا مالک بن جائے اور تیرا دل ان جیسا نہ ہوتو گویا تو ایک ذرہ کا مالک بھی نہیں ہے۔ جس كا دل الله تعالى كيلي صالح موكيا اوراس كے ساتھ دنيا اورآخرت موكى تو وہ الله تعالى كے حكم سے عوام وخواص ميں حكومت كرتا ہے۔

جھ پرانسوں ہے تو اپنے مرتبہ کو بہچان۔ تو اولیاء اللہ کے سامنے کیا چیز ہے اورتو ان کا کیا مقابلہ کرسکتا ہے۔ تیرا سارامقصودتو ' کھانا پینا' نکاح کرنا' دنیا جمع كرنا اور اس يرحرص كرنا بي تو دنيا ك كامول مين برا كار كزار ب اور آخرت کے کاموں کے متعلق تو برا چوڑ ہے تو اینے گوشت کو آ راستہ کر رہا ہے او راس کو کیڑے مکوڑوں اور دیگر حشرات الارض کا نشانہ بنا رہا ہے۔

#### ہرروز فرشتے کا ندا کرنا

حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کا فرمان ہے۔

إِنَّ لِلَّهِ عَزَّوَ جَلَّ مَلَكًا يُّنَادِي كُلَّ يَوُمَ عُدُوَّةً وَّعَشِيَّةً يَابَنِي ادَمَ لِدُوا لِلُمَوُتِ وَابُنُوا الِلُخَوَابِ وَاجُمَعُوالِلَاعُدَاءِ

یعنی الله تعالی کا ایک فرشتہ ہے جو ہرروز صبح شام آواز دیتا ہے۔ اے اولاد آ دم تمہاری پیدائش موت کیلئے ہے اور تعمیر ویرانی کیلئے اور تمہارا جمع کرنا دشمنوں

## المُجُلِسُ السَّادِسُ عَشَرَ ﴿٢ ا ﴾

#### دنیا کی اہانت کرنا

حضرت سیدنا غوث اعظم رحمة الله علیه نے مدرسه قادر سی میل پہلے کچھ تقریر کی اس کے بعد فرمایا کہ حضرت خواجہ حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔ آهِينُوا الدُّنيا فَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَاتَطِينُ إِلَّا بَعُدَ إِهَانَتِهَا

یعنی دنیا کی اہانت کرو کہ اللہ کی قتم وہ اپنی اہانت کے بعد لذیذ بنتی ہے۔

## قرآن وسنت يرعمل كرنے والے

اے اللہ کے بندے۔ تو قرآن کریم برعمل کریہ قرآن مجھے اس کے نازل كرنے والے كے ياس لے جا كر كھڑا كروے كا اور تو سنت مبازُله برعمل كر كيونكه یہ تجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے جا کر کھڑا کرے گی۔

نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم اینے ول اور اپنی ہمت اور توجه سے اہل الله کے دلوں سے سی وقت بھی نہیں ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے دلوں کو معطر اور خوشبودار بنانے والے ہیں۔ آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم باطن کا تصفیہ کرنے والے ہیں اور آپ ہی ان کوزیت بخشنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ان کیلئے قرب کا دروازہ کھلوانے والے ہیں ۔ آ ب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ان کا بناؤ سنگار کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی قلوب و اسرار اور ان کے ربعز وجل کے درمیان سفیر ہیں۔

جب تو حضور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كي طرف ايك قدم بهي بزھے گا تو تیری خوثی بڑھ جائے گی تو جس شخص کو بیر حال نصیب ہوا اس پر واجب ہے کہ آپ کاشکر کرے اور اس کیلئے آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کی تابعداری کی طرف بڑھنا لازم ہے ادر اس کے علاوہ خوش ہونا ہوس ہی ہوس ہے۔ جاہل سخص دنیا میں

ملمان کی ہرکام میں نیت صالح ہوتی ہے وہ کوئی کام دنیا میں دنیا کیلئے نہیں کرتا۔ وہ آخرت کیلئے مساجد تعمیر کرتا ہے۔ بل تعمیر کرتا ہے۔ مدارس اور خانقابیں تقمیر کرتا ہے۔مسلمانوں کیلئے راستوں کو درست کرواتا ہے۔ اگر وہ اس کے علاوہ کچھ بناتا ہے تو وہ بال بچوں بوہ عورتوں اور محاجوں اور ضرور مات کیلئے بناتا ہے اور وہ یہ تمام تعمیرات صرف اس لئے کرتا ہے تاکہ اس کے بدلہ میں آخرت میں اس كيلي محلات تقير مول - اس كالتمير كرنا طبيعت يانفس كيلي نهيس موتا-

جب ابن آ دم سحح مو جاتا ہے تو وہ اینے تمام حالات میں اللہ تعالیٰ کی معیت میں رہتا ہے اور اس کا کم ہونا اور موجود ہونا سب الله تعالی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کا ول انبیاء مرسلین علیهم السلام سے ال جاتا ہے اور وہ ان تمام باتوں کوجو کھے انبیاء کرام علیم السلام لے کرآئے تھے اس کو قبول کرتا ہے اور اس کا قائل ہو کر ایمان لا کر یقین رکھ کرعمل کرتا ہے۔ ای وجہ سے وہ دنیا اور آخرت میں ان سے ملا ہوار ہتا ہے۔ الله تعالی کو یاد کرنے والا ہمیشه کیلئے زندہ ہے اور وہ ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف متقل ہوتا ہے۔ سوائے ایک لمحہ کے اس کیلئے موت نہیں ہے۔جب ذکر اللی ول میں جگہ کر لیتا ہے تو بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے اگر چہ وہ زبان سے اس کا ذکر نہ کرے اور ہمیشہ ذکر الہی کرنے والا اللہ تعالیٰ کی موافقت اور اس کے افعال سے رضا مند اور ہر وقت قائم رہتا ہے۔ اگر گری کا موسم آئے اور جم اللہ تعالی کی موافقت نہ کریں تو گرمی ہمیں مصیبت میں ڈال دے گی۔ اس طرح سردی کا موسم آئے تو اس کی بھی موافقت کریں تو بہتر ہے ورنہ سردی ہمیں تفرشرا ڈالے گی۔ ان دونوں موسموں میں موافقت اختیار کرنا ان کی اذیت اور اثر کی شدت کو زائل کر دے گا اور یہی حال بلاء اور مصائب و آنات کا ہے کہ ان کے نزول کے وقت ان کی

موافقت کرنا کرب اور تنگی اور تکلیف و تنگ دلی اور اضطراب کو دور کر دیتا ہے۔ اولیاء کرام کے معاملات کیے عجیب اور ان کے حالات کس قدر بیارے

میں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی پہنچا ہے وہ ان کو پیند ہوتا ہے کیونکہ الله تعالی نے ان کو اپنی شراب معرفت بلا دی ہے اور ان کو اینے لطف و کرم کی گود میں سلا دیا ہے اور اینے الس سے ان کو مانوس بنا دیا ہے۔ اس کئے ضرور ان کو اللہ تعالی کے نزد کیک مظہرنا اور اللہ تعالی کے سواسے غائب رہنا پہند ہے اور وہ الله تعالی کے حضور ہمیشہ مردہ بنے رہتے ہیں کہ ہیب خداوندی ان برمسلط ہے۔ اللہ تعالی جب جا ہتا ہے ان کو اٹھا کر زندہ کردیتا ہے اور ہوشیار بنا دیتا ہے اور وه الله تعالى كى حضورى مين اصحاب كهف رضى الله تعالى عنه كى طرح غار مين ہیں کہ جن کے بارے میں۔

الله تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَنُقَلِّلُهُمْ ذَاتَ الْيَمِين وَذَاتَ الشِّمَال ﴿ وَرَةَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ترجمه: ہم ان کی دائی بائیں کروٹیں بدلتے ہیں ﴿ كنزالايمان ﴾ وبى مخلوق ميسب ت زياده عقل مندين اورتمام حالتول مين الله تعالى سے مغفرت و نجات کے طلبگار رہتے ہیں اس کی ہمت ہے۔ تچھ پر افسوس ہے تو جہنمی لوگوں جیسے اعمال کرتا ہے اور جنت کا امیدوار بنا ہوا ہے جو کہ لالچ کی جگہ نہیں ہے اور اس کے بارے میں لالچ وظمع رکھتا ہے تو عاریت پرغرور نہ کرتو اس کواپنا گمان کررہاہے کہ وہ عنقریب تجھ سے لیے لی جائے گی۔

الله تعالى نے تحقی زندگی عاریت میں دی ہے کہ تو اس میں اطاعت كركيكن تونے اس کو اپناسمجھ لیا ہے اور اس میں جے چاہتا ہے اعمال کرتا ہے۔ جس طرح زندگی تیرے پاس عاریت ہے ای طرح عافیت تیرے پاس عاریت ہے اور اس طرح امیری بھی تیرے یاس عاریت ہے اور امن وعزت وغیرہ اور جو کچھ بھی

المُجُلِسُ السَّابِعَ عَشَرَ ﴿ ١ ﴾ رزق کا فکرنہ کرتیرارزق خود مجھے تلاش کرتا ہے حضور سیدنا غوث اعظم رحمته الله نے مجلس میں لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے

155

تو اینے رزق کے بارے میں فکر نہ کر کیونکہ رزق کو تو جتنا تلاش کرتا ہے اس سے زیادہ رزق مجھے تلاش کرتا ہے۔

جب تخفي آج ك دن كارز ق مل كما بو كل ك آن وال دن ك رزق کا فکرنہ کر۔جس طرح تو گزشتہ دن کو چھوڑ گیا کہ وہ دن گزر گیا اور آنے والے دن کا تجھے معلوم نہیں کہ آتا ہے یا نہیں اس لئے تو آج کے دن میں

اگر تھے اللہ تعالی معرفت حاصل ہوتی تو اس کے ساتھ مشغول ہو کررزق کی طلب سے غافل بن جاتا اور اس کی ہیت کچھے طلب معاش سے روک دیتی کیونکہ جے اللہ تعالی کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اس کی زبان گوتی ہو جاتی ہے اور عارف محض بمیشد الله تعالی کی حضوری میں گونگا بنا رہتا ہے۔ یہاں تک که الله تعالی اس کوخلوق کی مصلحتوں کیلئے واپس لوٹا دیتا ہے تو اس کی زبان سے گونگاین اور در ماندگی کو دور فرما دیتا ہے۔

حضرت سيدنا موى عليه السلام جب بكريال چرايا كرتے تصوتو ان كى زبان میں لکنت اور عجلت اور رکاوٹ اور در ماندگی تھی جب الله تعالی نے ان کو مخلوق کی طرف مبعوث فرمانا جابا تو ان كو الهام فرمايا تو موى عليه السلام نے مار گاه خداوندي ميں يوں دعا كي۔

جیا کہ قرآن مجید میں ہے۔

تیرے پاس اللہ تعالی کی تعمیں ہیں سب عاریت ہیں تو ان عاریت کی چیزوں میں حد سے تجاو زنہ کر بے شک ان کے بارے میں بچھ سے سوال کیا جائیگا اور تیرے یاس جس قدرتعتیں ہیں سب الله تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ پس تم ان سے الله تعالى كى اطاعت مين مدد حاصل كرو اور وه تمام چيزين جن كوتو مرغوب مجهتا ہے۔ اہل اللہ کے نزدیک مشغول بنانے والے مشغلے میں جو کہ اللہ تعالی سے رو کنے والے ہیں اور وہ اللہ تعالی کے ساتھ دنیا اور آخرت میں سلامتی کے سواکسی چز کا ارادہ نہیں کرتے۔

بعض اولیاء اللہ سے مروی ہے۔

وَافِقِ الْبَحَقَّ عَزَّوَجَلَّ فِي الْخَلُقِ وَلَا تُوَافِقِ الْخَلُقَ فِي الْحَقِّ یعن مخلوق کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی موافقت کر اور اللہ تعالیٰ کے معاملہ مخلوق کی موافقت نہ کر۔ ٹوٹ جائے جے ٹوٹنا ہے اور جڑ جائے جسے جڑنا ہے۔ الله تعالی کی موافقت کرناتم اس کے نیک بندول سے سیمو جواس کے ہر کام میں موافقت کرنے والے ہیں۔

﴿ حضرت سيدنا عبدالقادر جيلاني رحمته الله عليه في اادى قعده بروزمنكل بوقت نماز عشاه ۵۴۵ جرى المقدس مين بيخطبه مدرسه قادربير مين ارشاد فرمايا)

2222

حوالے كر دے گا تو دل كے ساتھ اپنى ذات اور مخلوق سے باہر نكل آ اور اينے آپ ے برہنہ ہوکر اس کی حضوری میں کھڑا ہو جا۔ پھر جب اللہ تعالی جاہے گا تھے لیاس بہنائے گا اور تجھے محلوق کی طرف واپس کردے گا پس تو اپنی ذات میں اور مخلوق کے اندر حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کی اور آپ کے سیمینے والے خدا تعالیٰ کی خوشنودی اور رضاء الہی کے ساتھ اس کے حکم تعمیل کرے گا اور اس کے بعد برحكم ك انظار ميں اور برحكم كى موافقت كرنے والا بن كر كھرا موجائے كا اور بر وہ مخص جو اللہ تعالی کی ذات کے سوا مجرد ہو کراینے دل اور باطن کے قدموں پر اس کی حضوری میں کھڑا ہو کر زبان حال سے ویسا ہی کیے گا۔

جیما که حضرت سیدنا موی علیه السلام نے کہا تھا۔

وَعَجِلُتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى ﴿ سورة طه ﴾ ترجمہ: اوراے میرے رب تیری طرف میں جلدی کرکے حاضر ہوا تو راضی ﴿ كنزالا يمان ﴾

میں نے تو دنیا اور آخرت کو اور تمام مخلوق کو چھوڑ دیا اور تمام اسباب و ارباب کوچھوڈ دیا اور تیری طرف جلدی کر کے اس لئے آیا ہوں تا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے اور اس سے پہلے جومخلوق کے ساتھ تھہرا رہا اس کو بخش دے۔ اے جابل۔ تحقی ان باتوں سے کیا مطلب۔ تو تو اینے نفس اور دنیا اور خواہشات اور مخلوق کا بندہ بنا ہوا ہے اور تو مخلوق کو الله تعالی کا شریک بنانے والا بندہ ہے کیونکہ نفع اور نقصان میں تیری نگاہ ان کی طرف جاتی ہے تو جنت کا بندہ بنا ہوا ہے اور اس میں داخل ہونے کا امیدوار ہے تو جہنم کا بندہ بنا ہوا ہے اس میں داخل ہونے سے ڈرتا ہے۔تم سب اس پروردگار سے جو کہ دلوں اور آ تھوں کو پلٹ دینے والا اور ہر چیز کو کن کہد کر پیدا کرنے والاء کہاں بھاگے \_97 2 99

﴿ سورة طه ﴾ وَاحْلُلُ عُقُدَةً مِّنُ لِسَانِي يَفُقَهُوا قَولِي ترجمہ: اور میری زبان کی گروہ کھول دے کہ وہ میری بات کو مجھیں۔

﴿ كنزالا يمان ﴾

ترجمه الفتح الرباني

تو كويا كه وه الله تعالى كى بارگاه ميس عرض كرتے تھے كه جب تك ميس جنگل میں بریاں چرانے میں رہا تو مجھے اس بات کی حاجت نہ تھی مراب مخلوق کے ساتھ مشغول رہنے اور ان سے گفتگو کرنے کا موقع آیا تو میری زبان کی در ماندگی کو دور فرما کر میری مدد کر تو اس وقت حضرت سید ناموسیٰ علیه السلام کی زبان کی گروہ اٹھا دی گئی کہ جتنی دریمیں دوسرا آ دمی چند کلمات بول سکتا ہے تو اتنی دریر میں آپ نوے کلمات وضاحت والے بول کتے تھے جو کہ اچھی طرح سمجھ میں آتے تھے کیونکہ بچپن میں آپ نے فرعون اور حضرت آسید کے سامنے ناوقت عُقْتُكُو كُرنا جابى اس كئے اللہ تعالیٰ نے ان كے منہ میں چنگاری كو آپ عليہ السلام كالقمه بنا ديا تاكه آپ سكوت كري-

#### دل کی آبادی اسلام سے ہے

اے اللہ کے بندے۔ میں تحقیے ویکھا ہوں کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول حضور رحت اللعلمين صلى الله تعالى عليه وسلم كى معرفت ، ولياء كرام اور ابدال جو کہ انبیاء کرام علیم السلام کے جاتشین میں اور مخلوق میں ان کے خلیفہ میں تو ان سے بھی بہت کم واقف ہے تو معنے سے خالی ہے تو حقیقت کو سمجھتا ہی نہیں تو بغیر برندہ کے پنجرہ ہے تو خالی اور وبران مکان ہے تو ایبا درخت ہے جو كەسوكھ كىيا ہے اورال كے يتے جھڑ گئے ہیں۔

بندہ کے ول کی آبادی اسلام سے ہے اس کے بعد حقیقت اسلام کی تحقیق یعن جو کہ اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالے کر دیتا ہے تو بھی اینے آپ کو بالکل الله تعالیٰ کے حوالے کر دے اور وہ تیرے نفس اور اس کے سواسب پچھ کو تیرے وہ عمل جوتو نے غیر اللہ کیلئے کیا ہے باطل ہے۔تم محبت اور ددتی کے ساتھ عمل کرو اور صحبت اختیار کرو اور اس کی ذات کو طلب کرو کہ

159

لَيْسَ كَمِفُلِهِ شَيْءِ وَهُوَا السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿ وَسُورة الثوريُ ﴾ ترجمہ: اس جیسا کوئی نہیں اور وہی سنتا دیکھا ہے۔

پہلے نفی کرواس کے بعد اثبات لینی فلی کرواس سے ہراس چیز کی جواس کے شان کے شان کے شان کے لائل نہیں اور اس کیلئے ثابت کرو ہراس چیز کو جواس کے شان کے لائل ہیں اور اس کیلئے ثابت کرو ہراس چیز کو جواس کے شان کے لائل ہیں مفات ہیں جن کوخود اللہ تعالی نے اپنے لئے پیند فرمایا اور جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی کیلئے پند فرمایا جبتم ایسا کرو گے تو تمہارے دلول سے تشمیر ہے اور تعطیل جاتی رہے گی۔

تم اللہ تعالی اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کے نیک بندوں کی تعظیم و تکریم و احترام کے ساتھ محبت اختیار کرو۔ اگر تم فلاح و نجات چاہتے ہوتو تم میں سے جب کوئی بھی میر سے پاس اُ کے تو حسن ادب کے ساتھ آ کے ورنہ نہ آیا کرے۔تم ہر وقت فضولیات میں رہتے ہو۔ پس جفتی دریتم میر سے پاس رہا کرواس وقت تم نضول امور کوچھوڑ دیا کرو۔ بسا اوقات اس مجمع میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو قابل احرام ہوتے ہیں جی نی فرشتے پی جو احترام اور حسن ادب کے لائق ہیں جو تمہاری عقل وقہم سے باہر ہیں۔ باور چی جو احترام اور حسن ادب کے لائق ہیں جو تمہاری عقل وقہم سے باہر ہیں۔ باور چی اپنی صنعت کو بہانتا ہے اور دعوت دینا جاور وہ حاضر اپنی صنعت کو بہانتا ہے اور دعوت دینا جاور وہ حاضر ہوتے ہیں ان کو بہانتا ہے۔ اور وہ حاضر ہوتے ہیں ان کو بہانتا ہے۔ اور وہ حاضر ہوتے ہیں ان کو بہانتا ہے۔

تمہاری دنیا نے تمہارے دلوں کو اندھا بنا دیا ہے اس اندھے بن کی وجہ سے تمہاری دنیا ہے تمہارے دلوں کو اندھا بنا دیا ہے تمہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ تم دنیا سے بچو پہلے وہ تم کو اپنے نفس پر آ ہستہ آہستہ قدرت دے گی یہاں تک کہ تم کو اپنے اندر داخل کر لیت ہے اور آخر میں تمہیں

### اطاعت قبول ہونے کی اللہ سے دعا کرنا

اے اللہ کے بندے۔ تو اپنی اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے روگر دانی نہ کر اور اللہ تعالیٰ سے اس کے قبول ہونے کی دعا کر اور اس امر سے ڈرکہ وہ کہیں تجھے معصیت کی طرف منتقل نہ کر دے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہ وہ کون ہے جو تجھے اس سے بے خوف کر رہا ہے کہ تیری طاعت سے کہہ دیا جائے کہ معصیت بن جا او رتیری صفائی سے کہہ دیا جائے کہ تو مکدر ہو جا۔ عارف باللہ مخص کسی چیز کے ساتھ نہیں تھہرتا اور کسی چیز سے دھوکہ بھی نہیں کھاتا اور جب تک وہ اپنے دین کی سلامتی حفاظت خداوندی کے ساتھ اور ان معاملات میں جو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہیں محفوظ لے کر دنیا سے چلا معاملات میں جو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہیں محفوظ لے کر دنیا سے چلا نہ جائے بے خوف نہیں ہوتا۔

### دل کے اعمال واخلاص کو اختیار کرنا

اے مسلمانو! تم دل کے اعمال و اخلاص کو اختیار کرو۔ ظاہری اخلاص ہے ہے کہ تم اللہ تعالی کے سوا سب سے قطع تعلق کرلو اور معرفت خداوندی اس کی جڑ ہے میں تم میں اکثر لوگوں کو اقوال و افعال خلوت وجلوت میں جھوٹ بولنے والا دکھ رہا ہوں۔ تم ثابت قدم نہیں اور نہ ہی تمہارے دعویٰ کے گواہ تمہارے اقوال بلا افعال ہیں اور افعال بلا اخلاص اور بلا تو حید ہیں۔ اگر تو اس کسوٹی سے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ دوری کرے اور یہ تجھے پیند آ جائے تو تجھے کیا نفع دے گا۔ تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالی بھی اس کو قبول کرے اور راضی بھی ہو جائے تو تھے کیا نفع دے گا۔ تو چاہتا ہے سود ہے عنقریب تیرے چاندی کے پتر ہے لے کر بھلاتے وقت اور آگ دہما جائے گا کہ بیسفید ہے نیسیاہ ہے۔ دہ کاتے وقت رسوا اور ظاہر ہو جا ئیں گے کہا جائے گا کہ بیسفید ہے نیسیاہ ہے۔ یہ ملمع و مخلوط کردہ ہے۔ قیامت کے دن ہر ایک پیٹھ بھیرنے والا خراب حال ہے ملمع و مخلوط کردہ ہے۔ قیامت کے دن ہر ایک پیٹھ بھیرنے والا خراب حال میں نکلا جائے گا۔ تیرے ان اعمال جن میں تو نفاق برتا ہے بہی کہا جائے گا اور ہر

نفس کیلئے رحمت خداوندی آتی ہے تو اس بندہ سے کہددیا جاتا ہے کہ تو اپ نفس کوقل نہ کر پس اس وقت نفس کو اس کے جصے حاصل ہو جاتے ہیں اور وہ مطمئن ہوکران کو لیتا ہے۔

تو ان لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دے جو تحقیے دنیا کی طرف راغب کرتے ہیں اور تو ان لوگوں کا ہمنشین بن جا اور ان کو تلاش کر جو تحقیے دنیا سے بے رغبت بنائیں۔ ہرجن اپنے ہم جنس کی طرف مائل ہوتی ہے اور ان میں بعض بعض پر چکر لگاتے ہیں محب تو تحبین کے پاس ہی جاتے ہیں تاکہ ان کے پاس اپنے محبوب کو پالیس۔ اللہ تعالی کو چاہنے والے اللہ تعالی کیلئے ہی ایک دوسرے سے محبوب کو پالیس۔ اللہ تعالی ان کو دوست بنالیتا ہے اور ان کی مدو فرما تا ہے اور ان میں ایک دوسرے سے تقویت پہنچاتا ہے پس وہ مخلوق کو دعوت اللی دوسرے کے معاون بنتے ہیں آور ان کو ایمان و اخلاص اور تو حید دیتے ہیں ایک دوسرے کے معاون بنتے ہیں آور ان کو ایمان و اخلاص اور تو حید کی طرف دعوت دیتے ہیں اور مخلوق کی طرف دعوت دیتے ہیں۔

جس نے خدمت کی وہ تخدوم بنا جس نے احسان کیا اس کے ساتھ احسان کیا جس نے گا جو کسی کوعطیہ دیتا ہے اس کوعطیہ دیا جائے گا۔ جب تو جبنی کام کرے گا تو کل تیرے لئے جبنم ہوگا تو جیسا بھی کرے تجھے ویسا بی بدلہ دیا جائے گا۔ جیسے تم ہوگا تو جیسا بھی کرے تجھے ویسا بی بدلہ دیا جائے گا۔ جیسے تم ہوگ ویسے تمہمارے حاکم تمہمارے اعمال ہیں اور تو جہنیوں جیسے کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جنت کی امید کرتا ہے۔ تعجب ہے کہا کہ کہنے جنت کی آرز وکس طرح کرتا ہے۔ اہل جنت تو وہ ہیں جو اہل دل کہ علی جنہوں نے دنیا میں رہ کر اپنے دلوں سے عمل کیے تھے نہ کہ اپنے اعضاء ظاہری سے دل کی موافقت کے بغیر عمل کیا کام دے سکتا ہے۔ ریا کار شخص اعضائے ظاہری حوال کے مقابری دونوں سے عمل کرتا ہے۔ ول کی موافقت کے بغیر عمل کیا کام دے سکتا ہے۔ ریا کار شخص اعضائے ظاہری سے عمل کرتا ہے اور خلص اپنے دل اور اعضائے ظاہری دونوں سے عمل کرتا

ذی کر ڈالے گی۔ پہلے تہمیں اپنی شراب اور بھنگ پلا کر متوالا بنائے گی اس کے بعد تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالے گی اور تمہاری آ تھوں میں گرم سلائی بھیرے گی اور جب اس بھنگ کا نشہ اترے گا اور افاقہ ہوگا تو اس وقت تمہیں معلوم ہوگا کہ دنیا نے تمہارے ساتھ کیا کچھ کیا ہے اور یہ دنیا کی محبت اور اس کے بیچھے دوڑنے والے ادر اس کے جمع کرنے کی حرص کرنے کا انجام ہے اور یہ اس کا برتاؤ ہے لہذا اس دنیا سے ڈرواور بچو۔

160

دنیا سے محبت رکھنے والا ہرگز فلاح نہیں پاسکتا

اے اللہ کے بندے۔ جو دنیا ہے محبت رکھتا ہے اس کیلئے ہرگز فلاح نہیں ہے۔ اے اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرنے والے حالانکہ تو آخرت اور ماسوا اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اس میں تیرے لئے فلاح نہیں ہے۔خلاصہ کلام یہ ہے عارف بالله الله سے محبت كرنے والا نه اس سے محبت كرتا ہے نه اس كو اور نه الله تعالیٰ کے سواکسی چیز کو۔جب اس کی محبت کامل اور محقق ہو جاتی ہے تو دنیا کے میش جواس کے مقسوم میں ہیں خوشگوار بن کراس کے پاس آتے ہیں اور جب وہ آخرت کی طرف پہنچے گا تو تمام چیزیں جن کواپنی پشت کے پیچھے جھوڑ گیا تھا الله تعالی کے دروازہ کے سامنے ایس حالت میں دیکھے گا کہ وہ اس سے سلے بیٹی چکے ہوں گے اس لئے کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کیلئے ہی جھوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو وہ چیزیں جوان کے مقوم میں ہیں عطا فرماتا ہے اور وہ ان سے یک سو ہوتے ہیں۔حضوظ قبلی باطنی ہیں اور حضوظ نفس ظاہری ہیں۔ پس جب تک نفس کو اس کے نظ ﴿ یعنی مزہ ﴾ والی چیزوں سے نه روکا جائے تو دلوں کونظ دینے والی چیزیں نصیب نہیں ہوتیں اور جب نفس اینے حضوظ سے رک جاتا ہے تو حضوظ دل کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ۔ یہاں تک کہ جب دل بھی اینے ان حضوظ سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے تھے بے پروائی برتتا ہے تو

تعالیٰ کیلئے ہونہ اس کی نعت کیلئے اور ان لوگون میں سے ہو جا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے طالب اور ای کو جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ مجھے تیرا مقصد عطا فرما دے۔ پس جب یہ عطیہ اس کی طرف سے مجھے مل جائے گا تو مجھے دنیا اور آ خرت میں جنت حاصل ہو جائے گی۔ دنیا میں اس کا قرب تجھے حاصل ہو گا اور آخرت اس کادیدار تحجے نصیب ہوگا اور وہ بدلہ کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے تو سے ایک تھیاضانت ہے۔

163

جنت کی آبادی اور خریداری کا دن

اے اللہ کے بندے۔ تو اپنے نفس اور اپنے مال کو اس کے عکم قضاء وقدر کے ہاتھ میں سونی دے۔ آج سوداخریدار کے حوالے کر دے وہ کل مجھے اس کی قیت ادا کرے گا۔ بندگان خدانے اللہ تعالی کی طرف اپنے نفوں کو اس کے حوالے کر دیا قیت اور سودا بھی اسی کے حوالہ کر دیا اور کہددیا کہ نس و مال اور جنت آور تیرے سوا جو کچھ بھی ہے سب کچھ تیرا ہے۔ ہم تیری ذات کے سواکسی کو بیس جائے۔ بروی گھر سے پہلے اور رفق راستہ چلنے سے پہلے تلاش کرو۔

اے جنت کے طالب اس کی خریداری اور آبادی آج کا دن ہے نہ کل اور جنت کی نہروں کو کھود نا اور ان میں پائی بہانا آج ہی کا دن ہے نہ کہ کل کا دن۔

اے مسلمانو۔ قیامت کے دن دل اور آئکھیں الث ملیث ہو جائیں گی اور اس دن ہر قدم لغزش میں آ جائیں گے اور مومنین میں ہر مخص اینے ایمان و تقوی کے قدم پر کھڑا ہوگا اور ثابت قدمی ایمان کی مقدار کے موافق ہوگی۔اس دن ظالم محض اینے ہاتھوں کوکاٹ کاٹ کر کھا رہا ہوگا کہ کیوں ظلم کئے تھے اور فسادی محض این ہاتھوں کو کاٹے گا کہ کیوں فساد مجایا تھا اور اصلاح نہ کی اینے مولی ہے کیوں بھا گا پھرا۔

ہے۔اس کاعمل تو پہلے دل سے ہوتا ہے پھر دوسرے اعضاء سے۔

مومن مخض زنده باورمنافق مخض مرده ب\_مومن الله تعالى كيلي عمل كرتا ہے اور منافق مخلوق کیلے عمل کرتا ہے اور این عمل پر انہیں سے مدح وعطا کا طالب ہوتا ہے۔مومن کاعمل ظاہر و باطن جلوت وخلوت راحت و تکلیف میں بھی ہر جگہ کیساں ہوتا ہے اور منافق کاعمل محض جلوت میں ہوتا ہے۔ اس کاعمل تحض راجت میں ہوتا ہے لی جب اس پرمصیبت آ جاتی ہے نہ تو اس کا عمل رہتا ہے نہ اللہ تعالیٰ کی معیت اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رہتا ہے اور نہ اس کے رسولوں اور کتابوں پرایمان رہتا ہے اور نہ وہ حشر ونشر کو یاد کرتا ہے اور نہ حساب و كتاب كو\_ اس كا اسلام صرف اس لئے ہوتا ہے كه ونيا ميں اس كا سر اور مال سلامت رہے نہ اس لئے کہ آخرت میں اس آگ سے محفوظ رہے جو کہ الله تعالی کا عذاب ہے۔ منافق کا روزہ رکھنا' نماز پڑھنا' علم حاصل کرنا لوگوں کے سامنے ہوتا ہے اور جب ان سے جدا ہو جاتا ہے تو اسے حفل اور كفركى طرف لوٹ جاتا ہے۔

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوُذُهِكَ مِنُ هَذِهِ الْحَالَةِ نَسُالُكَ اِخَلَاصًا فِي الدُّنْيَا. وَاخُلاصًا غَدًا امين

اے اللہ ہم تھ سے اس حالت سے پناہ ما تھتے ہیں اور دنیا و آخرت میں اخلاص کا سوال کرتے ہیں۔امین

اعمال میں اخلاص پیدا کرنے سے دنیا میں خدا کا قرب آخرت میں دیدار

اے اللہ کے بندے تم اپنے اعمال میں اخلاص اختیار کرواور اپنے عمل اور اس بر مخلوق و خالق سے عوض طلب کرنے سے آئے اٹھا او۔ تیراعمل خالص اللہ

## اَلُمَجُلِسُ الثَّامِنُ عَشَرَ ﴿ ١٨ ﴾

باطنی اور ظاہری جہاد

حضرت الشخ عبدالقادر جیلانی رحمته الله علیه نے ارشاد فرمایا که الله تعالی نے کھنے دو جہادوں کی اطلاع دی ہے۔ ایک ظاہری جہاد اور دوسرا باطنی جہاد۔ باطنی جہاد تو نفس خواہش۔ شیطان اور طبیعت کا جہاد ہے اور تمام گناہوں اور لغزشوں سے توبہ کرنا اور اس توبہ پر ثابت قدم رہنا اور حرام چیزوں کوترک کرنا ہے۔

اور ظاہری جہاد ان کفار سے جنگ کرنا اور لڑنا ہے جو کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ ان کی تلواروں اور تیروں اور ان کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ ان کی تلواروں اور تیروں اور ان کے نیزوں کا مقابلہ کرنا ہے قتل کرنا یا قتل کیے جانا ہے۔ جہاد باطن جہاد ظاہر سے بیونکہ وہ ایک شے لازم ہونے والی بار آنے والی ہے اور جہاد باطن جہاد ظاہر سے کیوں نہ تخت ہواں لئے کہ اس شن فنس کی الفت والی چیزوں جرام اشیاء کا قطع کرنا اور ان کا چھوڑنا ہے اور شریعت کے تمام احکام کو بجالانا ہے اور تمام ممنوعات سے بچنا پڑتا ہے لیس جو بھی شخص دونوں جہادوں میں اللہ تعالی کے تکم کی تعمیل کرے گا تو اس کو دنیا اور آخرت میں اس کا اللہ اللہ تعالی کے تکم کی تعمیل کرے گا تو اس کو دنیا اور آخرت میں اس کا اللہ اللہ تعالی کے تکم کی تعمیل کرے گا تو اس کو دنیا اور آخرت میں اس کا

منافق خدا اوررسول کے دشمن ہیں

اےملمانو۔اللہ تعالی مہیں کی شے کی تکلیف دیتا ہے تو اس سے بہتر تھے

اعمال کا اعتبار خاتمہ برہے

اے اللہ کے بندے۔ تو عمل پرغرور نہ کر کیونکہ اعمال کا اعتبار خاتمہ پر ہے
کہ اللہ تعالی تیرا خاتمہ بخیر فرما دے اور اس بات کی دعا کیا کر کہ وہ تجھے اپنی
طرف محبوب اعمال کے ساتھ اٹھائے اور ایمان پر موت دے اور تو اس بات
سے بچتارہ کہ تو تو بہ کر کے تو بہ تو ڑنہ ڈالے کہ گناہ کی طرف رجوع کر لے ایسانہ
کرنا اور کوئی بھی کہ تو اپنی تو بہ سے ہرگز رجوع نہ کرنا تو اپنینس اور خواہش
اور طبیعت کی موافقت میں اللہ تعالی کی مخالفت نہ کرنا۔ پس محصیت آج بھی
خجھے ذکیل کرے گی اور جب تو محصیت کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ
تعالی مجھے رسوا کرے گا اور تیری مدد نہ کرے گا۔

164

وعا

اللَّهُمَّ انْصُرُنَا بِطَاعَتِكَ وَلَا تَخُزُلْنَا بِمَعْصِيَتِكَ وَاتِنَا فِي الدُّنَيَا حَسَنَةً وَفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقِينَا عَذَابَ النَّالِ

اے اللہ اپنی طاعت کی توفق سے ہماری مدوفر ما اور اپنی معصیت سے ہمیں رسوا نہ کر اور ہمیں دیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوز خسے بھا۔

حضور سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمته الله علیه نے ۱۴ ذی قعدہ ۵۴۵ ہجری المقدس بروز جمعته السارک صبح کے وقت به خطبه مدرسه قادسیه میں ارشاد فرمایا

**ተተ** 

اس کی تبدیلیوں میں موافقت کرتے رہتے ہیں۔ وہ مجی صبر میں ہیں۔ بھی شکر میں مجھی قرب خداوندی میں اور بھی دوری میں۔ بھی تکلیف میں۔ بھی راحت م - بهي اميري مي - بهي فقيري مي - بهي عافيت مي - بهي ياري مي - ان کی تمام تر آرزو اینے ولوں کی اللہ تعالی کے ساتھ حفاظت کرتا ہے کہی ان کے زدیک سب سے زیادہ اہم ہے اور وہ تمنا کرتے رہتے ہیں کہ تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی سلامتی نصیب ہو اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مخلوق کی بہودی کا سوال

تمام ترسلامتی الله کی اطاعت میں ہے

اے اللہ کے بندے۔ تو سیح اور درست بن صبح ہو جائے گا تو تھم میں سیح بن اور برحم كالعيل كرتاره - توعلم من تصبح موجائ - بوشيده سيح بن ظاهر من فصیح ہو جائے گا۔ تمام تر سلامتی اللہ تعالی کی اطاعت میں ہے اور اطاعت خداوندی اسکے تمام احکام کی تعمیل کرنا اور اس کے تمام ممنوعات سے باز رہنا اور اس کے قضاء وقد ریرمبر کرنے میں ہے جو کوئی اللہ تعالی کے حکم کو بجا لاتا ہے تو الله تعالى اس كوا بنا محبوب بنا ليتا ہے اور جوكوئى اس كى اطاعت كرتا ہے تو تمام مخلوق اس کی مطبع ہو جاتی ہے اور وہ سب کو اللہ تعالی کا تابعدار بناتا ہے۔

#### کامل ایمان کے شرائط

اے ملمانو۔ میری تصیحت کو قبول کرو میں تمہارا خیر خواہ موں اور میں جس مالت میں ہوں تم سب سے جدا ہوں اور تم جس امور میں مشغول ہو میں اس سے علیحدہ ہوں اور جو کچھ اللہ تعالی میرے اور تمہارے درمیان کرتا ہے اور میں اس كيلي سيركرتا ربتا مول اورتم مجھ پرتبمت ندلگاؤ كيونكه مين تبهارے لئے وہى عابها ہوں جوایے نفس کیلئے جاہتا ہوں۔

كيونكدسركار دوجهال صلى الله تعالى عليه وسلم كا فرمان ب-

عطیہ عطا فرماتا ہے۔ پس الله تعالی کے محبوب بندے کیلئے ہر لمحد ایک خاص امرو نبی ہے جواس کوقلبی حیثیت سے خاص کردیتی ہے بخلاف باقی مخلوق کے بخلاف منافقوں کے جو کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحمن ہیں بیٹ اور وہ اللہ تعالیٰ سے ناآشنا ہیں اور اللہ اور رسول کی وحمنی کی وجہ اللہ تعالیٰ ان کوجہنم میں داخل کرے گا اور بیاوگ جہنم میں کیوں نہ داخل ہوں گے کہ بیاوگ دنیا میں الله تعالى كى مخالفت كرتے رہے اور اسے نفول اپنى خواہشوں اپنى عادتول اپنى طبیتوں اور اینے شیطانوں کی موافقت کرتے رہے اور دنیا کو اپنی آخرت پر اختیار کرتے رہے۔ کیوں نہ جہنم میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے قرآن مجید کو سنا اور اس پر ایمان نہ لائے اور اس کے احکام پر عمل نہ کیا اور نہ بی منع کردہ چیزوں

## قرآن پرایمان لا نا اوراس پرممل کرنا

اے مسلمانو۔ تم قرآن مجید پر ایمان لاؤ اور قرآن پر عمل کرو اور اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو اور اینے اعمال میں ریا کاری اور نفاق نه برتو اور مخلوق ے تعریف اور اعمال کا بدلہ نہ جا ہو۔ مخلوق میں تو بہت کم لوگ میں جو قرآن مجید یر ایمان لاتے ہیں اس لئے اخلاق والوں کی بہت قلت ہے اور منافق لوگ · بهت زیاده بین تم لوگ الله تعالی کی اطاعت مین س قدرست مواور جو که تمهارا اور الله تعالی کا ویمن شیطان تعین ہے تم اس کی تابعداری میں کیسے توی اور

اہل اللہ ہمیشہ اس امر کی تمنا کرتے رہے ہیں کہ وہ تکلیفوں سے جو کہ اللہ تعالی کی طرف سے دی جاتی ہیں بھی خالی نہ رہیں اور وہ اس بات کوجائے ہیں کہ اللہ تعالی کی تکلیفوں اور قضاء و قدر کے برداشت کرنے میں دنیا اور آخرت میں مارے لئے بھلائی اور بہتری ہے اور وہ الله تعالی اور اس کے تصرفات اور ﴿ سورة الحاثيه ﴾

کیا ہیں وہ ان کافروں کے مشابہ ہو گیا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ قَالُوْ مَاهِيَ إِنْ هِيَا إِلَّا حَيَاتُنَا اللُّنُيَا نَمُوْتُ وَنَحَىٰ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا اللَّهُرُ

ترجمہ: اور بولے وہ تو ہیں مر یہی جاری دنیا کی زندگی مرتے ہیں اور جستے میں اور جمیں ہلاک نہیں کرتا گرزمانہ ﴿ كُنْرَ الايمان ﴾

گویا تو بھی انہیں لوگوں میں سے ایک فرد ہے مرتو نے اسلام کا زبور پہن لیا ہے اور کلمہ شہادت بڑھ کر اپنا خون محفوظ کر لیا ہے اور نماز روزہ میں مسلمانوں کے سات موافقت کر لی ہے نہ کہ عبادت سمجھ کرنماز پڑھی اور نہ بی عبادت سمجھ کر روزہ رکھا اور تو لوگوں میں اینے آپ کو مقی پر ہیز گاری ظاہر کرتا ہے حالاتکہ تیرا دل فاجر ہے تھے اس طرح کرنا کیا فائدہ دے گا۔

## دن کو بھوکا پیاسا رہنا شام کوحرام کھانا کیا تفع دے گا

اے مسلمانو۔ دن کوتمہارا بھوکا پیاسا رہنا اور شام کوحرام مال سے روزہ افطار كرنا تخفي كيا تفع دے گائم دن يس روزه ركھتے مواوررات كو كناه كرتے مو اے حرام خورو - تم این نفول کو دن میں یانی پینے سے باز رکھتے ہواور پھر مسلمانوں کے خونوں سے افطار کرتے ہو اور تم میں بعض وہ لوگ بھی ہیں جو دن کوروزه رکھتے ہیں اور رات کو گناہ کرتے ہیں۔

نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كا فرمان ہے۔ لَا تَخُذُلُ أُمَّتِي مَا عَظَّمُوا شَهُرَ رَمَضَانَ

یعنی میری امت ذلیل نه ہوگی جب تک ماہ رمضان کی تعظیم کرتی رہے گی۔ رمضان البارك كى تعظيم يه ہے كه اس ميں تقوى مو اور حدود شريعت ك ساتھ روزہ ہواور روزہ خالص الله تعالی کیلئے ہو۔

اے اللہ کے بندے روزہ رکھ اور جب افطار کرے تو اپنی افطاری میں سے

لاَ يَكُمَلُ الْمُؤْمِنُ إِيْمَانَهُ حَتَّى يُرِيدُ لِآخِيهِ الْمُسْلِمِ مَا يُرِيدُ لِنَفْسَهِ هَلَا لعنى مومن كا ايمان اس وقت كامل نبيس موتا جب تك كه وه ايخ مسلمان بھائی کیلئے وہی نہ چاہے جوایئے نفس کیلئے عابتا ہے۔

168

یہ ارشاد ہارے سردار۔ ہارے رئیس۔ ہارے حاکم۔ ہارے رہنما۔ مارے سفیراور مارے شفیع کا جو کہ زمانہ آ دم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام نبیوں اور رسولوں اور صدیقوں کے پیشوا کا ہے اور تفی فرما دی کمال ایمان کی اس مخص سے جو اینے مسلمان بھائی کیلئے اس جیسی چیز کو پیند نہ کرے جو اینے لئے پند کر رہا ہے۔جب تو اپنے نفس کیلئے اچھے طعام اچھا لباس اچھا مکان اچھی خوبصورت عورتیں اور ہرقتم کے بکٹرت اموال کو پسند اور محبوب رکھتا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کیلئے اپنے برخلاف پند کیا بیشک تو اپنے اس دعویٰ میں کہ میراایمان کامل ہے یقیناً جھوٹا ہے۔

اے کم عقل تیرا مسائی فقیر ہے اور تیرے اہل وعیال فقیر ہیں اور تیرے یاس اتنا مال ہے کہ جس پر زکوۃ فرض ہے اور تحقیم ہر دن اس پر تقع حاصل ہوتا ہے اور کثرت سے تیرا مال زیادہ مور ہا ہے اور تیرے پاس اس قدر مال و دولت ہے جو کہ تیری حاجت سے زیادہ ہے اور اتنا مال ہوتے ہوئے پڑوی اور اہل کو نہ دینا اس پر دلالت کرتا ہے کہ تو ان کی فقیری پر راضی ہے کیکن جب تیرانفس ، تیری خواہش اور تیرا شیطان تیرے چھے لگا ہوا ہے تو بے شک تیرا خیرات کرنا تحقی آسان نہیں۔ تیرے ساتھ تو حرص کی قوت اور دکی کثرت ونیا کی محبت اور ایمان کی قلت یعنی کمی ہے تو اینے نفس اینے مال اور مخلوق کو اللہ تعالی کا شریک بنائے ہوئے ہے اور تخفیے اس کی خرنہیں کہ جس نفس میں دنیا کی رغبت زیادہ ہوتی ہے تو اس میں دنیا کی حرص بھی بڑھ جاتی ہے۔

جو خص موت اور الله تعالى كو بهول كيا اورجس في حلال وحرام من فرق نه

کچے فقرا کو بھی دے اور ایکے ساتھ اچھا سلوک کر اور تنہا نہ کھا کیونکہ جو فخص تنہا کھا تا ہے۔ کھا تا ہے اور دوسرے کو نہیں کھلا تا اس پر مختاجی اور تنگدی کا خوف ہے۔ خود پیپٹے کھر کر کھانا اور بڑوسی کا کھوکا رہنا

اے مسلمانو! تم خود پیٹ بھر کر کھاتے ہواور تہارے ہمائے بھو کے رہتے ہیں اور پھرتم دعویٰ کرتے ہوکہ ہم مسلمان ہیں تہارا ایمان بالکل صحیح نہیں ہوا اور تہارے سامنے کثرت سے کھانا ہوتا ہے اور تہارے گھر والوں سے بچا رہتا ہے اور فقیر تمہارے دروازے پر کھڑا رہتا ہے اور پھر بھی محروم والی کیا جاتا ہے۔ عنقریب تھے اپنی خبر معلوم ہو جائے گی کہ تو بھی ان جیسا ہوجائے گا جس طرح دیے کی قدرت کے باوجود تو نے اس کو رد کر دیا تھا تھے کو بھی رد کر دیا جائے گا درمروم پھیرے گا۔

تجھ پر افسوں ہے تو کھڑا کیوں نہ ہوا اور جو پچھ تیرے سامنے موجود تھا اس میں سے لے کر تو نے فقیر کو کیوں نہ دیا تو دوخصلتوں کو جمع کر لیتا تواضع کے ساتھ کھڑا ہوتا اور اپنے مال سے اللہ تعالی کیلئے دے دیتا۔

مارے نبی حضرت محمصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے سائل کو دیا کرتے تھے۔ اپنے دست مبارک سے اونٹن کو چارہ کھلاتے تھے۔ اپنے دست مبارک سے اونٹن کو چارہ کھلاتے تھے۔ اپنے دست مبارک سے بحری کا دودھ دو ہتے تھے اور اپنے دست مبارک سے اپنی کمیض سیا کرتے تھے تو تم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کا کس طرح روی کا کس طرح روی کا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام اقوال و روی کا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام اقوال و افعال میں مخالفت کرتے ہواور تمہارا دعویٰ تو لمبا چوڑا ہے کہ جس کا کوئی گواہ نہیں ہے اور مشہور کہاوت ہے کہ یا تو خالص یہودی بن جاور نہ تو ریت پر اتنا فریفتہ نہ ہو۔ میں ای طرح تھے سے کہتا ہوں یا تو اسلام کی تمام شرائط کا پابند ہو جا ورنہ ہو۔ میں ای طرح تھے سے کہتا ہوں یا تو اسلام کی تمام شرائط کا پابند ہو جا ورنہ اپنے آپ کومسلمان کہنا چھوڑ دے۔

تہارے اوپر اسلام کی تمام شرائط کا بجالانا لازم ہے پھراس کی حقیقت کا جو کہ شریعت کے سامنے سر جھکا دیتا ہے اس کو لازم اختیار کرو اور اللہ تعالی کے سامنے جھکے رہو۔ آج تم مخلوق کے ساتھ عمواری کرو گے تو کل قیامت کے دن الله تعالى تمهار \_ ساتھ اپنى رحت سے مخوارى كرے كا اورتم زمين والول يررحم كروتاكة آسان والاتم يررحم فرمائ -حضورسيدنا غوث اعظم رحمة الله عليه في اس کے بعد کھے اور تقریر فرمائی اور بعد میں ارشاد فرمایا کہ جب تک تو اینے نفس کے ساتھ قائم رہے گا اس ونت تک تو اس مقام تک نہ پنچے گا جب تک تو نفس کو اس کی خواہش کے مطابق اس کی لذتیں اور خطوظ پہنچاتا رہے گا تواس کی قید میں رہے گا۔نفس کو اس کا پوراحق دے اور اس کے حصہ سے منع کر۔نفس کو اس كا حصددي سے نفس كى بقاء ہاوراس كواس كا حصددي ميں نفس كى بلاكت ہے۔ نفس کا حق تو صرف اتنا ہے کہ اس کو کھانا کھلانا کیانی پلانا کہاس دینا اور رے کی جگددیا ہے اورنفس کا حصدلذتیں اورخواہشات نفسانیہ ہیں واس سے لفس کومنع کر کھ اور اس کا حق شریعت کے ہاتھ سے لے اور اس کے حصہ کو قضاء وقدر کی طرف جو کیعلم خدادندی میں سابق ہو چکا ہے سپرد کردے۔

نفس کو مباح چیزیں اور حرام مال نہ کھلا۔ شریعت کے دروازے پر بیٹھ اور پابندی کے ساتھ اسکی خدمت کر اسی میں تیری فلاح و نجات ہے اور کیا تو نے اللہ تعالی کا فرمان نہیں سا۔

فرمان خداوندی ہے۔

وَمَا اَتَكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُهُ وَمَا نَهِكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴿ مِورة الحشر ﴾ ترجمہ: اور جو پچھتہہیں رسول عطا فرمائیں وہ لواور جس سے منع فرمائیں۔ باز رہو۔ تھوڑے پر قناعت کرواور ای پراپے نفس کو برقرار رکھو۔ پھر اگر علم سابق بہت سے مملوں سے رک جاتا۔

تقيحت لقمان

حضرت لقمان تحکیم رحمته الله علیه سے منقول ہے۔

آنَهُ ۚ قَالَ لِابْنِهِ يَابُنَى كَمَا تَمَرُّضُ وَلَا تَلْرِى كَيْفَ تَمَرُّضُ هَٰكَذَا تَمُوُتُ وَلَا تَلْرِى كَيْفَ تَمُوُّتُ أُحِرِّدُكُمُ وَآنْهَاكُمُ وَلَا تَحْلَرُوُنَ وَلَاتَنْهَوُنَ

173

لیعنی انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے جیسا کہتو بیار ہوتا ہے اور پہنیں جانتا کہ میں کیول بیار ہوا ہول ای طرح تو ایک دن مر جائے گا اور بیانہ جان سکے گا کہ کیوں موت آگئ ہے میں تم کو ڈراتا ہوں اور منع کرتا ہوں گر تم نہ ڈرتے ہواور نہ باز آتے ہو۔

اے بھلائی سے غائب ہونے والو۔ دنیا میں مشغول ہونے والوعنقریب دنیا تم پر تملہ کرے گی اور تمہارا گلہ گھونٹ دے گی اور تم نے جو پچھ ہاتھوں سے جمع کیا ہے وہ تہہیں کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اور وہ لذتیں جن سے تم مزے اڑاتے تھے کہ کھام نہ دیں گی بلکہ بیتمام کا تمام تمہارے اوپر وبال ہی وبال ہوگا۔

تخل اورقطع شركي عادت اختيار كرنا

اے اللہ کے بندے۔ تو محل اور قطع شرکی عادت کو اختیار کر۔ کلمات کے مثابہ دوسرے کلمات ہیں جب تھے سے کوئی ایک کلمہ کیے پھر تو اس کا جواب دے گا تو اس کی طرف سے اس کے مشابہ دوسرے کلمات آ جائیں گے اس طرح گفتگو برحتی جائے گی اور تم دونوں میں شراور لڑائی حاضر ہو جائے گی۔

مخلوق میں بہت کم لوگ ہیں جو اس کے الل ہیں کہ مخلوق کو خالص اللہ عن کہ مخلوق کو خالص اللہ عن رجل کے دروازہ کی طرف وعوت دیں۔ اگر ان کی باتوں کو قبول نہ کیا جائے تو وہ لوگوں پر جمت ہوں گے۔ ایسے لوگ مونین کیلئے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں اور منافقوں کیلئے جو کہ دین خداوندی کے دشمن ہیں عذاب ہیں۔

اور تقدیر خداوندی کے ہاتھ سے تیرے پاس بہت زیادہ آئے اس میں تو محفوظ ہوگا۔ جب تو تھوڑے پر قناعت کر لے گا تو تیرانفس ہلاک نہ ہوگا اور جواس کامفہوم ہے وہ فوت نہ ہوگا۔

حضرت خواجہ حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ موکن کو تو اتی مقدار کافی ہے کہ موکن کو تو اتی مقدار کافی ہے کہ جتنی بکری کے بچہ کو کافی ہے ایک مٹھی خراب چھواڑے اور ایک محدث یانی۔

مومن فحض تو قوت لا يموت كھاتا ہے اور شل زاد راہ ليتا ہے اور منافق فحض خوب مزے اڑاتا ہے مومن تھوڑا اس لئے كھاتا ليتا ہے كہ وہ ابھى راستہ ميں ہے اور منزل پرنہیں پہنچا اور وہ جانتا ہے كہ منزل ميں اس كيلئے تمام حاجت كى چيز يں موجود ہیں اور منافق كيلئے نہ تو كوئى منزل ہے اور نہ بى كوئى اس كا مقصد۔

تہارے دنوں اور مہینوں میں کس قدر کوتابی بھڑی ہوئی ہے اور تم بلانفع عمروں کو ضائع کررہے ہواور میں تہیں دیکھ رہا ہوں کہتم دنیا میں کوتابی نہیں کرتے اور اپنے دین میں کوتابی کررہے ہو۔ اس کے برعکس معاملہ کروا چھے رہو گے کیونکہ دنیا کی کے پاس باتی نہیں رہی اس لئے تہارے پاس بھی نہیں رہے گی۔

دوسرول کی دنیا آباد اور اپنی آخرت برباد کرنا

اے مسلمانو! کیا تہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی کا پروانہ آ گیا ہے اور تہماری سمجھ کس قدر کمزور ہے۔ جو مخص اپنی آخرت کو برباد کر کے دوسروں کیلئے دنیا کو آباد کرتا ہے۔ وہ دوسروں کیلئے جمع کرتا ہے اور اپنے دین سے جدائی کر رہا ہے اور اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان پردہ ڈالٹا ہے اور اپنے جیسی مخلوق کی رضامندی کیلئے اللہ تعالیٰ کا غصہ اپنے اوپر لیتا ہے۔ اگر وہ یقین کے ساتھ جان لیتا ہے کہ عنقریب مرنے والا ہے اور بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونے والا ہے اور اپنے تمام حرکات و افعال کا حساب دینے والا ہے تو وہ اپنے حضرت غوث اعظم رحمته الله عليه نے ١٦ ذى قعده ٥٣٥ ججرى بروز اتوار صبح كے وقت خانقاه شريف ميں بيہ خطبة ارشاد فرمايا ﴾

ٱلْمَجُلِسُ التَّاسِعُ عَشَرَ ﴿ 1 ﴾

الله سے خوف کیا جائے اور ای سے امیدر کی جائے

حضرت سيدنا الينخ عبدالقادر جيلاني رحمته الله عليه في ارشاد فرمايا كداكر الله تعالى جنت اورجهم كو پيدانه فرماتا تو تب مجى اس كى ذات اس كىمستى تمى كماس سے خوف کیا جائے اور اس سے امیدر کھی جائے۔ اس کی ذات کے طالب بن كراس كى اطاعت كرو اور تهمين اس كى عطا اورسزا كى غرض نبين مونى جا ہے۔ اس كے مكم كو بجا لانے اور اس كى ممنوعات سے باز رہے اور اس كے قضاء و قدر برمبر كرنے ميں اس كى اطاعت بے يتم اس كيطرف رجوع كرو اور توب کرو۔اس کے سامنے گریہ وزادی کرواور اپنی آمجھوں اور دل کے آنسوؤں سے اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرو۔رونا عبادت ہے کیونکہ وہ کمال درجہ کی عاجزی اور ذلت ہے اور جب تو نیک نیت سے توبہ کرے کا اور اعمال صالحہ كرے كا اور بميشہ كرے كا تو الله تعالى تجھے نفع عطا فرمائے كا۔ وہ تو مظلوموں کے بدلہ لینے کا والی ہے کیونکہ وہاں اس کی رحمت وراحت اپنے تابعداروں کیلئے ظاہر ہوگی تو اس کی محبت کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اسکی محبت کو تمام ضروری چیزوں سے جن کا تو حاجت مند ہے زیادہ اہم مقصد بنا لے ای کی محبت تحقیم نفع دے گی۔ تمام مخلوق اینے فائدہ کیلئے تجھے جاہتی ہے اور اللہ تعالی تجھے تیرے لئے بی جاہتا ہے اور دوست رکھتا ہے۔

تمہارے نفس خدائی دعویٰ کرتے ہیں

اےملمانو! تمہارے نفس خدائی دعویٰ کرتے ہیں اور تمہیں اس کی خرنہیں

َ اللَّهُمَّ طَيِّبُنَا بِاللَّوُحِيْدِ وَبَخِّرُنَا بِالْفَنَاءِ عَنِ الْخَلْقِ وَمَا سِوَاكَ فِي الْجُمُلَةِ الْجُمُلَةِ

اے اللہ ہمیں عطر توحید سے معطر فرما اور مخلوق سے اور جملہ ماسواسے فنا ہو جانے کی دھونی دے۔

جامے و و دوں دھے۔

اے موحدین۔ اے مشرکین۔ تمہارے ہاتھوں میں مخلوق میں سے کوئی چیز نہیں ہے تمام کی تمام مخلوق اور عاجز و بے بس ہے۔ بادشاہ۔ غلام اور سلطان اور ان پر مسلط ہونے والے امیر اور فقیر تمام کے تمام تقدیر خداوندی کے قیدی ہیں۔ سب کے دل اس کے قبضہ میں ہیں اور وہ جیسے چاہتا ہے ان کوالٹ پلیٹ ویتا ہے۔

لَیْسَ کَمِفْلِهِ هَنی ءَ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ هُورة الثوریٰ الله کی ترجہ: اس جیسا کوئی نہیں اور وہی سنتا دیکھتا ہے۔

ترجہ: اس جیسا کوئی نہیں اور وہی سنتا دیکھتا ہے۔

قرکن الا مجان کے کوئی شکاری کتے کو تمہیں کھا لیس کے جیسے کوئی شکاری کتے کو ساتھ رہے تو پس ضرور ہے کہ وہ کتا اس کو کھالے۔ تم نفس کی باگول کو ڈھیل نہ ساتھ رہے تو پس ضرور ہے کہ وہ کتا اس کو کھالے۔ تم نفس کی باگول کو ڈھیل نہ دو اور اس کی چھریوں کو تیز نہ ہونے دو۔ بیشک وہ تمہیں ہلاکت کے جنگلات میں دو اور اس کی چھریوں کو تیز نہ ہونے دو۔ بیشک وہ تمہیں ہلاکت کے جنگلات میں کھینک دے گا اور تمہیں دھوکا دے گا تم اس کے مواد کوقطع کرواور شہوتوں کو ان کیا

وعا

خوامشول میں نہ چھوڑو۔

--- اَللّٰهُمَّ اَعِنَّا عَلَى نَفُوْسِنَا وَاتِنَا فِي اللُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

اے اُللہ جمارے نفوس پر جماری مدد فرما اور جمیں بھلائی دے دنیا میں اور جمیں بھلائی دے دنیا میں اور جمیں بھلائی دے آخرت میں اور جمیں عذاب دوزخ بچا۔

دی۔ انہوں نے اس کو پہچان لیا اور ان میں سے جب کوئی اللہ تعالی کو پہچان لیتا ہے اور اپنے نفس خواہش طبیعت اور شیطان مردود کی لڑائی سے فارغ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی اس کیلئے اپنے اور ان وشمنوں سے اور اپنی دنیا سے چھوٹ جاتا ہے اور اللہ تعالی اس کیلئے اپنے قرب کا دروازہ کھول دیتا ہے اور جب وہ کسی کام کا خواہاں ہوتا ہے اور اس کو کرنے لگتا ہے پس اس کو حکم ہوتا ہے کہ چیچے لوٹ جا اور مخلوق کی خدمت میں مشغول ہو جا اور ان کو ہم تک چہنے کا راستہ دکھا اور ہمارے طالبوں اور ارادت والوں کی خدمت کرتا رہ۔

177

الل الله كام سے جن میں وہ مشغول رہتے ہیں تم عافل اور اندھے ہواور تم اپنی نفوں كيلئے جو كہ تمہارے دشمن ہیں روشن كو اندھير سے ملاتے ہواور تم اپنی بيويوں كوخوش كرتے ہواور الله تعالى كو ناراض كرتے ہواور خلوق ميں بہت سے ايے لوگ ہیں جو اپنی بیوى اور بچوں كی خوشی كو الله تعالى كی خوشنودى پر مقدم سے ايے لوگ ہیں جرائی بوى اور بچوں كی خوشی كو الله تعالى كی خوشنودى پر مقدم مجمعے ہیں۔ میں تیری حركات وسكنات كو ديكما ہوں كہ تیرى سارى ہمت تیرے لفس اور تیرے بیوى بچوں كيلئے ہے اور تو الله تعالى بالكل بے خبر ہے۔

تجھ پر افسوں ہے تیرا شار مردول میں نہیں ہے اور جو مخص اپنی مردائی میں کال ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی دوسرے کیلئے عمل نہیں کرتا۔ تیرے دل کی دونوں آ تکھیں اندھی ہو گئیں ہیں اور تیرے باطن کی صفائی مکدر ہوگئ ہے اور تو حقیقت میں اپنے رب تعالیٰ سے مجوب ہوگیا ہے اور تجھے خبر نہیں ہے اس کئے

ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ وَیُل' لِّلْمَحُجُو بِیْنَ الَّذِیْنَ لَایَعُلَمُونَ اَنَّهُمْ مَحْجُوبُونَ افسوس ہے ان مجوبوں کیلئے جن کو اپنا مجوب ہونا بھی معلوم نہیں۔ تجھ پر افسوس ہے کہ تیرے کھانے میں کانچ ملا ہوا ہے پھر بھی تو اسے کھا رہا ہاں گئے کہ وہ اللہ تعالی پر محم جلاتے ہیں اور جس کام کو اللہ تعالی چاہتا ہے نفس اس کے خلاف کرتے ہیں اور اللہ تعالی کے دشمن شیطان فین کو دوست رکھتے ہیں اور اللہ تعالی کو دوست نہیں رکھتے اور جب تقدیری امور آتے ہیں تو ان کی موافقت نہیں کرتے اور نہ ہی ان پر صبر کرتے ہیں بلکہ جھڑا اور نزاع کرتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالی کے سامنے سرکو جھکانے کی خبر ہی نہیں۔ محض اسلام کے نام پر قناعت کر بیٹھے ہیں بی تو نہ ان کو نفع دے گا اور نہ ہی اس پر نفع عطا ہوگا۔

الله سے نڈر نہ ہواس سے خوف کر

اے اللہ کے بندے تو اللہ تعالیٰ سے نڈر نہ ہوتو خوف کو لازم اختیار کر یہاں تک کہ تو اللہ تعالیٰ سے نڈر نہ ہوتو خوف کو لازم اختیار کر یہاں تک کہ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے اور جب تک تیرے سامنے اس کے سامنے مضبوطی کے ساتھ قائم نہ ہو جا کیں اور جب تک تیرے سامنے امان کا پروانہ نہ رکھ دیا جائے اس وقت تک برابر ڈرتا رہ اور جب تجھے شاہی فرمان مل جائے تو تجھے زیبا ہے کہتو مطمئن ہو جا۔

اور جب وہ تخفے نجات کا پروانہ عطا کر دے گا تو بہت می بھلائیاں تخفے نظر آئیں گی کہ جب وہ تخفے امان دے گا تو وہ برقرار رہیں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ جب عطا کرتا ہے تو اس عطا کو وہ واپس نہیں لیتا اور جب اللہ تعالیٰ کی بندے کو برگزیدہ بناتا ہے تو اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے اور اپنے نزدیک کر لیتا ہے اور جب اس بندہ پرخوف غالب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت الیی چیز القا فرماتا ہے جو کہ اس کے خوف کو زائل کر دیتی ہے اور اس کے دل اور باطن کوسکون بخشتی ہے۔ پس بندہ اور خدا تعالیٰ کے درمیان یہی معاملہ رہتا ہے۔

اے جالل۔ بھھ پر افسوں ہے تو اللہ رب العزت سے منہ پھیرتا ہے اور اس کواپنے دل کی پیٹھ کے چیچے چھوڑ کر مخلوق کی خدمت میں مشغول ہوتا ہے۔ پس خاصان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب عطا فرمایا اور ان کو اپنی بیجان کروا حضرت سیرنا آدم علیہ السلام نے جنت میں رہتے ہوئے صرف ایک خواہش کی اور لغزش کھائی پھر انہوں نے توبہ کی اور پھر دوبارہ ایسا نہ کیا اور ان کی خواہش کہ محود تھی کیونکہ انہوں نے بیخواہش کی تھی کہ وہ کسی طرح بھی اللہ تعالی کے پڑوں سے جدا نہ ہوں اور انبیاء علیہم السلام ہمیشہ اپنے نفوں اور طبیعتوں اور خواہشات کی مخالفت کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ اپنے نفوں کو سخت مجاہدوں میں ڈال کر اور ہر طرح کی تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے فرشتوں کے ساتھ مل گئے۔ انبیاء اور مرسلین اور اولیاء کرام صبر کیا کرتے ہیں اس لئے تم بھی صبر کرنے میں اس لئے تم بھی صبر کرنے میں اس لئے تم بھی صبر کرنے میں ان کی موافقت کرو۔

179

اے اللہ کے بندے تو اپنے دشمن کی مار پرصبر اختیار کرتو وہ وقت بہت جلد آئے گا کہ تو اس پر حملہ کرے گا اور اس کوئل کر کے اس کا مال لے لے گا اس کے بعد بادشاہ کی طرف سے خلعت اور جا گیر حاصل کرے گا۔

نیت ہر مخص کیلئے خبر کی ہونی جا ہے

اے اللہ کے بند ہے تو اس بات کی کوشش کر کہ تو کسی کو بھی ایذاء نہ دے اور تیری نیت ہر خص کیلئے خیر کی ہونی جا ہے۔ ہاں اگر کسی کوشریعت ایذاء دینے کا حکم دے تو اس کو ایذاء بہچانا تیرے لئے عبادت ہوگا۔ صاحبان عقل وشرافت اور صدیقین کا تو صور بھونکا جا چکا ہے اور انہوں نے اپنے نفسوں پر قیامت قائم کر لی ہے اور انہوں نے اپنی ہمتوں سے دنیا سے منہ بھیرلیا ہے اور اپنی تقد بق کی وجہ سے وہ بل صراط کو پار مچکے ہیں اور اپنے دلوں سے جلے یہاں تک کہ وہ جنت کے دروازے پر جا کھڑے ہوئے اور وہ راستہ میں کھڑے ہوگر ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم تنہا نہ کھا کیں وہ ہے کہ کر دنیا کی طرف اللے پاؤں لوٹ آئے تا کہ یہاں آ کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا میں اور وہ ہاں کی نعتوں کی ان کوخر دیں اور ان پر تمام امور کو آ سان کر دیں۔

ہے اور تخبے شہوت کے غلبہ اور قوت حرص اور خواہشات کی شدت کی وجہ اس کا علم بھی نہیں ایک گھڑی کے بعد وہ تیرے معدہ کو کھڑے مکڑے کر دے گا اور تو بلاک ہو جائے گا۔ تیرے تمام مصائب وآلام اللہ تعالیٰ سے دوری اور غیر اللہ کو افتیار کرنے کی وجہ سے ہیں۔ اگر تو مخلوق کی جائج کرتا اور ان کا امتحان لیتا تو ضرور ان کو دشمن سمجھتا اور ان کے خالق کو مجبوب بنا تا۔

بى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كا فرمان ب-إخْتَبُو تَقِلْهُ يَعْنِي تُبُغِصُ

یعنی امتحان لے لے اس کو دشمن سجھنے لگے۔

تیری دوئی اور دشمنی بغیر جانچ و امتحان کے ہے۔ جانچ تو عقل کرتی ہے مجھے تو عقل ہی نہیں۔ جانچ تو دل کرتا ہے اور تیرا دل ہی نہیں۔ دل ہی سوچتا اور نفیحت پکڑتا ہے اور عبرت حاصل کرتا ہے۔

الله تعالی کا فرمان ہے۔

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكُرِى لِمَنْ كَانَ لَهُ قُلُب ۗ أَوْ ٱلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيُه ٥

﴿ يورة ق ﴾

ترجمه الفتح الربأني

ترجمہ: بے شک اس میں نصیحت ہے اس کیلئے جو دل اٹھتا ہو یا کان لگائے اور جو متوجہ ہو۔ 
﴿ كنزالا يمان ﴾

عقل ہی منقلب ہوکر قلب بن جاتی ہے اور قلب منقلب ہوکر باطن بن جاتا ہے اور فنا منقلب ہوکر وجود بن جاتی جاتا ہے اور فنا منقلب ہوکر وجود بن جاتی

میں ہی شہوتیں اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام میں بھی شہوتیں اور خبتیں تھیں تھی سے اسلام میں بھی شہوتیں اور خبتیں تھیں کہ نفول کی مخالفت کرتے رہتے تھے اور اپنے پروردگار کی رضامندی چاہتے رہتے تھے۔

یماری میں موافقت کرتے ہیں یہ ہرامر میں تقدیر کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ جب تقدیر نے جان لیا کہ تھک گیا ہے مشقت میں پڑ گیا ہے تو اللہ تعالی کے نزد یک اور اس کے مرم اور مقرب ہونے کی وجہ سے وہ اتر پڑی اور اپنی جگہ اس کوسوار کر دیا اور خود اس کے ہم رکاب ہو کر چلی اور اس کی خادم بن گی اور اس کے سامنے متواضع ہوگئی اور اس کو یہ مرتبہ اور مقام اس وجہ سے ملا کہ اس نے سامنے متواضع ہوگئی اور اس کو یہ مرتبہ اور مقام اس وجہ سے ملا کہ اس نے اپنے نفس اور خواہش و طبیعت اور عادتوں اور اپنے شیطان اور برے ہم نشینوں کی مخالفت کی۔

وعا

اللَّهُمَّ اَرُزُقْنَا مَوَافَقَةَ قَلْدِكَ فِي جَمِيْعِ الْاحْوَالِ وَاتِنَا فِي الدُّنَيَا عَسَنَةً وَفِي الدُّنَيَا عَلَمَانِ النَّادِ

اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کی موافقت تمام حالتوں میں عطا فرما اور ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔

﴿ حضورسيدنا غوث اعظم رحمته الله عليه في ١٨ ذي قعده ٥٣٥ ججر المقدى بروز منكل شام كوقت بيخطبه مدرسة قادريه من ارشاد فرمايا)

**ተ** 

جس مخص کا ایمان قوی موجاتا ہے اور جواسے ایمان میں مضبوط موجاتا ہے وہ قیامت کے تمام معاملات کو جن کی اللہ تعالی نے خبر دی ہے دل کی آ محصول سے دیکھاہے اور اس کو جنت اور جہنم اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کو دیکھتا ہے۔صور اور اس پر جو فرشتہ متعین ہے اس کو بھی دیکھتا ہے اور وہ تمام چیزوں کو ان کی حقیقت سے بیجانا ہے اور وہ دنیا اور اس کے زوال۔ دنیا کی دولت و حکومت کے انقلاب کو دیکھا ہے اور وہ مخلوق کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ گویا وہ قبروں میں مدفون میں اور چل پھر رہے میں اور جب وہ قبرستان سے گزرتا ہے تو وہاں کے ثواب وعذاب کومحسوس کرتا ہے اور قیامت کے دن کو اور جو کھاس میں قیام وموافقت سے ہونے والا ہے سب کو دیکھا ہے اور وہ الله تعالیٰ کی رحمت اور عذاب کو دیکھتا ہے اور وہ ملائکہ کو کھڑا ہوا ویکھتا ہے اور وہ اہل جنت کو جنتی لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جہنمی لوگوں کو جہنم میں عداوت کرتے ہوئے دیکھا ہے تو جس کی نگاہ سیح ہو جاتی ہے وہ اینے سر کی آئھوں سے مخلوق کو اور اپنے دل کی آئھوں سے اللہ تعالیٰ کے فعل کی طرف جو مخلوق کی طرف صادر ہوتا ہے و کھتا ہے اور وہ اللہ تعالی کے حرکت دینے اور اس ک مخلوق کے سکون دینے کو دیکھتا ہے۔ اس بید بینظر نظر عزت ہے۔

اور بعض اولیاء کرام میں ایے بھی ہیں کہ جب وہ کی خض کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو اس کے ظاہر کو سرکی آ تھوں سے دیکھتے ہیں اور اس کے باطن کو اپنے دل کی آ تھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنے خالق و مالک عزوجل کو باطن و حقیقت کے آ تھوں سے دیکھتے ہیں اور جو خدمت کرتا ہے وہ مخدوم بنآ ہے۔ حقیقت کے آ تھوں سے دیکھتے ہیں اور جو خدمت کرتا ہے وہ مخدوم بنآ ہے۔ جب ان کو کوئی تقدیری امر آتا ہے تو وہ اس کی موافقت کرتے ہیں خواہ اس کو تصویر خشکی میں ڈالے یا بہاڑ میں اس کو تصویر خشکی میں ڈالے یا بہاڑ میں اس کو شیری کھانا کھلائے یا کروا۔ یہ اس کی عزت و ذلت امیری و فقیری راحت و

## ٱلۡمَجُلِسُ الۡعِشُرُونَ ﴿٢٠﴾

182

#### نفاق اور اخلاص

حضرت سید تا عبدالقادر جیلانی رحمته الله علیہ نے ارشاد فرمایا که اک شہر میں رہے والو۔ تمہارے اندر نفاق بہت بڑھ گیا ہے اور اخلاص کم ہو گیا ہے۔ قول بلا عمل بڑھ گئے ہیں۔ قول بغیر عمل کے کسی کام کا نہیں بلکہ وہ تم پر جحت ہے نہ قرب خداوندی کا ارستہ۔ قول بغیر عمل کے ایسا ہے کہ جن طرح بغیر دروازے کا گھر ہو اور جس میں کچھ بھی آسائش نہ ہو اور ایسا خزانہ ہے کہ جس سے کچھ خرج نہ کیا جائے اور وہ صرف دعویٰ بی دعویٰ ہے کہ جس کا کوئی گواہ نہیں اور وہ صورت بغیر روح کے بت ہے کہ جس کے نہ ہاتھ ہیں اور نہ بی پاؤل اور نہ اس میں پکڑنے روح کے بت ہے کہ جس کے نہ ہاتھ ہیں اور نہ بی پاؤل اور نہ اس میں پکڑنے کی قوت و طاقت ہے اور تمہارے بڑے اعمال آیسے ہیں کہ جسے جسم بغیر روح کے کیونکہ روح تو اخلاص و تو حید اور کتاب الله اور سنت نبوی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم پر گابت قدم رہنا ہے۔ ایسا نہ کرو بلکہ اپنی حالت کو بدلوتو ایجھے رہو گے۔

اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجالاؤ اور ممنوعات سے باز آؤ۔ تقدیر خداوندی کی موافقت کرو اور مخلوق میں چند ہی افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں کو انس و مشاہرہ اور قرب اللی کی شراب پلا دی جاتی ہے اور وہ مست ہو جاتے ہیں کہ ان کو تقدیر اور مصائب کی تکلیفوں کا احساس تک نہیں رہتا۔ پس وہ اللہ تعالیٰ کی حمہ و شکر گزاری کرتے رہتے ہیں اور وہ مصائب و آلام کے نزول کے وقت کہ گویا وہ موجود ہی نہ تھے جو اپنے رب تعالیٰ پر اعتراض کرتے۔ اہل اللہ پر اسی طرح کے مصائب و آلام نازل ہوتے ہیں کہ جس طرح تم پر ہوتے ہیں لیکن بعض ان مصائب و آلام نازل ہوتے ہیں کہ جس طرح تم پر ہوتے ہیں لیکن بعض ان بیس سے وہ ہیں جو میں جو میں جو آفات سے اور ان پر صبر سے عائب ہو جاتے ہیں اور انہیں کے خبرنہیں ہوتی تکلیف کا ماننا ایمان کی

کروری اور ایمان کا بچپن کے زمانہ میں ہوتا ہے اور جب ایمان نوجوان اور قرب البلوغ بن جاتا ہے تو صر كرتا ہے اور اس كے كمال جوانى كو يہنے جانے كے وقت موافقت ہوتی ہے اور راضی برضا اللی ہو جانا اس کے قرب کے وقت ہوتا ہے اور وہ اینے علم سے اللہ تعالی کو د کھنے لگتا ہے اور غیبت و فنا مطلق وقت یائے جانے اور قلب وباطن کے اللہ تعالی کی حضوری میں ہوتی ہے لیں یہ حالت مثابرہ اور ہمکا می کی ہے اور اس حالت میں اس کا باطن اور اس کا وجود فنا ہو جاتا ہے اور بمقابلہ مخلوق کے محوموجاتا ہے اور وہ الله تعالی کے یاس موتا ہے اور وہاں محو ہو کر بورے طور سے پکھل جاتا ہے اور اسے بقا کا درجہ مل جاتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالی جب جاہتا ہے اس کو زندہ کرتا ہے اور جب جاہتا ہے والی کر لیتا ہے اور اس کے منتشر اور متفرق اجزاء کو جمع کر دیتا ہے کہ جس طرح قیامت کے دن مخلوق کے اجسام کو تکرے کلاے موجانے اور پیٹ جانے کے باوجود جمع كروك كا اور ان كى بديول كوشت اور بالول كوجمع كردے كا اور اسرافیل علیہ السلام کو ان میں روح چھو تکنے کا تھم دے گا بیاتو عام مخلوق کے حق میں ہوگا لیکن اہل اللہ کا اعادہ بغیر واسطہ کے ہوگا۔ صرف نظر خداوندی ان کوفنا کرتی ہے اور اس کی نظر ان کا اعادہ فرما دے گی۔

183

شرط محبت میہ ہے کہ محبوب کے ساتھ نہ تیرے لئے ارادہ باتی رہے اور نہ
اس کو چھوڑ کر دنیا یا آخرت یا کسی مخلوق سے مشغولیت ہو۔ اللہ تعالی کی محبت کوئی
آسان بات نہیں جو ہر ایک اس کا دعویٰ کرنے گے اور کتنے لوگ ہیں جو اس کا
دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ محبت ان سے دور ہوتی ہے اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو
محبت کا دعویٰ نہیں کرتے حالانکہ محبت ان کے نزدیک موجود ہوتی ہے۔

ملمانوں میں سے تم کی کو ذلیل اور حقیر نہ مجھو کیونکہ اسرار خداوندی ان میں ج کی طرح بھیر دیئے گئے ہیں۔ اے مسلمانو تم اپنے نفوں میں تواضع پیدا

کرو اور الله تعالی کے بندول پرغرور و تکبر نه کرو ای عفلتوں سے موشیار مو جاؤ اورتم بہت غافل ہو چکے ہو گویا کہ تمہارا محاسبہ اور حساب و کتاب ہو چکا ہے اور تم نے بل صراط کوعبور کر لیا ہے اور جنت کے اندرتم نے اپنے ٹھکانوں کود کھے لیا ہے۔ارے تم بہت بڑے دھوکہ میں ہو کھے سوچو غور وفکر کرو اور تم میں سے ہر ایک فخص نے اللہ تعالی کی نافر مانی کی ہے۔ گناہ کیئے ہیں اور وہ اس بارے میں فکر بی نہیں کرتا اور نہ بی توبہ کرتا ہے اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے گناہ بھلا دیے گئے ہیں ۔ ارے ایسائیس ہے کہ وہ تو تہارے نامداعال میں تاریخ اور وقت کے ساتھ درج ہیں اور جتنے چھوٹے بڑے گناہ ہیں سب کا حساب ہوگا اور اس برسزا بھی ہوگی۔ اے غافل۔اے سونے والے۔ ہوشیار ہو جاؤے تم اللہ تعالی کی رحمت کے

سامنے آ جاؤ۔ اے انسانو محقیق کہتم میں یا جوتہارے تابعدار ہیں جس کے گناہ اور لغرشیں زیادہ ہو کئیں اور وہ اس پر اڑ رہا ہے اور توب بھی نہیں کرتا اور نادم بھی نہیں ہوتا اگر اس نے جلد اس کی تلافی نہ کی تو سمجھ لے کہ تفر کا قاصد آ محمیا۔ اے دنیا کے بغیر آ خرت طلب کرنے والے۔ اے مخلوق کو خالق کے بغیر جاہنے والے تو مخاجی کے سواکسی سے نہیں ڈرتا اور نہ امیری کے سواکسی سے آرزو کرتا ہے تھھ پر افسوس ہے۔ رزق تو تقیم ہو چکا ہے اور نہ بی وہ زیادہ ہوسکتا ہے اور نہ بی کم اور نہ مقدم موسکتا ہے اور نہ بی موخر ۔ کیا تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں شک کرتا ہے اور تو حریص ہے کہ وہ طلب کرتا ہے تو تیرے مقوم میں نہیں ہے اور کھے تیرے حرص نے علاء کے پاس حاضر ہونے اور مجالس خیر کی حاضری سے روک دیا ہے اور تو بیخوف کرتا ہے کہ میرا منافع کم ہو جائے گا اور میرے اونث کم ہو جاکیں گے ۔ تھ پرافسوں ہے کہ جب تو اپنی مال کے پیٹ میں بچہ تھا تو تحقیے کون کھلاتا تھا۔ آج تو اپنی ذات پر مخلوق پر اشرفیوں پر درہم پر خرید و

فروخت پر اور این شہر کے حاکم پر مجروسہ کرتا ہے۔ ہروہ چیز جس پر تو مجروسہ كرتا ہے وہ تيرا معبود ہے اور ہر ايك چيز جس سے تو ڈرتا ہے اور جس سے تو آرزوكرتا بيس وه تيرامعود باور برايك وه چيز جس پرتونے نفع ونقصان کی نظر ڈالی اور خیال نہ کیا کہ اللہ تعالی نے اس کے ہاتھوں پر تیرا کام کر دیا ہے پس وہ تیرامعبود ہے اور بہت جلد تھے اپنی خبرمعلوم ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ تھ ہے کان آ کھ قوت مال اور وہ تمام چیزیں جس پر تو اللہ تعالی کے سوا اعتاد کرتا تھا سب چھین لیا جائے گا۔ تیرے اور مخلوق کے درمیان قطع تعلق کر دے گا اور ان کے دلوں کو تیرے لئے سخت کر دیگا اور ان کے ہاتھ تیری طرف سے تھینج لے گا اور تھے تیرے مخفل سے معزول کر دے گا اور تیرے لئے تمام دروازے بند كرديئ جائيں كے اور تحقے دربدر پحرايا جائے گا اور تحقيم ايك لقمه تو كہاں ايك ذرہ بھی نہیں دیا جائے گا اور جب تو اسے بکارے گا وہ مجھے جواب بھی نہ دے گا اور بیسب کھال وجہ سے ہے کہ تو شرک کرتا ہے اور غیر خدا پر اعماد کرتا ہے اور غیر اللہ سے خدا کی نعتول کوطلب کرتا ہے اور گناہول پر نعتول سے مدد چاہنے کی وجہ سے ہوگا۔ اور ٹن نے اکثر لوگوں کے ساتھ بیمعالمہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور نافر مانوں کے متعلق اکثر یہی طریقدر ہا ہے اور بعض کناہ گار وہ بھی ہیں جو اینے مناہوں کی توبہ سے تلافی کرتے ہیں۔ پس اللہ تعالی ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور ان سے لطف و کرم کا معامله كرتا ہے۔

185

اے مخلوق خداتم توب کرو۔ اے فقیرو۔ اے زاہدو۔ اے عابدو۔ تم میں سے کوئی ایمانہیں ہے جو کہ توبہ کامحتاج نہ ہو۔ میرے پاس تہاری زندگی اور موت کے حالات کی خبریں ہیں۔ جب تمہارے ابتدائی امور مشکل اور مشتبہ ہو جاتے ہیں تو آخر کارتمہاری موت کے وقت وہ سب کچھ جھے پر پوشیدہ رہتا ہے تو میں وعأ

اَللَّهُمَّ اَرُزُقُنَا مُحَبَّنَكَ مَعَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ اللَّهُمَّ اَرُزُقُنَا مُحَبِّنَكَ مَعَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

تہمارے مقوم ان اوقات پر پہنچانے کیلئے دنیا کے پاس امانت رکھ دیئے گئے ہیں کہ جن کاعلم اللہ تعالیٰ کو ہے ان کے مالک کی طرف سے اجازت مل جانے کے بعد کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ تمہارے سرد ہونے سے روک سکے۔ پس وہ مخلوق پر بہنتے اور ان کی عقلوں پر آ وازے کتے اور ان کا غذاق اڑاتے ہیں اور اس پر بھی بہنتے ہیں جو ایسی چیز طلب کرے جو اس کے مقوم میں نہ ہو اور اس پر بھی بہنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنے مقوم کی اس سے خواہش کرتے ہیں۔

الله ك دروازه كي طرف ايخ چرول كوكرو

اے سلمانو۔ اگرتم ونیا کے دروازوں سے اپنے چہروں کو پھیرلواور اللہ تعالی کے دروازہ کی طرف اپنے چہروں کو کرلوتو دنیا نکل کرخود تمہارے پیچھے آئے گ۔
تم اللہ تعالی سے عقل طلب کرو۔ جب دنیا اولیاء کرام کی طرف آتی ہے تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ ہم سے چلی جا کسی اور کو جا کر دھوکہ دے ہم کچھے پیچان چکے ہیں اور ہمارے اور ہم نے کچھے دکھے لیا ہے اور ہم تیرے حسن و ہیبت کو دکھے چکے ہیں اور ہمارے اوپر اپنا کھوٹا بن ظاہر نہ کر۔ تیری اشرنی خراب ہے اور تیری زینت اس کٹری کے اس خالی بت کی طرح کہ جس میں روح نہیں تو ظاہر محض ہے بلامعنی کے تو بغیر اس خالی بت کی طرح کہ جس میں روح نہیں تو ظاہر محض ہے بلامعنی کے تو بغیر حقیقت آخرت ہے۔

جب اولیاء کرام پر دنیا کے غیوب ظاہر ہو گئے تو وہ اس سے بھاگے اور جب ان پر مخلوق کے غیوب ظاہر ہوئے تو وہ ان سے غائب ہو گئے اور بھاگ گئے اور ان سے وحشت کرنے لگے اور وہ جنگلوں اور ویرانوں اور غاروں اور اس کے مصارف کا منتظر رہتا ہوں۔ پس اگر وہ مال اولا داور اہل وعیال کے نفقہ اور اللہ تعالی کے نفقہ اور اللہ تعالی کے فقراء اور مخلوق کی مصلحتوں میں صرف ہوتا ہے تو میں بیہ جان لیتا ہوں کہ اس کے حاصل کرنے کی اصل وجہ اللہ تعالی پر تو کل ہے اور بے شک بیہ مال حلال ہے۔ میں تمہارے ساتھ بازاروں میں نہیں رہتا لیکن اللہ تعالی تمہارے مالوں کا حال اس کو حاصل کرنے کا طریقہ اور دیگر طریقے سب مجھ پر فام رہا دیتا ہے۔

اینے دلوں کو پاک کرو

اے اللہ کے بندے۔ تو اس بات سے ڈرکہ اللہ تعالیٰ تیرے دل میں اپنے غیر کا خوف نہ دیکھے پس تو اس وقت ذلیل ہو جائے گا تو اس سے بھی نج کہ وہ تیرے دل میں اپنے غیر کا خوف یا غیر سے آرزو یا غیر کی محبت دیکھے۔ تم اپنے دلوں کو پاک وصاف کرلو۔ ہر نفع ونقصان اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیال کرو کہ تم اس کے گھر میں اس کے مہمان ہو۔

ناقص محبت

اے اللہ کے بندے تو حسین وجمیل چہروں کو دیکھ کر ان سے محبت کرنے لگا ہے بیت ہے بید تو تقص محبت ہے بید تو ناقص محبت ہے جس پر تجھے سزا دی جائے گی ۔ صحیح محبت وہ ہے کہ جس میں بھی تغیر نہ آئے وہ اللہ تعالی کی محبت ہے اور وہی الی ہے کہ جس کو تو اپند تعالی کی محبت ہے اور وہی الی ہے کہ جس کو تو اپند دل کی آنھوں سے دیکھے گا اور وہی ہے صدیقین اور روحانیوں کی محبت۔ انہوں اس کو مض ایمان سے محبت نہیں سمجھا جلکہ یقین اور معائنہ سے سمجھا ہے اور ان کے دل کی آنھوں کے پردے کھول دیئے گئے ہیں بس ان کو وہ تمام چزیں جوغیب میں تھی نظر آگئیں اور الی چز دیکھی کہ جس کا بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔

بھی مخلوق کی پرواہ نہیں کرتا اور نہ ہی ان سے بھا گتا ہے بلکہ ان کا طالب بنآ ہے کیونکہ وہ تو عارف باللہ ہوتا جاتا ہے اور جو اللہ تعالی کو پیچان لیتا ہے وہ نہ کی چیز سے ڈرتا ہے اگر ڈرتا ہے تو وہ اللہ تعالی سے ڈرتا ہے۔ مبتدی تو فاسقوں اور گناہ گاروں سے بھا گتا ہے اور منتبی ان کو طلب کرتا ہے اور وہ کسے طلب نہ کرے کہ ان کی ہرتم کی دوا تو اس کے پاس موجود ہے اور اس کے کہ

189

ایک بزرگ رحم الله نے فرمایا ہے۔ کا تَضُحَکُ فِی وَجْهِ الْفَاسِقِ إِلَّا الْعَارِفُ نہیں ہنتا فاس کے منہ پر گرعارف باللہ

اور جومعرفت خداوندی میں کائل ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنما بن جاتا ہے وہ لوگوں کو ہدایت کرتا ہے وہ ایک شکاری کا سا جال بن جاتا ہے کہ جس ذریعہ سے وہ دنیا کے سمندر سے مخلوق کا شکار کرتا ہے اور دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ ایسی قوت و طاقت عطا فرہا دیتا ہے کہ جس کے ذریعہ سے عارف شیطان اور اس کے لشکر کو کھکست دے دیتا ہے اور مخلوق خدا کو اس کے پنچہ سے چھڑا لیتا ہے۔ اے زاہد بن کر جہالت کو ساتھ لئے ہوئے گوشہ نشینی اختیار کرنے والے آگے بڑھ اور س کہ میں جو پچھ کہتا ہوں۔ اے روئے زمین کے زاہدو آگے بڑھو اور اپنے خلوت خانوں کو ویران کر دو اور میرے قریب آجاؤ تم اپنے خلوت خانوں میں بغیر کسی اصل کے بیٹھ گئے ہو اور تم پچھ بھی حاصل نہ کر سکے آگے بڑھو تکمت اور دانائی کے میوے چنو۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم و کرم فرمائے میں تبہارا آتا اپنے نفع کیلئے نہیں چا ہتا بلکہ جنو۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم و کرم فرمائے میں تبہارا آتا اپنے نفع کیلئے نہیں چا ہتا بوں۔

جنوں اور فرشتوں سے جو کہ زمین پر سیاحت کرتے ہیں ان سے مانوں ہو گئے ۔
فرشتے اور جنات صورتیں بدل کر ان کے پاس آتے ہیں اور وہ بعض اوقات زاہدوں اور راہبوں کی صورت میں داڑھیوں کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں اور کھی مردوں کی صورت میں کبھی وحثی جانوروں کی صورت میں فرشتے آتے ہیں اور جنات جونی شکل وصورت جاہیں اختیار کرتے ہیں اور ظاہر ہوتے ہیں۔فرشتوں اور جنوں کے نزدیک مختلف شکلیں بدلنا ایسا ہے کہ جس طرح تمہارے گھر میں افر جنوں کے نزدیک محتلف شکلیں بدلنا ایسا ہے کہ جس طرح تمہارے گھر میں لئے ہوئے کپڑے ہیں کہ جے جاہا بہن لیا۔

مريد صادق جوالله تعالى كى ارادت ميس سيا موتا ہے اپنى ابتدائى حالت ميس مخلوق کے دیکھنے اور ان سے ایک کلمہ سننے اور دنیا کا ایک ذرہ دیکھنے سے بھی تنگی كرتا ہے اور وہ مخلوق ميں كى ايك چيز كو بھى نہيں ديكھ سكا۔ اس كا دل ابتداء ميں جران ہوتا ہے اور اس کی عقل عائب ہوتی ہے اور اس کی آ تکھیں بھرائی ہوئی موتی میں اور بیر حالت اس وقت تک رہتی ہے کہ جب تک رحمت الی کا ہاتھ اس کے دل کے سریر ندآ جائے اور پھراس کو اس وقت نشد آ جاتا ہے اور پھروہ ہمیشہ مست رہتا ہے یہاں تک کہ قرب خداوندی کی بواس کے دماغ میں پہنچتی ہےتو وہ اس وقت ہوش میں آ جاتا ہے اور جب وہ توحید اور اخلاص اور معرفت خداوندی اور علم اور محبت خداوندی میں قرار پکڑتا ہے تو اس کو ثابت قدمی اور مخلوق ک مخبائش حاصل موجاتی ہے تو اس کے پاس الله تعالی کی طرف سے ایک قوت آ جاتی ہے پس اس وقت وہ بغیر تکلیف کے ان کے بوجھ اینے اوپر لا د لیتا ہے اور مخلوق کے قریب مو جاتا ہے اور ان کا طالب بنآ ہے اور اس کا مخل ان کی مصلحوں میں ہوتا ہے اور اس حالت میں بھی ایک لحد کیلئے اللہ تعالی سے غافل نہیں ہوتا اور نہ ہی اعراض کرتا ہے۔

مبتدی زاہد ابتداء میں مخلوق سے بھاگتا ہے اور زاہد کامل اپنے زہد میں کھے

صنعت کواچھی طرح سکھ لے

اے اللہ کے بند ہے تو حاجت مند ہے محنت ومشقت کر۔ تاکہ تو صنعت کو اچھی طرح سیکھ لے تو ہزار مرتبہ بناتا اور تو ژتا ہے تاکہ تجھے اچھی طرح عمارت بنانا آ جائے کہ جو پھر نہ ٹوٹے اور جب تو بنانے اور توڑنے میں خود فنا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے لئے ایسی عمارت بنائے گا جو بھی نہ ٹوٹے گی۔

الله ورسول سي محبت

اے مسلمانو۔ تہہیں کب عقل آئے گی کہ جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں تم كب اس كومعلوم كرو معلى تم الله تعالى ك طالبول مريدول كے ياس آ مدروفت رکھو۔ جب تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے تو تم اپنی جانوں اور مالوں سے ان کی خدمت کرو۔ سیج مریدین عاشقان خدا کیلئے خاص خوشبوئیں ہیں اور ظاہر چکدار علامتیں ہیں۔ گرآ فت تمہارے اندر اور تمہاری آ تھوں میں اور ناتص مجھوں کے اندر ہے نہتم صدیق اور زندیق میں امتیاز کرتے ہو۔ نہ طلال وحرام میں امتیاز کرتے ہو۔ نہ زہر آلود اور بغیر زہر کے کھانے میں امتیاز کرتے ہو۔ نہ مشرک اور موحد میں امتیاز کرتے ہو اور نہ مخلص اور منافق میں امتیاز کرتے ہواور نہ نافر مان اور فرما نبردار بندہ میں امتیاز کرتے ہواور نہ طالبان حق اور نه طالبان خلق میں امتیاز کرتے ہو۔تم ان مشائخ عظام کی خدمت کروجو علم كے موافق عمل كرنے والے بي وہ تمهيں تمام چيزوں كى حقيقت سے آشنا كر دی کے۔تم اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرنے میں کوشش کرو۔ پس جبتم بیجان لو سے اس کے ماسوا سب کو بیجان لو سے ۔تم پہلے اس کو بیجانو پھر اسے محبوب بناؤ۔ جبتم اس کوسر کی آئھوں سے نہیں دیکھ سکتے تو اس کواینے ول کی آ تھوں سے دیکھواور جبتم نعمتوں کواس کی طرف سے مجھو کے تو ضروراس ہے محت کرو گے۔

حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کا فرمان ہے۔ اُحِبُّوا اللَّهَ لِمَا يُغُذِيْكُمُ مِّنُ نِعَمِهِ وَاَحِبُّونِيُ بِحُبِّ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لِیُ لیعنی الله تعالی سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعتیں دیتا ہے اور غذا کھلاتا ہے اور مجھ سے محبت کرواس وجہ سے کہ اللہ تعالی مجھ سے محبت کرتا ہے۔

### الله نے اپن تعمقول کوتمہاری غذا بنایا

اے مسلمانو۔ اللہ تعالی نے اپی نعمتوں کو تمہاری غذا بنایا کہ جب تم اپی ماں کے پیٹ میں تھے اور اس سے نکنے کے بعد بھی غذا عطا فرمائی۔ پھر تمہیں عافیت اور قوت عطا فرمائی اور حملہ کرنے کی بھی قوت بخش اور تمہیں اپنی اطاعت نصیب فرمائی اس نے تمہیں مسلمان بنایا اور اپنے محبوب مفرت محمصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا بنایا پس تم اس کا شکر کرواور محبت کرواور جب تم نعمتوں کو اللہ تعالی کی طرف سے خیال کرو گے تو تمہارے دلوں سے خلوق کی محبت جاتی رہے گی۔

عارف باللہ اس سے بجت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کو ول کی آئکھوں سے وکھنے والا احسان و برائی سب اس کی طرف سے جانتا ہے۔ محلوق میں سے جو اس کے ساتھ بھلائی اور برائی کرتا ہے اس کی طرف اس کی نظر نہیں جاتی اور جو مخلوق میں سے اس پر احسان کرتا ہے تو وہ یہی بچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شخر کر دیا ہے۔ اگر مخلوق کی طرف سے کوئی برائی پہنچی ہے تو وہ یہی بچھتا ہے کہ بید اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط کردہ ہے۔ اس کی نظر مخلوق سے خالق کی کہ بید اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط کردہ ہے۔ اس کی نظر مخلوق سے خالق کی طرف جاتی ہے اور باوجود اس کے کہ وہ شریعت کا حق شریعت کو دیتا رہتا ہے اور وہ شریعت کی طرف سے دوسری حالت کی طرف موتا رہتا ہے بہاں تک کہ مخلوق سے بے رغبتی اور ان کا حالت سے دوسری حالت کی طرف بیشر لینا توت پکڑ جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف

اے اللہ بو کھ یں کہدرہا ہوں اس سے مجھے اور سننے والوں کونٹ عطا فرمانا۔

حضرت سیدنا غوث اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے ۲۱ ذی قعدہ ۵۳۵ ہجری المقدس بروز جمعتہ المبارک صبح کے وقت یہ خطبہ مدرسہ قادریہ میں ارشا و فرمایا ﴾

193

## المُجُلِسُ الْحَادِي وَالْعِشُرُونَ ﴿ ٢١ ﴾

ونیا آخرت سے اور مخلوق خالق سے حجاب ہے

مرکارغوث اعظم رحمته الله عليه نے ارشاد فرمايا كه دنيا تجاب ب آخرت کیلئے اور آخرت جاب ہے دنیا اور آخرت کے پروردگار سے اور تمام مخلوق خالق سے حجاب ہے۔ جب تو ان میں سے کسی چیز کے ساتھ دل لگائے گا پس وہ تیرے لئے جاب بن جائے گی تو اللہ تعالی کے سوامخلوق اور دنیا کی طرف متوجہ نہ ہو یہاں تک کہ تو اپنے باطن کے قدموں اور ماسوا الله تعالی میں زہد کے سیح ہو جانے سے ہرایک سے برہنداور جدا ہوکر ذات اللی میں متحیر ہو۔ ای سے فریاد كر اى سے مدد ما لگ اور اس كے علم اور تقدير كى طرف متوجه ہونے والا ہوكر وروازه خداوندي تک بيني جائے۔ پس جب تيرے دل اور باطن كا وہال بيني جانا محقق ہو جائے گا اور بیدوونوں بارگاہ خداوندی میں وافل ہو جائیں گے تو وہ تجھے اپنا مقرب بنا لے گا اور اپنے نزدیک کرے گا اور تحقیے زندگی بخشے گا اور تحقیم دلوں پر حاکم بنائے گا اور ان پر تجھے امیر مقرر کرے گا اور تجھے ان کا طبیب بنائے گا اس وقت پھر تو مخلوق اور دنیا کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور ان کی طرف تیرا توجہ کرنا ان کے حق میں نعمت ہوگا اور تیرا ان کے ہاتھوں سے دنیا کا لینا اور اس کا فقیروں پر واپس کر دینا اور اس میں سے اپنے مقسوم کے حصہ کو لے لینا عبادت واطاعت اورسلامتی کا باعث ہوگا جو دنیا کواس کیفیت سے حاصل کرے گا تو دنیا اس کوضرر نہ پہنچائے گی بلکہ وہ دنیا میں سلامتی کے ساتھ رہے گا اور جو

رغبت کرتا ہے اور اس کا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو ی ہو جاتا ہے۔ مخلوق سے چیزوں کے لینے کا خیال اس سے جاتا رہتا ہے اور صرف یہ خیال باقی رہتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے بواسطہ مخلوق سے حاصل کیا ہے اور اس کی عقل جو مخلوق اور خالق کے درمیان مشترک ہے مضبوط اور موکد ہو جاتی ہے اور دوسری عقل زیادہ کر دی جاتی ہے اور عقل خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

192

اے مخلوق کے مخائے۔ اے مشرک بالخلوق۔ اس بات سے ڈرکہ کہیں تھے۔
اس حالت پرموت نہ آ جائے کہ جس میں تو بتلا ہے۔ ایی حالت میں اللہ تعالی تیری روح کیلئے نہ دروازہ کھولے گا اور نہ ہی اس کی طرف نظر کرے گا کیونکہ وہ ہرمشرک پر جو کہ اس کے غیر پر اعتمادر کھنے والا ہے اس پر سخت ناراض ہوتا ہے تو دنیا سے علیحدہ ہو جا۔ پھر مخلوق سے علیحدہ ہو جا۔ نفس سے علیحدہ ہو جا اس کے بعد آ خرت سے علیحدگی افتیار کر۔ پھر اللہ تعالی کے سوا ہر چیز سے جدائی افتیار کر۔ پھر جب تو مولی تعالی کے ساتھ خلوت رکھنے کا ارادہ کرے تو اپنے وجود۔ این تد بیر اور اپنی فضول بکواس سے علیحدہ ہو جا۔

تجھ پر افسوں ہے تو اپنے خلوت خانہ میں بیٹھتا ہے اور تیرا دل مخلوق کے گھروں میں ہوتا ہے اور تو ان کے آنے کا افر ان کے ہدیہ کا انظار کرتا ہے تیرا وقت ضائع ہوگیا تو نے بے معنی صورت بنائی ہے۔ جس چیز کا اللہ تعالی نے بچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نہیں بنایا تو اس کا اپنے نفس کو اہل نہ سمجھ ۔ اگر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے المیت عطانہیں کی گئی تو تمام مخلوق بھی اس کو لانے کی قدرت نہیں رکھی ۔ جب اللہ تعالیٰ مجھے کی تارکر دے گا۔ جب تیرا باطن می نہیں اور دل ماسوا اللہ تعالیٰ سے خالی نہیں تو تیری خلوت نینی مجھے کیا فاکدہ دے گی۔ اور دل ماسوا اللہ تعالیٰ سے خالی نہیں تو تیری خلوت نینی مجھے کیا فاکدہ دے گی۔

وعا

اَللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمِا اَقُولُ وَانْفَعُهُمْ بِمَا اَقُولُ وَيَسْتَمِعُونَ

چزیں اس کے مقسوم میں ہیں دنیا کی خرابیوں سے پاک وصاف رہیں گی۔
ولایت کی خاص علامت ہوتی ہے جو اولیاء کرام کے چروں پر نمودار ہوتی ہے جس کوصرف اہل فراست اور دانا لوگ ہی پہنچانتے ہیں کیونکہ ولایت کا اظہار اشارات سے ہوتا ہے نہ کہ زبان سے۔ جو خض فلاح اور بہتری چاہال کوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے اپنا مال اور اپنی جان خرچ کرے اور وہ اپنے دل سے مخلوق اور دنیا کو چھوڑ کر ایسے نکل جائے جیسے بال آئے اور دودھ میں سے نکل جاتا ہے ای طرح آخرت سے نکل جائے ای طرح جملہ ما سوا اللہ سے علیحدہ ہو جاتا ہے ای طرح آخرت سے نکل جائے ای طرح جملہ ما سوا اللہ سے علیحدہ ہو جائے۔ پس تو اس وقت ہر صاحب حق کا حصہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عطا کرے اور تو دنیا اور آخرت سے اپنا مقسوم حاصل کرے گا حالانکہ تو اللہ تعالیٰ کے دروازہ پر حانم ہوگا اور وہ دونوں خادم ہے ہوئے تیرے سامنے کھڑے کہ وروازہ پر حانم ہوگا اور وہ دونوں خادم ہے ہوئے تیرے سامنے کھڑے ہوں گے تو دنیا سے اپنا مقسوم اس طرح نہ کھا کہ وہ بیٹھی ہوئی ہواور تو کھڑا ہو جول گا دروازہ پر اس طرح کھا کہ تو بیٹھی ہوئی ہواور تو کھڑا ہو بیٹھی ہوئی ہواور تو کھڑا ہو بیٹھا ہوا ہواور وہ اپنے سر پر بلکہ تو اس کو بادشاہ کے دروازہ پر اس طرح کھا کہ تو بیٹھا ہوا ہواور وہ اپنے سر پر بلکا قاس کو بادشاہ کے دروازہ پر اس طرح کھا کہ تو بیٹھا ہوا ہواور وہ اپنے سر پر بلکا قاس کی خدمت کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کے دروازہ ہو بات کی خدمت کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دروازہ ہو باتھا کہ ہوئے کھڑی ہو۔ دنیا اس کی خدمت کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دروازہ ہو باتھا کی خدمت کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دروازہ ہو باتھا کی خدمت کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دروازہ ہو دیوں باتھا کی خدمت کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دروازہ ہو دیوں باتھا کہ دوروں کی خدمت کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دروازہ ہو دیوں باتھا کی خدمت کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دروازہ ہو دیوں باتھا کی خدمت کرتی ہو کے دروازہ ہو دیا باتھا کی خدمت کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو دوروں ہو دیوں باتھا کی دوروں کی دوروں کیا کیا کیا کیا کیا کھی کی کی دوروں کیا کہ دوروں کی کی دوروں کیا کھی کی دوروں کیا کی کی دوروں کی د

ہے تو دنیا سے غنا اور خدادادعزت کے ساتھ حصہ حاصل کر۔
اہل اللہ حمیم اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دنیا میں افلاس کے ساتھ راضی ہو گئے اور آخرت میں ان کی رضامندی قرب خداوندی کے ساتھ ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی چیز کے طالب نہیں اور انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ دنیا تقدیم کی جا چکی ہے لہذا انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا اور انہوں نے یہ جان لیا کہ آخرت کے درجات اور جنت کی نعمیں بھی تقدیم کی جا چکی ہیں لہذا انہوں نے اس کی طلب اور اس کیلئے عمل کو بھی چھوڑ دیا ہے اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے سواکسی چیز کو نہیں جا جہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور جب تک اللہ سواکسی چیز کو نہیں جا جب وہ جنت میں داخل ہوں گے اور جب تک اللہ

دروازہ پر کھڑا ہوتا ہے اور جو دنیا کے دروازہ پر کھڑا ہوتا ہے دنیا اسے ذکیل کرتی

تعالیٰ کی ذات کانور جنت میں نہ دیکھیں گے اپنی آتھوں کونہیں کھولیں گے۔

تو اپنے لئے تنہائی اور جدائی کومجوب رکھ کہ جس کا دل مخلوق اور اسباب
سے علیحدہ نہ ہو وہ انبیاء علیم السلام اور صدیقین اور صالحین کے راستہ پرنہیں چل
سکتا۔ جب تک کہ وہ قلیل دنیا پر قناعت نہ کرے اور کثیر کو تقدیر کے ہاتھ کے
حوالے نہ کر دے تو زائد دنیا کا طالب نہ بن ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ زائد دنیا
جب تیرے اختیار کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے پاس آ جائے تو اس
میں محفوظ رہے گا۔

حفرت خواجہ حن بھری رحمتہ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ عِظُّ النَّاسَ بِعِلْمِکَ وَکَلامِکَ بعز تا گی میں عمل میں کا میں نصریا

لینی تو لوگوں کو اپنے عمل اور اپنے کلام سے نفیحت کر اے واعظ تو اینے باطن کی صفائی اور دل کے تقویٰ کے ساتھ لوگوں

اے واعظ کو آپنے باش می صفای اور دل نے تقوی نے ساتھ کولوں کونصیحت کر۔ ظاہر کو اچھا بنا کر باطن کی خرابی کے ساتھ وعظ کرنا بے سود اور بیکار

ہے اس کئے ایبا وعظ نہ کرو۔

الله تعالی نے مونین کے دلوں میں ایمان کو ان کے بیدار کرنے سے پہلے کھے دیا ہے بہی سابقہ تقدیر ہے گر سابقہ کے ساتھ تھم جاتا اور اس پر مجروسہ کر لینا جائز نہیں ہے بلکہ کوشش اور توجہ لازی ہے۔ ایمان و ایقان کے حاصل کرنے کی کوشش کر اور اس میں اپنی جدوجہد کو پوری طرح صرف کر دے اور الله تعالیٰ کی خوشبوؤں کی طرف توجہ کر اور اس کے دروازہ رحمت پر پڑا رہے۔ بس ہمارے دلوں کو ایمان حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ ہوسکتا ہے کہ الله تعالیٰ ہمیں دلوں کو ایمان حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ ہوسکتا ہے کہ الله تعالیٰ ہمیں ایمان بغیر محنت و مشقت کے عطا فرما دے لیکن جدوجہد ضروری ہے۔

کیا تہمیں شرم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ تو آپ نفس کیلئے ایسی صفات بیان فرماتا ہے کہ جن کو اپنے لئے پند کرتا ہے اور تم اس میں تاویلیں گھڑتے ہو اور اَلُمَجُلِسُ الثَّانِيُ وَالْعِشُرُونَ ﴿ ٢٦﴾ وَالْعِشُرُونَ ﴿ ٢٢﴾ ولَا مَا مَا لَكُلُو مِنْ الْمُعَلِمِينَ الله والله و

حضرت سید نا غوث اعظم رحمته الله علیه خطاب فرما رہے تھے کہ ایک محف نے سوال کیا:

سوال

کہ میں دنیا کی محبت کودل سے کس طرح نکالوں؟

جواب

حضرت سیدناغوث اعظم رحمته الله علیه نے ارشاد فرمایا که تو دنیا کی گردشوں كى طرف جوكه وہ اينے بچوں اور صاحبوں كے ساتھ كر ربى ہے د كھ كدان ير کسی چالیں چلتی ہے اور ان کے ساتھ کسے کھیتی ہے اور ان کو اپنے چھے کسے دوڑاتی ہے پھر ان کوایک درجہ سے دوسرے درجہ کی طرف ترقی دیت ہے یہاں ے ان کو مخلوق سے اونچا کر دیتی ہے اور مخلوق کی گردنوں پر ان کو قبضہ دلاتی ہے۔ اینے خزانوں اور عجائبات کو ظاہر کرتی ہے۔ پس الی حالت میں کہ وہ اپنی بلندی این اختیارات اور این خوش عیشی اور دنیا کو اپنا خادم بنا موا د مکی کرخوش موتے ہیں۔ پھر ایکا یک ان کو پکڑ لیتی ہے اور ان کوقید کر دیتی ہے اور دھوکہ دیتی ہے اور ان کو اس بلندی سے سرول کے بل نیچ مچینک دیتی ہے پس وہ کلڑے مکڑے ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں اور دنیا یہ حال دیکھ کر کھڑی ہوئی ہستی ہے اور شیطان مردود اس کے بہلو میں کھڑا ہو کر اس کا ساتھی بن کر ہنتا ہے اور دنیا کا یہ برتاؤ ہے جو کہ آ دم علیہ السلام سے لے کر قیامت رہے گا۔ بہت سے بادشاہوں اور امیروں سے بھی اس کا پیسلوک رہا ہے اس طرح اونیا اٹھاتی ہے پھر نیچا دکھاتی ہے پہلے امیر بناتی ہے پھرمخاج کر دیتی ہے پہلے پرورش کرتی ہے

اس کو اللہ تعالیٰ پر رد کرتے ہوتمہارے علم میں ایسی گنجائش نہیں جوتمہارے متقد مین صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنهم میں تقیس ﴿ وہ ہرصفت کو ہر حکم کو مانتے اور اس پر بلا تاویل در دید ایمان لاتے تھے تم بھی ان کی اقتداء کرو ﴾

ہارا پروردگارعز وجل عرش پر ہے جیسا کہ اس نے فرمایا ہے بغیر مشابہت اور بلاتعطیل اور بغیرجسم کے

وعا

--- اَللَّهُمَّ اَرُزُقُنَا وَوَقِقُنَا وَجَنِبُنَا الْاِبْتَدَاعَ وَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي اللَّانِيَا حَسَنَةً وَفِي اللَّانِيَا خَسَنَةً وَفِي اللَّانِيَا خَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

اَے اللہ تو ہمیں رزق دے اور ہمیں توفیق دے اور ہمیں نئی ہاتوں کے نکالنے سے بچا اور ہمیں نئی ہاتوں کے نکالنے سے بچا اور ہمیں ونیا میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔

﴿ حضرت غوث اعظم رحمته الله عليه نے ٢٥ ذى قعده ٥٢٥ ججرى المقدى بروزمنگل شام كے وقت يه خطبه مدرسه قادريه ميں ارشاد فرمايا ﴾

ተተ

انس اور اپنے انوار و کرامت سے ان کو مالا مال کر دیا ہے۔ وہ دنیا کی قطعاً پرواہ خبیں کرتے کہ وہ کس کے قضہ اور ہاتھ میں ہے اور اس کوکون کھا رہا ہے۔ وہ دنیا کی ابتداء کونبیں دیکھتے بیل اور راس کو انجام اور فٹا کو دیکھتے ہیں اور راس کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اللہ تعالی کو اپنی باطن کی آئکھوں کے سامنے رکھتے ہیں اور ہر وقت اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور وہ نہ ہلاکت کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کو اپنے لئے اور ہمیشہ اپنی مصاحبت میں رکھنے کیلئے پیدا فرمایا ہے اور اللہ تعالی وہ چیزیں پیدا فرمایا ہے اور اللہ تعالی کو چیزیں پیدا فرمایا ہے کہ جن کوتم نہیں جانے اور وہ جس چیز کا ارادہ کرتا اس کو کر ڈالتا ہے۔

منافق کی پہیان

حضور نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

منافق جب گفتگو کرتا ہے تو جموف بولتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے اور اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔

یہ تین خصانتیں منافق مخص میں موجود ہوتی ہیں جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں اور جو مخص ان تین خصاتوں سے بری ہوا وہ یقینا نفاق سے بری ہوا۔ یہ خصانتیں کسوئی اور ایمان اور نفاق والوں کے درمیان فرق وجدائی کرنے والی ہیں کہ تو بھی اس کسوئی کو لے۔ یہ آئینہ لے کراس میں اپنے دل کے چہرہ کو د کھے اور غور سے دکھے کہ آیا کہ تو مومن ہے یا منافق۔ موحد ہے یا مشرک۔ ساری دنیا فتنہ اور مشغلہ ہے پس آئی مقدار جو آخرت کیلئے نیک نیت سے لی جائے۔ دنیا میں تصرف کرنے کے متعلق جب نیت درست ہو جاتی ہے تو وہ سراسر آخرت بن جاتی ہے۔

ہروہ نعت جواللہ تعالی کے شکراور اقرار نعت سے خالی ہو عذاب ہی عذاب

پھر ذرج کر دیتی ہے دنیا میں بہت کم لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جو دنیا سے سلامت رہتے ہیں اور دنیا پر غالب نہیں اور دنیا کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دیتے۔ ان کی دنیا کے مقابلہ میں مدد کی گئی ہے اور وہ دنیا کے شرسے محفوظ رہتے ہیں اور جو شخص دنیا کو پہچان لیتا ہے اور وہ دنیا اور اس کے مرو فریب سے بہت بچتا ہے۔

اے سائل۔ اگر تو دنیا کے عیوب کی جانب دل کی آتھوں سے نظر کرے گا

تو دنیا کو دل سے نکال دیۓ پر قادر ہو جائے گا۔ اگر تو دنیا کی جانب سرکی

آنھوں سے نظر کرے گا تو تو اس کی زینت میں مشغول ہو جائے گا اور اس کے
عیوب کو قطع نظر کرے گا اور تو اپنے دل سے دنیا کونکا لئے اور اس سے برغبتی

کرنے پر قادر نہ ہوگا اور وہ مجھے ایسے ہی قبل کر ڈالے گی جیسا کہ اس نے
دوسروں کو قبل کر دیا تو اپنے نفس سے جہاد کرتا رہ کہ وہ مطمئن ہو جائے پس جب
نفس مطمئن ہو جائے گا تو وہ دنیا کے عیوب کو پہچان لے گا اور دنیا سے بے نیاز
ہو جائے گا نفس کا مطمئن ہوتا اس طرح ہوتا ہے کہ وہ دل کی بات کو قبول کرتا
ہو جائے گا نفس کا مطمئن ہوتا اس طرح ہوتا ہے کہ وہ دل کی بات کو قبول کرتا
ہے باطن کی موافقت کرتا ہے اور امرونہی میں ان دونوں کی اطاعت کرتا ہے اور
ان دونوں کے عطیہ پر قناعت کرتا ہے اور ان دونوں کے منع کر دینے پرصبر کرتا
ہے جب نفس مطمئن ہو جائے تو وہ دل کے متصل ہو جائے گا اور اس کی طرف
سے سکون پائے گا اور سر پر تقویٰ کا تاج اور بدن پر قرب خداوندی کی خلعت
سے سکون پائے گا اور سر پر تقویٰ کا تاج اور بدن پر قرب خداوندی کی خلعت

تم ایمان در تقدیق قلبی کو لازم پکڑو اور اولیاء الله کو جمثلانے اوران سے جھڑا کرنے اوران سے جھڑا کرنے اورلڑنے سے باز رہو۔تم ان سے منازعت نہ کرو وہ دنیا اور آخرت میں بادشاہ ہیں۔ وہ قرب خداوندی کے مالک ہیں۔ ماسوا الله کے مالک ہوگئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلول کوغنی بنا دیا ہے اور اپنے قرب اور اپنے ساتھ

ہے حالانکہ سوائے خدا تعالیٰ کے تیرے ہزار معبود ہیں۔ جس حال میں تو مبتلا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں سب سے تو بہ کر۔

اوراے وہ مخص کہ تو نے علم حاصل کیا عمل نہ کیا اور اس کے نام پر قناعت کر جیٹھا ہے تو یہ مجھے کیا نفع دے گا۔ جب تو نے کہا کہ میں عالم ہوں پس حقیقت میں تو نے جھوٹ بولا تو اپنے نفس کیلئے اس بات پر کیے راضی ہو گیا کہ تو دوسروں کو ایسی باتوں کا حکم دیتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا۔

الله تعالی کا فرمان ہے۔

لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ

کیوں کہتے ہوالی بات جس کوتم خونہیں کرتے

تھے پر افسوں ہے کہ تو لوگوں کو پیج بو لنے کا تھم دیتا ہے اور خود جھوٹ بولتا ہے۔ ان کو تو حید کا تھم دیتا ہے اور خود مشرک ہے۔ ان کو اخلاص کا تھم دیتا ہے اور خود مشرک ہے۔ ان کو اخلاص کا تھم دیتا ہے اور خود گناہ اور خود ریا کار اور منافق ہے۔ ان کو گناہوں کو چھوڑنے کا تھم دیتا ہے اور خود گناہ کرتا ہے۔ یقینا تیری آئھوں سے حیا اٹھ گیا ہے اگر تیرے اندر ایمان ہوتا تو شرم کرتا۔

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كا فرمان ب-الله حُياء مِنَ الله يمَانَ

حیا ایمان کا جزو ہے

اور تیرے پاس نہ ایمان ہے نہ ابھان اور نہ ہی امانت تو نے علم میں خیانت کی ہے پس تیری امانت داری چلی گئی اور تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا خیانت کرنے والا لکھا گیا ہے۔ اس حالت میں میرے پاس تیرے لئے اس کے سواکوئی دوا نہیں کہ تو تو بہ کرے اور تو بہ پر ثابت رہے اور اس کے علاوہ میں کوئی علاج نہیں جانا۔ جس شخص کا ایمان اللہ تعالیٰ اور اس کی تقدیر پر سیحے ہو جاتا ہے تو وہ اپنے جانا۔ جس شخص کا ایمان اللہ تعالیٰ اور اس کی تقدیر پر سیحے ہو جاتا ہے تو وہ اپ

ہے۔ تم اللہ تعالی کی نعمتوں کوشکر کے ساتھ مقید کرلو۔ جب ایسا کرو گے تو زیادہ
طے گی کھشکر اللی کے دو جز ہیں۔ اول بید کہ ان نعمتوں سے طاعتوں پر اعانت کی
جائے اور حاجت مندوں کی غم خواری اور مدد کی جائے۔ دوم بید کہ نعمتوں کے
بخشنے والے اللہ رب العزت کیلئے ان نعمتوں کا اعتراف کرنے اور ان کے نازل
فرمانے والے بعنی اللہ تعالی کاشکر اوا کیا جائے۔

ایک بزرگ رحمته الله علیه سے منقول ہے۔ کُلُّ مَا یُشُغِلَکَ عَنِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ فَهُوَ عَلَیْکَ مَشْتُومٌ "

یعنی ہروہ چیزوہ جو تحجے اللہ تعالیٰ سے غافل بنا کرانیے ساتھ مشغول کرے وہ تیرے لئے منحوس اگر اللہ تعالی کا ذکر بھی تھے اس سے مشغول بنائے تو وہ تیرے منوں ہے اور آیسے ہی نماز روزہ جج اور دیگر تمام افعال خیر اگر تخفی اللہ تعالی سے روکیں تو بیسب تیرے لئے منحوں ہیں اور جب اس کی تعمیں تھے اس ہے غافل اور مشغول بنائیں تو وہ بھی تیرے لئے منحوس ہیں ۔تونے اس کی نعتوں کا اپنے گناہوں سے اور مشکلات میں اس کے غیر کی طرف رجوع کرنے میں مقابلہ کیا۔ تیری حرکات وسکنات اور صورت ومعنی اور تیرا رات و دن میں حموث اور نفاق قرار پذیر ہو گیا ہے۔ تیرے اوپر شیطان تعین سوار ہو گیا ہے اور اس نے تیرے لئے جھوٹ اور اعمال قبیحہ کوخوبصورت بنا دیا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہاں تک کہ تو اپی نمازوں میں بھی کیونکر زبان سے کہتا ہے الله اکبریعنی الله سب سے بڑا ہے تو جھوٹ بولتا ہے کیونکہ تیرے دل میں اللہ تعالی کے سوا کوئی دوسرا معبود ہے۔ ہروہ چیز جس سے تو ڈرتا ہے اور امید کرتا ہے وہ تیرا معبود ہے۔ تیرا دل تیری زبان کی موافقت نہیں کرتا۔ تیرافعل تیرے قول کی موافقت میں کرتا تو اپنے ول سے ہزار مرتبد الله الكبو كهداور زبان سے تحقیم ایک مرتبہ شرم نہیں آتی کہ تو لا اللہ الا الله نہیں کوئی معبود سوائے خدا کے کہنا

تم الله تعالی تدبیر پر راضی ہو کرتمام چیزوں سے بے رغبت ہو جاؤ۔ زاہد بن جاؤ۔ وہ ان کو اپنی تقدیر کے معائنہ سے التما پلٹتا رہتا ہے۔ بس جب وہ اس کی موافقت کرنے گئے جیں تو الله تعالی ان کو اپنی قدرت کی طرف منتقل کر لیتا ہے۔ بس مبارک ہو اس شخص کوجس نے تقدیر النبی کی موافقت کی اور تقدیر لکھنے والے کے فعل کا منتظر رہا اور تقدیر پرعمل کیا اور تقدیر کے ساتھ چلا اور تقدیری نمتی ناشکری نہ کی۔ جرامر پرشکر گزاری ہی کرتا رہا۔

خالق تقدیری علامت اس کی رحمت اور قرب خداوندی ہے اور اس کے سبب ہے تمام گلوق ہے مستغنی ہو جانا ہے۔ جب بندے کا دل اپنے پروردگار کی طرف پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کو گلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے اور ابنا قرب عطا کر دیتا ہے اور اس کو صاحب اختیار بادشاہ بنا دیتا ہے اور اس سے ارشاد فرماتا ہے کہ تو میرے نزدیک قدرت والا اور امانت دار ہے۔ اللہ تعالی اس کو اپنے ملک اور اپنے خدام اور اپنے ملک کا انظام و اسباب میں اپنا خلیفہ بنا دیتا ہے اور اس کو اپنے خرائن کا امین بنا دیتا ہے ای طرح جب دل صحیح ہو جاتا ہے اور اس کی شرافت اور طہارت ماسوا اللہ تعالی سے ظاہر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی اس کو اپنی گلوق کے دلوں پر قبضہ دے دیتا ہے اور اس کو اپنی سلطنت یعنی و نیا اور اس کو اپنی سلطنت یعنی و نیا اور اس کو اپنی گلوق کے دلوں پر قبضہ دے دیتا ہے اور اس کو اپنی سلطنت یعنی و نیا اور آخرت میں حکومت بخشا ہے اس وہ اپنے مریدین و قاصدین کا کعبہ بن جاتا ہے تو سب ای طرف جوتی در جوتی کھنچے چلے آتے ہیں اس کا طریقہ علم دین سکھنا اور علم ظاہر پر عمل کرنا ہے۔

اے مخاطب تو بیہودہ امور اور لغویات اور اللہ تعالی کی اطاعت میں کا ہلی نہ کر اور نہ اس عادت کو اپنا۔ پس میہ تجھے عذاب میں مبتلا کر دے گی اور بری عادتوں کوچھوڑ دے۔

سركار دو عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كا فرمان ہے۔

تمام امور اس کے سپرد کر دیتا ہے اور ان میں کسی کو اللہ تعالی کا شریک نہیں تھہراتا۔ وہ مخلوق اور اسباب کے ساتھ شرک نہیں کرتا اور نہ ہی وہ اسباب کے ساتھ مقید ہوتا ہے۔ پس جب مومن کی بیہ حالت محقق ہو جاتی ہے تو الله تعالی اس کوتمام حالتوں میں سلامتی سے نوازتا ہے اس کے بعد بندہ ایمان اور ایقان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے بھراسے ولایت مل جاتی ہے پھر ابدالیت پھر غوشیت اور پھر بسا اوقات ساری حالتوں کے آخر میں مرتبہ قطبیعت پر فائز کر دیا جاتا ہے ۔ الله تعالی اپنی تمام مخلوق جن وانس اور فرشتوں اور ارواح کے سامنے اس بندہ پر فخر فرماتا ہے اور اس کوآ گے بڑھاتا ہے اور اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے اور اپنی مخلوق براس کو حاکم و مالک بنا دیتا ہے اور اس کو قدرت دیتا ہے اور اس کومجبوب رکھتا ہے اور تمام مخلوق میں اس کومجوب بنا دیتا ہے اور سب کی بنیاد و ابتداء الله تعالی اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور ان کوسچا سمجھنا ہے اور اس کی بنیاد اسلام پر ہے۔ اس کے بعد ایمان اس کے بعد کتاب اللہ اور پھر شریعت محمد بیصلی الله تعالی علیه وسلم برعمل كرنا ہے اور اس كے بعد عمل ميں اخلاص بيدا كرنا اور کمال ایمان کے ساتھ دل کا توحید میں معظم ہونا ہے۔ سچا مسلمان اپنے نفس اور ایے عمل اور جملہ ماسوا اللہ تعالی سے فنا ہو جاتا ہے۔ اس کے تمام عمل ایس حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ ان سب سے جدا رہتا ہے اور وہ اپ فس اور تمام مخلوق سے ہمیشہ اللہ تعالی کے مقابلہ میں جہاد کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کواپنا راسته دکھا دیتا ہے۔

202

الله تعالی کا فرمان ہے۔

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُو فِيْنَا لَنَهُدِ يَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَالَّذِيْنَ جَاهَدُو فِيْنَا لَنَهُدِ يَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَالْحَارِي رَاهُ مِن كُوشْنَ كَى ضرور ہم آئیں اپنے رائے دائے دکھا دیں گے۔

َاذُ تَعَلَّمَ وَلَدَکَ لَقُطَ النَّواى فَأَعْرِضُ عَنْهُ وَشُتَغِلُ بِنَفُسِکَ مَعَ رَبَّکَ عَزَّوَجَلً

یعنی جب تیرا بچہ چھوارے کی گھوللیاں بنانا سکھ جائے تو اس کی طرف سے توجہ ہٹا لے اور خود اپنے رب عزوجل کے ساتھ مشغول ہوجا۔

اس قول سے مراد یہ ہے کہ جب بچہ یہ جان کے کہ عظی بھی کمی کام آئی ہے اور اس کی قیت ہے۔ پس اس نے اپنفس کی تمام ضروریات اور معاش کو حاصل کرنا جان لیا ہے کہ اپنی ذات کیلئے خود مشقت اٹھا سکے۔ پس تو اب اپنا وقت اس پر مشقت اٹھانے میں ضائع نہ کر۔ اس لئے کہ اس کو اب تیری حاجت نہیں رہی تو اپنی اولاد کو ہنر اور کسب سکھا اور تو خود اللہ تعالیٰ کی عبادت کیلئے نارغ البال ہو جا۔ کیونکہ تیرے اہل وعیال بیوی بچے تھے سے اللہ تعالیٰ کے عادت کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیلئے خروریات میں قناعت کو عذاب کو دفع نہ کرسکیں گے تو اپنی نفس اور اولاد کیلئے ضروریات میں قناعت کو ماضل کریں۔ پھر آگر عالم غیب میں تمہارے بلئے مولیٰ تعالیٰ کی عبادت کیلئے فراغت حاصل کریں۔ پھر آگر عالم غیب میں تمہارے بلئے رزق کی وسعت ہوگی تو اپنی وقت مقررہ پر تمہارے پاس سرور آئے گا اور تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محملے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے محملے گا اور اللہ تعالیٰ کے مقدر میں رزق کی وسعت نہ ہوگی تو اپنے زہد اور قناعت کے سبب تجھ کو تمام چیز دل سے غنا حاصل ہوگی۔

قناعت کرنے والے موکن شخص کو جب دنیا کی کمی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ سوال اور عاجزی ذلت اور توبہ کے قدموں سے اپنے رب تعالیٰ عزوجل کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا فرمادیتا ہے تو وہ اس عطا پر شکر اوا کرتا ہے۔ اگر اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو وہ منع کر دینے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ موافقت کرتا ہے اور کوئی اعتراض اور جھگڑ انہیں کرتا اور اس کے

اِذَ قَصَّرَ الْعَبُدُ فِي الْعَمُلِ ابْتَلاهُ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ بِالْهَمِّ يَبُتَلِيُهِ يعنى جب بنده عمل مين كوتابى كرتا بي تو الله تعالى اس كوفكر وغم مين مبتلا كرويتا

ترجمه الفتح الرباني

اور ان چزوں کی فکر میں بہتلا کر دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں لکھی گئیں۔
اہل دعیال کے غم میں۔ پڑوی کے تکلیف دینے کے غم میں۔ تجارت و معیشت کے نفع میں کی کے غم میں اور اولاد کی نافر مانی کے غم میں اور اولاد کی نافر مانی کے غم میں اور بیوی کے ساتھ باہم نفرت ہو جانے کے غم میں ۔ تو ایسافخض جہاں بھی جاتا ہے تھوکریں کھاتا ہے اور سیسب سزا اور عذاب اسلئے ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ستی اور کائی کرتا ہے اور دنیا اور خلوق میں مشغول ہوکر اللہ تعالیٰ سے عافل ہو جاتا ہے۔

الله تعالی کا فرمان ہے۔

﴿ كنز الايمان ﴾

کی مخص کیلئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ قضاء تقدیر خداوندی میں جت
کرے۔ ﴿ اللّٰه کی رضا پر راضی رہنا چاہیے ﴾ کیونکہ الله تعالی بی کیلئے ہرفتم کے
تصرف اور حکم کا اختیار ہے اور وہ جو کچھ کرے اس سے کوئی سوال نہیں کرسکتا۔
لا یُسْئِلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْ یَسْئِلُونَ

اس سے نہیں پوچھا جاتا جو دہ کرے اور ان سب سے سوال ہوگا۔

﴿ كنزالايمان ﴾

تھے پر افسوس ہے تو کب تک اپنے نفس اور اہل وعیال میں مشغول رہ کر اللہ تعالی سے عافل رہے گا۔

ایک بزرگ رحمته الله علیه سے منقول ہے۔

کہ جس کے دو دن ولیعن آج اور کل کی برابر ہوں وہ نقصان میں ہے اور جس کی کل گزشتہ آج کے دن سے بہتر ہو وہ محروم ہے۔

#### فائده

﴿ انسان كيلئے لازم ہے ہر دن قرب خداوندى اور ذكر اللي ميں ترقی كرے كمديني معراج كمال ہے۔ ہر نئے دن كاعمل كرشتہ دن كے عمل سے بہتر ہو ورنہ نقصان بى نقصان ہى نقصان ہے۔ از مترجم ﴾

كوشش كرنا تيرا كام اور مدد كرنا الله كاكام ب

اے مسلمانو! تجھ سے کیا کچھ ہیں ہوسکتا اور تیر ہے کیے بغیر چارہ نہیں۔ پس
تو کوشش کر۔ مدد کرنا اللہ تعالی کا کام ہے وہی انجام کو پہنچائے گا تو جس سمندر
میں ہے اس میں ہتھ پاؤں مارتا رہ موجیس تجھے اٹھا کر کنارے تک لے آئیں
گی۔ تیرا کام دعا کرنا ہے اور قبول کرنا اللہ تعالی کا کام ہے اور قبولیت خدا کی
طرف سے بی ہے۔ کوشش کرنا تیرا کام ہے اور توفیق دینا اس کا کام ہے اور
گناہوں کو چھوڑ دینا تیرا کام ہے اور گناہوں سے بچانا اس کا کام ہے تو اپنی
طلب میں سچا بن بینک وہ تجھے اپ قرب کے دروازہ پر جگہ دہے گا اور تواس کی
رحت کے ہاتھ کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھے گا اور اس کا لطف و کرم اور اس
کی محبت تیرا استقبال کرے گی اور یہی مقصود و مطلوب اہل اللہ رحمتہ اللہ علیہم
اجمعین کا ہے۔

اے نفوں اور طبیعتوں اور خواہشوں اور شیطان کے بندو! میں تہمارے ساتھ کیا معاملہ کروں میرے پاس تو حق ہی حق ہے۔ خلاصہ در خلاصہ۔ صفائی در صفائی اور تو ڑنا اور جو ڑنا ماسوا اللہ تعالی سے قطع تعلق اور اللہ تعالی سے جو ڑنا ملنا۔ میں تہماری ہوں کو قبول نہیں کرسکتا۔

اے منافقو! اے جھوٹے مدعیو! میں تہارے چبروں سے شرم نہیں کرتا۔

ارادہ پر صبر اختیار کرتا ہے اور وہ اپنے دین اور دیا کاری اور منافقت اور ملمع کاری کے ذریعہ امیری کاطالب نہیں بنآ جیسا کہ اے منافق تو بناہوا ہے۔ ریا۔ نفاق۔ گناہ۔ فقیری اور ذلت پروردگار کے دربار سے ہٹا دیئے جانے کے سبب ہیں۔

ریاکار منافق دنیا کو دین کے عوض اختیار کرتا ہے اور بغیر قابلیت کے صالحین کا لباس پہن کر ان کا ساکلام کرتا ہے اور ان کا لباس پہنتا ہے مگر ان جیسے اعمال نہیں کرتا اور ان کی طرف اپنی نیت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن یہ نیت صحح نہیں بلکہ غلط ہے۔ تیرا قول لا الله الا الله کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا دعویٰ ہے اور تیرا توکل و وثوق اللہ تعالی پر اور اپنے دل کا غیر خدا سے پھیر لینا اس کے گواہ موجود ہیں۔ اے جھوٹ بولنے والو! سپچ بنو۔ اپنے مولی تعالی سے بھاگنے والوتم اس کی طرف والیس لوٹ آؤ۔ اپنے دلوں کے ساتھ اللہ تعالی کے دروازہ کا ادادہ کرو اور وہاں پہنچ کر اس سے صلح کر لو اور اس سے معذرت چاہو۔ مومن خص ایمان کی حالت میں دنیا کو اباحت شری کے لیتا ہے اور ولایت کی حالت میں امر خداوندی کے میں دنیا کو اباحت شری کے لیتا ہے اور ولایت کی حالت میں امر خداوندی کے ہاتھ سے کتاب و سنت کی گواہی کے ساتھ لیتا ہے۔ اگر شریعت اجازت دیتی ہے ہاتھ لیتا ہے ورنہ ہرگز نہیں لیتا اور جب بدلیت اور قطبیت کی حالت ہوگی تو اللہ تو لیتا ہے ورنہ ہرگز نہیں لیتا اور جب بدلیت اور قطبیت کی حالت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے فعل سے لے گا اور وہ تمام چیز وں کو اس کے سپرد کر دیتا ہے۔

جس کے دو دن برابر ہوں وہ نقصان میں ہے

اے اللہ کے بندے! کیا تجھے شرم نہیں آتی تو اپنے نفس پر رو کہ راہ صواب وحق اور تو فیق خیر سے محروم ہو گیا ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی آج فرما نبر دار بنآ ہے اور کل نافر مان۔ آج تو مخلص بنمآ ہے اور کل مشرک بن جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔

مِنَ اسْتَواى يَوُمَاهُ فَهُوَ مَغُبُون ' وَمَنُ كَانَ اَمْسِهِ خَيْرًا مِّنُ يَوُمِهِ فَهُوَ

مَحُرُومُ"

209

یعنی اگر تو معرفت خداوندی کا خواہش مند ہے پس اس کی تدبیر و تقدیر پر راضي ره اور ايخ نفس اورخوا بش اور اين طبيعت اور اراده كو تدبير و تقدير مين الله تعالیٰ کا شریک نه بنا۔

اے تندرست لوگو! اے عمل کرنے سے فارغ اور بے فکر ہو جانے والو۔ الله تعالی سے تمہارا کیا کچھ ضائع ہو رہا ہے اگر تمہارے دل اس پر آگاہ اور خردار موجا کیں تو مهمیں حسرت و پشیمانی مو۔ جا گواور موشیار موجاؤ۔

ا پنا انجام تخجے معلوم نہیں

اےملمانواعظریبتم مرنے والے ہوائ سے پہلے کہتم پردویا جائے تم اینے نفوں پر رولو۔ تمہارے گناہ کثرت کے ساتھ ہے اور اپنا انجام تمہیں معلوم نہیں۔تہارے ول دنیا کی محبت میں بھار ہیں اور اس پرحرص کرنے والے ہیں اس لئے تم زہد اور ترک دنیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کے ساتھ ان کا علاج کرو۔ دین کی سلامتی اصل مال ہے اور نیک اعمال اس کامنافع ہیں۔ جو چیز حمهیں سرکش بنائے اس کی طلب کو چھوڑ دو اور جو پچھمہیں کفایت کرے اس پر قناعت کرو عقل مند محض کسی چیز پر خوش نہیں ہوتا اس کا حساب حلال ہے اور حرام عذاب ہے اورتم میں اکثر لوگوں نے جزا اورسر اکو بھلا دیا ہے۔

## اولیاءاللہ کی صحبت سے دل مل جاتا ہے

اے اللہ کے بندے! جب دنیا کی کوئی چیز تیرے سامنے آئے اور تو اپنے دل کو د کھھے کہ وہ اس سے مقبض ہوتا ہے پس تو اس کو چھوڑ دے لیکن تیرا تو دل ہی نہیں تو مجسم نفس وطبیعت اور خواہش بنا ہوا ہے تو اہل دل اولیاء الله کی صحبت اختیار کر۔ تاکہ مجھے دل ال جائے اور تیرے لئے ایک ایسے سے کال کی ضرورت ہے جو کہ حکیم ہو اور حکم خداوندی پر چلنے والا ہو۔ وہ مجھے راستہ بتائے۔ مجھے تعلیم دے۔ مجھے تھیجت کر۔ اے شے کو لاشے سے بیچنے والے اور لاشے کو شے سے

میں تم سے کیے شرم اور حیا کروں حالانکہ تم اللہ تعالی سے شرم و حیاتمیں کرتے اور تم الله تعالى سے بے حیاتیاں کرتے ہو اور اس کی نظرادراس کے فرشتوں کے ساتھ جوتم پر متعین میں بعزتی کرتے ہو ﴿الله تعالیٰ ہمیں ہر جگه ہر حالت میں و کھتا ہے فرشتے نامہ اعمال لکھنے والے تبہارے ساتھ رہتے ہیں۔ پھرتم گناہ کرتے ہو نہ خدا سے شرم نہ فرشتوں کا خیال سوچوغور وفکر کرو اور گناہوں کوچھوڑ رو ﴾ میرے پاس سیائی ہے جس سے میں ہر وقت اس کافر اور منافق کا سر کاشا موں جو نہ تو بہ کرتا ہے اور نہ اپنے رب تعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور نہ عذر خواہی کے قدموں سے اپنے رب کی طرف لوٹا ہے۔

ایک بزرگ رحمته الله علیه سے منقول ہے۔

الصِّدُقْ سَيُفُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فِي اَرُضِهُ مَا وَضِعَ عَلَى شَيْ عِ إِلَّا قَطَعَهُ یعنی سیائی زمین میں اللہ تعالی کی تلوار ہے اور جس کے سر پر رکھی جاتی ہے اس کو کاٹ ڈالتی ہے۔

تم میری بات کوقبول کرد\_ میں تبہارا خیرخواہ ہوں اور میں مہیں تبہارے تقع كيلي جابتا مول ميستم سے مردہ مول اور الله تعالى كے ساتھ زندہ مول اور جس نے میری صحبت اختیار کی اور اسے سچاجانا اس نے یقیناً تفع حاصل کیا اور نجات یا گیا اور جس مخص نے میری تکذیب کی اور اس نے میری صحبت کو جملایا وه محروم هو گیا اور دنیا اور آخرت میں عذاب الہی میں مبتلا ہو گیا۔

الله تعالی کے ساتھ منارعت اور اس پر اعتراض کرنا ترک کر دے اور اس کی تقدیر پر راضی ہونا معرفت اللی کے اسباب میں سے ہے۔

حضرت مالک بن وینا رحمته الله علیه نے اینے مرید سے فر مایا۔

إِنْ اَرَدُتَّ مَعُرِفَةُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَارُضَ بِتَدُ بِيُرِهِ وَتَفُدِيُرِهِ وَلَا لَجُعَلُ لَفُسَكَ وَهَوَاكَ وَطَبُعَكَ وَإِرَادَكَ شُرَكَاءَ لَهُ فِيهِمَا ان کیلئے عقل ہے نہ تد ہیر اور نہ حس وادراک اوروہ لطف اور قرب کے گھر میں ظاہرا اور باطنا آئکھیں بند کئے ہوئے ہیں۔ پس اسی طرح قرب اللی چاہنے والے بندے نے اپنے دل کی آٹکھوں کو ماسوا اللہ تعالیٰ کے بند کر لیا ہے۔ پس وہ صرف اللہ تعالیٰ کیلئے ویکھا ہے اور اسی کیلئے سنتا ہے جو پچھ بھی سنتا ہے۔

وعا

اللَّهُمَّ اَفْنِنَا عَمَّا سِوَاكَ وَاَوْجِدُنَا بِكَ وَالِنَا فِي اللَّهُ نَيَا حَسَنَةٌ وَفِي اللَّهُ نَيَا حَسَنَةٌ وَفِي اللَّهُ نَيَا حَسَنَةٌ وَفِي اللَّهُ نَيَا حَسَنَةٌ وَفِي اللَّهُ وَفِي اللَّهُ نَيَا حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

اے اللہ جمیں اپنے ماسواکے فنا کر دے اور اپنے ساتھ موجود کر دے اور جمیں دنیا میں بھلائی دے اور جمیں عذاب موزخ سے بچا۔

﴿ حضرت سيدنا عبدالقادر جيلاني رحمته الله عليه نے ذي قعده ٥٥٥ ججرى المقدس كو جيك وقت بيد خطبه خانقاه شريف ميں ارشاد فرمايا ﴾

## اَلُمَجُلِسُ التَّالِثُ وَالْعِشُرُونَ ﴿٢٣﴾

دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔

مَرُورَرُونَهُ مِ صَهَدَّقُولَ لَيَيْدِ مِنَ مُولِكُ مِنَاءَ أَهُ الْقُرُانِ وَذِكُوالْمَوُتِ إِنَّ هَاذِهِ الْقُلُوبَ لَتَصُدَأُ وَإِنَّ جَلاءَ هَا قِرَاءَ أُهُ الْقُرُانِ وَذِكُوالْمَوُتِ وَحُضُورُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ

لیکنی ان دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے اور اس کی جلا اور میقل قرآن مجید کا پڑھنا اور موت کو یاد کرنا اور مجالس ذکر و وعظ میں حاضر ہوتا ہے۔

دل زنگ آلود ہوتا ہے پس اگر صاحب نے اس کا تدارک کر لیا کہ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو بہتر ہے ورنہ وہ ول

خرید نے والے تو نے دنیا کو آخرت کے بدلہ میں خرید لیا ہے اور آخرت کو دنیا کے بدلہ میں خرید لیا ہے اور آخرت کو دنیا کے بدلہ میں نج دیا ہے۔ بہل درجہل ہے۔ جہل درجہل درجہل ہے۔ جیسے جانور کھاتے ہیں تو بھی ای طرح کھاتا ہے۔ نہ تحقیق کرتا ہے نہ تغیش کرتا ہے آیا کہ طلال ہے یا حرام اور نہ سوال ہے اور نہ پوچھ کچھ ہے نہ نیت نہ تھم کا انتظار ہے نہ فعل کا۔

210

مسلمان بندہ شریعت سے مباح کی تحقیق کرکے کھاتا ہے اور ولی کامل کو کھانے یا نہ کھانے کا تھا ہے دیا جاتا ہے جیساتھ ہوتا ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ ﴿ کھانے کا تھم دیا جاتا ہے تو کھاتا ہے اور ممانعت کی جاتی ہے تو کھاتا ہے اور ممانعت کی جاتی ہے تو کھاتا ہے اور ممانعت کی جاتی ان میں رک جاتا ہے کہ اور ابدال کسی چیز کا اہتمام بی نہیں کرتے بلکہ خود چیزیں ان میں اپنا اثر کرتی جیں اور وہ عالم غیب میں اپنے رب عزوجل کی معیت میں اور اس میں فنا ہوتے جیں۔ انہیں ماسوا اللہ تعالیٰ کے کچھ سروکار بی نہیں۔ ولی تھم کے ساتھ ہوتی جیں اور ابدال مسلوب الاختیار اور بیرتمام باتیں صدود شریعت کی مخافظت کے ساتھ ہوتی جیں۔

جوفخص اپنے وجود اور مخلوق سے فنا ہو جاتا ہے وہ حدود شریعت کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے بعد قدرت کے سمندر میں آ واز کرتا ہے اس سمندر کی موجیس اس کو اوپر اٹھاتی جیں اور بھی اس کو کنارے پر لا کر ڈال دیتی ہیں اور بھی منجمدار میں گراتی جیں۔ پھر وہ اصحاب کہف رحمتہ اللہ علیم اجمعین کی طرح ہو جاتا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا

فرمان خداوندي

﴿ سورة الكبف﴾ ﴿ كنزالا يمان﴾ ترجمه: ہم ان کی دائنی بائیں کروٹیں بدلتے ہیں

شفقت نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے۔ الله تعالی نے موی علیہ السلام کے یاس وی جیجی۔

إِرْحَمُ حَتَّى اَرْحَمَكَ إِنِّي رَحِيمٌ مَنْ رِّحِمَ رَحِمْتُه وَإَذْ خُلُّتُه جَنَّتِي لینی تو دوسرول بررم کر-تا که میں تجھ پر رحم کروں میں برا رحیم ہول جو رحم کرتا ہے میں اس پر رحم کرتا ہوں اور اس کو اپنی جنت میں داخل کروں گا۔

پس سبارک ہو رحم کرنے والوں کو اور تمہاری عمر تو اس میں ضائع ہوگئ کہ انہوں نے یہ کھایا اور ہم نے یہ کھایا۔ انہوں نے یہ پیااور ہم نے یہ پیا۔ انہوں نے یہ پہنا اور ہم نے یہ پہنا اور انہوں نے یہ جمع کیا اور ہم نے یہ جمع کیا جو مخص فلاح اور بہتری جا ہتا ہے وہ این نفس کوحرام چیزوں اور شبہ والے کاموں اور خواہشات نفسانیہ سے روکے اور صبر کرے۔ اللہ تعالی کے حکم کو بجالائے اور ممنوعات سے باز رے۔ محنت پر صبر کرے اور تقدیر خداوندی پر موافقت کرے۔ الل الله الله الله تعالى كى معيت من صابر بن رب اوراس سےمبرنه كيا-اس کیلئے اور ای کے بارے میں صبر کیا تا کہ اس کا قرب ان کو حاصل ہو جائے۔وہ ا بے نفول اور خواہشوں اورطبیقوں کے گھرول سے جداہو گئے اوراپ ساتھ شریعت لے کر اللہ تعالی کی طرف چل پڑے تو راستہ میں آفتوں وہشتوں مصیبتوں عم مجوک و پیاس بر مجمی اور ذلت خواریوں نے ان کا استقبال کیا پس انہوں نے کسی کی کچھ پرواہ نہ کی اور نہ ہی اپنی سیر سے رجوع کیا اور نہ ان کے ارادہ میں تغیر پیدا ہوا کہ جس ارادہ سے چلے تھے اور وہ آ گے برھتے رہے اور ان کی حال میں ستی نہ آئی اور وہ ہمیشہ ای حالت پررہے یہاں تک کہ ان کو بقائے دل و جان حاصل ہو گئے۔

الله سے ملاقات كيلي عمل

اےمسلمانو! تم الله تعالی سے ملاقات کیلے عمل کرو اور اس سے ملاقات

ساہ بن جاتا ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے ۔نور سے دور ہونے کی وجہ سے کالا ہو جاتا ہے دنیا کی محبت اور دنیا کو جمع کرنے کی وجہ سے جو کہ بغیر تقویٰ کے جمع کرتا ہے کیونکہ جس کے دل میں دنیا کی محبت جگہ کر لیتی ہے تو اس کا تقویٰ جاتا رہتا ہے۔ پس وہ حلال وحرام سے دنیا اکٹھی کرتا رہتا ہے اور حلال وحرام کی تمیز اس سے اٹھ جاتی ہے اور اللہ تعالی سے حیاء کرنا اور اس کے ملاحظہ سے شرمانا سب

212

اے مسلمانو! تم اینے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو قبول کرو اور آ پ صلی الله تعالی علیه وسلم نے جو دلول کے زنگ دور کرنے کیلئے دوا تجوید کی ہے اس سے اپنے داول کا علاج کرو۔ اگرتم میں کوئی بیار ہو جائے اور کوئی طبیب اس کیلئے دوا تجوید کرے اور اس دوا کا استعال نہ کرنے سے عیش و آرام نہ لے گا۔ تم اپنی خلوت اور جلوت میں اینے رب تعالیٰ کے ساتھ مراقبہ کرو اور اس کو ا پنانصب العین بنالویہاں تک کہ گویاتم اسے دیکھرے ہو۔ پس اگرتم اس کونہیں و کھتے ہو وہ مہیں یقینا و کھر ہا ہے۔ جو حض الله تعالی کا ذکرول سے کرتا ہے وہ حقیق ذاکر ہے اور جواس کاذکر دل سے نہ کرے وہ اس کے ذکر کرنے والا ہی نہیں۔زبان دل کی غلام اور اس کے تابع ہے۔تم ہمیشہ وعظ سنتے رہا کرد کیونکہ دل جب وعظ سے غائب ہو جاتا ہے تو اندھا بن جاتا ہے۔ توبہ کی حقیقت بہ ہے کہ تمام حالتوں میں امرالی کی تعظیم کرناہے۔

ایک بزرگ رحمته الله علیه سے منقول ہے۔

ٱلْحَيْرَ كُلُّهُ فِي كَلِمَتْينِ التَّمْظِيُّمُ لِا مُرِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَالشَّفْقَةُ عَلَى خَلْقِهِ میتن ساری بھلائی دو باتوں کے اندر ہے میتن اللہ کی عظمت ملحوظ رکھنا اور اس کی مخلوق پر شفقت کرنا۔

جوخص امر خداوندی کی تعظیم نہیں کرتا ور اس کو برد انہیں جانتا اور مخلوق خدایر

جائے اور ان کو اللہ تعالی کے دروازہ کی طرف لے جائیں اس لئے کہ ایک بزرگ نے فرمایا ہے۔

لَا يَضْحَكَ فِي وَجُهِ الْفَاسِقِ إِلَّا الْعَارِفُ كَانُ الْعَارِفُ كَانُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

اور وہ اس لئے اس کے منہ پربنس کردکھا تا ہے کہ گویا کہ وہ اسے جانبا بی
نہیں ہے حالانکہ وہ اس کے دین کے گھر کی خراقی اور اس کے دل کی سیابی اور
اس کے کھوٹے پن اور میلے پن کوخوب جانباہے۔ فاسق اور منافق یہ دونوں
گمان کرتے ہیں کہ ان کی یہ حالت ان سے پوشیدہ ہے اور اس نے ان کو پہچانا
تی نہیں۔ ایسا بالکل نہیں کہ ان دونوں کی کوئی عزت بی نہیں کہ ان کا حال جھپ
سکے۔وہ عارف سے نہیں جھپ سکتے وہ ان کو اپنی نگاہ نظر کلام وحرکت سے
پہچانتا ہے اوروہ ان دونوں کے ظاہر و باطن سے خوب واقف ہوتا ہے اور اس

تم پر افسوں ہے کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم صدیقین عارفین اور عالمین سے پوشیدہ رہ سکتے ہو۔تم کب تک اپنی عمروں کو ضائع کرتے رہوگے۔تم کی ایسے خص کو تلاش کرو جو تہیں آخرت کا راستہ بتلائے۔

اے گراہو۔اللہ تعالیٰ تم سب سے بڑا ہے۔ اے مردہ دل والو۔ اے اسباب کو اللہ تعالیٰ کا شریک سیجھنے والو۔ اپنی قوت و طاقت اور اپنے معاش اور راس المال اور اپنے شہر کے بادشاہوں کے پجار ہو۔ حقیقت میں بیسب اللہ تعالیٰ سے مجوب اور دور ہیں۔ جو مخص نفع اور نقصان کو غیر اللہ کی طرف سمجھے وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں ہے بلکہ وہ اس کے غیر کا بندہ ہے کہ جس کی طرف نفع اور نقصان کو سمجھتا ہے۔ آج وہ ونیا میں غصہ اور حجاب کی آگ میں ہے اور کل یوم قیامت جہنم کی آگ میں ہے اور کل یوم قیامت جہنم کی آگ میں ہوگا جہنم کی آگ سے تو صرف متی موحد اور مخلص قیامت جہنم کی آگ میں ہوگا جہنم کی آگ سے تو صرف متی موحد اور مخلص

سے پہلے اس سے شرم کرو۔ تمہیں اس کے سامنے جانا ہے۔ مسلمانوں کی حیا اول تو اللہ تعالیٰ سے ہے پھر اس کی خلوق سے۔ البتہ اس صورت میں جس کوتعلق دین سے ہو اور شریعت کی حدود کے جنگ سے تو اس وقت اس کو حیا کرنا جائز نہیں۔ امور دیدیہ میں حیا نہ کرے اور حدود شریعت کو قائم کرے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرے۔

الله تعالی کا فرمان ہے۔

وَلَاتَأْخُلُهُمْ بِهِمَا رَأَفَة ﴿ فِي دِيْنِ اللَّهِ ﴿ وَمَا أَوْلَهُ

ترجميد: اور تمهيس اس برترس ندآئ الله ك دين من ﴿ كنزالا يمان ﴾ جس مخص کی تابعداری حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کے ساتھ میج ہو جاتی ہے اس کوحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زرہ خود پہناتے ہیں اور اپنی تلوار اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں اور اس کواپنے طریقوں اور خصلتوں سے اسے خلعت عطا فرما دیتے ہیں اور اس سے حضور نمی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ آپ کی امت میں کیسا ہونہار لکلا۔ اس پرسر کار دو عالم صلى الله تعالى عليه وسلم الني رب تعالى كاشكر اداكرت بيل- كمراس كوحفور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم ابني امت مين ابنا نائب اور رجنما اوراس کو اللہ تعالیٰ کے دروازہ کی طرف بلانے والامقرر فرما دیتے ہیں مگر جب اللہ تعالیٰ كالحكم ہوا اور آپ صلى الله تعالیٰ علیه وسلم كا وصال با كمال ہوگیا تو آپ صلى الله تعالی علیہ وسلم کیلئے آپ کی امت میں وہ لوگ مقرر کردیئے جو آپ کے سے جانشین تھے اور وہ لاکھول مخلوق میں ایک دو ہی تھے۔ وہ مخلوق کی رہنمائی کرتے میں اور وہ ہر وقت مخلوق کی خبر خواعی عی کرتے رہتے ہیں اور ان کی ایذاؤں کوبرداشت کرتے ہیں اور وہ منافقوں اور فاستوں کے منہ پرمسکراتے ہیں اور طرح طرح کے ملیہ کرتے ہیں کہ کسی طرح منافقت اور فسق ان سے چھوٹ ہے۔ جلال کو دیکھتے وقت ڈر جاتا ہے۔ جمال کودیکھتے ہوئے امیدوار بن جاتا ہے۔ جلال کو دیکھ کرموجود ہو جاتا ہے۔ جلال کے دیکھ کرموجود ہو جاتا ہے۔ پس مبارک ہواں شخص کوجس نے اس کھانے کا مزہ چکھا۔

وعا

اے اللہ ہمیں اپنے قرب کے طعام سے کھانا عطا فرما اورائی شراب انس سے سیراب فرما اور ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا ﴿ آمین ﴾

جرى الحجه ٥٣٥ جرى الله عليه نے ١٢ ذى الحجه ٥٣٥ جرى المقدى بروز جمعته المبارك منح كے وقت يدخطبه مدرسة قادريد ميں ارشاد فرمايا ﴾

# المُخْلِسُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ ﴿٢٣﴾

تدبیر وعلم الہی میں نفس خواہش اور طبیعت کو اس کا شریک نہ بنانا سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمتہ الله علیہ نے ارشاو فرمایا کہ الله تعالیٰ کی تدبیر اور اس کے علم میں اپنے نفس خواہش اور طبیعت کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ اپنے اور دوسروں کے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔

ایک بزرگ رحمته الله علیه سے منقول ہے۔

وَافِقِ الْحَقَّ عَزَّوَجَلَّ فِي الْخَلْقِ وَلَا تُوَفِّقُهُمُ فِيُهِ اِنْكَسَرَ مَنُ اِنْكَسَرَ وَانْجَبَرَ مِنِ اَنْجَبَرَ

یعنی مخلوق کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی موافقت کرو اور اللہ تعالیٰ کے معاملات نہ کرو جوثو ٹا وہ ٹوٹ گیاجوڑا جوجڑ گیا۔

بندے ہی فابت قدم اور سلامت رہیں گے۔

تم پہلے دل سے اللہ تعالی سے توبہ کرو۔ پھر اپنی زبان سے توبہ کرو تو سے حکومت کی کایا بلیٹ دیتی ہے۔ جو تیر نفس' تیری خواہش' تیر سے شیطان اور تیر ہے ہمنشیوں کی حکومت بلیٹ دیتی ہے اور ان سب کو تیرا غلام بنا دیتی ہے اور جب تو اپنے کان آ کھ زبان اور دل سے توبہ کرتا ہے اور تمام اعضاء کو بلیٹ دیتا ہے اور اپنے کھانے پینے کو حرام وشبہ کی کدورتوں سے صاف کر لیتا ہے اور اپنی معیشت اور خریدو فروخت میں پر ہیزگار بن جاتا ہے اور تو اپنا مقصود اصلی اپنے مولی تعالی کو بنالیتا ہے اور اپنی عادتوں کو زائل کر دیتا ہے اور اس کی جگہ عبادت خداوندی رکھ لیتا ہے اور اپنی عادتوں کو زائل کر دیتا ہے اور اس کی جگہ اطاعت خداوندی رکھ لیتا ہے اور اپنی کی جد شریعت کی در تی اور شریعت کی شہاوت کے خداوندی رکھ لیتا ہے اس کے بعد شریعت کی در تی اور شریعت کی شہاوت کے ساتھ حقیقا مضبوط ہو جاتا ہے تو حقیقت پر پہنچ جاتا ہے کیونکہ جس حقیقت پر شریعت شہادت نہ دے وہ زند قہ اور بے دینی ہے۔

پی جب یہ امر تجھ میں مختق ہو جائے تو تخفیے بری عادتوں اور تمام مخلوق کی طرف دیکھنے سے فنا حاصل ہو جائے گی اس وقت تیرا ظاہر محفوظ ہو جائے گا اور تیرا باطن اللہ تعالی کے ساتھ مشغول ہوگا۔ پس جب یہ تیری حالت کمال کو پہنچ جائے گی اور دنیا مع اپنے جملہ متعلقات کے بھی تیرے پاس آئے گی اور تجھ کو اپنے اوپر اختیار و قدرت دے اور تمام اگلی اور تجھ کی قلوق بھی تیرے مولی تعالی کے کروازہ سے گئے کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گی اور نہ تجھے تیرے مولی تعالی کے دروازہ سے لوٹا سکے گی۔ کیونکہ تو تو اس کے ساتھ قائم ہے۔ اس کی طرف متوجہ اور اس کے ساتھ قائم ہے۔ اس کی طرف متوجہ جب تو اس کے ساتھ مشغول اور اس کے جلال و جمال کی طرف د یکھنے والا ہے اور جب تو اس کے جال کی طرف ہو جاتا ہے اور جب اس کی عرف کو کھتا ہے تو خوف الہی سے پارہ پارہ ہو جاتا ہے اور جب اس کے جمال کو د یکھتا ہے تو خوف الہی سے پارہ پارہ ہو جاتا ہے اور جب اس کے جمال کو د یکھتا ہے تو خوف الہی سے پارہ پارہ ہو جاتا ہے اور جب اس کے جمال کو د یکھتا ہے تو مجمق ہو جاتا ہے اطمینان حاصل ہوتا

219

کے ظاہری اعضاء کسب سے عاجز ہو جاتے ہیں اور تو کل آ جاتا ہے جوان کے دلوں پرسکون کی مہر لگا دیتا ہے اور ان کے اعضاء کو قید کر دیتا ہے ﴿ وہ دنیا کے فکر سے بے نیاز ہو جاتے ہیں ﴾ اور دنیا ہیں جو پچے مقسوم ہے وہ ان کے پاس خوشگوار اور کافی بن کر بلا مشقت و تکلیف کے برابر آتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہرایک یوم آخرت اپنے ارادہ اور خواہش سے جنت کی تعتیں عاصل کریں گے بلکہ اس میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی موافقت کریں گے جس طرح کہ دنیا میں اپنا مقسوم حاصل کرنے کی اس سے موافقت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں ان کے پورے پورے حصے عطا کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں پرظم نہیں کرتا۔

#### خودی کو حچیوژ دو

اے اللہ کے بندے! تجھے تیری ہمت کے مطابق دیا جائے گا تو جتنی ہمت کرے گا اتفای پائے گا تو اپنی ہمت کو دل کے ساتھ ماسوا اللہ تعالی سے دور کرنا کہ تو اللہ تعالی کے نزد کی ہوجائے تو اپنی ذات اور مخلوق کی طرف سے مر جانا تاکہ وہ پردے جو تیرے اور اللہ تعالی کے درمیان حائل ہیں اٹھا دیئے جانس اگر تو کہے کہ ہیں کیے مرول تو اس کا جواب سے ہے کہ تو اپنے نفس خواہش طبیعت عادت مخلوق کی تابعداری اور اسباب کی تابعداری سے مرجا تو خودی کو چھوڑ دے اور اللہ خواہش کی جو جا اور تو شرک کو چھوڑ دے اور اللہ تعالی کے سوا دوسروں سے خواستگاری کو چھوڑ دے اور اللہ تعالی کی ذات کیلئے کر نہ اس کی نعتوں کی طلب کیلئے تو اس کی تدبیر اس کی تعتوں کی طلب کیلئے تو اس کی تدبیر اس کی تقیاء وقدر اور اس کے قاور اللہ تعالی کے ساتھ زندہ ہو جائے گا اور تیرا دل اس کامکن سے مرجائے گا اور اللہ تعالی کے ساتھ زندہ ہو جائے گا اور تیرا دل اس کامکن بن جائے گا کہ وہ اس کوجس طرح چاہے گا المث بلٹ کرے گا تو اس کے کعب

الله تعالی کے ساتھ موافقت کرنا اس کے نیک بندوں سے سیمو۔ علم عمل کیلئے بنایا گیا ہے نہ کہ محض یاد کرنے کیلئے اور مخلوق کے سامنے پیش کرنے کیلئے۔
اور جب تو علم حاصل کر کے اس پر عمل بھی کرے گا تو تیری طرف کلام کرے گا اگر چہ تو خاموش رہے گا تو عمل کی ذبان سے اس سے ذیادہ کلام کرجیسا کے کہ کہ زبان علم سے کلام کیاجا تا ہے اس لئے کہ ایک بزرگ رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے۔

لینی کہ جس کا دیکھنا تھے نفع نہ دے اس کا وعظ بھی تھے نفع نہیں دے سکتا۔ جو محض اپنے علم پرعمل کرتا ہے تو وہ اس علم سے خود بھی نفع حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی نفع بچپانتا ہے کیونکہ

اللہ تعالیٰ میرے پاس عاضر ہونے والوں کے اعدازہ کے موافق جو کھ عاہم اسے بھے سے کلام کرا دیتا ہے ورنہ میرے اور تمہارے درمیان عداوت ہے کیونکہ تم میں عمل نہیں ہے۔ میری آ ہرو اور مال سب تمہارے اوپر نثار ہے۔ میرے پاس کوئی چیز نہیں اگر میرے پاس کچھ ہے تو میں اس کوئم سب سے روکنا نہیں ہوں۔ میرے اور تمہارے درمیان سوائے خیر خوابی اور تھیجت کے اور کچھ نہیں ہوں۔ میں تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کیلئے تھیجت کرتا ہوں نہ کہ اپنے فاکدہ کیلئے۔ تو تقذیر خداوندی کے ساتھ موافقت کر۔ ورنہ وہ تیری گردن تو ڑ دے گی تو اس کے ارادہ کے موافق اس کے ساتھ چل ورنہ وہ تیجی فرح کر ڈالے گی۔ اس کے ارادہ کے موافق اس کے ساتھ چل ورنہ وہ تیجے فرح کر ڈالے گی۔ اس کے سامنے گھٹے فیک کر پیٹھ جا یہاں تک کہ وہ تچھ پر رقم کرے اور وہ تیجے سواری پرائے بیچھے بیٹھا ہے۔

اولیاء اللہ کے معاملہ کی ابتداء کسب سے ہوتی ہے اور وہ ضرورت کے مطابق دنیا کوشریعت کے ہاتھوں سے حاصل کرتے ہیں۔ یہال تک کہ جب ان

کر ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا اور ان کا پھینیں گڑے گا۔ کیونکہ ان کا ایما مددگار ہے جوان پر غیرت کرتا ہے ہو یعنی ان کے ساتھ کی کی بدسلوکی برداشت نہیں کرتا کھا اے منافق کہ تیرے دل میں نفاق کا شک وابستہ ہو گیا ہے اور وہ تیرے ظاہر وباطن کا مالک بن گیا ہے تو۔ تو حید اور اخلاص کو اپنی تمام حالتوں میں استعال کر تجھے شفا حاصل ہوگی اور تیرا شک جاتا رہے گا تہمیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بہت زیادہ حدود شریعت کو تو ڑتے ہو اور اپنے تقویٰ کی زرہوں کو پارہ پارہ کرتے ہو اور اپنے تو کی فررایمان کو بجھاتے ہو ہو اور اپنے تو حید کے پڑوں کو ناپاک کرتے ہو اور اپنے نور ایمان کو بجھاتے ہو اور اپنے تمام حالات اور افعال میں اللہ تعالیٰ کے دشمن سنے چلے جاتے ہو۔ تم میں جب کوئی فلاح پاتا ہے اور نیک اعمال بھی کرتا ہے اور اس میں خود بیندی کی آ میزش ہوتی ہے اور خلوق کے دکھا وے کے ساتھ اور مخلوق کی تحریف کے ساتھ اور مخلوق کی تحریف کے ساتھ اور مخلوق کی تحریف کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے ۔ افسوس صد افسوس

تم میں سے کوئی مخص بھی جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ارادہ کرے تو اس کیلئے ضروری ہے کہ وہ مخلوق کا دکھاوا اسلی ضروری ہے کہ وہ مخلوق کا دکھاوا اعمال کو باطل کر دیتا ہے۔

حضور نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کا فرمان ہے۔

عَلَيْكُمُ بِالْعُزُلَةِ فَإِنَّهَا عِبَادَة" وَإِنَّهَا ذَابُ الصَّالِحِيْنَ مِنُ قَبْلِكُمُ
تَمْ تَهَائَى كُو لازم پكرو كيونكه وه عبادت ہے اورتم سے پہلے صافين كا بى
طريقة رہا ہے۔ اے صاحبوا تم ايمان كولازم پكرواس كے بعد ايقان اوراس ك
بعد فنا كو اور اس كے بعد و بودكو الله تعالى كے ساتھ نہ كہ اپنے اور اپنے غير ك
ساتھ اور يهسب حدود شريعت كى حفاظت اور حضور اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى
رضامندى اور كلام الله كى خوشنودى كے ساتھ ہو۔ جو سنا محميا ہو اور پڑھا كيا ہے
اور بوھا كيا ہے اور بين

قرب میں تھہر کر اس کے پردوں کو پکڑے ہوئے اس کو یاد کر نیوالا ہوگا اور باقی سب کو بھول جائے گا۔ آج جنت کی تنجی۔ کا اِلله اِلله مُحَمَّد وَمُولُ اللّهِ صلی الله تعالی علیه وسلم کی کہنا ہے اور کل یہ تیرے اپنے وجود اور اپنے غیر کے وجود اور آتام ماسوا الله تعالی سے فنا ہو جانا ہے۔

اولياء كي جنت اورجهنم

اولیاء کرام کی جنت اللہ تعالی کا قرب ہے اور اللہ تعالی سے دوری ان کیلئے جہنم ہے وہ سوائے اس جنت کے کسی چیز کو طلب نہیں کرتے اور وہ نہ اس جہنم کے سواکسی آگ سے ڈرتے ہیں اور وہ ہر وقت اللہ تعالی کے قرب کے طالب رہتے ہیں کہ ان کے پاس کھوٹ بی کیا ہے کہ وہ جہنم سے ڈریں۔جہنم تو خود مومن سے پناہ مائکتی ہے اور اس سے بھاگتی ہے۔ پھر بھلا وہ کمین اور کلصین سے کیوں نہ بھاگے گی۔

مومن محض کا دنیا اور آخرت میں کیا اچھا حال ہے کہ کمی حالت میں کیوں نہ ہواگر اس کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی مجھ سے خوش ہے تو پھر اس کو پچھ پرواہ نہیں ہوتی اور وہ جہاں بھی اتر تا ہے اپنا مقوم حاصل کر لیتا ہے اور اس پرراضی رہتا ہے اور جدھر بھی اس کی توجہ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے سب پچھ دیکھ لیتا ہے اور اس کے پاس اندھیرے کا وجود ہی نہیں اور اس کے تمام اشارے اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتے ہیں اور اس کا پورا اعتاد اور تو کل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے۔

مسلمان کو تکلیف دینامخیاجی کا باعث ہے

تم مسلمانوں کو تکلیف دینے سے بچو کیونکہ وہ تکلیف و ایذاء دینے والوں کے بدن میں زہر اور اس کی مختاجی اور سزا و عذاب کا باعث ہے۔ اے اللہ اور اس کے خاص بندوں سے عافل و جائل تو ان کی غیبت اور بدگوئی کا ذا نقہ مت چکھ یقیناً وہ زہر قاتل ہے تو اپنے آپ کو ان کی بدگوئی سے بچا۔ پھر بچا' ڈر' پر ہیز

باراز میں رواج نہ پاسکے گی تو پہلے اسلام کو سیح کر پھر پھے حاصل کر۔ اسلام استسلام سے مشتق ہے۔ استسلام بیہ ہے کہ تو اپنے معالمہ اور نفس کو اللہ تعالی کے سپرد کر دے اور ای پر بھروسہ کر اور اپنی طاقت وقوت کو بھول جائے اور دنیا سے جو پھے تیرے پاس ہے اس کو اطاعت خداوندی میں خرچ کر دے اور ان گرافل طاعتوں کے ساتھ ہواور ان سب کو تو اس کی طرف سپرد کر دے اور ان کو بھول جائے۔ تیراعمل ایک خالی اخروث کی طرح ہے اور تیرے جس عمل میں اخلاص جائے۔ تیراعمل ایک خالی اخروث کی طرح ہے دور تیرے جس عمل میں اخلاص نہ ہو وہ بغیر مغز کے چھلکا ہے یا لکڑی ہے کہ جس کو تھیج کر لایا عمیا ہو۔ جسم بلا روح اور صورت بغیر معنی کے ہے میمنافقوں کاعمل ہے۔

### ندامت اور محبت کے درخت کی پرورش

اے اللہ کے بندے! تمام محلوق ایک آلہ ہے اور اللہ تعالی کاریگر اور اس
میں تقرف کرنے والا ہے۔ پس جس نے اس کو سمجھا اور یہ اعتقاد رکھا وہ آلہ کی
قید سے رہائی پا گیا۔ اس نے تقرف کرنے والے پر نظر رکھی۔ محلوق کے ساتھ
رہنا وشنی اور تکلیف اور مشقت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنا فرحت اور خوشی
نعمت ہے تو اگلے بزرگوں کے راستہ سے علیحدگی کرنے والا ہے اور جدا ہے۔
تیرے اور ان کے درمیان کچھ نسبت ہی نہیں ہے تو نے تو اپنی رائے پر قناعت کر
لی ہے اور اپنے لئے کوئی استاد مقرر ہی نہیں کیا جو تجھے معرفت خداوندی کی تعلیم
دے اور طریقہ بتائے۔

اے راستہ سے جدا ہو جانے والے۔ اے وہ مخص کہ جس کو انسان و جنات اور شیاطین نے اپنا کھیل بنا رکھا ہے۔ اے نفس اور خواہش کے بندے تھھ پر افسوس ہے تو واقعی گونگا بن گیا ہے۔ تو اللہ تعالی سے مدد ما تک اس کی طرف ندامت اور عذر کے قدموں سے رجوع کر اور ڈر۔ تاکہ وہ تجھے تیرے دشمنوں کے ہاتھوں سے چھڑا دے اور تجھے ہلاکت کے سمندر کے بھنور سے نجات دے تو

قرآن مجید جو کاغذوں اور تختیوں پر لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کاایک کنارہ اس کے ہاتھ میں ہے اور ایک کنارہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور اس میں تغیر اور تبدل نہیں ہوسکتا۔

تو الله تعالی سے اپناتعلق جوؤا ورسب سے قطع تعلق کر کے اس کی طرف جھک جاای سے علاقہ پیدا کر وہ تیرے لئے دنیا اور آخرت کی مشقتوں میں کافی ہے۔ موت اور زندگی میں تیری حفاظت فرمائے گا اور تمام حالتوں میں تجھ سے مصائب و آلام کو دور کرتا رہے گا تو کلام اللہ کولازم پکڑیین تو قرآن پرعمل کر اور اس کی خدمت کرتا کہ وہ تیری خدمت کرائے اور وہ تیرے دل کے ہاتھ کو پکڑ کر اللہ تعالی کے سامنے جا کر کھڑا کر دے۔قرآن کریم پرعمل کرتا تیرے دل کے دونوں بازوؤں پر پر لگا دے گا۔ پس تو اس کے ذریعہ سے اللہ تعالی کی طرف اڑ جائے گا۔

اے صوف پوش تو پہلے اپنے باطن دل نفس اور اپنے جسم کوصوف پہنا۔ زہد
کی ابتداء ای طریقہ سے ہوتی ہے کہ ظاہر سے باطن کی طرف۔ جب تیرا باطن
صاف ہو جائے گا تو صفائی دل نفس اعضاء اور لباس تک پہنے جائے گی اور تیری
تمام حالتوں کی طرف پہنے جائے گی۔ پہلے گھر کا اندرونی حصہ تعیر کیا جاتا ہے اور
جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر دروازہ کی عمارت کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ ظاہر
بغیر باطن کے پھی نہیں۔ دروازہ بغیر عمارت اندرونی پھی نہیں اور قفل و بیانہ پر
لگانا پھی نہیں ہے بہتے ہے۔

اے دنیا کو آخرت کے بغیر اور اے مخلوق کو خالق کے بغیر طلب کرنے والے جس مشغلہ میں تو ہے یہ تخجے قیامت کے دن کچھ نفع نہ دے گا بلکہ یہ تخجے تکلیف کہ نام کھنے کے اور کی سامان جو تیرے پاس ہے وہاں تجھ سے خریدا نہ جائے گا تیرا اسباب توریا نفاق اور گناہ ہیں اور یہ ایسی چیز ہے جو آخرت کے جائے گا تیرا اسباب توریا نفاق اور گناہ ہیں اور یہ ایسی چیز ہے جو آخرت کے

روزہ اور قرات قرآن کم ہوں اور جس نے اس کی نافرمانی کی اگر چداس کی نماز روزه اور قرات قرآن زیاده موب شک وه الله تعالی کو بهول گیا-

مومن مخص الله تعالی کی تابعداری کرتا ہے اور اس کے ساتھ موافقت کرتا ہے اور صابر ہوتا ہے اور وہ اپنی لذتوں کلام طعام لباس اور تمام تصرفات کے وقت تو تف كرتا ہے اور منافق ان تمام حالتوں ميں كى جھى پرواہ نہيں كرتا۔

## اينے معاملہ میں فکر کرنا

اے اللہ کے بندے! تو اینے معاملہ میں فکر کر اور جو تیرے اندر خوبی تبیں ہے اس کوایے نفس کیلئے ثابت کر۔ نہ تو طلب میں سیا ہے اور نہ صدیق ہے اور نہ ہی محب ہے نہ موافقت کرنے والا ہے اور نہ اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہے والا بے نہ تو عارف باللہ ہے۔

تومعرفت خداوندی کا دعویدارتو بن گیا ہے لیکن تو مجھے بتا کہ اس کی معرفت کی علامت کیا ہوتی ہے اور تو اینے ول میں کون سی حکمتیں اور نور دیکھا ہے اولیاء کرام تو انبیاء کرام علیم السلام کے جاتثین ہوتے ہیں اور بتا کہ ابدالوں کی کیا علامت ہوتی ہے اور تیرا گمان ہے کہ جو تحض جس چیز کا دعویٰ کرے وہ تسلیم کرلیا جائے اور اس کے گواہ اور دلیل طلب نہ کئے جائیں اور اس کی دنیا کوئس پر پر کھا نہ جائے گا۔ عارف لوگوں کی صفات میں ایک صفت سی بھی ہوتی ہے کہ وہ تمام آ فتوں پر صبر کرتے ہیں اور تمام حالتوں میں اپنے نفس' اپنے اہل وعیال اور تمام مخلوق کے متعلق اللہ تعالیٰ کے جملہ احکام قضاء وقدر پر راضی رہتے ہیں۔

الله اور غير کې محبت ايک دل ميں جمع نہيں ہوسکتی

اے اللہ کے بندے! اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے غیر کی محبت دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہوسکتیں۔ الله تعالی کا فرمان ہے۔

جس امر میں پھنسا ہوا ہے اس کے بارے میں سوچ کہ انجام کیا ہوگا۔ تیرے لئے اس کا چھوڑ دینا آسان ہے تو غفلت کے درخت کے نیچے سامیہ میں بیٹھا ہوا ہے اس کے سابی سے اٹھ جا۔ بے شک تجھے آفتاب کی روشی نظر آجائے گی اور تحجے راستہ معلوم ہو جائے گا۔ غفلت کے درخت کی پرورش جہالت کے پانی سے ہوتی ہے اور بیداری اورمعرفت کے درخت کی پرورش فکر کے پانی سے کی جاتی ہے توبہ کے درخت کی پرورش ندامت کے بانی سے کی جاتی ہے اور محبت کے درخت کی برورش معرفت کے پانی سے کی جاتی ہے۔

الله تعالى كوبھولنے والا

اے اللہ کے بندے! جس وقت تو بچہ اور جوان تھا کچھ عذر بھی تھالیکن اب جب کہ تیری عمر جالیس برس کے قریب ہوگئ ہے یا اس سے بھی بڑھ تی ہے اور تو وہی کھیل کھیلے جا رہا ہے جو کہ نادان بچے کھیلتے ہیں تو جاہلوں سے ملنا جلنا اور عورتوں اور بچوں کے ساتھ خلوت سینی سے پر ہیز کر اور چے۔

مثائخ عظام اورمتى لوكول كي صحبت اختيار كراور جابل نوجوانول كي صحبت سے دور بھاگ اورلوگوں سے ایک کنارہ ہو کر کھڑا ہو جا۔ پھران میں سے جب ا كوئى تيرے ياس آ جائے تو تو ان كا طبيب اور معالج بن جا- كوت مخلوق كيلے اس طرح موجا كه جس طرح شفيق باب ايني اولا دكيلي موتا ہے۔

الله تعالى كى زياده اطاعت كربيتك اس كى اطاعت اس كوياد ركهنا ب-حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کا فرمان ہے۔

مَنُ اَطَاعَ اللَّهَ عَزُّوجَلَّ فَقَدُ ذَكَرَه وَإِنْ قَلَّتْ صَلَاتُه وَصِيَامُه وَقِراءَ تُهُ الْقُرُانَ وَمَنُ عَصَاهُ قَدُ نَسِيَهُ وَإِنْ كَثُرَتُ صَلوتُهُ وَصِيَامُهُ وَقِرَاءَ تُهُ \*

یعنی جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے اس کو یاد کیا اگر چہ اس کے نماز

تقوی اور اخلاص چاہتا ہے۔ وہ تہارے ظاہری اعمال کی طرف نظر نہیں کرتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

لَنْ يَّنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وِلَكِنُ يَّنَالُهُ التَّقُوى مِنْكُمُ

﴿ الله کو ہر گز ان کے گوشت جینچتے ہیں نہ ان کے خون ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے

اے اولاد آدم جو کچھ دنیا اور آخرت میں ہے سب کچھ تمہارے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر تمہارا شکر کرنا کہاں چلا گیا ہے اور تمہارا تقویٰ کہاں ہے اور اللہ کیا گیا ہے۔ پھر تمہارا شکر کرنا کہاں چلا گیا ہے اور تمہارات اور تمہاری خدمت میں روح نہیں ہے ایسے اعمال سے تم شکتے نہیں حالانکہ تم بغیر روح کے بغیر عمل کر رہے ہو۔ اعمال کیلئے روح ہے اور روح اظلام ہے۔

﴿ سيدنا عبدالقادر جيلاني رحمته الله عليه نے ١٦ ذي الحجه ٥٣٥ ججري بروز اتوارض كے وقت بي خطبه خانقاه شريف ميں ارشاد فرمايا ﴾

اَلْمَجُلِسُ النَّحَامِسُ وَالْعِشُرُونَ ﴿٢٥﴾

زاہدوں جیسے کپڑے پہننے سے زہد حاصل نہیں ہوتا

حضرت سیدناعیسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے۔

اَنَّهُ' كَانَ إِذَشَمَّ رَائِحَةً طَيِّبَةً سَدَّ اَنْفَهُ وَقَالَ هَلَا مِنَ اللَّهُ نَيَا لَعَنَ جب كُولَى خُوشِبُو آپ عليه السلام كى ناك ميں پَپنِحَق تقى تو آپ اپنى ناك كو بند كيا كرتے اور فرماتے كه به بھى ونيا بى سے ہے۔

اے اپنے قول اور فعل سے زبد کا دعویٰ کرنے والو۔ بیتم پر جست ہے۔تم نے کیڑے تو زاہدوں جیسے بہن لئے ہیں اور تمہارے باطن رغبت اور دنیا پر مَاجَعَلَ اللّٰهُ لِوَ جُلٍ مِّنُ قَلْبَيْنِ فِي جَوُفِه ﴿ وَهِ الاترابِ ﴾ ترجمہ: الله لِوَ جُلٍ مِّنُ قَلْبَيْنِ فِي جَوُفِه ﴿ كُرُ الايمانِ ﴾ دنيا اور آخرت جمع نہيں ہوسكتيں اور نہ ہى خالق ومخلوق دونوں ايك دل ميں جمع ہو سكتے ہيں تو تمام فنا ہونے والی چيزوں كوچھوڑ دے تا كہ تجھے الى چيز حاصل ہو جائے كہ جس كيلئے فنا ہى نہيں ہے تو اپنے نفس اور مال كو خرچ كر۔ تاكہ تجھے جنت حاصل ہو جائے۔

الله تعالی کا فرمان ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرْى مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ اَنْفُسَهُمُ وَامُوالَهُمُ بِاَنُ لَهُمُ الْجَنَّةَ الْقَرِيكِ

ترجمہ بیٹک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید کئے ہیں اس بدلہ پر کہ ان کیلئے جنت ہے۔ اس بدلہ پر کہ ان کیلئے جنت ہے۔

اس کے بعد ماسوا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اپنے دل سے رغبت نکال ڈال تاکہ سختے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے اور تو دنیا اور آخرت میں اس کی

محبت میں رہے۔

اے اللہ تعالی سے محبت کرنے والے تو اس کی تقدیر کے ساتھ گھومتا رہ جس طرح کہ وہ گھو ہے اور اپنے دل کو جو قرب خداوندی کا مسکن ہے پاک و صاف رکھ اور اس کے ماسوا کے پاک کر اور تو قرب کے دروازہ پر تو حید اخلاص اور سپائی کی تلوار لے کر بیٹھ جا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سواکسی کیلئے نہ کھول تو اپنے دل کے گوشوں میں سے کسی گوشہ کو بھی غیر اللہ سے مشغول نہ کر۔ اللہ و لعب نہیں ہے۔ اللہ و لعب نہیں ہے۔ میرے پاس ابو و لعب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے داوں میں نفاق کے اظام ہے اور بغیر کذب کے سپائی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے داوں میں نفاق کے اظام ہے اور بغیر کذب کے سپائی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے داوں میں نفاق کے اظام ہے اور بغیر کذب کے سپائی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے داوں میں

اینے نفس خواہش اور شیطان کے کلام کو قبول کرنے والا ہو لیس وہ شیطان کا تابعدار اوراس کا بندہ ہے اور اس نے شیطان تعین کو اپنا مرشد بنالیا ہے۔

اے جاہو! اے منافقو! تمہارے دل کس قدر سیاہ ہو گئے ہیں اور تمہاری بوس قدر گندی ہوگئ ہے اور تمہاری زبان درازی اور کلام کی تحق کس قدر براھ گئ ہے اورتم ان تمام نضول باتوں سے جن میںتم مبتلا ہوتو بہ کرو اور الله رب العزت اوراس کے اولیاء جو کہ اس کے محبوب ہیں اور وہ اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں' طعنہ کرنا چھوڑ دو اور دنیاوی مقوم کے استعال کرنے میں ان پر اعتراض نہ کرو کیونکہ وہ اس مقسوم کو امر خداوندی کے حاصل کرتے ہیں نفسانی خواہش کی وجہ سے حاصل نہیں کرتے۔ ان کے پاس الله تعالی کی محبت اور دوستی ہے اس کا اشتیاق اس کے سوا ہر چیز میں بے رغبتی اور ظاہر وباطن کا شدت سے رخ مجھیر لینا موجود ہے لیکن ان کے مقوم جن کے ساتھ اللہ تعالی کاعلم پہلے ہی متعلق ہو چکا ہے ان کے استعال کیے بغیر ان کو جارہ نہیں۔ ان کیلئے دنیا میں قیام ادر امن عالم میں رہنا اور اپنے مقوم کو حاصل کرنا اور جو الله تعالی تو اور ان کی تکذیب كرنے دالے ہيں ان كو ديكھنا أيك سخت ترين مصيبت ہے۔

نفس اورخوا بشات كاساتهي

اے اللہ کے بندے! جب تک تو اپنے نفس اور خواہشات کا ساتھی ہے او ران کے ساتھ قائم ہے۔ مخلوق کو وعظ سانا اور ان سے کلام کرنا چھوڑ دے اور گفتگو سے مرجا۔ پس جب اللہ تعالیٰ تم سے کوئی کام لینا چاہے گا اس کیلئے تجھے تیار کر دے گا اور جب وہ جاہے گا تحقی زندہ کر دے گا اور تحقی ابت قدم کر دے گا اور تحقی کلام کرنے کی اہلیت نصیب فرما دے گا۔ اس صورت میں وہی خود ظاہر كرنے والا موكان كرتو خود تو اين نفس اين كلام اور اين تمام احوال کواس کے سپرد کر دے اور خود اس کے کلام میں مشغول ہو جا۔ تو عمل بغیر کلام

حسرت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگرتم ان کیڑوں کو اتار ڈالتے اور اس رغبت کوجوتہارے دلوں میں ہے اس کو ظاہر کردیتے تو بہتہارے لئے زیادہ اچھا تھا ادر مهمیں نفاق سے زیادہ دور لے جانے والاتھا اور جو مخص اینے زہد میں سیا ہوتا ہے اس کا مقوم اس کی طرف آتاہے اور وہ اس کولے لیتا ہے وہ این ظاہر کو اس سے آ راستہ کر لیتا ہے اور اس کا دل اس کی اور اس کے سوا دوسری چیزوں سے بے رغبتی سے بحرا ہوا ہوتا ہے اس لئے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی عليه وسلم زمد مين حضرت عيسى عليه السلام اور ديكرتمام انبياء عليهم السلام س بره موع تص بال آب صلى الله تعالى عليه وسلم في خود ارشاد فرمايا:

228

فرمان نبوی

قرمان نبوى أنَّهُ ۚ قَالَ حُبِّبَ اِلَىّٰ مِنُ دُنْيَاكُمُ ثَلاَت ۗ ٱلطِّيْبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتُ قُرُّةُ عَيُنِيَ فِي الصَّلواةِ

فرمایا کہ تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں میری محبوب بنائی گئ ہیں۔خوشبو عورتیں اورمیری آ تھھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ تمام دنیاوی چیزوں سے بے رغبتی تھی۔ آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے ان چیزوں کو اس لئے محبوب مسمجها كية بي كيلي علم ربي مين مقسوم مو چكي تحييل بين آب صلى الله تعالى عليه وسلم تهم كي تعميل مين ان چيزون كا استعال فرماتے تھے كيونكه تھم كي تعميل طاعت اور عبادت ہے جو محض اپنا مقسوم اس صورت سے لے گا وہ طاعت الہی میں ہی ہے اگرچہ تمام دنیا سے نفع حاصل کرنے والا ہی کیوں نہ ہو۔

اے جہالت کے قدموں پر زاہر بننے والو۔سنو اور تقدیق کرو۔ تکذیب نہ کرو اور اس ﴿ محمدى ﴾ زبد كوسيكسوتاكة م اين جهالت كى وجه سے تقدير كا رونه كرنے لكو \_ جو تحص علم سے جابل مواور اپني رائے پر استغناء كرنے والا مواور اینے مولی تعالی کے سواسے خالی کرنا ضروری ہے۔

#### حكايت

ایک بزرگ رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے الله تعالیٰ سے
یہ دعا کی اے الله تو مجھے ان چیز وں سے جو مجھے نقع دیں اور مجھے ضرر نہ دیں محروم
نہ کر چند بار میں نے یہی دعا کی اور پھر میں سوگیا پس میں نے خواب میں دیکھا
کہ گویا کوئی کہنے والا کہدرہا ہے تو بھی اس عمل کے کرنے سے جو تجھے نفع دے
باز نہ رہ اور جس عمل کا کرنا تجھے نقصان دے اس سے باز رہ۔

تم اپی نسبتوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح کر لوتو جس کی احباع آپ کے ساتھ صحیح ہو جس کی احباع آپ کے ساتھ صحیح ہو گئی اس کی نسبت آپ کے ساتھ صحیح ہو گئی اور تیرا بغیر احباع نبوی کے بیہ کہنا کہ میں حضوراکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ مفید نہیں۔

جب تم حضور نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کے اقوال و افعال میں تابعداری کرو گے تو تنہیں دار آخرت میں نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کی محبت اور مصاحبت نصیب ہوگی اور کیا تم نے الله تعالی کا بیفرمان نہیں سا۔

فرمان خداوندی ہے

وَمَا اَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهِكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو ﴿ وَرَهَ الْحَشْرِ ﴾ ترجمه: اور جو بچهتهمیں رسول عطا فرمائیں وہ لو اور جس سے منع فرمائیں باز ﴿ كَنْرَالا يَمَانَ ﴾ ﴿ كَنْرَالا يَمَانَ ﴾

تم الله تعالیٰ کے احکام کی تغییل کرو اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکے رہو۔ ایسا کرنے پر بے شک تم دنیا میں اپنے دلوں اور آخرت میں اپنے دل اور اجسام دونوں سے اپنے خالق و مالک کے قریب ہو جاؤ گے۔

اے زاہدوتم یہ اچھانہیں کرتے تم اپنے نفس اور خواہشات سے زاہر بنتے ہو

ا خلاص بغیر ریا تو حید بغیر شرک گم نامی بغیر شهرت خلوت بلا جلوت کے اور باطن بغیر ظاہر کے بن جا اور تو باطن کے ساتھ مشغول رہ۔ اے جھوٹے بیدار ہوجا تو اللہ تعالی کو مخاطب کرتا ہے اور اپنے قول ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تو اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اللہ تعالی کو خطاب کرتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں یہ حاضر سے خطاب ہے کہ گویا تو کہتا ہے اے میرے نزدیک اے مجھ جانے والے۔ اے مجھ سے قریب۔ اے میرے اوپر گواہ۔ پس تم اپنی نماز میں اور اس کے علاوہ دیگر حالتوں میں ای طرح اس کو خطاب کیا کرواس لئے کہ

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اُغبُد اللَّهَ کَانَّکَ مَرَاهُ فَانُ لَّهُ مَکُنُ مَرَاهُ فَانَّهُ مِی مَرَاهُ فَانَّهُ مِی اَرْکَ یعنی تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کر گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے پس اگر تو اس کونہیں دیکھیا وہ کجھے دیکھے رہاہے۔

## طلال کھانے سے دل کی صفائی ہوتی ہے

اے اللہ کے بندے! تو اپنے دل کی طال کھانے سے صفائی کر یقینا تو اپنے رہب تعالیٰ کو پہچان لے گا تو اپنے لقمہ اپنے لباس اور اپنے دل کو پاک و صاف کر لے خود بخو دتو تصوف میں صاف ہو جائے گا۔ تصوف کا لفظ صفاء سے مشتق ہے نہ کہ صوف پہنے لینے سے۔ سچا صوفی وہی ہوتا ہے جو اپنے دعویٰ تصوف میں صادق ہوتا ہے اور اپنے دل کو باسوا اللہ تعالیٰ کے صاف کر لیتا ہے اور یہ تصوف ایسی چیز ہے جو رنگ برنگ کیڑے پہنے اور چہوں کو زرد کر لینے اور یہتوں کو ہلانے اور زبان سے صالحین کی حکایات بیان کر دینے اور تبیح و حکیل کندھوں کو ہلانے اور زبان سے صالحین کی حکایات بیان کر دینے اور تبیح و حکیل میں انگلیاں ہلانے سے صاصل نہیں ہوتی بلکہ اس کے حصول کیلئے اللہ تعالیٰ کی طلب میں سچا بنے دنیا سے برغبت ہو جائے گلوت کو دل سے باہر نکا لنے ور

#### حكايت

ایک بزرگ رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ کو ان کے وصال کے بعد خواب میں دیکھا تو انہوں نے دریافت کیا کہ اللہ تعالی نے تہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اپنے ایک پاؤں کو ﴿ بعبہ خوف ﴾ پل صراط پر رکھا اور دوسرے پاؤں کو ﴿ به امید رحمت ﴾ جنت میں رکھا۔

233

حضرت سفیان توری رحمة الله علیه زابد اور فقیه سخد انہوں نے علم سیکھا اور اس پھل کیا۔ علم سیکھا اور اس پھل کیا۔ علم کو اس کا حق اخلاص کے ساتھ دیا۔ اور انہوں نے الله کی طرف قصد کیا اور الله تعالی بی ان کا مقصود تھا اور الله نے ان کو اپنی رضامندی عطا فرمائی اس فرمائی اور سرکار دو عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنی خوشنودی عطا فرمائی اس لئے کہ حضرت سفیان توری رحمة الله علیه نے آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کی متابعت کی تھی۔ الله تعالی کی رحمت ان پر اور تمام صالحین پر اور ان کے ساتھ ہم سب بر بھی الله تعالی کی رحمت نازل ہو۔

جس فض نے حضور نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی اور آپ
کی شریعت کو ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں قرآن کریم کو نہ تھا ما اور آپ کے
چلے ہوئے رائے میں اللہ تعالیٰ کی طرف نہ پنچا وہ خود بھی ہلاک اور گمراہ ہوگا
اور دوسروں کو بھی ہلاک اور گمراہ کرے گا۔ قرآن و حدیث دونور اور دو دلیاں
میں۔ اللہ تعالیٰ تک پنچنے کا ذریعہ قرآن ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم تک پنچنے کا ذریعہ سنت نبوی ہے۔

وعا

\_\_\_\_ اَللَّهُمَّ بَاعِدُ بَيُنَنَا وَبَيُنَ نُفُوسِنَا وَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اورا بنی رائے پراعتاد کرتے ہوادراس کومتقل سیجھے ہوئم تابعداری کرواوران مثالِخ عظام و عارف باللہ کی صحبت اختیار کرو جو عالم باعمل ہیں اور نصیحت کی زبان سے مخلوق پرمتوجہ ہونے والے ہیں اور وہ اپنے دلوں کوتم سے پھیر کراللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے اور دنیا کی طمع کو زائل کر چکے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں اوراللہ تعالیٰ کے سواسب سے روگردانی کرنے والے ہیں۔

## موت سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا

اے اللہ کے بندے! تو اپنی موت سے پہلے اپنے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر تو محض صالحین کے حالات میں اور ان کے تذکرہ اور ان کی تمنا پر قناعت کر بیشا ہے اور تیری مثال ایسی ہے کہ چیسے کوئی مخض پانی کو مشی میں لے اپنا ہاتھ کھولے گا تو کچھ بھی نہ پائے گا ایسا نہ بن

تجھ پرافسوس ہے تمنا اور آرزونو حماقت کا جنگل ہے۔ سرکار دو جہاں صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اِیّا کُمْ وَ التَّمَنِیُ فَاِنَّهُ وَادِی الْحُمُقِ

یعنی اپنے آپ کو آرز و سے بچاؤ کیونکہ وہ تو حماقت کا جنگل ہے۔ عمل تیریں ایگ جیسر کی تاریخ ایران چھ لیگوں کر من جی کی تمذل کھتا

عمل تو برے لوگوں جیسے کرتا ہے اور اچھے لوگوں کے درجوں کی تمنا رکھتا ہے جس کی آرز و اور تمنا خوف پر غالب ہوتی ہے وہ بے دین بن جاتا ہے اور جس کا خوف امید اور تمنا پر غالب ہو گیا وہ نا امید ہو جاتا ہے جو کہ کفر ہے تو سلامتی دونوں کی برابری میں ہے۔

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا

لَوُ وُزِنَ خَوُفُ الْمُؤْمِنِ وَرَجَاءُهُ ۖ لَاعْتَدَلَا

یعنی مومن کے خوف اور امید کو اگر وزن کیا جائے تو یقینا دونوں برابر تکلیں

گے۔

تیرانف تو تعلیم کے زیادہ لائق ہے تو اپنے نفس کوسیکھا اور سمجھا تا۔ تا کہ وہ تیرے دین کو نہ کھا لے اور بارہ بارہ نہ کر دے اور اللہ تعالی کی امانتوں میں خیانت نہ كرے \_ نفس كے پاس مومن كا دين اس كا گوشت اور خون بے نفس كوتعليم دينے سے پہلے اس کی مصاحبت نہ کر اور جب تعلیم یا لے اور سجھنے لگے اور مطمئن ہو جائے تو اس وقت اس کا ساتھ دے اور جہال کہیں بھی متوجہ ہوتمام حالتول میں تو اس سے جدائی اختیار نہ کر اس کے ساتھ رہ۔ اور جب نفس مطمئن ہو جائے اور برد بار عالم بن جائے اور اس مقوم پر راضی بن جائے گا جو تقدیر سے اس کے یاس آئیں گی تو تو گیہوں کے میدہ اور جو کی روٹی میں کچھ فرق نہ مجھے گا۔نفسانی لذت اس سے دور ہو جائیں گی اور اس کو فاقہ کرنا کھانے سے زیادہ بیارامعلوم ہوگا اور کار خیر اور اطاعت اور ایثار بر وہ تیری موافقت کرنے والا ہو جائے گا اور اس کی طبیعت بدل جائے گی تخی اور کریم اور دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی طرف رغبت کرنے والا ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب تو آخرت سے بارغبت اورمولی تعالی کا طلب گار بے گا تو وہ بھی تیرے ساتھ اس کا طالب بے گا اس کے دروازہ کی طرف چلے گا۔ پس اس وقت تیرے پاس سابقہ امر خداوندی آئے گا اور تجھ سے کے گا اے فافہ کر نیوالے کھا لے اور اپنی پیاس کو بجھا لے۔عقل مند مریض طبیب کے ہاتھ یا اس کے حکم سے ہی کھاتا ہے اور ہمیشداس کا ادب کرتا ہے اور اس کی بات کو قبول کرتا ہے اور اپنی حرص اور رغبت کو اس کی موجودگی میں

اے حریص۔ اے جلد باز۔ وہ کھانا جو تیرے لئے پیدا کیا گیا ہے کہ تیرے سواکس کی طاقت ہے کہ وہ اس کو کھالے اسے تیرے سوا کوئی نہیں کھا سکتا۔ جو لباس مکان سواری اور عورت تیرے لئے پیدا کی گئی ہے ان کو تیرے سوا استعال کرنے اور لینے اور پہننے کی کون قدرت رکھتا ہے۔ پھر یہ تیری جہالت اور نادانی

اے اللہ ہمیں اور ہمارے نفول کے درمیان دوری ڈال دے اور ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں دوزخ سے بچا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۹ ذی الحجہ ۵۴۵ ہجری کو بیہ خطبہ ارشاد فرمایا ﴾

## اَلْمَجُلِسُ السَّادِسُ وَالْعِشُرُونَ ﴿٢٦﴾

مصائب کو چھپانا ایک خزانہ ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
مِن کُنُوُزِ الْعَرْشِ کِتُمَانُ الْمُصَائِبِ یَامَنُ یَشُکُوُا
لین عرش کے خزانوں میں ایک خزانہ مصائب کو پوشیدہ رکھنا ہے۔
لین عرش کے خزانوں میں ایک خزانہ مصائب کو پوشیدہ رکھنا ہے۔
اے مخلوق کی طرف اپنے مصائب کی شکایت کرنے والے بچھے خلوق سے شکایت کرنا کیا فائدہ دے گا۔ مخلوق نہ تجھے نقع پہنچاسکتی ہے اور نہ تجھے نقصان دے سکتی ہے اور جب تو ان پر اعتماد کرے گائیں تو مشرک ہو جائے گا اور وہ کجھے اللہ تعالی کے دروازہ سے دور کر دیں گے اور تجھے اس کے عذاب میں ڈال دیں گے اور تو اللہ تعالی سے مجموب ہو جائے گا۔
دیں گے اور اس سے مجھے جاب میں ڈال دیں گے اور تو اللہ تعالی سے مجموب ہو

اے جابل تو علم کا دعویٰ کرتا ہے اور دنیا کو اللہ تعالیٰ کے سواغیر اللہ سے طلب کرتا ہے تو مصیبتوں طلب کرتا ہے تو یہ تیری منجملہ جہالتوں میں سے ایک جہالت ہے تو مصیبتوں سے رہائی کیلئے مخلوق سے شکایت کرتا ہے۔

بچھ پرافسوں ہے کہ جب بدحریص کماتعلیم پاکرشکار کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی حرص اور طبیعت کوترک کر دیتا ہے اور بد پرندہ بازشکرہ بھی تعلیم ولت اپنی طبیعت کی خالفت کرتا ہے اور شکار کھا لینے کی اپنی عادت کوترک کر دیتا ہے۔ پس

نيوش غوث يز داني 237

كر ايباكر ويباكر اور ايباكيول كيا وريول كرنا جاسي تفا- يبى الله تعالى سے دوری اور غصہ اور راندہ درگاہ ہوتا ہے۔

اے این آدم تو کون ہے تو تو ایک ذلیل وحقیر پانی سے پیدا کیا گیا ہے اس لئے تو اپنی حقیقت کو پیچان۔اللہ تعالی کے سامنے تواضع کر اور اس کے سامنے جھک جا۔ جب تیرے پاس تقوی نہیں ہے تو اللہ تعالی اور اس کے نیک بندوں کے نزدیک تیری کوئی عزت نہیں ہے۔ دنیا تو حکمت کا گھر ہے اور آخرت سراسر قدرت۔ حلال روزی ضروری علم اور عمل میں اخلاص فرض ہے

اےملمانو! تمہارے اوپر تکہبان ﴿ يعنى فرشتے ﴾ مقرر بي اورتم الله تعالى کی سپردگی میں ہو اور تم کو کچھ خبر نہیں۔تم عاقل ہو اور دل کی آ تھوں کو کھولو۔ جب تمہارے گھر میں کوئی جماعت حاضر ہوتو تمہیں جاہیے کہ خود گفتگو کی ابتداء نہ کرو بلکہ خاموش رہواور جب وہ بات کریں تو ان کے کلام کا جواب دو اور الی بات نه پوچھوکہ جس کا فائدہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا فرض ہے حلال روزی طلب کرنا فرض ہے۔ ضروری علم حاصل کرنا کہ جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوفرض ہے۔ عمل میں اخلاص پیدا کرنا فرض ہے۔ عمل پر معاوضہ کا چھوڑنا فرض ہے۔ کوئی بھی عمل بدلہ کی نیت سے نہ کر۔ تو فاسقوں اور منافقوں سے دور بھاگ نیک اور سے لوگوں سے مل جب کوئی معاملہ تھے پرمشکل ہواور تو صالح مخص اور منافق کے درمیان فرق معلوم نہ کر سکے اور یہ نہ جانے کہ کون مخص صالح اور نیک ہے اور کون منافق ہے تو تورات کو اٹھ ﴿ یعنی تبجد کے وقت ﴾ اور دو رکعت نمازنفل ادا كرتو پھر بيه دعا۔

يَارَبّ دُلِّني عَلَى الصَّالِحِيْنَ مِنُ خَلْقِكَ دُلَّنِي عَلَى مَنُ يَدُلَّنِي عَلَيكَ وَيُطْعِمْنِيُ مِنْ طَعامِكَ يَسْقِيْنِيُ مِنْ شَرَبِكَ وَيَكْحَلُ عَيْنَ قَلْبِي بِنُورِ قُرُبِكَ کیسی ہے۔ نہ مخفے قرار ہے نہ عقل ہے نہ ایمان ہے اور نہ وعدہ خداوندی کوسچا سجھنا اے جلد باز مردود جب تو کسی کریم شخص کا کام کرے گا پس اس کا ادب کر اور ترک و اجرت کونہ طلب کر پس وہ دونوں تھے بغیر مائے اور بغیر بے ادبی کے حاصل ہو جائیں گے۔ جب وہ کریم مجھے دیکھے گا کہ تونے حرص اور مانگنے اور بے اد بی کوچھوڑ دیا ہے تو وہ مجھے دوسرے مزدوروں میں جو کہ تیرے ساتھ کام کرتے میں متاز بنا دے گا اور تھے خوش کر دے گا اور دوسروں کی بدنسبت تھے بلند جگہ پر

الله تعالى اعتراض اور منازعت كاساتهي نبيس ہے وہ توحس ادب اورسكون ظاہر و باطن اور موافقت دائمی کا ساتھ دینے والا ہے اور ہر وہ مخص جو تقدیر خداوندی کی موافقت کرتا ہے اس کو جمیشہ اللہ تعالیٰ کی مصاحبت نصیب ہوتی ہے۔ عارف باللہ۔ اللہ تعالیٰ کو جاہنے والا اور اسکے ساتھ قائم رہنے والا ہے نہ کہ اس کے غیر کے ساتھ۔ اللہ تعالی کی موافقت کرنے والا ہے نہ اس کے غیر کیلئے۔اس کے ساتھ زندہ ہوتا ہے اور غیر اللہ سے مردہ

ا پھی نیت سے کلام کرنا

اے اللہ کے بندے! جب تو کلام کرے تو اچھی نیت کے ساتھ کر اور جب تو سکوت کرے تو سکوت بھی اچھی نیت کے ساتھ ہو۔جونیت سے پہلے عمل کو مقدم نہ کرے اس کاکوئی عمل نہیں ہوتا۔ایس حالت میں جب تو کلام کرے گا یا سکوت کرے گا تو بہر حال تو گناہ میں متلا رے گا کیونکہ تیری نیت ہی درست نہیں ہوتی اور تیرا خاموش رہنا اور کلام کرنا دونوں خلاف سنت ہیں۔ حالات کے تغیر اور رزق میں تنگی پیش آنے کے وقت ایک لقمہ کی وجہ سے تم رنگ بدل ڈالتے ہواور الله تعالی سے بگر جاتے ہواور ایک غرض پوری نہ ہونے پر تمام نعتوں کی ناشکری کرنے لگتے ہو گویا کہتم اس پر جر کرنے لگتے ہواوراس پر حکم چلاتے ہو کہ یوں

دعا

َ اللَّهُمَّ اَرِنَا كَمَا اَرَيْتَهُمُ مَعَ الْعَفُوِ وَالْعَافِيَةِ وَالْتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي اللَّائِيَا حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

239

اے اللہ قو جمیں کی طور نیب کے ساتھ بیا ت کے بیب کرتو نے انہیں مشاہدہ کروایا اور جمیں دنیا میں بھلائی دے اور جمیں آخرت میں بھلائی دے اور جمیں عذاب دوزخ سے بچا۔

بیار کی دوا توبہ ہے

اے مسلمانو! تم تقوی کو چھوڑ دینے سے توبہ کرو۔ تقوی تو پر ہیز گاری کی دوا ہے اور گناہ بیاری دوا ہے اور گناہ بیاری ہے۔ ۔

مديث

جفور نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ایک دن تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بناؤں کہ تمہاری بیاری کیا ہے اور اس بیاری کی دوا کیا ہے صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں یارسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ۔

آ ب صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که گناہ تمہاری بیاری ہیں اور اس کی دوا توبہ ہے۔

توبہ ایک درخت ہے اور ذکر کی مجالس میں ہمیشہ جانا اور حق کی اطاعت میں ہمیشہ جانا اور حق کی اطاعت میں ہمیشہ کرتا اس کو پانی دیتا ہے۔ تم ایمان کی زبان سے توبہ کرو تو بیشک نجات حاصل ہو جامے گی۔ تم توحید اور اخلاص کی زبان سے کلام کرو تو بیشک مہیں نجات حاصل ہو جائے گی۔ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتوں کے آنے مہیں نجات حاصل ہو جائے گی۔ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتوں کے آنے

وَيُخْبِرُنِي بِمَارَاَى عِيَانًا لا تَقُلِيلًا

اے میرے رب مجھے اپنی مخلوق میں سے صالحین لوگوں کی طرف میری رہنمائی فرما جو مجھے تیری طرف رمبری کریں اور مجھے تیرے کھانے سے کھانا کھلا کیں اور تیرے بیانی میں سے بیانی بلا کیں اور میرے دل کی آ تکھوں میں تیرے قرب کے نور کا سرمہ لگا کیں اور جو چیز کہ ظاہرظہور مشاہدہ غیبی سے دیکھتے ہوں اس سے مجھے خبر دار کر دیں محض تقلید سے نہیں۔

اہل اللہ نے فضل خداوندی کے طعام سے کھانا کھایا ہے اور اس کے شراب انس سے انہوں نے یانی پیا ہے اور اس کے باب قرب کا مشاہدہ کیا ہے اور انہوں نے محض خبر پر قناعت نہ کی بلکہ ہمہ وقت مجاہدہ اور ریاضت کرتے رہے اورصبر کیا اور اینے نفوس اور مخلوق سے نظر مٹا کر رب تعالی کی طرف سفر کرتے رہے یہاں تک کہ منی ہوئی خبران کے نزد یک آئھوں دیکھی بن گئی اور جب وہ اینے رب تعالی تک پہنچ تو اس نے ان کو ادب اور تہذیب سکھائی اور عکمتیں اور علوم سکھائے اور اینے امور مملکت پر ان کوآگاہ کر دیا اور ان کو بتا دیا کہ زمین و آسان میں اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور نہ کوئی اس کے سواعطا کرنے والا ہے اور نہ ہی رو کنے والا ہے اور نہ کوئی اس کے سواحرکت دینے والا ہے۔ نہ کوئی سكون دينے والا ـ نه كوئى اندازه كرنے والا ہے اور نه كوئى حاكم ہے ـ اس كے سوا نہ کوئی عزت دے سکتا ہے اور نہ کوئی ذلت دے سکتا ہے نہ کوئی مسحر بنانے والا ہے اور نہاس کے سوا کوئی زبردست قدرت والا ہے۔ وہ ان کوتمام موجودات غيبيه دکھا ديتا ہے پس وہ الكواين دل اور باطن كى آئكھوں سے د مكھ ليتے ہيں پس اولیاء اللہ کے نزد یک دنیا او راس کی بادشاہت و حکومت کی قدر باقی رہتی ہے۔ نہ کوئی مزات ﴿ تو معلوم ہوا ولیاء کرام تمام موجودات پر خبردار ہوتے ميں 🏟

اس کے بعد آپ رحمتہ اللہ علیہ دائی طرف رخ پھیر کریمی کلمات فرماتے۔ پھر بائیں طرف رخ پھیر کر بھی یمی کلمات ارشاد فرماتے اور اس کے بعد بیہ فرماتے۔

لَاتُبُدِ اَخُبَارَنَا وَلَا تَهْتِکُ اَسْتَارَنَا وَلَاتُوءَ الْحِلْنَا بِسُوْءِ اَعْمَالِنَا لَاتُوْءَ الْحِلْنَا بِسُوْءِ اَعْمَالِنَا لَاتُوْءَ الْحِلْنَا اِنْ نَسِيْنَا اَوُ الْتُحَيِّبَا فِي غَفْلَةً وَلَاتُوءَ الْحِلْنَا اَلَى عَرَّةٍ رَبَّنَا لَاتُوْءَ الْحِلْنَا اِنْ نَسِيْنَا اَوُ الْحُطَانَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا اِصُرًا كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلُ عَلَيْنَا إِصُرًا كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلُ عَلَيْنَا مِنْ اللَّهُ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرُلْنَا وَارْحَمُنَا اَنْتَ مَولَانَا فَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ

اس کے بعد فتوح غیب سے جو کچھ اللہ تعالیٰ آپی زبان مبارک پر لے آتا ہے بغیر تقریر اور بغیر کئی تھی جو پچھ اللہ تعالیٰ آپی زبان مبارک پر لے آتا ہے بغیر تقریر اور بغیر کئی تمہید کے وعظ شروع فرما دیا کرتے تھے اور بھی بھی بعض مجالس میں آپ وعظ کی ابتدا کی حدیث پاک یا کلام حکماء میں سے کی کلمہ کے ساتھ جو آپ کو یاد ہوا کرتے تھے۔ پہلے آپ رحمتہ اللہ علیہ اپنے کلام میں تمرکا اس کو پڑھا کرتے تھے اور وعظ شروع فرماتے اور کلام کی بنیادای پررکھتے تھے۔

#### ترجمه خطبه

اتی حمد جو اس کی مخلوق کے شار اور اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے نفس کی خوشنودی اور اس کے کلمات کی سیابی اور اس کے علم کی انتہا کے موافق اور ان تمام چیز وں کے برابر ہوجس کو اس نے چاہا پیدا کیا اور ظاہر کیا ہے جو کہ حاضر اور غائب کے جانے والا ہی عام و خاص پر رحم کرنے والا ہے۔ بادشاہ ہے۔ غایت ورجہ پاک ہے سب پر غالب اور حکمت والا ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں وہ یکنا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کیلئے حمد اور بادشاہی ہے وہی زندہ کرتا ہے اور موت ویتا ہے اور وہی ہر شے پر وہی ایسا زندہ ہے کہ جے موت نہیں خیر اس کے قبضہ میں ہے اور وہی ہر شے پر وہی ایسا زندہ ہے کہ جے موت نہیں خیر اس کے قبضہ میں ہے اور وہی ہر شے پر وہی ایسا زندہ ہے کہ جے موت نہیں خیر اسی کے قبضہ میں ہے اور وہی ہر شے پر

کے دقت اپنے ایمان کو اپنا ہتھیار بناؤ ایمان ہی تو تمہیں بچانے والا ہے۔ خطبہ غو شہہ

حضرت سيدنا غوث اعظم رحمته الله عليه جب تقرير وتبليغ كيك خطبه پڑھتے تو خطبه كل ابتداء ميں برمجلس ميں تين بار الحمدالله دب العلمين كها كرتے تھے اور بر مرتبہ تھوڑى دير كيلئے خاموثى اختيار فرماتے ۔اس كے بعد يوں خطبه ارشاد فرماتے ۔

عَدَدَ حَلُقِهِ وَزِنَةَ عَرُشِهِ وَرِضَاءً نَفُسِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ وَمُنتَهَى عِلْمِهِ وَجَمِيْعَ مَاشَاءَ وَخَلَقَ وَذَرَاءَ وَبَرَاءَ عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحُمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِکُ الْقُدُوسُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ وَاشْهَدُانُ لَا اللهِ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُکَ لَهُ لَهُ الْمُلُکُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحَى وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَلَى لَا اللهُ يَهُوتُ بِيَدِهِ الْحَيْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَىء قَدِيُر وَ وَالَيْهِ الْمَصِيرُ وَاشْهَدُ اَنَّ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْحَيْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَىء قَدِيُر وَ وَالَيْهِ الْمَصِيرُ وَاشْهَدُ اَنَّ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْحَيْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَىء قَدِيْر وَ وَالَيْهِ الْمَصِيرُ وَاشْهَدُ اَنَّ مَمُوتُ بِيلِهِ الْمَصِيرُ وَاشْهَدُ اَنَّ لَمُ اللهُ ال

اَللَّهُمَّ وَأَنْتَ الْعَالِمُ بِسَرَائِرِ فَاصَلِحَهَا وَانْتَ الْعَالِمُ بِحَوَاثِجِنَا فَاقْضِهَا وَانْتَ الْعَالِمُ بِحُواثِجِنَا فَاقْضِهَا وَأَنْتَ الْعَالِمُ بِعُيُوبِنَا فَاسْتُرُهَا لَاقْضِهَا وَأَنْتَ الْعَالِمُ بِعُيُوبِنَا فَاسْتُرُهَا لَالْتُونِيَا وَانْتَ الْعَالِمُ بِعُيُوبِنَا فَاسْتُرُهَا لَا لَنُوسِنَا ذِكْرَكَ وَلَاتُؤْمِنَا لَا لَنُسِنَا ذِكْرَكَ وَلَاتُؤْمِنَا مَكُرَنَا كِلنُسِنَا ذِكْرَكَ وَلَاتُؤْمِنَا مَكُرَكَ وَتُحَوِّ جُنَا إِلَى غَيْرِكَ لَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْغَافِلِيُنَ

اللَّهُمَّ الْهِمْنَا رُشُدَنَا وَاعِدُنَا مِنُ شَرِّ اَنْفُسِنَا اَشُغَلْنَا بِكَ عَمَّنُ سِوَاكَ اللَّهُمَّنَا ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ سِوَاكَ الْهِمُنَا ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ وَشُكْرَكَ وَخُسُنَ عِبَادَتِكَ

طرف رخ کچیر کریمی ارشاد فرماتے اور پھر فرماتے۔

اے اللہ تو جاری خبروں کو ظاہر نہ فرما اور جارے پوشیدہ عیوب کا بردہ نہ اٹھا اور ہماری بداعمالیوں پر ہماری گرفت نه فرما اور ہماری زندگی غفلت میں نہ گزار ہمیں محروم اور رسوا نہ فرما اور ہمیں احیا بک نہ پکڑنا۔

اے مارے رب اگر مم محول جائیں یا خطا کریں تو مارا مواخذہ نہ کرنا۔ اے مارے رب مارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا کہ جیسا تونے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب ہمارے اوپر وہ چیز نہ ڈال دینا کہ جس کی ہم میں طاقت نہ ہو اور ہمیں معاف کر دے اور بخش دے اور ہمارے اویر رحم فرما تو ہی جارا مولی ہے اور جاری کا فرقوم کے مقابلہ میں مدوفر ما۔

و حفرت غوث اعظم رحمته الله عليه في ٢٥ ذى الحجه شريف ٥٢٥ جمرى كو بروز اتوارضح کے وقت بیخطبه خانقاه شریف میں ارشاد فرمایا ﴾

## ٱلْمَجْلِسُ السَّابِعُ وَالْعِشُرُونَ ﴿٢٧﴾

ماقل بن جھوٹ نہ بول

حضرت سيدنا عبدالقادر جيلاني رحمته الله عليه في ارشاد فرمايا كه عاقل بن اور جھوٹ نہ بول تو کہتا ہے کہ میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں حالانکہ تو دوسروں سے ڈرتا ہے تو کسی جن وانسان اور فرشتہ سے نہ ڈر اور نہ کسی بولنے والے اور خاموش رہنے والے جانور سے ڈر۔ نہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے ڈر پس ڈرنا تو اس کی ذات سے ہی جا ہے جو عذاب دینے والا ہے یعنی صرف الله تعالى سے ڈرنا چاہیے۔عقل مند شخص تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت مرکی ملامت سے نہیں ڈرتا۔ وہ تو ہر لحد اللہ تعالی سے ڈرتا ہے اور وہ تو غیر اللہ کی بات کو سننے سے بھی بھرا رہتا ہے۔اس کے نزدیک تو تمام مخلوق بہار و عاجز اور محاج

قدرت رکھتا ہے اور اس کی طرف لوٹنا ہے۔

اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جن کو اس نے ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تا کہ وہ آپ کوتمام دینوں پر غالب کردے اگر چہ وہ شرکوں کونا گوار گزرے۔

اے اللہ تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوران کی اولاد پر رحمت نازل فرما اور امام و امت اور پاسبان اور راعی و رعیت کی حفاظت فرما اور تمام نیک کاموں میں ان کے دلوں کو متفق کر دے اور ان میں ایک کا شر دوسرے

اے اللہ تو ہمارے بھیدوں کو جاننے والا ہے پس تو ان کی اصلاح فرما دے اور تو ہماری حاجتوں کوجاننے والا ہے لیس ان کو بخش دے اور تو ہمارے عیوب اور گناہ کوجانے والا ہے پس ان کو بخش دے اور جہاں تو نے ہمیں موجود ہونے كاعلم ديا ہے وہاں سے مفقود نه كرنا اورتو جميں اين ياد سے عاقل نه كرنا اورجميں این فکر سے مدرنہ کر دینا اور ہمیں اینے غیر کی طرف محتاج نہ بنانا اور ہمیں غافل لوگوں میں شامل نہ کردینا۔

اے اللہ جمیں ہارے سیدھے راستے کا الہام فرما اور جمیں ہارے نفول کی برائی اور شرسے پناہ دے۔ این ماسواسے پھیر کر ہمیں این ساتھ مشغول رکھ اور جو قطع کرنے والا جاراتعلق تجھ سے قطع کرے اس کا تعلق ہم سے قطع کر دے اور ہمیں اینے ذکر وشکر اور اچھی عبادت کا الہام فرما۔

اسکے بعد آپ رحمتہ اللہ علیہ دائی طرف رخ پھیر کر فرماتے۔

کوئی معبود نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے بزرگ و برتر اللہ کے عطا کیے بغیر کوئی طاقت وقوت مہیں ہے۔

اس کے بعد سامنے کی طرف رخ مجھر کر یہی کلمات فرماتے اور پھر بائیں

اور اعمال میں اخلاص کی بھی تو فیق عطا فرما اور جماری دعا کو قبول فرما ﴾

اینے دل کو پاک کر۔ حکایت

حضرت بایزید بسطامی رحمة الله علیه کی مجلس میں ایک مخض حاضر ہوا اور دائیں بائیں و کیھنے لگا تو حضرت بایزید بسطامی رحمة الله علیه نے فرمایا ارب بھائی کیا دیھتے ہواس نے کہا کہ میں نماز پڑھنے کی لئے پاک جگه دیھر ہا ہوں تو آپ نے اس مخض سے فرمایا کہ پہلے اپنے دل کو پاک کرو اور پھر جہاں چاہو نماز بڑھاو۔

ریا کی حقیقت کو مخلص ہی جانتے ہیں کیونکہ وہ ریامیں تھے اور اس سے نجات یا چکے ہیں ۔ ریا اہل اللہ کے راستہ میں ایک گھائی ہے جس کو انہیں عبور كرنا ضروري ہے۔ ريا۔ نفاق اور تكبر شيطان مردود كے تير ہيں جس سے وہ انیانی ول پر تیراندازی کرتا ہے تم مشاکخ عظام کی بات کو قبول کرو اور ان سے سیصو۔ وہ مہمیں اللہ تعالیٰ کے رستہ پر چلنا بتا ئمیں مے کیونکہ وہ اس راستہ پر چل چکے ہیں۔ نفس۔ خواہش اور طبیعت کی آفتوں کا حال ان سے معلوم کرو کیونکہ وہ آ فتوں سے گزر کے بیں اور وہ ان کی خرابیوں اور خیانتوں کو پہیان چکے ہیں اور وہ زمانہ دراز تک اس میں جتلارہ چکے ہیں اور آزما چکے ہیں اور مدت کے بعدان یر غلبہ حاصل کیا اوران کے مالک ہو گئے ہیں۔شیطان کے وسوسے سے دھوکہ نہ کھا اور اسکے پھونک مارنے پرمغرور نہ ہواور تو نفس کے تیروں سے فکست نہ کھا کہ وہ نفس تجھ پر شیطان کے تیر چلاتا ہے کہ شیطان کو تجھ پر نفس بی کے راستہ سے قدرت حاصل ہوتی ہے۔شیطان جن کوئی تجھ پر بغیر شیطان انس کے جو کہ تیرانفس اور برے ہم نشین میں قدرت و قابونہیں یا سکتا تو الله تعالیٰ سے فرماد کر اوران دشمنوں براس سے مدد مانگ وہ تیری مدد کرے گا۔

یس جب تو الله تعالی کو پالے گا اور جو کھاس کے پاس ہے اسے و کھے لے

ہے اور اس جیسے دوسرے علاء ہیں کہ جن کے علم سے لوگوں کو نقع حاصل ہوتا ہے جو کہ شریعت اور حقائق اسلام کے عالم ہیں وہی دین کے معالج ہیں اور طبیب دین کی شکتگی اور خرابی کو جوڑنے والے ہیں۔ اے وہ مخص کہ جس کا دین شکتہ ہو گیا ہے تو ان علاء کی طرف بڑھ تا کہ وہ تیری شکتگی جوڑ دیں جس ذات پاک نے بیاری اتاری ہے وہی ذات ہی دوا کو نازل کرتی ہے اللہ تعالی ہی بہ نسبت دوسرے لوگوں سے زیادہ مصلحت کو جانے والا ہے تو اپنے رب کے اس کے فعل دوسرے لوگوں سے زیادہ مصلحت کو جانے والا ہے تو اپنے رب کے اس کے فعل ہے اور پرتہمت نہ لگا۔ تیرانفس تہمت و ملامت کیلئے بہ نسبت غیر کے زیادہ لائق اور بہتر ہے۔ تو نفس سے کہہ دے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اس کیلئے عطا ہے اور جو اس کی نافر مانی کرتا ہے اس کیلئے عصا اور سزا ہے۔

244

جب الله تعالی کی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مال وعزت کوچھین لیتا ہے لیس اگر وہ اس پرصبر کرتا ہے تو الله تعالی اس کو بلندی عطا فرماتا ہے اور خوشی نصیب کرتا ہے اور عطاؤں سے نوازتا ہے اور سرمایہ عطا کرتا ہے اور این ذات پاک میں فنا کر دیتا ہے۔

وعا

اک اللہ ہم جھے سے ایسے قرب کا سوال کرتے ہیں جو بغیر بلا کے ہوتو اپنی قضاء وقدر میں ہمارے ساتھ شفقت فریا اور شریر لوگوں کی شرارت اور بدکاروں کے مکر سے بچا اور تو جس طرح چاہتا ہے ہماری حفاطت فریا اور ہم تجھ سے دین اور دنیا اور آخرت میں عفو و عافیت کے طلبگار ہیں اور ہم تجھ سے اعمال کی توفیق

تعالی پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ تھ پر افسوں ہے توعن قریب مرنے والا ہے کھی پر افسوں ہے توعن قریب مرنے والا ہے کھی پر افسوں ہے تو کل چرک کا اور وہ تیرا مال جس پر تو تکبر کرتا ہے لوٹ لیا جائے گا وہ تجھے نفع نہ دے گا اور نہ وہ تجھ سے پچھ عذاب اللی کو دور کرسکے گا۔

﴿ حضرت غوث اعظم رحمۃ الله علیہ نے کے جمادی الاخری ۵۲۵ جمری بروز جمعۃ المبارک مبح کے وقت یہ خطبہ مدرسہ قادریہ میں ارشاد فر مایا ﴾

## اَلُمَجُلِسُ الثَّامِنُ وَالْعِشُرُونَ ﴿٢٨﴾ فَالْمَجُلِسُ الثَّامِنُ وَالْعِشُرُونَ ﴿٢٨﴾ فَالمَاوِرِقُ صَروري ب

عديث

عَنِ النّبِيّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ انّه ، جَاءَ إِلَيْهِ رَجُل ، فَقَالَ لَه ، إِنّبَ فَلَا اللّهِ عَزّوَجَلَّ فَقَالَ لَه ، إِنّبَ فَلَ الْبَلاءَ حِلْبًا إِنّا التّبخِدِ الْفِقُورَ حِلْبَابًا التّبخِدِ الْفِقُورَ حِلْبَابًا التّبخِدِ الْفِقُورَ حِلْبَابًا التّبخِدِ الْفِقُورَ حِلْبَابًا التّبخِدِ الْفَقُونَ حِلْبَابًا الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَاللّم كَلَ خدمت اقدى عين الله وضع عاضر موا عرض كيا يارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عين الله كيلئ آب سے محبت ركھا مول تو آپ سلى الله تعالى عليه وسلم في مدن كرارشاد فرمايا كه تو بلا اورفقيرى كوا بى جول تو آپ سلى الله تعالى عليه وسلم في مات كرارشاد فرمايا كه تو بلا اورفقيرى كوا بى جين عالت كاطالب م كيونكه محبت كى شرط محبوب كرماته هوافقت كرنا ہے۔ حضرت سيدنا الو بكر صديق رضى الله تعالى عنه حضور نبى كريم صلى الله تعالى عليه عليه وسلم كى محبت ميں سي بن تو انہوں نے اپنا سارا مال آپ صلى الله تعالى عليه وسلم برخرج كرديا اور آپ كى صفت كے ساتھ متصف ہو گئے اورفقر ميں آپ وسلم كي ساتھ شريك ہو گئے يہاں تك كه صرف ايك كمبل سے جم ذھا نبيخ اور اس برگر رفرمات تے تھے۔ ظاہر و باطن ميں خفيه اور علائيہ ہرطرح سے نبى كريم صلى الله له برگر رفرمات تے تھے۔ ظاہر و باطن ميں خفيه اور علائيہ ہرطرح سے نبى كريم صلى الله له برگر رفرمات تے تھے۔ ظاہر و باطن ميں خفيه اور علائيہ ہرطرح سے نبى كريم صلى الله له برگر رفرمات تے تھے۔ ظاہر و باطن ميں خفيه اور علائيہ ہرطرح سے نبى كريم صلى الله له

اور تو اس سے بہرہ یاب ہو جائے تو اس کے پاس سے اہل وعیال اور مخلوق کی طرف متوجہ ہو اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جا اور ان سے کہہ دے کہ تم میرے پاس اپنے سب کو لے آؤ۔

حضرت سیدنا نوسف علیه السلام نے جب ملک وسلطنت پرکامیابی حاصل کر لی تو اس وقت اپنے اہل سے فرمایا کہتم میری طرف اپنے سب کنبہ کو لے آؤ۔ وہ بڑامحروم محض ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے محروم رہا اور اس سے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا قرب فوت ہوگیا۔

> الله تعالى نے اپن ايك كتاب من فرمايا --يَا إِبْنِ ادَمَ إِنْ فُتُكَ فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ

اے ابن آ دم اگر میں تیرے ہاتھ میں فوت ہوگیا تو ہر چیز تھے سے فوت أ-

الله تعالى تحم سے كيے فوت نه ہو جب كه تو اس سے اور اس كے ايمان دار بندوں سے روگردانى كرنے والا ہے اور اسے قول وفعل سے تكليف دينے والا ہے تو ان سے ظاہر و باطن سے روگردانى كرنے والا ہے۔

مومن کو تکلیف دینا بہت بڑا گناہ ہے

حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کا فرمان ہے۔

اَذِيَّةُ الْمُؤْمِنُ اَعُظَمُ عِنْدَاللَّهِ مِنُ نَقُصٍ الْكَعْبَةِ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ خَمْسَ شَهَةَ مَرَّةً

یعنی کسی مومن مخص کو تکلیف دینا الله تعالی کے نزدیک بیت المعمور اور کعبہ کو گرا دینے سے گناہ سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔

الله تعالی کے فقیروں کو ہمیشہ ایذاء دینے والے مخص س جو کہ اس پر ایمان لانے والے اور نیک کام کرنے والے اور الله تعالی کی معرفت رکھنے والے اور الله

لیعنی بلا ولایت پر تعینات کر دی گئی ہے تا کہ کوئی مخص جھوٹ نفاق اور ریا کے ساتھ محبت خداوندی کا دعویٰ نہ کرسکے۔

اے جھوٹے! تو اپنے دعویٰ اور جھوٹ سے باز آ جا تو اپنی جان کو خطرہ میں نہ ڈال۔ اگر تو سچا بن کر اس میدان میں آیا ہے تو بہتر ہے ورنہ ہمارا تمنع نہ بن تو اپنے کھوٹے درہم صراف کے سامنے پیش نہ کر وہ ان کو تھے سے قبول نہ کرے گا اور کھے رسوا کر دے گا تو سانپ اور درندوں کے ساتھ عشق نہ کر وہ دونوں کھے ہلاک کر ڈالیس گے۔ اگر تو سانپ کا زہر اتار نے والا ہے تو بہ شک کہ سانپ کی طرف قدم بڑھا اگر تجھ میں طاقت ہے تو درندوں کی طرف بڑھ والی کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کوئی آ سان کام نہیں ہے سوچ سمجھ کر ان کی طرف قدم بڑھا۔ فقر اور بلاکیلئے تیار ہوکر اس میں قدم رکھ محفق جھوٹے دعوئیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ورنہ ہلاکت میں ڈال دے گا کہ اللہ تعالیٰ کے راستہ کوسچائی کی حاجت ہے اور نور معرفت کی ضرورت کے بغیر منزل ملنا مشکل ہے۔ صدیقین کے دل میں معرفت کی آئی دن رات چکتا رہتا ہے اور کسی وقت بھی غروب نہیں معرفت کا آ فاب دن رات چکتا رہتا ہے اور کسی وقت بھی غروب

## خالق کے پاس بھلائی اور مخلوق کے پاس برائی

اے اللہ کے بندے! تو غضب اللی کا نشانہ بنے ہوئے منافقوں سے
اپ رخ کو پھیر لے عقل مند بن جا ایسے لوگوں کے پاس نہ جا اس زمانہ کے
اکثر لوگ بھیڑ ہے ہیں کہ جن پر انسانوں جیسے کیڑے ہیں تو فکر کا آئینہ لے اور
اس میں دیکھ اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے سوال کر کہ وہ اس میں تجھے منافقوں کو
دکھا دے تا کہ تجھے معلوم ہو جائے۔ میں تو مخلوق اور خالق عزوجل کو آزما چکا
ہوں ہیں مخلوق کے پاس تو شر اور برائی کو پایا ہے اور خالق عزوجل کے پاس خیرو
بھلائی کو پایا ہے۔

تعالی علیہ وسلم کی موافقت کرتے تھے۔

اے جھوٹے تو اولیاء اللہ اور صالحین کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اوران سے اپنے درہم اور دیتار پوشیدہ رکھتا ہے حالانکہ تو ان کے قرب اور دوئی کا خواہال ہے اس لئے تو عقل مند بن ایس محبت تو جھوٹی ہوتی ہے۔ محب اپنے محبوب سے کسی چیز کونہیں چھپایا کرتا بلکہ اس کو ہر ایک چیز پر ترجیح دیتا ہے۔ فقر و افلاس حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیلئے لازم تھا اور آپ کے ساتھ لگا ہوا تھا اور آپ کے ساتھ لگا ہوا تھا اور آپ کے ساتھ لگا ہوا تھا اور آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جدا نہ ہوتا تھا اس لئے کہ آپ صلی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جدا نہ ہوتا تھا اس لئے کہ آپ صلی اللہ تعالی

فرمان نبوی

علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا يُفَارِقُهَ وَلِهِلَا قَالَ الْفَقُرُ اَسُرَعُ اِلَى مَنُ يُحِبِّنِي مِنُ سَبِيُلِ الْمَاءِ لَىٰ مُنْتَهَاهُ

یعنی جو شخص میری محبت کا دعویٰ کرے تو اس کی طرف فقر زیادہ تیزی کے ساتھ چلنا ہے کہ جس طرح پانی کا روا پی منتبی کی طرف

حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت ب-

مَازَلَتِ اللُّنُيَا عَلَيْنَا كِدُرَةً عُسُرَةً مَّا دَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُنَا فَلَمَّا قُبِضَ صُبَّتِ الدُّنْيَا عَلَيْنَا صَبًّا

جب تک ہم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو دنیا ہم پر تک اور مکدر ہی رہی اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہو گیا تو دنیا ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح بر نے لگی تو محبت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیلئے فقر شرَط ہے۔ علیہ وسلم کیلئے فقر شرَط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کیلئے بلا اور تکلیف شرط ہے۔

ایک بزرگ رحمته الله علیه سے منقول ہے۔ وَکُلَّ الْبَلاءُ بِالْوَالَاءِ كَيْلَا يَدَّعِيَ مُحَبَّةَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ

دعا

۔۔۔ اَللَّهُمَّ سَلِّمُنَا مِنُ شُرُورِهِمُ وَرُزقَنِیُ خَیْرَکَ دُنْیَا وَاخِرَةً اے الله تو ہمیں مخلوق کی برائیوں سے محفوظ فرما اور دنیا اور آخرت میں اپنی بھلائی عطا فرما۔

میں تہیں اپنے لئے نہیں چاہتا بلکہ میں تہیں صرف تمہارے لئے چاہتا ہوں میں تہاری رسیوں میں بل دیتا اور مضبوط کرتا ہوں اور میں جو کھے بھی تم سے لیتا ہوں وہ تمہارے لئے ہی فائدہ مند ہے کہ میرے لئے اور میرے پاس جو خاص چیز ہے وہ مجھے تمہاری چیزوں سے بے پروا کر رہی ہے۔ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہے۔ میں تمہاری لائی ہوئی چیزوں کا منتظر نہیں رہتا جیسا کہ ریاکار اور منافق تم پر بجروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھول جانے والا انظار کرتا رہتا ہے۔ میں تو زمین والوں کیلئے ایک کسوئی ہوں۔ تم سمجھ دار بنو این کوٹے مال کومیرے سامنے پیش نہ کرو۔ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تمہارے کھوٹے ال کومیرے سامنے پیش نہ کرو۔ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تمہارے کھوٹے اور کھرے کو جانا اور پہچانا ہوں۔

اگر تو اپنی نجات چاہتا ہے تو میرے ہتھوڑے کا اہرن بن جا۔ تاکہ ہیں تیرے نفس خواہش طبیعت اور تیرے شیطان اور تیرے دشمنوں اور تیرے برے ہم نشینوں کے دماغ کو کچل ڈالوں۔ تم ان دشمنوں کے مقابلہ میں اپنے رب تعالی سے مدد چاہو۔ مد وقت اور منصور وہی ہوتا ہے جو ان کے مقابلہ میں جما رہے۔ محروم اور بے یارومددگار وہی ہوتا ہے جو ان کے حوالہ کر دیا جائے۔ آفات تو بہت ہیں گر ان کا نازل کرنے والا ایک ہی ہے۔ مرض تو بہت ہے گر ان کا طبیب ایک ہی ہے۔ اے بیارنفس والوتم اپنے نفوں کو طبیب کے سرد کردوا ور جو بچھ وہ کرے اس پر تہمت نہ لگاؤ کیونکہ وہ تمہارے نفوں پرتم سے زیادہ مہربان ہے اس کے سامنے تم بے زبان بن جاؤ۔ اس سے جھگڑا نہ کرو اس

حالت میں تم دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر لو گے۔

الل الله پورے سکوت اور پوری افسردگی اور پوری مرموثی میں رہے ہیں جب
ان کو درجہ بکمال حاصل ہو جاتا ہے اور وہ اس پر بیمنگی کرتے ہیں تو الله تعالیٰ ان کو
اس طرح کویائی عطا فرما دیتا ہے کہ جیسے قیامت کے دن جمادات کو گویائی عطا
فرمائے گا۔ اہل اللہ اس وقت ہولتے ہیں جب بلائے جاتے ہیں اور اس وقت لیتے
ہیں کہ جب دیئے جاتے ہیں اور اس وقت خوش ہوتے ہیں کہ جب خوش کیا جاتا
ہیں کہ جب دیئے جاتے ہیں اور اس وقت خوش ہوتے ہیں کہ جب خوش کیا جاتا
ہین کہ جب دیئے جاتے ہیں اور اس کیلئے ہوتا ہے کی اولیاء اللہ کے دل ان
فرشتوں سے جاملے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
فرشتوں سے جاملے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

لا يَعُصُونَ اللَّهُ مَا اَمَرَهُمُ وَيَفُعَلُونَ مَايُؤُمَرُونَ ﴿ وَهُ تَرْيَهُ ﴾ ترجمه: جوالله كاحم بين ثالت اورجو انبين حم بووبى كرتـ-

﴿ كنزالا يمان﴾

اور وہ فرشتوں سے جا ملے اور فرشتوں کے مرتبہ اور مقام سے بڑھ گئے ہیں۔ معرفت خداوندی اور اس کے علم میں فرشتوں پر بھی فوقیت لے گئے تو فرشتے ان کے خادم اور تابعدار ہیں اور وہ اولیاء اللہ سے فائدہ حاصل کرتے ہیں کیونکہ اہل اللہ کے دلوں پر حکمتوں کی موسلا دھار بارش ہوتی ہے اور ان کے دل تمام آفات سے محفوظ ہوتے ہیں اور جو آفات ان پر نازل ہوتی ہیں وہ ان کے اعضاء اور اجسام اور ان کے نفوں پر آتی ہیں لیکن ان کے دل محفوظ رہتے ہیں اگر تو ان کے اور ان کے مرتبہ اور مقام کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلے حقیقت اسلام کو دریافت کر اور اسے لازم پکڑ او راس کے بعد ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دے اور ان سے دوری اختیار کر بھر پورا تقوی اختیار کر۔ اس کے بعد دنیا کی مباح اور حلال چیزوں سے رغبت اٹھا۔ اس کے بعد اس کے فصل سے استغناء اختیار کر۔ اسکے بعد فضل سے استغناء اختیار کر۔ اسکے بعد فضل

دعا نبوى صلى الله تعالى عليه وسلم

رَبِّ اَحْبِينِی مِسْكِیْنَا وَّامِتْنِی مِسْكِیْنَا وَاحْشُرُ فِی مَعَ الْمَسَاكِیْنِ اے میرے رب مجھے ملین بنا كر زندہ ركھ اور ملینی كی حالت میں موت وے اور مساكین كے ساتھ میرا حشر فرما۔

253

آپ کا زہر صالح اور کامل تھا ورنہ اپنے مقوم میں زہد کرنے پرکون قدرت
رکھتا ہے۔ مسلمان حرص کی گرانی سے راحت میں رہتا ہے نہ وہ حرص کرتا ہے اور
نہ وہ جلد بازی کرتا ہے اور اپنے دل سے تمام چیزوں میں بے رغبت اور اپنے
باطن کے ساتھ روگرداں بنآ ہے اور اللہ تعالیٰ کے تھم کی تغیل میں مشغول رہتا ہے
اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا مقوم اس کے ہاتھ سے نہ جا سکے گا اس لئے اس نے
اس کی طلب کو چھوڑ رکھا ہے تو مقوم اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے اور عاجزی

#### ايمان كامختاح

اے اللہ کے بندے تو الیے ایمان کا مخاج ہے جو کہ مخفے اللہ تعالیٰ کے راستہ پر چلائے اور ایسے یقین کا مخاج ہے کہ جو کجھے اس کی راہ میں ٹابت قدم رکھے اس راستے میں چلنے کی ابتدائی حالت میں مخفے ہمیانی کی ضرورت ہے کہ جس میں مال وزر ہواور انجام کار میں ایمان کی حاجت برخلاف راہ مکتہ المکر مہ کے بغیر ایمان پھر ہمیان کے جمع کیے فرض نہیں ہوتا اس میں ایمان کے بعد مال و دولت آنے پر چلنا ہوتا ہے۔

بعض اہل اللہ نے فرمایا ہے کہ مکتہ المکر مدکا راستہ پہلے ایمان پھر ہمیان کا مختاج ہے اور وہ میراستہ ہے۔ ابتداء اور انتہا میں ہمیان ﴿ یعنی مال وزر ﴾ اور ایمان کا حاجت مند ہے۔

اللی سے زبد اختیار کر اور اس کے قرب سے تو نگری اختیار کر۔ پس اس کے قرب کی تو گری اختیار کر۔ پس اس کے قرب کی تو وہ تجھ کی تو وہ تجھ پر اپنا فضل فرمائے گا اور وہ تیرے اوپر ہر طرح کے دروازوں کو کھول وے گا۔ لطف کا دروازہ رحمت کا دروازہ اپنے احسانات کا دروازہ کھول دے گا پھر وہ تجھ پر دنیا کو تنگ کر دے گا پھر اس کی انتہا تک تجھے کشادہ فرما دے گا۔

اور یہ وسعت صدیقین اور اولیاء اللہ میں سے کی کو بی حاصل ہوتی ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کوان کی قوت و ہمت کا علم ہے ۔ اولیاء اللہ کی چیز میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ سے غافل اور جدانہیں ہوتے ۔ باتی اولیاء کی بہی حالت ہوتی ہے کہ دنیا ان سے سمیٹ لی جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپ بی لئے ان کے فارغ ہونے کو اور اپنا بی طالب بنائے رکھنا پند آتا ہے اور ان کو دوست رکھتا ہے وہ اس کی طرف ہر دم راغب رہے ہیں اور ماسوا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ان کو انقطاع کی رہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا عطا فرما دیتا تو شاید وہ دنیا میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کی خدمت سے غافل ہو جاتے اور دنیا کے ساتھ بیٹھ جاتے یہ یعنی اہل اللہ کیلئے تھی دئی ورثم اور وہ شل اور وہ شل جا اور وہ کی ناور ہے اور ناور کے ساتھ کم تعلق نہیں رکھتا اور وہ شل معد دم کے ہوتا ہے۔

سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں لوگوں میں سے ہیں کہ جن پر دنیا پیش کی گئی۔ پس خدمت مولی تعالی کی وجہ سے دنیا کی طرف متوجہ بھی نہ ہوئے کمال زہد اور اعراض کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقوم کی طرف توجہ بھی نہ فرمائی حالانکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زمین کے خزانوں کی تنجیاں پیش کی گئیں تھیں۔ پس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا۔ 255

سے بھیک مانگنا بندہ کیلئے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔

حضرت سيدنا سليمان عليه السلام كى جب سلطنت جاتى رعى تو الله تعالى في ان کو چندطریقوں سے آزمایا۔ منجملہ اس کے دوسرے لوگوں سے سوال کرنا بھی تھا۔ آپ اینے زمانہ سلطنت میں کسب کر کے کھاتے تھے پس جب اللہ تعالی نے ان پرتنگی فرمائی اور ان کوسلطنت سے باہر کر دیا اور ان پر رزق کے راستے تک كرديئ يہاں تك كدلوگوں سے سوال كرنے لگے اور اس كا سبب ﴿ آب كى لاعلمی میں ﴾ آب کے گھر میں جالیس دن تک ایک عورت کابت برتی کرنا ذکر كيا كيا ہے۔ پس اس بت برس كوض جاليس دن تك آپ كوعقو يت ميں ركھا گیا کدایک دن کابدلدایک دن رکھا گیا۔

ائل الله جب تك الله تعالى سے ملاقات نہيں كريكتے نہ تو ان كے مم كو خوشى نصیب ہے نہ ان کے بوجھ کوسر سے اتر نا اور نہ ان کی آ تھموں کو منٹرک اور نہ ان کی مصیبت کوتسلی حاصل ہوتی ہے اور الله تعالیٰ سے ان کی ملاقات دوقتم کی ہے۔ ایک وٹیا میں ملنا دل اور اسرار سے ہے اور وہ نا در ہے اور دوسری ملاقات آ تھوں سے آخرت میں ملنا ہے جب وہ اللہ سے جا ملیں گے تو ان کوخوشی اور فرحت حاصل ہوگی لیکن اس سے پہلے ان کی مصیبت دائمی حلال یا کیزہ ہے۔ اور حرام نجس ہوتا ہے۔

اس کے بعد سیدنا غوث جیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے نفس کے بارے میں گفتگو فر مائی اور ارشاد فر مایا۔ اللہ کے بندے تو اینے نفس کوشہوت اور لذت سے باز رکھ اس کو یا کیزہ کھانا کھلا جو کہ نجس نہ ہو۔ یا کیزہ کھانا تو حلال ہوتا ہے اور نجس حرام ہوتا ہے اس کوغذا دے تا کنفس تکبر نہ کرے اور اتر اکر ادب کونہ بھول جائے۔

اَللَّهُمَّ عَرَّفُنَابِكَ حَتَّى تَعُرِفَكَ امِيُنَ

حضرت سفیان توری رحمة الله علیہ سے مروی ہے کہ جب آپ ابتداء میں علم ماصل کرنے کیلئے چلے تو آپ کی کمر پر پانچ سو دینار کی ایک ہمیان ﴿ تعلی ﴾ تھی اس میں سے آپ خرچ کرتے رہتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے اور اس پر ہاتھ مار کر فرماتے تھے اگر تو نہ ہوتی تو لوگ مجھے یامال کر دیتے اور رومال بنا لیتے۔ پس جب آپ رحمتہ الله علیہ نے علم حاصل کر لیا اور آپ نے الله تعالى كى ذات پاك كو پېچان ليا تو بقايا تمام مال ايك بى دن ميں فقيروں اور محاجوں پر خیرات کر دیا اور فر مایا کہ اگر آسان لوے کابن جائے کہ ایک بوند بھی بارش نه برسائے اور زمین پھر ہو جائے کہ سنرہ کا ایک دانہ بھی نہ اگائے اس پر بھی اگر میں اپنے رزق کی طلب فکرو اہتمام کروں تو میں کافر ہوں ﴿ یعنی اللہ رزق دینے والا ہے کہ اس کے سیجے وعدہ پر اعتماد نہ کروں ﴾

254

تو اینے ایمان کے قوی ہونے تک کسب کرنا اور سبب کے ساتھ تعلق رکھنا لازی سمجھ۔اس کے بعد جب ایمان قوی ہو جائے تو سبب سے خالق سبب کی طرف منتقل ہو جا ﴿ يعنى وہ بلا سبب بھى دے سكتا ہے اس بر كمل تو كل كر ﴾ انبیاء علیهم السلام نے ابتداء میں کسب کیا اور قرض بھی لیا اور اسباب کے ساتھ تعلقات بھی رکھے اور آخر میں صرف تو کل اختیار کیا۔ پس انہوں نے ابتداء وانتها میں شریعت اور طریقت کسب و تو کل دونوں کو جمع کیا تو وہ دونوں کے حامع ہے۔

اے محروم تو اپنے ہاتھوں سے كسب كو نہ چھوڑ اور لوگوں كے ياس جو مال و اسباب ہے اس پر بھروسہ کر کے ان سے بھیک مانگنے لگا ہے اس لئے تو ایسا نہ کر كه ايبا كرنے سے تو مقدر نعمت كا ناشكر گزار بن جائے گا۔ پس اللہ تعالی تحقیم عذاب دے گا اور تھے اپنے قرب سے دور کر دے گا۔ کسب کو چھوڑ دینا اور لوگوں

اے اللہ جمیں اپنی معرفت عطا فرما تا کہ جم تجھے پہچان کیں ۔ آ مین اے اللہ جمیں اپنی معرفت عطا فرما تا کہ جم تجھے پہچان کیں ۔ آمین معرفت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے ۹ جمادی الافزای ۵۳۵ ہے اور اس کے آمین الافزای ۱۳۵۵ ہے جری کو یہ خطبہ ارشاد فرمایا ﴾
جری کو یہ خطبہ ارشاد فرمایا ﴾

اَلْمُ حُلِی النّاسِعُ وَ الْعِشْرُ وُ نَ ﴿ ۲٩﴾

# اَلُمَجُلِسُ التَّاسِعُ وَالْعِشُرُونَ ﴿ ٢٩ ﴾ وَالْعِشُرُونَ ﴿ ٢٩ ﴾ وزيادار ي تعظيم كرنادين كى تبابى ہے

#### حديث

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ ۚ قَالَ مَنُ تَزَعُزَعَ لِغَنِيِّ طَلَبًا لِمَا فِي يَدَيْهِ ذَهَبَ ثُلُثًا دِيْنِهِ

صنور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو محف کسی مال دار کی تعظیم کیلئے اس مال کی خواہش میں جواس کے ہاتھ میں ہے اپنی جگہ سے ہلا۔ یا کھڑا ہوا تو اس کا دو تہائی دین چلا گیا۔

اے منافقو سنو! یہ ان لوگوں کیلئے فرمایا ہے جو کہ امیروں کیلئے حرکت کرتے ہے ان کی امارت کی وجہ سے تعظیم کرتے ہیں پس کیا پوچھنا اس کا کہ جس کا نماز روز ہ حج بھی انہیں کیلئے ہواوران کی دہلیز کو چومتا رہے۔

اے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والو تہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ خبر نہیں۔ تم مسلمان بنو اور توبہ کرو اور توبہ میں اخلاص پیدا کرو۔ تاکہ تمہارا دین ترقی کرے تمہارا یقین قوی ہوجائے اور تمہاری تو حید کونشو ونما حاصل ہو ہیں اس کی شاخیں عرش اللی تک پہنچ جا کیں۔

### ایمان کی ترقی

اے اللہ کے بندے! کہ جب تیرا ایمان ترقی کرے گا اور اس کا درخت اونچا ہو جائے گا تو اللہ تعالی تھے کوخود سے اور تمام مخلوق سے بے نیاز کر دے گا

کب واکساب سے بے پرواکر دے گا۔ تیرانفس تیرے دل اور تیرے باطن کو سیر کر دے گا اور تیرے باطن کو سیر کر دے گا اور تیرے نقر کواپ ذکر اور اپنے قرب اور اپنے ساتھ انس کی تو گری بخشے گا اور تو ان لوگوں سے جوکہ دنیا کو حاصل کرنے والے اور اس میں مشغول رہنے والے ہیں بے پروا ہو جائے گا تو کسی دنیا دار کی کچھ پروائی نہیں کرے گا تو تیرا ان کو دیکھنا بطور رحمت وکلفت اور ظلمت ہوگا۔

اے علم کا دعویٰ کرنے والے دنیا کو اہل دنیا سے طلب کر نیوالے اور ان کے سامنے عاجزی کرنے والے اللہ تعالیٰ نے بچھے علم دے کر گراہ بنا دیا تیرے علم کی برکت جاتی رہی اس کا مغز جاتا رہا اور پوست باتی رہ گیا۔ اے عبادت کا دعویٰ کرنے والے اور اس کا دل مخلوق کی عبادت کر رہا ہے آئیں سے خوف رکھتا ہے اور آئیں سے امیدیں رکھتا ہے ظاہری طور پر تو تیری عبادت اللہ تعالیٰ کیلئے ہے اور باطن میں مخلوق امیدیں رکھتا ہے خوان کے کیا ہے تیری تمام خواہشات و ہمت درہم ودینار اور مال واسباب سے ہے جو ان کے ہاتھوں میں ہے تو ان کی حمد و ثنا کا امیدوار ہے اور ان کی برائی اور بے رخی سے ڈرتا ہے اور تو اکثر ان کے درواز ول پر بار بار جاتا ہے ان کی چاپوی کرتا ہے اور ترم ومیٹھی باتوں کے کرنے سے ان کی بخشش کا امیدوار ہوتا ہے۔ ان کی چشش کا امیدوار ہوتا ہے۔ اور ترم ومیٹھی باتوں کے کرنے سے ان کی بخشش کا امیدوار ہوتا ہے۔

تجھ پرافسوں ہوتو مشرک ہے منافق ہے ریاکار ہے۔ بے دین اور زندیق ہے تجھ پرافسوں ہوتو مشرک ہے منافق ہے ریاکار ہے۔ بے دین اور زندیق ہے تجھ پرافسوں ہے تو اپنا کھوٹا مال کس پر پیش کردہا ہے اس پر جو کہ آ تکھوں کی خیانت اور سینوں کے پوشیدہ امور کو جانتا ہے۔ تجھ پرافسوں ہے تو نماز کیلئے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اکبر میں جموٹ بولتا ہے کوئکہ تیرے دل میں مخلوق اللہ تعالی سے برتر ہے تو جلدی اللہ تعالی سے توبہ کر اور کوئی نیکی اس کے سواکسی کیلئے نہ کر۔ نہ دنیا کیلئے نہ آخرت کیلئے تو ان لوگوں اور کوئی نیکی اس کے سواکسی کیلئے نہ کر۔ نہ دنیا کیلئے نہ آخرت کیلئے تو ان لوگوں

258

نہ دے گی اور تو ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ میں سے ہوجا جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کے طالب ہیں۔ ربوبیت کاحق ادا کرکوئی عمل عمل كرنے والے اور مشقت اٹھانے والے بيں يعنی دنيا ميں عمل كرنے والے اور حمد و ثنا اور عطا ومنع کیلئے نہ کر۔ ہرعمل سے مقصود صرف اللہ کی ذات ہو۔ تجھ پر قیامت کے دن جہنم میں مشقت اٹھانے والے ہیں۔ ہال تو موت کے آنے سے افسوس ہے تیرا رزق نہ کم ہوسکتا ہے اور نہ ہی زیادہ اور جو کچھ بھلائی اور برائی سلے اسلام کی تجدید کر اور اخلاص کے ساتھ توبہ کر اور اللہ تعالی کی طرف رجوع تیرے مقدر میں لکھی جا چکی ہے اس کا آنا ضروری ہے ہیں جس چیز سے فراغت كر\_موت كے آنے كے وقت توبه كا دروازہ تيرے اوپر بند كر ديا جائے گا۔ پھر ہو چکی ہے اس میں مشغول نہ ہو۔ اپنی حرص کو کم کر دے اور آرز و کو کوتاہ کر دے تو۔ توبہ کے دروازہ میں داخل نہ ہو سکے گا تو اپنے دل کے قدموں سے چل کر اللہ اورموت كوبر وقت اين سامن ركه يقيناً تو نجات يا جائے گا اور ايني تمام حالتوں تعالیٰ کی طرف رجوع کر۔ تاکہ وہ تیرے اوپر اپنے فضل و کرم کا دردازہ بند نہ میں شریعت کی موافقت کو ضروری سمجھ۔ كرے اور تجھ كوتيرے نفس اور تيري طاقت وقوت اور تيرے مال كے حوالے نہ كر دے اور پھر تجھے کسی حالت میں برکت نہ دے۔

تجھ پر افسوں ہے تو اللہ تعالی سے شرم نہیں کرتا تو نے اپنے دینار کو اپنا رب اور درہم کو اپنا مقصود اعظم بنا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بالکل بھلا دیا ہے عقریب تحقیم اپنی خبر معلوم ہو جائے گی اور اپنا انجام دیکھ لے گا۔

259

تجھ پر افسوں ہے تو اپنی دکان اور اپنے مال کو اپنے اہل وعیال کا حصہ بنا اور ان کیلئے شریعت کے حمل کے مطابق کسب کر اور تیرا دل الله تعالی بر جمروسه كرنے والا ہو۔ اپنا اور ان كا رزق الله تعالى سے طلب كرنه كه مال و دكان ہے۔اس حالت میں وہ تیرا اور ان کا رزق تیرے ہاتھ پر جاری فرما دے گا اور تیرے دل میں اپنے فضل و قرب اور انس کو جگہ دے گا اور تیرے اہل وعیال کو تھے سے بے نیاز کر دے گا اور تخفے اپنی ذات کے ساتھ تو نگری بخشے گا اور وہ ان کوجس طرح اورجس کیفیت سے جاہے گا تو نگراور بے نیاز بنا دے گا اور تیرے دل سے کہد دیا جائے کہ بیغناء قلبی تیرے لئے ہے اور بیظ ہری مال تیرے اہل وعیال کیلئے ہے۔ تو اس مرتبہ اور مقام تک کیے پہنچ سکتا ہے حالانکہ تو اپنی تمام عمر میں شرک کرتا رہا ہے ۔ مجوب اور راندہ درگاہ بنا رہا ہے ۔ دنیا اور اس کے جمع

شریعت کی موافقت کوتم نے چھوڑ دیا

اے اللہ کے بندو! کیا تمہارے یاس شریعت کی موافقت باقی نہیں رہی تم نے اس کو اینے ظاہر و باطن کے ہاتھوں سے چھوڑ دیا ہے اور اینے نفول اور خواہشات کے تابعدار بن گئے ہو اور اللہ تعالیٰ کی بردباری سے دھوکہ میں پڑ گئے اور کیے بعد دیگرے دن بدن تم سے عذاب وسزا کو اٹھاتا رہتا ہے اور آخر میں وہ اس کوتم پر ہرطرف سے نازل کر دے گا اج مکتمہیں پکڑے گا اور گرفتار کرے گا اور پھر حمہیں موت آ جائے گی اور موت کے بعد قبر میں اترنا ہوگا اس وقت قبر کی تنگی اور اس کا عذاب جھے سے ملے گا اس کے بعد قیامت تک تو اس حالت میں باتی رہے گا۔ اس کے بعدتمہاراجم دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور تحقی بری پیشی کی طرف لایا جائے گا اس وقت بھے سے ذرہ ذرہ لحد لحد میں جو پھوتو نے کیا تھا سب کا حساب لیا جائے گا تو بغیر روح کے بت اور بغیر توت وحقیقت کے سوکھا ہوا چمرا ہے تو سوائے جہم کی آگ کے کسی کام کانہیں ہے۔ تیری عبادت میں اخلاص نہیں ہے جب تک تیری عبادت میں روح بی نہیں تو تو اور تیری عبادت سوائے جہم کی آ گ کے سی کام کی نہیں جب تو اینے اعمال میں اخلاص بیدانہیں کرسکتا تو تخفیے اینے آپ کومشقت میں ڈالنے کی ضرورت بی کیا ہے تھے ان میں کوئی چیز فائدہ اِذُ مَاتَ الْمُؤْمِنُ يَتَمَنَّى إِنَّهُ مَا كَانَ فِي الدُّنْيَا وَلَا سَاعَةٌ لِّمَا يَرَى مِنُ كَرَامَةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لَهُ '

261

لیمنی مومن جب مرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی جوعنایتیں ویکھتا ہے ان کی وجہ سے تمنا کرتا ہے کہ کاش دنیا میں ایک لمحہ کیلئے بھی ندر ہتا۔

سرماہے۔ اے مخاطب! تیری آ تکھیں اجنبی غیر محروم عورتوں اور مرد لڑکوں کو دیکھ کر کس قدر زنا کرتی ہیں کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد نہیں سنا۔

> فرمان خداوندی ہے قُلِّ الْمُوَّمِنِيْنَ يَغَضُّوُامِنُ ٱبْصَادِهِمُ

ترجمہ: اے محبوب کہہ مومنوں سے کہانی نگاہوں کو جھکا کیں رکھیں۔ اے فقیر: تو اپنے فقر ومحاجی پر صبر کر کہ دنیا کا فقر ختم ہو جائے گا۔ سر تند

ونيا کی ملخی

حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنبانے فرمایا

يَا عَائِشَةُ تَجَرُّعِي مَرَارَةَ الدُّنْيَا لِنَعِيْمِ الْالْحِرَةِ

کرنے سے تیر اپیٹ نہیں بحرا۔ تو اپنے دل کے دروازہ کوبند کر اور ہر ایک دنیاوی چیز کو اسکے اندر داخل ہونے سے نا امید کر دے اور اس میں صرف ذکر خداوندی کو جگہ دے اور اپ میں صرف ذکر خداوندی کو جگہ دے اور اپ پر نادم ہواور اپنے غرور اور بے ادبی پر شرمندہ ہواور جو پھے تھے سے ہوا اس پر اکثر آنسو بہاتا رہ اور اپنے مال سے نقیروں کی غم خواری کرتا رہ۔ مال کے ساتھ بخل نہ کر پس عقریب تو اس سے جدا ہو جائے گا۔ بندہ مومن جس کو دنیا اور آخرت میں اپنے صدقہ کا بدلہ طنے کا یقین ہوتا ہے وہ بخیل نہیں ہوا کرتا۔

بخیل شیطان کامحبوب ہے۔ حکایت

حضرت سیدناعیسی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے ابلیس لعین سے
پوچھا کہ مخلوق میں تیرا سب سے زیادہ محبوب مخص کون ہے تو اس نے کہا کہ بخیل
مسلمان آپ نے فرمایا اور سب سے زیادہ مبغوض کون ہے اس نے کہا کہ
گنبگارتی۔ اس سے آپ نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے اس نے کہا کہ بخیل
مسلمان سے تو مجھے تو تع رہتی ہے کہ اس کا بخل اس کوایک نہ ایک دن معصیت
مسلمان سے تو مجھے تو تع رہتی ہے کہ اس کا بخل اس کوایک نہ ایک دن معصیت
میں ڈال دے گا اور گنبگارتی سے مجھے اندیشہ رہتا ہے کہ اس کی سخاوت کی
ہدولت اس کے گناہ مث جا کیں گے۔

تودنیا میں دنیا کیلئے مشغول نہ ہوشریعت نے اس لئے کسب کومشروع کیا ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے اطاعت خداوندی پر مدد لی جائے۔لیکن جب تو نے کمائی کی معصیت پر مددچاہی اور نماز روزہ اور کار خیر کوچھوڑ دیا ہے اور اپنے مال کی زکوۃ ادانہیں کرتا ہی تو معصیت میں مشغول رہا نہ کہ اطاعت اللی میں گویا کہ تیری کمائی راہزنی کے ہوگی اور ڈاکہ ہے۔عنقریب موت آئے گی ہیں مسلمان تو اس سے خوش ہوگا کافر اور منافق اس سے عمکین ہوگا۔

صالحین کے احوال کو ہرگزنہ پاسکے گا اور جب تک تو تخلوق سے بھیک مانگارہ کا اور ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک بجھتا رہے گا تو رہنے فی اٹھا تا رہے گا تو اور تیرے دل کی آ تکھیں نہیں کھلیں گی۔ جب تک تو دنیا اور تخلوق کے متعلق بے رغبت نہ بن جائے گا تیرا گفتگو کرنا سیح نہیں ہے۔ کوشاں بن کہ تجھے وہ چیز نظر آئے گی جو دوسروں کو نظر نہ آئے گی۔ تیرے لئے خرق عادت امور ظاہر ہونے لگیں گے تو صاحب کرامت بن جائے گا جب تو اس چیز کو چھوڑ دے گا جو کہ تیرے حساب میں نہیں۔ جب تو اللہ میں ہے تو تیرے پاس وہ آئے گا جو تیرے حساب میں نہیں۔ جب تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے گا اور اس سے خلوت اور جلوت میں ڈرتا رہے گا تو وہ تجھے الی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں تیرا گمان بھی نہ ہوگا اور آخر میں اس کا لینا۔ ابتداء امر میں قلب کو دنیا کے چھوڑ نے میں اور خواہشوں کے چھوڑ نے میں تکلیف اٹھانا ہے اور آخر میں اس کے عاصل کرنے میں تکلیف اٹھانا ہے اور آخر میں اس کے عاصل کرنے میں تکلیف اٹھانا ہے اور آخر میں اس کے عاصل کرنے میں تکلیف اٹھانا ہے اور آخر میں اس کے عاصل کرنے میں تکلیف اٹھانا ہے اول حالت پر بیز گاروں کیلئے ہے دوسری حالت ابدال کیلئے ہے جو کہ اطاعت اللی میں چینچے والے ہیں۔

263

اے ریا کار۔ اے منافق۔ اے مشرک کہ جس چیز کو چھوڑا جاتا ہے اس میں توان سے مزاحمت نہ کر وہ تو گئتی کے لوگ ہیں تو ان کے عمل طلب نہ کر وہ تیرے ہاتھ نہ آئیں گے۔ انہوں نے عادتوں کا خلاف کیا ہے اور تو نے ان کی حفاظت کی ہے پس ضروران کے واسطے خرق عادات کیا گیا اور تیرے لئے نہ کیا گیا۔ انہوں نے تیرے سونے کے وقت قیام کیا اور تیرے افطار کے وقت انہوں نے روزہ رکھا اور تیرے امن کے وقت خوف اور تیرے خوف کے وقت امن کیا اور تیرے بخل کے وقت انہوں نے خرچ کیا۔ انہوں نے تمام اعمال صرف اللہ تعالی کیلئے کے اور تو نے غیر اللہ کیلئے اعمال کئے۔ انہوں نے اللہ تعالی کا ارادہ کیا اور تو نے غیر اللہ کیلئے ارادہ کیا۔انہوں نے اپنے معاملات اللہ تعالی لین اے عائشہ دنیا کی گئی کے گھونٹ کو آخرت کی تعمتوں کے شوق کیلئے پی

اے خاطب کیا تو نہیں جانا کہ قوم کی معیت میں تیرا نام کیا ہے۔سعید یا شقی۔ تو الله تعالی کے علم اور تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کیکن تو اس پر بھروسہ کرکے خوف خدا کونہ چھوڑ ورنہ تو شریعت کی صدود سے باہر نکل جائے گا اور تجھے جن باتوں کا عکم دیا گیا ہے ان کے بجالانے میں کوشش کر تجھے علم سابق سے کیا واسطہ وہ ایسے قیبی امور میں جن کو نہ تو جانتاہے اور نہ بی کوئی دوسرا جانتا ہے۔ الل الله نے بستر کو لپیٹ دیا اور اس سے علیحدہ ہو گئے اور اینے مولی تعالی کے حضور کھڑے ہو گئے اور اس کے خادموں کے ساتھ اس کی خدمت میں مشغول ہو گئے اور وہ جو کھے بھی دنیا سے حاصل کرتے ہیں بطور زادراہ لیتے ہیں نہ مزے اڑانے كيليح بلكه وه ايني حاجت كے مطابق ايبا كرتے ہيں كه اينے اجسام كوعبادت خداوندی کیلئے قائم کر لیں اور اپنی شرم گاہوں کو شیطان تعین کے شر مروفریب سے محفوظ رکھ سکیس۔ اس میں بھی وہ اینے پروردگار کے تھم کی تعمیل کرتے ہیں اور اپنے نی حضرت محمصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم کی سنت کا اتباع کرتے ہیں ان کی تمام مشغولیت احکامات کی تعمیل اور سنت کے اتباع میں ہے اور وہ باوجود اس کے تمام اشیاء میں نور ہمت و بلند حوصلگی اور قوت زہد کے ساتھ متمکن ہوتے ہیں۔

وعا

اللُّهُمَّ اجُعَلُنَا مِنْهُمُ وَاَعِدُ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِهِمُ. امِيْنَ

اے اللہ ہمیں انہیں میں بنا دے اور ان کی برکتوں میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما۔

دنیا کی محبت رکاوٹ ہے

اے اللہ کے بندے! جب تک دنیا کی محبت تیرے دل میں رہے گی تو

كے سرد كيے اور تونے غير اللہ كے سرد كے اور تو اللہ تعالى سے لا ائى كرتا رہا اور وہ اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہے ہی اللہ تعالی کے علم سے وہ عنی ہو گئے۔ انہوں نے مخلوق سے گلہ شکوہ کرنے والی اپنی زبانوں کو کاٹ ڈالا اور تو نے ایسانہیں کیا۔ انہوں نے زمانہ کی تحق بر صبر کیا ایس وہ تنی اور تحق اس صبر ورضا کی وجہ سے ان کے حق میں شریں بن گئی۔ تقدیر کی چھریاں ان کے گوشت کو قطع کرتی ہیں اور وہ اس سے بے نیاز ہیں اور وہ اس سے تکلیف محسوں بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ تو صرف رنج وغم دیے والے کو دیکھتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ مدموش ہیں۔ان سے مخلوق راحت میں ہے ان کیطرف سے سی کورنج وغم نہیں پنچا۔ کہتے ہیں کہ ابرار وہ ہوتے ہیں جو ذر کو بھی تکلیف میں نہیں ڈالتے۔ ذراس چھوٹی می چیوٹی کو کہتے ہیں کہ جو دیکھنے میں بھی آئے۔ابراراللہ تعالٰی کی اطاعت کے ساتھ اتصال كرتے بيں اور مخلوق كے ساتھ حسن معاشرت سے اور ابل وعيال سے صله رحى ہے۔ وہ دنیا اور آخرت میں دونوں جگمیش میں ہیں کددنیا میں انہیں قرب کی نعت حاصل ہے اور آخرت میں نعمت جنت اور اللہ تعالی کے دیدار اور اس کے كلام كى ساعت اس كے خلعت كے بيننے كى لذت اور تحقي ان سے كيا مشابهت ہےتو اللہ تعالی سے اینے گناہوں اور اس سے بےشری کرنے اور نخوت وغرور ہے تو بہ میں مشغول ہو۔

تجھ پر افسوں ہے حیا اور شرم تو اللہ تعالی سے ہونی چاہیے نہ کہ مخلوق سے۔
اللہ تعالی ہی ہر چیز سے پہلے ہے پس مخلوق جوکہ فانی ہے اس سے شرما تا ہے اور
اللہ تعالی جوکہ قدیم ہے اس سے بے شری کرتا ہے ﴿ تعجب اور افسوں ہے ﴾ اللہ
تعالی تو کریم ہے اور اس کا غیر بخیل ہے۔ اللہ تعالی غنی ہے اور اس کا غیر مختاج
اور فقیر ہے۔ اللہ تعالی کی عادت بخشش ہے اور غیر اللہ کی عادت بخل اور منع کرنا
ہے اس لئے اپنی تمام حاجق کو اس کے پاس لے کر جا اور وہ غیروں سے بہتر

ہو اس کی کاری گری سے اس پر دلیل پکڑ اور صدود شریعت کی حفاظت کر اور اس سے تقوی اختیار کرنے کو لازم سمجھ اور جب تو تقوی پر مداوت کرے گا وہ کھنے اس تک پہنچا دے گا پس تو مصنوعات سے منہ پھیر کر ای کی طرف مشغول ہو جائے گا۔ اس کی راہ کو تلاش کر اور اس کو طلب کر اور دنیا اور آخرت کو چھوڑ دے کیونکہ ان دونوں میں جو کچھ تیرا حصہ ہے وہ تجھے ضرور ال کر رہے گا اور تجھ سے فوت نہ ہوگا اور تیرا ماسوا اللہ تعالی کوچھوڑ دینا تیرے دل کو کدرتوں سے صاف کر دے گا اگر تیرا دل تجھ کو اس کی رہبری نہ کرے تو تو چو پایوں کی مثل ماف کر دے گا اگر تیرا دل تجھ کو اس کی رہبری نہ کرے تو تو چو پایوں کی مثل ہے عشل ہو دنیا سے اٹھ کھڑا ہو اور ان تقلند لوگوں کی طرف جا کہ جن کی عشل نے اللہ تعالی کی طرف ان کی رہبری کی ہے پس ان سے عقل سیکھ اور اس اپنے نے اللہ تعالی کی طرف ان کی رہبری کی ہے پس ان سے عقل سیکھ اور اس اپنے کہ تیری عمر ضائع ہو رہی ہے اور تیری دنیا ہو رہی کی جاور تیری دنیا ہو رہی دنیا ہو رہی کی ہے اور تیری دنیا ہو رہی کی ہے اور تیری تیک رہے گی۔

265

تحمد پر افسوں ہے تیرا رزق تیرے سواکوئی نہ کھائے گا اور جنت یاجہم میں جو بھی تیری جگہ ہے اس میں تیرے سواکوئی دوسر اسکونت نہ کرے گا۔ غفلت نے تھے پر قبضہ جمالیا ہے اور خواہش نے تخصے قیدی بنالیا ہے تیرا سارا فکر کھانے پینے نکاح کرنے سونے اور اپنی اغراض حاصل کرنے کے متعلق ہے۔ تیرا مقصد کافروں اور منافقوں کا سا ہے۔ طلل سے ہو یا حرام سے اپنا پیٹ بھر لینے کے بعد تیرے دل پر پچھ اڑنہیں کہ تھھ پر پچھ فرض ہے یانہیں۔

### دین کے مرنے پر فرشتے آنسو بہاتے ہیں

اے مکین تیرے دین کے مرنے پر فرشتے آنو بہائے ہیں تو اپ نفس پرآنو بہا تیرا بچہ مرجاتا ہے تو تیرے اوپر قیامت قائم ہو جاتی ہے اور تیرا دین مرتا ہے تو کچھے کچھ پروا بھی نہیں ہوتی اور نہ تو اس پر روتا ہے اور وہ فرشتے جو

کا اللہ تعالی پر احسان جماتا ہے اور اپنے لئے اس کی عزت وکرامت کوطلب کرتا ہے۔ تو باوجود اپنی جابی اور خرابی کے نیک صالحین بندوں سے مزاحمت کرتا ہے۔ اے نافر مان غلام اے بھاگنے والے توحید کے دائرہ سے نکل جانے والے اس امت کے خلصین سے خارج مجھے ان صالحین سے کیا نبست ہے مجھے ان کے ذکر اور ان کی معرفت کے دعویٰ سے کیا غرض ہے شم کر۔

تھے پر افسوں ہے کہ تو اتنا رو کہ دوسرے بھی تیرے ساتھ رونے لگیں تو ماتی لباس پہن کر اپنی مصیبت میں بیٹے تا کہ دوسرے بھی تیرے پاس بیٹھیں تیری تعزیت کریں تو محروم ہے ادر تھے کچھ خبر نہیں۔ ایک صالح بزرگ رحمتہ اللہ علیہ کا فرمان ہے۔

وَيُلْ \* لِلْمَحْجُوبِيْنَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ اَنَّهُمُ مَحْجُوبُونَ ان مجوہوں پرشخت افسوس ہے جوکہا ہے مجوب کیپیں جانتے۔

تجھ پرافسوں ہے تیرا دل کیا چیز ہے تو کیا سجھتا ہے تو کس کی طرف شکوہ اور کا کے کرتا ہے تو کس سے فریاد کرتا ہے کس کے ساتھ سوتا ہے جب تو مصیبت میں جنال ہوتا ہے تو تو کس پر بحرد سے کرتا ہے اس لئے تو مجھ سے بات کر۔ میں تیرے جموف اور نفاق کوخوب جانتا ہوں اور تمام مخلوق میرے نزد یک مجھم کی طرح ہے۔ تم میں جو شخص سچا ہے میں اس کا ادنی غلام ہوں اور میں اس کا خادم ہوں۔ اگر وہ مجھے بازار میں لے جا کر فروخت کرنا چاہے یا مجھے مکاتب بنائے کہ جو چاہے کر گزرے۔ وہ اگر میرے پاس جو کیڑے اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے لینا چاہے یا مجھے محنت و مزدوری کرنے کا تھم دے لیں وہ کر گزرے۔ تجھ میں تو نہ سچائی ہے اور نہ بی تو حید اور نہ بی ایمان میں تجھے لے کرکیا کروں گا۔ جو دیوار میں خرابی ہے کیا نہ بی تو حید اور نہ بی ایمان میں تجھے لے کرکیا کروں گا۔ جو دیوار میں خرابی ہے کیا میں تجھے اس میں لگاؤں تو تو برکار لکڑی کیطرح جو بجز آگ کے کسی کام کے لائق میں نہیں ہے۔

تیرے اوپر متعین ہیں وہ دین کے بارے میں تیرے نقصان کو دیکھ کر تھھ پر آنسو بہاتے ہیں کہ تو دین کے سرمایہ سے بالکل لا پرواہ ہوگیا ہے تھے بالکل عقل عی نہیں ہے اگر تھے کچھ بھی عقل ہوتی تو اپنے دین کے چلے جانے پر یقینا روتا۔ تیرے پاس راس لمال ہے اور تو اس سے تجارت نہیں کرتا عقل اور حیا یہ دونوں راس المال ہیں لیکن تو ان سے اچھی طرح تجارت کرنا نہیں جانیا۔

وہ علم کہ جس پر عمل نہ کیا جائے اور وہ عقل جس سے نفع نہ لیا جائے اور وہ زندگی کہ جو فاکدہ نہ دے اس کھر کی طرح ہے جو کہ اجرا ہوا اور ویران ہو کہ جس میں سکونت نہ کی جائے اور اس خرانہ کی طرح ہے کہ جو لا پتہ ہوا ور اس کھانے کی طرح ہے کہ جو لا پتہ ہوا ور اس کھانے کی طرح ہے کہ جو نہ کھایا جائے۔ اگر تو اپنی حالت سے ناواقف ہے اور پھھ جی میں تھے جانا تو میں اس سے خوب واقف ہوں اور جانا ہول تو مجھ سے پوچھ میں تھے تاؤں گا میرے پاس شریعت کا ایک آئینہ ہے جو کہ ظاہری علم ہے اور ایک معرفت خداوندی کا آئینہ ہے جو علم باطن ہے تو غفلت کی نیند سے بیدار ہو جا اور ایک اور ایک معرفت خداوندی کا آئینہ ہے جو علم باطن ہے تو غفلت کی نیند سے بیدار ہو جا اور ایک مسلمان میں کا فر ہے۔ مون ہے یا منافق ہے۔ موحد ہے یا مشرک ہے۔

ریاکار ہے یا اخلاص والا ہے۔ موافق ہے یا مخالف ہے۔ راضی ہے یا ناراض۔ اللہ تعالی تیری کچھ پروانہیں کرے گا چاہے کہ تو راضی رہے یا ناراض۔ اس کا نفع اور نقصان تیری ہی طرف لوٹے والا ہے۔ وہ پاک ذات ہے کریم و حلیم اور فضل فرمانے والا ہے ہر چیز اس کے لطف وفضل کے ماتحت ہے اگر وہ ہم پر لطف نہ فرمائے تو ہم ہلاک ہو جا کیں گے اگر وہ ہم سے ہر ایک کا مقابلہ ہمارے قول وفعل پر کرے تو یقینا ہم سب کے سب تباہ و برباد ہو جا کیں گے۔ ہمارے قول وفعل پر کرے تو یقینا ہم سب کے سب تباہ و برباد ہو جا کیں گے۔

تو بیارلکڑی کی طرح ہے

اے اللہ کے بندے! تو اپنے سہواور ریا کاری اور نفاق سے ملی ہوئی عبادت

جو کھ اللہ تعالی کے سوا ہے وہ کیا چیز ہے اور اس کا کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے۔

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ اللَّهِ يُنَ خُنَفَاءَ ﴿ ورة البيد ﴾ ترجمه: اور ان لوگول كوتو يهي حكم مواكه الله كي بندگي كرين اي پرعقيده لات ايك طرف موكر

جن کواس کی معرفت اور علم حاصل ہے اور عارف باللہ اور عالم باعمل ہیں وہ اس کی عبادت کرتے ہیں نہ کہ اس کے غیر کیلئے تو انہوں عبودیت اور ربوبیت کا حق اوا کر دیا۔ اللہ تعالی کی عبادت اس کے علم کی تغییل میں کی اور اس کی محبت کی وجہ سے نہ کہ کسی دوسری غرض سے اور انہوں نے اللہ تعالی کوئی مطلوب سمجھا نہ کہ دوسری چیز کو اور سب کواس کے سواح چوڑ دیا۔

اے اہل دنیاتم بغیرروح کے تصویری ہوتم ظاہر ہواور اولیاء اللہ باطن۔ تم الفاظ ہواور اولیاء اللہ باطن۔ تم الفاظ ہواور اولیاء اللہ پوشیدہ۔ اولیاء اللہ انبیاء کرام علیہم السلام کا بچا ہوا السلام کے دائیں بائیں آگے بیچھے سے لشکر ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا بچا ہوا کھانا پینا انہیں اولیاء اللہ کیلئے ہے وہی اسے استعال کرتے ہیں اور ان کے علوم پرعمل کرتے ہیں اور ان کی وارثت صحح کے دبی سے وارث ہیں اور ان کی وارثت صحح ہوگئے۔

علاء بی انبیاء کرام کے وارث ہیں

جب ان علماء نے انبیاء کرام علیہم السلام کے علوم پر عمل کیا تو یہ ان کے خلیفہ اور دارث اور مقام جانشین بن گئے۔

تھ پر افسوں ہے کہ صرف علم پڑھ لینے سے بیمرتبہ اور مقام حاصل نہیں

الله بندوں پر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھتا ہے

اے مسلمانو! دنیا ختم ہو رہی ہے اور عمریں فتا ہو رہی ہیں اور آخرت تمہارے قریب ہے اور تمہیں مطلق اس کاغم اور فکر نہیں بلکہ تمہارا سارا فکر اور مقصد دنیا کمانا اور جمع کرنا ہے تم اللہ تعالی کی نعمتوں کے دشن ہو۔ اگر اللہ تعالی کی طرف سے تمہیں کوئی برائی چہتی ہے تو اس کوظاہر کرتے ہو۔ اگر کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اس کوظاہر کرتے ہو۔ اگر کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اس کو چھیاؤ گے اور پہنچتی ہے تو اس کو چھیاؤ گے اور اللہ تعالی کی نعمتوں کو چھیاؤ گے اور اللہ تعالی کاشکر ادا نہ کرو گے تو وہ تم سے نعمت کوچھین لے گا۔

حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کا فرمان ہے۔

إِذَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَزُّوجَلُّ عَلَى عَبُدِهِ نِعُمَةً أَحَبُّ أَنْ يُراى

یعنی جب اللہ تعالی اپنے بندہ کونعت عطا کرتا ہے تو وہ اس بات کو پہند کرتا ہے کہ بندہ پر اس نعمت کا اثر دیکھے۔

اولیاء کرام نے اپنا ایک ہی مقصد بنا لیا ہے کہ تمام چیز وں کو ول سے نکال کراس میں ایک ہی چیز کو آباد کرلیا ہے دوسری چیز وں کی طرح نہیں اور انہوں نے اپنی عبادتوں کو ریا اور نفاق سے خالص بنایا اپنی بندگی اپنے رب تعالی کیلئے مختق و ثابت کرلی ہے اورتم مخلوق کے بندے بے ہوئے ہوتم ریا اور نفاق کے بندے بے ہوئے ہوتم ریا اور نفاق کے بندے بے ہوئے ہو کے مداح اور غلام ہو اورتم میں کوئی ایسانہیں کہ جس کی عبودیت وعبادت اللہ تعالیٰ کیلئے ہو۔ الا ماشاء اللہ چند ہی افرادشاذ و نادر ہیں۔تم میں سے کوئی دنیا کی عبادت کرتا ہے اور اس کی پستش کرتا ہے کوئی جنت کی عبادت کرتا ہے اور اس کی پستش کرتا ہے کوئی جنت کی عبادت کرتا ہے اور اس کی پستش کرتا ہے کوئی جنت کی عبادت کرتا ہے اور اس کی پستش کرتا ہے کوئی جنت کی عبادت کرتا ہے اور جنت کی نعمتوں کا آرز ومند ہے اور جنت کے پیدا کرنے والے کی ہرگز آرز ونہیں کرتا۔ کوئی جہنم کی عبادت کرتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے اور جنت اور جہنم اور جنت اور جہنم اور جنت کی عبادت کرتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے اور جنت کی عبادت کرتا ہے اور جنت کی عبادت کرتا ہے اور جنت کی عبادت کرتا ہے اور جنت کی عبادت کرتا ہے اور جنت کی عباد ت کرتا ہے اور اس کی کرتا ہے کرتا ہے اور اس کی عباد کرتا ہے ک

ہے جواس کی عیال کوزیادہ نفع پہنچائے۔

پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ایک کو دوسرے کا حاجت مند بنایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں موجود ہیں۔

271

اے غی تو مجھ سے بھاگتا ہے کہ کہیں پچھ دینا نہ پڑے میں تھ سے تیرے نفع کیلئے ہی لیتا ہوں۔ عنقریب میرے پاس اللہ تعالی کیطرف سے دولت آئے گی اور وہ مجھے تم سے بے نیاز بنا دے گی اور تہمیں میرا حاجت مند بنائے گی۔ ابراہیم رحمتہ اللہ علیہ جب فقیروں کی بے صبری کود یکھا کرتے تھے تو بارگاہ خداوندی میں یوں دعا کیا کرتے تھے۔

وعا

اے اللہ بمیں دنیا میں وسعت عطا فرما اوراس میں بمیں زہد عطا فرمانا اور اس کو ہم سے تہدنہ کر اور بمیں اس کی رغبت نددے ورنہ ہم اس کی طلب میں ہلاک ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہم پر اپنے احکام قضاء و قدر میں مہر بانی فرما۔ آمین

﴿ حضرت سيدنا غوث اعظم رحمته الله عليه في الجماوى الاخرى ٥٣٥ ججرى كوية خطبه مدرسة قادريه من ارشاد فرمايا ﴾

\*\*\*

ہوتا کہ جس طرح بغیر گواہوں کے دعویٰ کا فائدہ نہیں ہوتا ای طرح علم بغیر عمل کے کچھ فائدہ نہیں دیتا۔

حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کا فرمان ہے۔

کہ علم عمل کو پکارتا ہے ہیں اگر عمل اس کو جواب دیتا ہے تو علم عظمر جاتا ہے ورنہ علم جلا جاتا ہے اور اس کی برکت جاتی رہتی ہے اور صرف پڑھنا پڑھانا باتی رہ جاتا ہے۔ اس کا پوست باتی رہ جاتا ہے اور مغز علم چلا جاتا ہے۔

اے علم پر عمل نہ کرنے والے کوئی تم میں شعر گوئی میں ماہر اور عبارت آرائی
اور فصاحت و بلاغت میں یکنا ہے گر عمل اخلاص سے خالی ہوتا ہے اگر تیرا دل
مہذب ہو جاتا تو یقینا تیرے تمام اعضاء مہذب بن جاتے کیونکہ دل اعضاء
کابادشاہ ہے۔ پس جب بادشاہ مہذب بن جاتا ہے رعیت بھی مہذب بن جاتی
ہے۔ علم پوست ہے اور عمل مغز۔ پوست کی حفاظت مغز کیلئے کی جاتی ہے اور مغز
کی حفاظت روغن نکالنے کیلئے کی جاتی ہے۔ پس جب پوست میں مغز بی نہ ہو
بیار ہے اس کا کیا کیا جائے اور جب مغز میں روغن ہی نہ ہوتو اس کا کیا کیا
جائے۔ علم تو چلا گیا کیونکہ جب عمل بی چلا گیا پس وہ علم کو بھی لے گیا ایسے علم کا
یاد کرنا پڑھنا پڑھانا کہ جس پڑعل نہ کیا جائے کیا فائدہ دیگا۔

اے عالم اگر تو دنیا اور آخرت میں بھلائی جاہتا ہے تو تو اپنا علم پرعمل کر اور لوگوں کو علم کے میں اور اور آخرت میں بھلائی جاہتا ہے تو تو اپنا میں اور آخرت میں اور لوگوں کو علم کیا ہے۔

اے امیر اگر تو دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو اپنے مال و دولت میں سے کچھ حصہ فقیروں کو دے ان کی غنخواری کر۔

حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کا فرمان ہے۔

اَلنَّاسُ عِيَالُ اللَّهِ وَاَحَبُّ النَّاسِ إلى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ اَنْفَعُهُمُ لِعِيَالِهِ ترجمہ: آدمی الله کی عیال میں اور الله کے نزدیک سب سے پیارا وہ محض

## زمدانبیاء اور بزرگول کی پیروی سے حاصل ہوتا ہے

273

اے اللہ کے بندے! بیز در کوئی کاریگری نہیں کہ جس کوتو خود بنا سکے اور نہ كوئى معمولى چيز ہے كه جس كوتو اسے ہاتھ ميں لے كر چينك دے بلكه وہ قدم ڈالنا اور دشوار گزار راستہ ہے سب سے پہلے دنیا کے چمرہ پرنظر ڈالنا ہے کہ اس کو اس کی اصلی حالت پر د کھیے جو کہ تجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام ورسل اور اولیاء و ابدال کے نزد یک کہ جن سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہا اور تیرا دنیا کو اصلی صورت یر دیکھنا گزشتہ بزرگوں کے افعال واتوال کی پیروی سے حاصل ہوگا تو تو بھی وہی دیکھے گا جو انہوں نے دیکھا تھا اور جب تو قول وقعل میں جلوت وخلوت میں علم وعمل میں ۔صورت ومعنی میں ان کے قدم بقدم علے گا۔ ان کی طرح روزے رکھے گا۔ ان کی طرح نماز ادا کرے گا۔ ان کا سالیما لے گا اور ان کا سا جھوڑنا چھوڑے گا اور ان سے تو محبت كرے گا۔ پس اس وقت الله تعالى تحقي ايسا نور عطا فرائے گا جس سے تو اینے اور غیر کوسیح طور برد یکھنے لگے گا اور تھھ بر تیرے اپنے عیب اور مخلوق کے عیب کھول دے گا پس تو اپنے نفس اور مخلوق سے بے نیاز ہو جائے گا پھر جب تیری ایس حالت درست ہو جائے گا تو تیرے دل کی طرف قرب خداوندی کے انوار آئیں گے اور تو سیا ایماندار اور یقین والا عارف و عاقل بن جائے گا اور تمام چیزوں کو تو ان کی اصلی صورتوں اور حقیقوں بر و كيف ككے كا اور نو دنيا كواس طرح و كيھے كاكہ جس طرح تجھ سے پہلے زاہدوں۔ دنیا سے اعراض کرنے والوں نے ویکھا تھا دنیا تھے بدشکل بوڑھی عورت کی صورت میں نظر آئے گی دنیا گزشتہ بزرگان دین کے نزدیک ای صورت وصفت بر تھی اور بادشاہوں کے نزدیک خوبصورت آراستہ دلہن کی شکل میں تھی دنیا اہل اللہ کے نزد کے حقرو ذلیل ہے وہ دنیا کے کپڑوں کو بھاڑ ڈالتے ہیں۔ وہ ابنا مقسوم دنیا سے قبرا و جبرا اور اس کو ذلیل سجھ کر خلاف مرضی وصول کرتے ہیں اور خود آخرت

## المُحُلِسُ المُوَفِّي لِلثَّلاثِينَ ﴿٣٠﴾

272

الله تعالى كى نعتوں كا اقرار

حضور سیدنا غوث اعظم رحمته الله علیه نے ارشاد فرمایا که مبارک ہوائ بنده کو کہ جس نے الله تعالیٰ کی نعتوں کا اقرار کیا اور ان تمام نعتوں کو الله تعالیٰ کی طرف منسوب کیا اور اپنے نفس اور اسباب اور طاقت وقوت کو برکار سمجھا۔عقل مند وہی محف ہے جو الله تعالیٰ کے سامنے کسی عمل کوشار وقطار میں نہ لائے ﴿ یعنی کم ترسمجھتا رہے ﴾ اور کسی حالت میں بھی الله تعالیٰ سے بدله نہ چاہے۔

تھے یر افسوں ہے کہ تو اللہ تعالی کی عبادت بغیر علم کے کرتا ہے اور بغیر علم كے بى زامد بنآ ہے اور بغير علم كے دنيا حاصل كرتا ہے اور يہ جاب در جاب اور غصبه در غصبہ ہے تو بھلائی اور برائی میں امتیاز نہیں کرتا اور نہ تفع اور نقصان میں فرق کرتا ہے اور نہ یہ پیچان کرتا ہے کہ دوست کون ہے اور دعمن کون ہے تو یہ سب خرابیاں صرف اس وجہ سے ہیں کہ تو احکام خداوندی سے جال ہے اور تو نے مشائخ عظام کی خدمت کوچھوڑ دیا ہے جو کہ مشائخ علم اور مشائخ عمل ہیں و بی تحقیے اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھا کتے ہیں وہی تیرے سیجے رہنما بن سکتے ہیں جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچتا ہے وہ علم ہی کے ذریعہ سے پہنچتا ہے اور اپنے دل اورجم سے دنیا میں بے رغبتی اختیار کرنے سے حاصل ہوا ہے جو محف بہ تکلف زاہد بنا ہے تو وہ صرف دنیا کوانے ہاتھ سے دور کرتا ہے ادرجو واقعی زاہم ہوتا ہے وہ دنیا کو اینے دل سے باہر نکال دیتا ہے۔ اولیاء کرام نے دلول سے دنیا سے بے رغبتی کی پس زہران کی طبیعت بن گیا اور ان کے ظاہر و باطن میں محفوظ ہو گیا۔ ان کی طبیعت کا جوش بچھ گیا ان کی خواہشات ٹوٹ کئیں ان کے نفوس مطمئن ہو گئے اور ان کا شرائی حالت سے بدل گیا۔

ہے۔ تیرے گناہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں۔ پس تجھے ہر لمحہ اپنے گناہوں پر توبہ کرتے رہنا چاہئے۔

تچھ پر افسوں ہے تو متکبر' نہایت حریص اور مغرور ہے اور سرایا ہوں ہے اور محض عبارت۔ تو پرانی اور بوسیدہ قبروں کی طرف دیکھے اور اہل قبور سے ایمان کی زبان سے گفتگو کریس وہ مخھے اپنے حالات سے آگاہ کر دیں گے۔

### اولياء كي ارادت كا دعوي

اے اللہ کے بندے! تو اللہ تعالی اور اولیاء کرام کی ارادت کا دعویٰ کرتا ہے ہو تو یہ تیرا دعویٰ بندے! تو اللہ تعالی اور اولیاء کرام کی ارادت کا دعویٰ کرتا ہو جا کہ میں تجھے چھوڑ دوں اور سکوٹی پر نہ کسوں اور تجھے عار نہ دلاؤں۔ میں تو اللہ تعالیٰ کے تعم سے تمہارے اوپر محتسب ہوں ان منافقوں کی گردنیں جو کہ اپنے اقوال و افعال میں جھوٹے ہیں کا ف ڈالوں اور بہت سارے مشاکخ عظام بار ہا میرے اوپر محتسب رہ چکے ہیں کیاں تک کہ میرے لئے احتساب کا مرتبہ درست ہوگیا۔

اے زمین والوا کہ جنہوں نے بغیر نمک کے اپنے اعمال کا آٹا گوندھا ہے آؤاس کیلئے نمک لے لو۔ اے نمک کے خریدارو آؤ آگے بڑھو۔ اے منافقو تمہارا گوندھا ہوا آٹا بغیر نمک اور خمیر کے ہے۔ وہ علم کے خمیر اور اخلاص کے نمک کا مختاج ہے۔ کمل کی علم کے ساتھ اصلاح کرو۔ اے منافق تو نفاق سے گوندھا گیا ہے اور عنقریب تیرا نفاق تیرے اوپر آگ بن کرٹوٹ پڑے گا تو اپنے دل کونفاق سے خالص کر یقینا تو اس سے خلاسی حاصل کر لے گا۔ جب تیرا دل مخلص ہو جائے گا تو تمام اعضاء بھی مخلص ہو جائے گا تو تمام اعضاء بھی مخلص ہو جائے گا تو تیرے تمام اعضاء سیدھے اعضاء کا تمہان ہے جب تیرا دل سیدھا ہو جائے گا تو تیرے تمام اعضاء سیدھے ہوجائے میں گے درست اور سیدھے ہوجائے ہیں تو اسے ہوجائے ہیں تو اسے تال اور بڑوسیوں اور شہر اس کے تمام معاملات کامل ہو جاتے ہیں تو اپنے اٹل وعیال اور بڑوسیوں اور شہر اس کے تمام معاملات کامل ہو جاتے ہیں تو اپنے اٹل وعیال اور بڑوسیوں اور شہر

کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ ۔

پرانی اور بوسیدہ قبروں کو دیکھ اور ان سے بوچھ

اے اللہ کے بندے! جب تبرا دنیا کے بارے میں زہد درست ہو جائے گا پس تو اس وقت اپنی پسندیدگی اور مخلوق میں زمد کر کے ندان سے ڈرے گا اور نہ ہی امید رکھے گا اور جو کچھ تیرانفس تجھے تھم دے گا تو اس کو بغیر تھم خداوندی کے آنے کے قبول نہیں کرے گا اور اکثریہ حالت قلبی حیثیت سے بطریق خداوندی الہام یا خواب کے ہوگی۔جب تو تمام مخلوق سے نفرت اور روگردانی کرنے والا ہوگا اور تیرے دوسرے اعضاء سوائے دل کے قرار پکڑیں گے تو اس کا پچھاعتبار نہیں کہ تجھ کو بیام نقصان نہ دے گا۔اصل اعتبار تو دل کے قرار پکڑنے کا ہے۔ یہ تو بری سخت مصیبت ہے کہ تجھے قرار نہیں آ سکتا جب تک کہ تیرانفس اور طبیعت اور خواہش اللہ تعالی کے سوا مرنہ جائے ہاں تو اسکے بعد قرب خداوندی سے زندہ ہو جائے گا۔ پہلے موت ہے پھر زندہ ہونا اٹھناہے اور پھر جب الله تعالی جاہے گا تھے اینے لئے زندہ کرے گا اور مخلوق کیطرف تھے لوٹا دے گا تا کہ تو ان کی مصلحتوں میں نظر کرے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے دروازہ کی طرف لے آئے اس وقت تحقید دنیا اور آخرت کی طرف رغبت حاصل ہوگی تا کہ تو ان دونوں سے اپنا مقوم حاصل کرے اور تحقی مخلوق کی تکالیف برداشت کرنے کی طاقت دی جائے گی۔ پس تو اس قوت کے ذریعہ سے ان کو مراہی سے پھیر دے گا اور ان کے متعلق تھم خداوندی کی تعمیل کرے گا اگر تو یہ خدمت نہ بھی کریائے گا تو اس کا قرب جو تیرے لئے ہے مجھے کافی ہے اور غیر اللہ سے بے نیاز بنانے والا ہے۔ جب تجھے خالق مل گیا جو کہ تمام اشیاء کو تخلیق کرنے والا ہر چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا اور ہر چیز سے پہلے موجود ہونے والا اور ہر چیز کے فنا ہونے کے بعد رہنے والا ہے تو تو مخلوق کوکیا کرے گا۔ خالق تیرے لئے کافی

ہے پھر وہ مخلوق سے کنارا حاصل کر لیتا ہے اور اللہ تعالی کی عبادت میں خلوت تشین ہو جاتا ہے۔ الی حالت پر پہنے کر وہ مخلوق کو پہیان کر ان سے عدادت كرنے لگتا ہے اور اللہ تعالی كو پہچان كر اس كوا پنا محبوب بنا ليتا ہے اور اس كا طالب بن كراس كى خدمت كرف لكتاب معلوق اس كے بيچے براى پس وہ ان سے بھاگا اور ان کے غیر کوطلب کیا اور ان سے بے نیاز بنا اور ان کے غیر میں رغبت کی تو وہ جان لیتا ہے کہ مخلوق کے ہاتھوں میں نہ نفع ہے اور نہ بی نقصان۔ نہ بھلائی ہے اور نہ ہی برائی اور اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز مخلوق کے ہاتھوں یر جاری بھی ہو جائے پس وہ اللہ تعالیٰ کی جانب ہی سے سمجھ لیتا ہے نہ مخلوق کی جانب سے اور وہ جان لیتا ہے کہ مخلوق سے دوری ہی اچھی ہے ﴿ تو وہ الله تعالىٰ کی طرف لوث آتا ہے ﴾ اس نے جڑ کی طرف رجوع کیا اور شاخ کو چھوڑ دیا اوراس نے جان لیا ہے کہ شاخیس بہت زیادہ ہیں اور جڑ صرف ایک ہی ہے پس اس نے اصل کو مضبوطی کے ساتھ کیڑ لیا فکرے آئینہ میں اس نے نظر کی اور معلوم کر لیا کہ بہت دروازوں پر پڑا رہنے سے بہتر ہے کہ ایک دروازہ پر پڑا رہنا جا ہے تو پس ایک درواز و پر بڑا رہا اور اس کا ہو گیا۔ جس میں ایمان ویقین اور اخلاص ہو وہ ہی عقل مند ہے کہ اسکو تمام عقلوں کی عقل عطا کی گئی ہے

277

اوراس لئے وہ آ دمیوں سے بھاگا اور ان سے ایک کنارہ ہورہا۔ ﴿ حضرت سید ناغوث اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے ۱۷ جمادی الافزای ۵۴۵ هجری کوضبح کے وقت خانقاہ شریف میں بیہ خطبہ ارشاد فرمایا ﴾

ተ ተ ተ

والوں کا محافظ ہو جاتا ہے اور اس کی حالت اور اس کے ایمان کی قوت اپنے پروردگار سے قرب کی مقدار کے موافق بلند ہوتی رہی ہے۔

#### الله کے ساتھ معاملات عمدہ بناؤ

اے مسلمانو! تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ معالمات کو عمدہ بناؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہواور اسکے علم پر عمل کرتے رہواس نے تہ ہیں اپنے احکام کی تحیل کا مکلف بنایا ہے اور نہ کہ اس علم میں مشغول ہونے کی جو کہ تمہاری نبیت پہلے ازل میں ہو چکا ہے تم اس کے علم کے موافق عمل کرو اور اس کا پوراحق ادا کرو اور جب تم اس کے علم پر عمل کرو گئے اس کے پاس پہنچا اور جب تم اس کے علم کرو گئے ہو کہ اس دے گا جو کہ اس سے پہلے تھے حاصل نہ تھا اور تو اللہ تعالیٰ کی معیت میں اس کے علم کے ساتھ اور عمل ہی اس کے علم کے ساتھ اور کی طابق رہنے گے گا تو نے اول تو عمل ہی نہیں گئوق کے ساتھ اس کے علم کے مطابق رہنے گے گا تو نے اول تو عمل ہی نہیں کیا اور دوسرے کی طلب کرنے لگا ہے۔ جب تیرے قدم اول چینی علم ظاہر میں کی میں جم جائیں تو اس وقت دوسرے چینی علم باطن ذات و صفات خداوندی کی کوطلب کر۔

#### فقه حاصل كرو

اے اللہ کے بندے! تو نے یہ جانا ہی نہیں کہ استاد سے کس طرح ملا قات کرتے ہیں پس تو اس سے کیے طح گا جا پنج پیچے لوث جا اور عاقل بن علم حاصل کر پھر علم پڑ عمل کر اور اس کے بعد اخلاص حاصل کر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تفَقَدہُ ثُمَّ اعْتَوِلُ بیدو کی مسلم کا ارشاد ہے۔ تفقیہ فُمَّ اعْتَوِلُ مسلمان محض کے کر کنارا پکڑ مسلمان محض کے بیلے ان چیزوں کو سیکھتا ہے کہ جن کا سیکھنا اس پر فرض ہوتا مسلمان محض کی بیلے ان چیزوں کو سیکھتا ہے کہ جن کا سیکھنا اس پر فرض ہوتا

نفس' این خواہش اور این وجود کی کدرتوں سے صفائی پانے کے بعد اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر کہ ان کی تائیدات سے تیری بھی تائید ہوگی اور ان کی بینائی سے بینائی یائے گا اور جیسا ان پر فخر کیا جاتا ہے ویسا ہی تھے پر فخر کیا جائے گا۔ بادشاہ ائی دوسری رعایا سے متاز بنا کر تیرے ساتھ فخر کرے گا تو اینے دل کو اللہ تعالی كسواسب سے باك كركہ جملہ ماسواكوتو اس سے ديكھے گا۔ اول تو اس كا مشاہرہ كرے گا اور اس كے بعداس كے افعال كود كھے گا جو اس كى مخلوق ميں جارى ہو رہے ہیں کہ جس طرح ظاہری نجاست کے ساتھ بادشا ہوں کے حضور میں جانے کی اجازت نہیں اس طرح اینے باطن کی نجاست کے ساتھ حقیقی شہنشاہ الله رب العزت کے سامنے نہیں جا سکتا تو تلجھٹ کا بحرا ہوا مظاہر وہ مختبے لے کر کیا كرے كا جوكہ تيرے اندر ہے اس كو بلك دے اور يا كيزگى خاصل كر۔اس كے بعد تیرا داخلہ بادشاہوں کے ماس ہو سکے گا۔ تیرے دل میں گناہ ہیں۔ مخلوق سے خوف انہیں سے امیدیں اور دنیا مافیہا کی محبت بھری ہوئی ہے اور بیتمام باتیں دل کی نجاسیں میں جب تک تیرانفس مرنہ جائے اور اس کا جنازہ تیرے صدق کے درواز وتعش پر اٹھایا نہ جائے آل وقت تک تحقی وعظ کرنا جائز نہیں ہے۔البت نفس کے مرجانے کے وقت کچھ پروانہیں کہ تو مخلوق پر متوجہ ہولیکن جب تک تیرے نزد کی مخلوق کا کچھ وجود ہے اور تیری ان پرنظر جاتی ہے پس تو اپنے ہاتھ کو ان کی طرف نہ بوھا۔ تا کہ دہ اس کو بوسہ دیں۔ اسونت تک کہ تھے قرب خداوندی سے مدہوثی حاصل ہو جائے تو خاموش رہ پس اس وقت تحقی مخلوق سے بے خبری ہوگ اوران سے ہاتھ چوموانے اوران کے دینے اور منع کردیے سے اور ان کی تعریف و برائی سے روگردانی ہوگ۔ جب توبہ سے ہو جاتی ہے تو ایمان بھی سے ہو جاتا ہے اورزباده موتا ہے۔

ابل سنت کے نزدیک یہ فرہب ہے کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے کہ

## المَجُلِسُ الْحَادِي وَالثَّلاثُونَ ﴿ ١ ٣ ﴾

278

غیظ وغضب اللہ کے واسطے ہواور غیر اللہ کیلئے غضب مذموم ہے حضرت سیدناغوث اعظم رحمته الله علیه نے ارشاد فرمایا که جب غیظ وغضب الله تعالی کیلئے ہو وہ اچھا اور پسندیدہ ہے اور غیر الله کیلئے غضب ہوتو وہ ندموم ہے مسلمان الله تعالى كيلئ غضب ناك مواكرتا ہے نه كه ايخ نفس كيلئے وہ دين خداوندی کیلئے بھڑ کا اور غضب کرتا ہے نہ کہ نفس کی مدد کیلئے بھڑ کتا ہے اس کو غضب آتا ہے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ کی صدود بیں سے سی صد کی خلاف ورزی کی جائے جیسا کہ چیتے کوغصہ اس وقت آتا ہے کہ جب اس کے شکار کو دوسرے لے ليت يں۔ پس يقينا اس مرد خدا كے غضب پر الله تعالى غضب من آتا ہے ادر اس کے راضی ہونے پر اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اور وہ عصد اور جو پچھ تیرے نفس کیلئے ہواس کو اللہ تعالی کیلئے ظاہر نہ کر پس جب تو ایبا کرے گا تو منافق ہو جائے گا اور جو چیز اللہ تعالیٰ کیلئے ہوتی ہے وہ کمال پر پہنچی ہے یائیدار بنتی ہے اور باقی رہتی ہے ترقی پایا کرتی ہے اور جو غیر اللہ کیلئے ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے اور زائل ہو جاتی ہے ۔ پس جب تو کوئی کام کیا کرے تو اس وقت ایے نفس اور خواہش اور شیطان کواس سے دور کر دیا کر اور اس کونہ کرمگر اللہ تعالیٰ کے واسطے اور واسطہ بجا آوری حکم خداوندی کے تو کوئی کام الله تعالی کی طرف سے بغیر مقینی حکم کے نہ کیا كراور وہ يقيني حكم شريعت كے واسطے سے ہوگا يا تيرے دل پرشريعت كے موافق الله تعالی کے الہام فرمانے سے تو اینے بارے اور تمام مخلوق اور دنیا کے بارے میں زہدا ختیار کر تو اس ذات میں زہد کر جو کہ تجھے انس دے اور مخلوق سے راحت بخشے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس بکڑ اور اس کے قرب کی راحت میں رغبت بکڑ کیونکہ مردان خدا کو اس کے انس اور محبت کے بغیر راحت و آ رام نہیں ما تو اپنے

تزجمهالفتح الربانى

اندر داخل ہونے میں جلدی کر۔

حضرت عیسلی کی دنیا کی زندگی

حضرت عیسی علیہ السلام جنگل کی گھاس پات کھایا کرتے تھے اور صحرائی تالا بول کا پانی پیا کرتے تھے اور غاروں اور ویرانوں میں رہا کرتے تھے اور جب سویا کرتے تھے تو کسی پھر یا ہاتھ کو تکیہ بنالیا کرتے تھے۔

ایمان دار مخف ای طرح کرتا ہے اور ای حالت پراپنے پروردگار سے طنے کا عزم وقصد رکھتا ہے اور دنیا میں جو پچھاس کے مقدر اور مقسوم میں ہوتا ہے وہ خود بخود اس کے پاس آ جاتا ہے پس اس کا ظاہر اس سے نفع حاصل کرتا ہے اور وہ اس کواپنے نفس کیلئے لیتا ہے گر اسکا دل پہلی حالت پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم رہتا ہے اور اس میں پچھ تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب زہد دل میں جگہ کر لیتا ہے تو دنیا کا آ نا اور مقسوم کا استعال کرنا بدل نہیں سکتا۔

موامن اگر دنیا اور اہل دنیا اور خواہشوں اور لذتوں کو مجوب ہمتا تو ایک لحمہ کیلئے بھی اس سے صبر نہ کر سکتا ای میں دن رات مشغول رہتا اور نہ ہی عبادت و ریاضت کرتا اور نہ ہی اللہ تعالی کو یاد کرتا اور نہ اس کی اطاعت کرتا۔ اللہ تعالی نے اس کو اس کے نفس کے عیوب دکھا دیئے ہیں پس مومن ان عیوب کو دیکھ کر تو بہ کرتا ہے اور جو کچھ گزشتہ زمانہ میں اس سے قصور ہوئے تھے اس پرنادم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی نے اس کو کتاب وسنت اور مشائخ عظام کے ذریعہ سے دنیا کے عیوب دکھا دیئے پس اس کو دنیا میں برغبتی حاصل ہوگئے۔ جب اس نے ایک عیوب کو بھی معلوم کر لیا اور اس نے بیہ جان لیا کہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور عرف قریب ختم ہونے والی ہے اور دنیا کی نعمیں زائل مونے والی ہیں اور اس کی رونق بدلنے والی ہے اور اسکے اخلاق برے ہیں۔ دنیا ہونے والی ہیں اور اس کی رونق بدلنے والی ہے اور اسکے اخلاق برے ہیں۔ دنیا کا ہاتھ ذرے کرنے وال ہے اس کا کلام زہر ہے وہ مزہ چکھنے والی پھر چھوڑ دینے

طاعت کی وجہ سے ایمان زیادہ ہوتا ہے اور گناہ کرنے کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے

یہ تو عوام کے حق میں ہے اور اب رہے خواص تو ان کے ایمان کی زیادتی ان کے

دلوں سے مخلوق کے نکل جانے سے ہوتی ہے اور کی مخلوق کے دلوں میں گھنے

سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون کرنے سے ان کا ایمان بڑھتا ہے

اور غیر اللہ کی طرف سے سکون کرنے سے کم ہو جاتا ہے۔ خواص جو ہوتے ہیں

اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو کل کرتے ہیں اور ای پر اعتاد کرتے ہیں اور ای کی طرف

نبست اور بحروسہ کرتے ہیں اور ای سے ڈرتے ہیں ای سے امیدیں وابستہ

کرتے ہیں ای کویگانہ ہجھتے ہیں ای پر اعتاد کرتے ہیں لی سی کو اس کا شریک

نبیں سجھتے اور خابت قدم رہتے ہیں اور ان کی تو حید ان کے دلوں میں ہوتی ہے

اور اپنے ظاہر سے مخلوق کی مدارت کرتے ہیں اور جب ان کے ساتھ جہالت

برتی جاتی ہے تو وہ جہالت کا برتاؤ بالکل نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے

بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔

فرمان خداوندي

وَإِذَ اخَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَكَامًا ﴿ ورة الفرقان ﴾

ترجمہ: اور جب ان سے جاہل بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام

﴿ كنزالايمان ﴾

تیرے اوپر خاموثی اور جاہل کی جہالت اور ان کی طبیعتوں اور نس اور ان خواہشوں کے غلبہ و جوش سے بربادی لازم ہے لیکن جب وہ گناہ کریں تو تجھے خاموش رہناجا کر نہیں بلکہ اس وقت خاموشی حرام ہے۔ اس وقت بات کرنا کلام کرنا عبادت میں شار ہوتا ہے اور ترک کلام گناہ ہے اور جب تجھے اچھے کام کرنے کا حکم دینے اور برے کام کرنے سے رو کئے پر قدرت ہواس میں کوتا بی نہ کر کیونکہ وہ بھلائی کا دروازہ ہے جو تیرے سامنے کھول دیا گیا ہے تو اس کے

کی ملاقات اوراس کے قرب میں ہے۔

### نجات کیلئے مخلوق کو دل سے نکالو

اے اللہ کے بندے! اگر تو اپنی نجات اور بہتری کا طالب ہے تو اپنے دل سے مخلوق نکال ڈال اور ان سے نہ ڈر اور نہ ان سے کوئی امید رکھ اور نہ ان سے اس پکڑ اور نہ ان کو امید وارتظہرا کرسکون لے۔کل سے بھاگ اور دور ہو جا اور تمام مخلوق کوجو کہ اس راستہ سے دور ہیں۔ یہ بجھ لے کہ مردار ہیں۔ پس جب تیرے لئے یہ حالت شیح ہو جائے گی تو اللہ تعالی کی یاد کے وقت تیرا اطمینان پانا اور غیر اللہ کی یاد کے وقت تیرا المینان پانا اور غیر اللہ کی یاد کے وقت تیرا الحمینات بانا

﴿ حضرت سيدنا عبد القادر جيلاني رحمته الله عليه نے ١٨ جمادى الاخراى ٥٣٥ جرى كو بوقت شام مدرسة قادريه من بي خطبه ارشاد فر مايا ﴾

## اَلْمَ جُلِسُ الثَّانِيُ وَالثَّلاثُوُنَ ﴿٣٢﴾ الثَّالِثُونَ ﴿٣٢﴾ المُرابِهُ وف ونهى عن المنكر

حضرت سید نا عبدالقادر جیلانی رحمته الله علیه نے کچھ تقریر کے بعد ارشاد فرمایا کہ الله تعالیٰ کے علم کی تغیل کر اور ممنوعات سے باز آ اور ان آ فتوں پر صبر کر اور نوافل کے ذریعہ سے قرب خداوندی حاصل کر تو تیرا نام بیدار اور کارگزار رکھ دیاجائے گا۔ اپنی سعی اور کوشش کر کے اور عمل کے دروازہ پر حاضری میں تکلف برتنا چھوڑ کر الله تعالیٰ سے توفیق کا خواہاں ہو۔ تچھ سے کام لینے والا وہی ہے ای سے مانگ اور اسکے حضور میں عاجزی کر یہاں تک کہ طاعت کے اسباب اور سامان تیرے لئے مہیا فرما دے گا کیونکہ جب وہ تچھ سے کوئی کام لینا چاہے گا تو اس کیلئے تجھے تیار کر دے گا۔ جہاں تو کھڑ اسے وہاں سے لیکنے کا تھم تو اس نے تیکے کا حکم تو اس نے تیکے کا در جہاں وہ ہے وہاں سے توفیق کو تیری طرف متوجہ کر دے گا۔ تھم

والی ہے دنیا کا کوئی ٹھکانہ اور جر اور عبد نہیں ہے۔ دنیا میں قیام اسطرح ہے کہ جس طرح مانی برعمارت بنانا\_للذامسلمان مخص دنیا کواین دل کا قرار اور مظهراو نہیں بناتا اور نہ بی گھر اس کے بعد وہ مردمون ایک درجہ اور ترقی کرتا ہے اور اس کی مضبوطی قوت پکرتی ہے پس وہ اپنے خالق و مالک کو پہچان لیتا ہے۔وہ آخرت كوبهى ايخ دل كا قرار اور تظهراؤ نهيس بناتا بلكه وه دنيا اور آخرت ميس صرف الله تعالى ك قرب كواي لئے كلم اؤ اور قرار ديتا ہے اور وہيں اپنے دل اور باطن کیلئے گھر تقمیر کرتا ہے اس وقت وہ دنیا میں اگر چہ ہزار ہا گھر بھی بنائے تو کچھ نقصان رساں نہیں کیونکہ وہ اس کو اپنے غیر کیلئے بنا تا ہے نہ کہ اپنے لئے۔ وہ اس میں اللہ نقالی کے علم کی تعمیل کرتا ہے اور قضاء و قدر کی موافقت کرتا ہے۔ اس کا عمارت بنانا مخلوق کی خدمت اور ان کو راحت مجنیانے کیلئے ہوتا ہے اور وہ کھانا پکانے اور روٹی لگانے میں دن کو رات سے ملا دیتا ہے اور دوسروں کو کھلاتا ہے اورخود اس میں سے ایک ذرہ بھی اپنے لئے نہیں رکھتا اور نہ بی کھاتا ہے۔ اس کا طعام تو مخصوص ہوتا ہے جس میں کوئی غیرشر یک نہیں ہوتا اس وہ اپنی خوراک آنے کے وقت افطار کرتا ہے اور تمام وقت جو کہ غیروں کے کھانے کا وقت ہوتا ہے وہ روزہ دار رہتا ہے۔زاہر کھانے پینے سے روزہ دار ہوتا ہے اور عارف غیرمعروف سے اپنے محبوب کے سواسب سے صائم رہتا ہے اور وہ تو متلائے بخار کہ ایمام یف ہے جو کہ طبیب کے ہاتھ کے سواکسی دوسرے کے ہاتھ سے کھاتا بی نہیں۔ محبوب سے دوری اس کی بیاری ہے اور قرب اس کی دوا ہے۔ زاہر کا روزہ دن میں ہوتا ہے اور عارف کا روزہ دن رات ہوتا ہے۔ اس کے روزہ کا افطار اللہ تعالی کی ملاقات کے بغیر ہوتا ہی نہیں۔عارف زندگی بھر روزہ دار رہتا ہے اور ہمیشہ بخار زدہ۔ اپنے دل سے ہمیشہ روزہ دار اور باطن سے سراسر مبتلائے بخار اور اس نے بیدیقین کرلیا ہے کہ اس کی شفا اللہ رب العزت

282

مجھ پر اور ان پر رحم فرما اور ہمارے قلوب و اعضاء کو اپنے لئے فارغ بنا اور اگر مشغولیت کے بغیر چارہ نہ ہوتو پس اعضاء تو دنیا کے کاموں میں بال بچول کیلئے رہیں اورنفس کو آخرت کیلئے اور قلب و باطن کو اینے لئے فارغ بنا دے۔ آمین

عمل کے دروازہ پر ثابت قدم رہنا

اے اللہ کے بندے! تجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا حالاتکہ بغیر کام کئے چارہ بی نہیں۔ تھ سے تنہا کھے نہ ہو سکے گا حالانکہ تیری حضوری نہایت بی ضروری ہے تو عمل کے دروازہ پر ثابت قدم کھڑا رہ تاکہ مالک تحقیم عمارت کے کام میں نکالے۔ تیری اور توقیق کی مثال اس طرح ہے کہ گویا تو مزدور ہے اور توقیق کام لينے والى اور صاحب عمل الله تعالى \_

الله تعالی نے تحقید اپن اطاعت کا جلدی اور تیزی کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے اور یمی توفیق ہے تو اسے پورا کر۔ تیرے اوپر انسوس ہے تو نے اپنے نفس کومخلوق کے خوف اور انہیں کی توقع کا قیدی بنا دیا ہے۔ اس کے دونوں یاؤں سے ان بیر یوں کو دور کر۔ تا کہ وہ اپنے پروردگار کی خدمت کیلئے کھڑا ہو جائے گا اورنفس الله تعالی کی حضوری میں مطمئن ہو جائیگا۔ تو دنیا اور اس کی خواہشوں اور دنیا کی عورتوں اور ہراس چیز سے جو دنیا میں ہے اینے نفس کو فارغ بنا لے۔ زاہد ہو جا۔ پس اگر تقدیر میں اس کیلئے ان چیزوں سے کوئی چیز مقدر ہوتی ہوگی تو وہ تیرے قصد اور تلاش کے بغیر اس کے پاس خود بخود آ جائے گی اور تیرا نام اللہ تعالی کے نزدیک زاہد قرار یا جائے گا اور وہ تیری طرف نظر کرامت سے دیکھے گا اور جو کھ مقوم ہو چکا ہے وہ ہر گز فوت نہ ہوگا جب تک تو این زور اپنی طاقت اور ان چیزوں یر بھروسہ رکھے گا جوتیرے ہاتھ میں ہیں اس وقت غیب سے تیرے پاس کچھ نہ آئے گا۔

ایک بزرگ سے منقول ہے کہ

ظاہر ہے اور توقیق باطن۔ گناہوں سے باز رہنامنع کرنا ظاہر ہے اور ان سے يرميز كرنا باطن \_الله تعالى كى توفق سے تو احكام كى تعميل كر\_ادراس كى حفاظت و گہداشت سے تو گناہوں کو چھوڑتا ہے اور ای کی قوت و مدد سے مبر کرسکتا ہے۔تم میرے پاس عقل و ثابت قدمی اور نیت اور پختہ ارادہ سے اور مجھ پر تہت لگانے سے دوری کر کے اور میرے متعلق حسن ظن رکھ کر حاضری دو۔ اس وقت میرا کلام تمہیں فائدہ دے گا اور اس کا مطلب مجھو گے۔ اے مجھ پر الزام لگانے والے جس حال پر میں ہوں کل قیامت کے دن سب تھھ پر ظاہر ہوجائے گا تو میرے حال پر مزاحت اور جھڑا نہ کر تیرا دل مقہور اور مغلوب ہو جائے گا۔ دنیا کے بوجھ میرے سر پر ہیں اور آخرت کے بوجھ میرے دل پر اور الله تعالی کے بوجھ ﴿ یعنی معرفت وقرب ﴾ میرے باطن پرکوئی ہے جومیر الددگار ہے اور جرات و بہادری کرکے میرے آ گے بڑھے اور اپنے سرکوخطرہ میں ڈالے۔

284

میں اللہ تعالی کی حمد کرتا ہوں میں اللہ تعالی کی ذات کے سواکسی کی مدد کا محاج نہیں ہوں۔تم عاقل بنو اور اولیاء اللہ کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ کیونکہ وہ تمام دنیا بھر کے چیرہ اور برگزیدہ اور منتخب ہیں وہ شہروں اور زمین والوں ك محتسب اور يرد تال كرنے والے بيں - انہيں كى وجه سے زمين محفوظ ہے ورنه اے منافقو۔ الله اور رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كے دشمنواے جہنم كا ايندهن بنے والوتمہاری ریا کاری اور نفاق اور شرک سے حفاظت کیا ہوتی۔

ٱللَّهُمَّ ٱيْقِطُنِي وَٱيُقِظُهُمُ وَارْحَمُنِي وَارْحَمُهُمُ فَزِّعُ قُلُوبُنَا وَجَوَارِ حَنَالَكَ وَإِنُ كَانَ وَلَا بُدُّفَا لُجَوَارِحُ لِلْعَيَالِ فِى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالنَّفُسُ لِلْاخُولِي وَالْقَلْبُ وَالسِّرُ لَكَ آمِيْنَ

اے اللہ مجھ پر اور ان سب پر توجہ ڈال مجھے اور ان سب کو ہیدار کر دے

جب تک جیب میں کچھ رے گاغیب سے پچھ نہ آئ گا۔

وعا

286

اے اللہ ہم اسباب اور ہوا ہوں اور عادتوں کے ساتھ کھڑا رہنے سے تیری ا پناہ ما تکتے ہیں اور تمام حالتوں کی برائی سے تیری پناہ جا ہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بحا۔

﴿ حضرت سيدنا غوث اعظم رحمته الله عليه نے ٢١ جمادي الافزاي ٥٣٥ ججري المقدس بوفت صبح جمعته المبارك بيه خطبه مدرسه قادريه ميں ارشاد فرمايا ﴾

المُجُلِسُ الثَّالِثُ وَالثَّلاثُونَ ﴿٣٣﴾

چا ندسورج کی طرح تم اینے رب کو دیکھو گے

سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمته الله علیه نے ارشاد فرمایا کہ جس نے الله تعالی کے حجوب کو دیکھ لیا اور جس نے الله تعالی کو اپنے دل کے حجوب کو دیکھ لیا اور جس نے الله تعالی کو اپنے دل سے دیکھ لیا وہ اپنے باطن سے اس کی حضوری میں داخل ہو گیا اور ہمارا پروردگار موجود ہے اور وہ دیکھا جا سکتا ہے۔

حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فر مایا

سَتَّرُونَ رَبَّكُمُ كَمَا تَرَوُنَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

یعنی عنقریب تم اینے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسا کہ تم عاند سورج

کود مکھتے ہو۔

ازدھام اس کے دیکھنے سے روک نہیں سکتا۔ وہ آج بھی دیکھاجاتا ہے اور
کل بھی دیکھا جاتا ہے اور قیامت کے دن سرکی آ تکھوں سے دیکھاجائے گا اس
جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سب کی سننے والا اور سب کودیکھنے والا ہے اور
چولوگ اسکے محب ہیں وہ اس سے راضی رہتے ہیں نہ کہ غیر سے وہ اس سے
مدوما تکتے ہیں اور اس کے سوا سب سے رک جاتے ہیں اور فقر کی تنی ان کے
نزدیک مٹھاس بن جاتی ہے دنیا کا فقر ان کے پاس موجود ہے اس پر رضا ان کو
عاصل ہے اور اس کے ساتھ لذت پانا ان کو نصیب ہے۔ ان کی تو گری فقر میں
ہے۔ ان کی لذت بیاری میں ہے۔ ان کا انس وحشت میں ہے اور ان کا قرب
سب سے دور رہنے میں ہے۔ ان کی راحت مشقت میں ہے۔ اے بلاؤں پر
مبر کرنے والو۔ اے اللہ کی رضا پر راضی رہنے والو۔ اپے نفس اور خواہشات

الله علم رکھتا ہے

اے مسلمانو! تقدیر خداوندی کے ساتھ موافقت کرو اور جوافعال خداوندی تمہارے اور دوسری مخلوق کے اندر جاری ہوتے ہیں راضی رہو۔ جو ذات تم سب سے زیادہ عاقل ہے تم اس پر اپناعلم وعقل نہ بگھا رو۔

الله تعالی کا فرمان ہے۔

وَاللَّهُ يَعُلَمُ وَأَنُّتُمُ لَا تَعُلَمُونَ

ے فنا ہونے والو تحقے مبارک اور خوشخری ہو۔

ترجمه الله علم ركهتا ہے اور تم علم نہيں رکھتے۔

تم اس كے سامنے افلاس كے قدموں پر اپنے عقل وعلم سے مفلس بن كر كھڑ ہو جاؤتى وست بن جاؤتا كہتم اس كے علم كوحاصل كرلو۔ تم متحير بن جاؤ اور خود پند نہ بنو اور اس ميں تتحير رہويہاں تك كہتمہيں اس كاعلم ہو جائے۔ اول حيرت ہے اس كے بعد تيسر سے نمبر پر معلومات اللي كا

نہیں رہتا اس کے منظر رہتے ہیں ﴿ یعنی کب آئے گا ور کب اللہ کی راہ میں خیرات کریں کا اور وہ جو کھے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے لیتے ہیں نہ مخلوق کے باتھوں سے۔ان کے اعضاء کی کمائی صرف الله تعالی کیلئے ہوتی ہے اور دل کا کسب اور کمائی این ذات کیلئے اور وہ جو کھے بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالی کیلئے خرچ كرتے بين نه كه خوابش اور نفساني اغراض كيليئ اور نه بى تعريف وتوصيف كيليك تو الله تعالی اور مخلوق برغرور کرنا چھوڑ دے کیونکہ غرور ان متکبرول کی خاصیت ہے کہ جن کو اللہ تعالی جہنم میں منہ کے بل مچینک دے گا اور جب تو اللہ تعالی سے ناراض ہوا تو نے تکبر ہی کیا۔ جب موذن نے اذان دی اور تو نماز كيلي كمرانه موالي تون فالله تعالى يرتكبركيا اورجب تون اس ك مخلوق میں ہے کسی برظلم کیا تو نے اللہ پر تکبر بی کیا اس لئے تو اس کی درگاہ میں اخلاص کے ساتھ توبہ کر کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنی کمزور سے کمزور مخلوق کے ذریعہ سے تھے کو ہلاک کر دے جبیا کہ نمرود اور دیگر بادشاہوں کو اس نے ہلاک کر دیا کہ جب انہوں نے تکبر کیا۔ تو توبہ اخلاص کے ساتھ کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کوعزت دی انہوں نے تکبر کیا تو اللہ تعالی ان کو ذلیل کر دیا۔ امارات کے بعد انہیں فقیر بنا دیا۔ نعمت عطا کر دینے کے بعد انہیں عذاب میں متلا کردیا۔ زندگی کے بعد انہیں موت دے دی۔

289

تو ظاہر وباطن سے شرک کو چھوڑ دے اور پرہیز گاروں میں سے ہو جا۔
ہتوں کی پوجا ظاہری شرک ہے اور مخلوق پر اعتاد کرنا ان کو نفع اور نقصان کاما لک سجھنا باطنی شرک ہے۔ شاذ و نادر ہی دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کے ہاتھ میں دنیا ہوتی ہے اور وہ اس سے مجت نہیں کرتے وہ دنیا کے مالک ہوتے ہیں اور دنیا ان کی مالک نہیں ہوتی۔ دنیا ان سے مجت کرتی ہے لیکن وہ دنیا سے مجت نہیں کرتے۔ دنیا ان کے پیچھے دوڑتی ہے اور وہ دنیا کے پیچھے نہیں دوڑتے۔ وہ

پنچنا۔ اول ارادہ ہے پھر مراد کا حاصل ہونا۔ تم سنو اور اس پھل کرو کیونکہ میں تہاری رسیاں بٹتا ہوں اور تمہاری رسیوں میں بل دیتا ہوں اور جو تمہاری رسیال ٹوٹ گئی ہیں ان کو جوڑتا ہوں۔ مجھے تمہارے سوا کوئی فکر نہیں ہے۔ نہ کوئی تمہارے غم کے سوا کوئی فم ہے۔ میں تو ایک پرندہ کی طرح ہوں کہ جہال کہیں گروں گا دانہ چک لوں گا۔ اے پھینک دیئے گئے پھر و۔ اے ایا ججو۔ اے نفس اور خواہش کے غلامو۔ مجھے تو صرف تمہاری ہی فکر ہے۔

دعا

ٱللَّهُمَّ ٱرْحَمُنِي وَارْحَمُهُمُ

اے اللہ مجھ پر اور ان پر رحم فرما

﴿ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمته الله علیه نے ۲۳ جمادی الاخری ۵۳۵ ججری بروز اتوار کوضیح کے وقت بیہ خطبہ خانقاہ شریف میں ارشاد فر مایا ﴾

## اَلْمَجُلِسُ الرَّابِعُ وَالثَّلاثُونَ ﴿٣٣﴾

اولیاء الله کاشغل سخاوت کرنا اور مخلوق کوراحت پہنچانا ہے

حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے کچھ تقریر کے بعد ارشاد فرمایا کہ اولیاء اللہ کاشغل سخادت کرنا اور مخلوق کو راحت پہنچانا ہے وہ لوشئ والے ہیں۔ اللہ تعالی کے فضل و رحمت سے جو کچھ آئییں ماتا ہے وہ اسے لو شختے ہیں اور اس کو فقیروں اور سکینوں پر جو کہ تنگدست ہوتے ہیں ہبہ کرتے ہیں اور ان قرض داروں کی طرف سے جو کہ اپنے قرض کے ادا کرنے سے عاجز ہیں ان کے قرض ادا کرتے ہیں یہ بادشاہ ہیں کہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں کہ جو بادشاہان دنیا کو لو شخ ہیں اور قوم کو دیتے نہیں۔ اولیاء اللہ کے یاس جو کچھ ہوتا ہے وہ لوگوں پرخرج کرتے ہیں اور جو موجود

کبال ہے۔ تیراعلم کا دعویٰ صحیح ہوناعمل اور اخلاص اور مصائب پر صبر اختیار کرنے
سے ظاہر ہوگا اور اس سے تیری حالت میں تغیر نہ آئے گا اور تو ہائے ہائے بھی نہیں کرے گا اور مصائب پر مخلوق سے بھی شکوہ نہیں کرے گا۔ تو اندھا ہو کر بینائی کا دعویٰ کس طرح کرتا ہے تو کم عقل اور کج فہم ہو کرعقل وفہم کا دعویٰ کسے کرتا ہے اس لئے تو اپ جموٹے دعویٰ سے اللہ تعالی سے تو بہ کر اور اس کی طرف رجوع کر اور اس کے سوا سب کو چھوڑ دے اور تمام مخلوق سے اعراض کر اور سب کے پیدا کرنے والے کو طلب کر ۔ کوئی ٹوٹے یا جڑے اور مالک ہو یا جاہ تو ذمہ دار نہیں ہے تو صرف اپنے نفس کی فکر کر یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو جائے اور اللہ دار نہیں ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرلے ۔ پس اس وقت دوسروں کی طرف توجہ کر ۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت عاصل کرلے ۔ پس اس وقت دوسروں کی طرف توجہ کر ۔ اللہ تعالیٰ کے مقصود کا راستہ اختیار کر ۔ دنیا اور آخرت میں اس کی صحبت کا طالب بن اور ماسوائے اللہ تعالیٰ سے یکسوئی اور تنہائی کو اختیار کر تو ہمیشہ کیلئے محوجہ وجا تو اپ نفس کو امرونی کو احکام شریعت کی کے سواکسی چیز میں موجود نہ ہمجھ محوجہ سے میں رہ نفس کو امرونی کی داخلام شریعت کی کے سواکسی چیز میں موجود نہ ہمجھ محوجہ سے میں رہ نفس کو امرونی کی دور احکام شریعت کی کے سواکسی چیز میں موجود نہ ہمجھ محوجہ سے میں رہ نفس کو امرونی کی دور دیا ہو جود نہ ہمجھ محوجہ سے میں رہ نفس کو امرونی کی دور دیا ہو جود نہ ہمجھ محوجہ سے میں رہ

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی کیلئے قائم کیا ہے۔ اے مردو! اے عورتو! تم میں سے وہی نجات حاصل کرے گا جس کے پاس ذرہ برابر بھی اخلاص تقویٰ صبر اور شکر ہوگا اور میں تنہیں مفلس اور مختاج دیمے رہا

معرت سیدناغوث اعظم رحمته الله علیه نے ۲ رجب المرجب ۵۴۵ ججری بروز منگل صبح کے وقت بیہ خطبہ ارشاد فر مایا ﴾

**ተ** 

دنیا کو خادم بنا دیتے ہیں۔ دنیا ان کو خدمت گارنہیں بناتی۔ وہ دنیا سے جدائی کرتے ہیں لیکن دنیاان سے جدانہیں ہوتی۔انہوں نے اپنے دلوں کو اللہ تعالی کیلئے صبح کرلیا ہے اور دنیا ان کے فساد کرنے پر قدرت نہیں رکھتی۔ وہ دنیا میں تصرف نہیں کرتی اس لئے کہ تصرف نہیں کرتی اس لئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

نِعُمَ الْمَالُ الْصَّالِحُ لِلَّرِجُلِ الصَّالِحُ وَقَالَ لَاخَيْرَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لِمَنُ قَالَ هَاكَذَا وَهَكَذَا وَاشَارَ بَانَّهُ يُفَرِّقُهَا بِيَدَيُهِ

یعنی نیکوکار مخص کیلئے نیک مال اچھا ہے۔ نیز ارشاد فرمایا کہ دنیا اس کیلئے بہتر ہے جو اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتا رہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ کرکے بتایا ایسے اور ایسے اس کی تقلیم نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہو۔

تم دنیا کو صرف مخلوق کو نفع پہنچانے کیلئے اپنے ہاتھوں میں ادر اس کو اپنے دل سے نکال دو پھر وہ یقینا تمہیں کوئی ضرر نہ پہنچا سکے گی اور نہ اس کی نعمت اور زینت تمہیں دھوکہ دے سکے گی۔ پس عنقریب تم بھی دنیا سے چلے جاؤ گے اور وہ بھی تمہارے بعد فنا ہو جائے گی۔

# ایی رائے پر جروسہ کرنا

اے اللہ کے بندے! تو اپنی رائے پر بھروسہ کر کے مجھ سے بے پروا نہ بن ورنہ تو گراہ ہو جائے گا تو جس شخص نے بھی اپنی رائے پر بھروسہ کیا وہ گمراہ اور ذلیل ہو گیا اور لغزش کھائی۔ جب تو اپنی رائے پر بھروسہ کر کے بے پروا ہو جائے گا تو تو ہدایت اور حمایت سے بھی محروم ہو جائے گا کیونکہ تو ہدایت کا طالب ہی نہ بنا اور نہ تو اسکے سبب میں واخل ہوا۔ تو کہتا ہے کہ علماء کے علم سے بے پروا ہوں حالانکہ تو علم کا دعویٰ کرتا ہے تو بہتو بتا کہ علم کہاں ہے اس کا اثر اور سچائی ہوں حالانکہ تو علم کا دعویٰ کرتا ہے تو بہتو بتا کہ علی کہاں ہے اس کا اثر اور سچائی

ارشاد فرمایا کہ بیسب بچھ مارے آتا حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتوں کی وجہ سے ہے۔

293

الله تعالی غیب کو جانے والا ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں فرما تا اور جرد اس رسول کے کہ جس کو نتخب فرما تا ہے اس کو علم غیب دیتا ہے۔ جسیا کہ قرآن مجیداس کا فرمان ہے۔

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُطْهِرُ عَلَى غَيْبِهُ اَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنُ رَّسُولِ عَالِمُ الْغَيْبِ فَالْمُ الْغَيْبِ فَالْمُ الْعَلَى عَيْبِهُ اَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنُ رَّسُولِ

ترجمہ: غیب کا جانے والا تو اپنے غیب پر کسی کومسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پیندیدہ رسولوں کے پندیدہ رسولوں کے

غیب حقیق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پس تو اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کر۔

تا کہ تو ان چیز وں کو دیکھ لے جو اس کے پاس ہیں۔ اپنے اہل و مال اپنے شہراور
اپنی بیوی بچوں سے علیحدہ ہو جا اور ان کو اپنے دل سے نکال دے سب کو چھوڑ
دے اور اللہ تعالیٰ کے دروازہ پر پہنے جا اس کے غلاموں اور سلطنت اور ملک کی
طرف مشغول نہ ہواگر وہ تیرے سامنے طباق پیش کریں تو اس سے نہ کھا۔ اگر وہ
کی جمرہ میں تھہرا کیں تو اس میں نہ تھہر۔ اگر وہ تیرا نکاح کرنا چاہیں تو نہ کر
ان میں سے تو کسی چیز کو تبول نہ کر۔ جب تک تو اپنے سفر کے کپڑوں اور جو تیول
اور غبار سفر اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہ کر لے کسی
کی طرف توجہ نہ کر۔ پس اس حالت پر اللہ تعالیٰ تیری حالت بدلنے والا کہنے
کی طرف توجہ نہ کر۔ پس اس حالت پر اللہ تعالیٰ تیری حالت بدلنے والا کہنے
خوشی دینے والا کہنے سیراب کرنے والا عیری وحشت کو انس میں بدلنے والا کہنے
خوشی دینے والا ہو جائے گا۔ اس کا قرب تیرے لئے غنا اور اس کا دیدار تیرا کھانا پینا
اور تیرا لباس بن جائے گا۔ قاوق سے دوئی رکھنے کے کیا معنی ہیں ان سے ڈرنا۔

# اَلُمَجُلِسُ النَحَامِسُ وَالثَّلاثُونَ ﴿٣٥﴾ المُمَجُلِسُ النَّعَامِسُ وَالثَّلاثُونَ ﴿٣٥﴾ مَل صالح اوبر چڑھتے ہیں

ترجمهالفتح الرماني

حفرت غوث اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے تکبر کرنے والوتم پر افسوس ہے۔ تمہاری عباد تیں زمین کے اندر داخل نہیں ہوتی بلکہ آسان کی طرف چڑھتی ہیں۔

الله تعالى كافرمان ہے۔ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرُفَعُه، عمل صالح بى اور چڑھتے ہیں

ہارا رب عرش پر قائم اور ملک پر حاوی ہے اور اسکاعلم ہر چیز کو احاط کرنے والا ہے اور وہ بغیر خاکہ کے ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ سات آیات کریمہ قرآن مجید کی اسی مضمون میں نازل ہوئی ہیں۔ تیری جہالت اور رعونت کی وجہ سے مجھ کوجن کے کوکرنے کی طاقت وقدرت نہیں ہے میں ان کونہیں مٹا سکتا۔ تو اپنی تکوار سے مجھے ڈرا تا ہے۔ میں نہیں ڈرتا تو مجھے اپنے مال کی رغبت دیتا ہے میں رغبت کرنے والا نہیں ہوں۔ میں تو صرف اللہ تعالی کی ذات پاک سے ڈرتا ہوں اور غیر اللہ سے نہیں ڈرتا۔ میں اللہ تعالی سے امید رکھتا ہوں۔ اس کے غیر کی عبادت نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہی کیلئے عمل کرتا ہوں غیر اللہ کیلئے عمل نہیں کرتا اور میرا رزق اس کے قبضہ میں ہے ہر چیز اس کی ملک ہے۔ غلام اور جو پچھ بھی اس کے پاس ہے سب مولی تعالی کا ہے۔

غوث اعظم کے ہاتھ پر ایمان لانے والوں کی تعداد حضرت غوث اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بمرے ہاتھ پر پانچ سولوگ ایمان لائے اور بیس ہزار سے زیادہ لوگوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے اور پھر

ایک ذرہ بھی نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے اذن اور فرمان اور ان کے دلوں میں القاء فرما دینے کے بغیر مخلوق نہ مجھے ذرہ دے سکتے ہیں نہ دنیا کی تھیلی نہ ایک قطرہ نہ دریا تو عاقل بن اور عقل یہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی جگہ پر جمارہ کیونکہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے مقوم میں لکھا ہے۔ اس کے قبضہ میں ہے۔

295

جے پرافسوں ہے کہ کل قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کس منہ سے جائے گا حالانکہ تو اس سے دنیا ہیں جھڑا کرتا ہے اور اس سے روگردانی کرنے والا ہے اور تو اس کی مخلوق کی طرف توجہ کیے ہوئے ہے اور اس کے ساتھ شرک کرتا ہے اور اپنی حاجوں کو مخلوق کے سامنے پیش کرتا ہے اور مہمات میں ان پر بحر دسہ کرتا ہے خلوق سے حاجت ظاہر کرنا بھیک مانگنا ہے اور اکثر بھیک مانگنے والوں کیلئے عذاب ہے کہ وہ بھیک مانگنے کیلئے نہیں نکلے مگر بسبب اپنے گناہوں کے اور ان میں بہت ہی کم ہیں وہ سائل کہ جن کے حق میں بھیک مانگنا بلا کراہت ہو۔ پس جب تو الی حالت میں سائل بنا تو عذاب میں گرفتار ہوا اور کراہت ہو۔ پس جب تو الی حالت میں سائل بنا تو عذاب میں گرفتار ہوا اور محروم رہے گا اور وہ اپنی عطا کیں جمھ پر روک دے گا۔

اے اللہ کے بندے نیرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ تو اپنے ضعف کی حالت میں کسی سے پچھ طلب نہ کر اور نہ تیرے پاس پچھ ہو نہ تو کسی کو پیچان نہ کوئی تجھے پہتے نہ کسی کو تو دیکھ اور نہ تجھے کوئی دیکھے۔ اگر تجھ میں ہمت و طاقت ہو تو دوسروں کو دے اور خود نہ لے پس کر گزر۔ دوسروں کی خدمت کر کسی دوسرے سے خدمت طلب نہ کر ضرور اسی طرح کر۔ اولیاء کرام نے جو عمل کیے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے پس اللہ تعالی نے ان کو دنیا اور آخرت کے جائبات دکھائے ان پر اپنا لطف و کرم فر مایا اور ان کو محبوب بنایا۔

اسلام نه موگا تو ايمان نه موگا

اے اللہ کے بندے! جب تیرے پاس اسلام بی نہ ہوگا تو ایمان بھی نہ

ان سے امیدیں رکھنا۔ ان کی طرف جھکنا اور ان پر مجروسہ کرنا ہے مخلوق سے دوستی رکھنے کا یہی مطلب ہے کہ جس سے ممانعت تھم دیا گیا ہے۔

﴿ حضرت سيدنا غوث اعظم رحمته الله في ٥ رجب المرجب ٥٢٥ ججرى المقدس بوقت صبح جمعته المبارك بدخطبه مدرسة قادريه من ارشاد فرمايا ﴾

# اَلُمَجُلِسُ السَّادِسُ وَالثَّلاثُونَ ﴿٣٦﴾

یہ دنیا بازار ہے ایک ساعت کے بعد کوئی اس میں باقی نہیں رہے گا
حضرت سیدنا غوث جیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بید دنیا ایک بازار
ہے ایک ساعت کے بعد اس میں کوئی شخص بھی باقی نہیں رہے گا۔ رات آنے پ
سب بازار والے چلے جائیں گے اور تم اس بات کی کوشش کرو کہ اس بازار سے تم
الیں چیز کی خریدو فروخت کرو کہ جو تہ ہیں آخرت کے بازار میں نفع دے کیونکہ
پر کھنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو کہ بصیر ہے آخرت کے بازار میں چلنے
والی اللہ تعالیٰ کی تو حید اور عمل میں اخلاص ہے اور وہی تمہارے پاس کم ہے۔

#### جلد بازی سے کھھ حاصل نہیں ہوتا

اے اللہ کے بندے تو سمجھ دار بن جلد بازی نہ کر کیونکہ جلدی کرنے سے کچھے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ تیری جلدی مجانے سے نہ مغرب کا وقت آ سکتا ہے اور نہ ہی صبح۔ پس تو صبر کیوں نہیں کرتا اور کسی کام میں مشغول کیوں نہیں ہو جاتا یہاں تک کہ مغرب کا وقت آ جائے اور تو وقت پر نماز ادا کرے اور تیرا جو بھی ارادہ ہے اسکوتو یا لے۔ عاقل بن اللہ تعالی اور اس کی مخلوق کے ساتھ ادب سے رہ مخلوق پر ظلم نہ کر اور ان سے وہ چیز طلب کرتا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے۔ وکیل کی بات اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی کہ جب تک اس کو وکالت کا پروانہ نہ مل جائے پس اس وقت تو عطا اور بخش دیکھے گا۔ سند سے پہلے تھے

کرتا ہے۔

حضور نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم سے روایت ہے۔

إِذَظُلِمَ مَنُ لَمُ يَجِرُ نَاصِرًا غَيْرَ اللَّحَقِّ عَزَّوَجَلَّ فَأَنَّهُ يَقُولُ لَانُصُرَنَّكُمُ وَلَوْ بَعْدَ حِيْن

297

رو بہت ریں ایے فض پرظلم ہوتا ہے کہ جس کا اللہ تعالی کے سواکوئی مددگار نہ ہوتا واللہ تعالی کے سواکوئی مددگار نہ ہوتو اللہ تعالی فرماتا ہے۔اے میرے مظلوم بندے میں تیری ضرور مدد کروں گا۔اگر چہ کچھ عرصہ کے بعد ہو۔

بلندی اور عزت حاصل کرنے کا سبب مبر کرنا ہے۔

وعا

اللهُمُّ إِنَّا نَسُالُکَ الصَّبُرَ مَعَکَ وَنَسُالُکَ التَّقُولَى وَالْكِفَايَةَ وَالْكِفَايَةَ وَالْكِفَايَةَ وَالْكِفَايَةَ وَالْكِفَايَةَ وَالْفَرَاغَ مِنَ الْكُلِّ وَالْإِشْتِغَالَ بِکَ وَرَفَعَ الْحُجُبِ

اے اللہ ہم بھی سے تیرے ساتھ صبر کرنے کا سوال کرتے ہیں اور تھے سے پر ہیزگاری اور کھا ہے اور جو پر سے اور جو ہمارے اور تیرے درمیان پردے ہیں اٹھ جانے کا سوال کرتے ہیں۔

اے منافق تو کب تک ریاکاری اور نفاق کرتا رہے گا کہ جس کیلئے تو منافق بنتا ہے اس سے تجھے کیا فائدہ ملے گا۔ تجھ پرافسوں ہے تو اللہ تعالی سے شرم نہیں کرتا اور اس کے ملئے کو سچا نہیں جانتا جو کہ عنقریب ہونے والی بات ہے تو ظاہر میں اس کیلئے گل کرتا ہے اور باطن میں اس کے غیر کیلئے تو اس کو دھو کہ دیتا ہے اور تو اس سے تکم کی وجہ سے نفع حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایسے ممل سے باز

ہوگا اور جب ایمان نہ ہوگا تو ایقان بھی نہ ہوگا پس اللہ تعالی کی معرفت اور اس کا علم بھی حاصل نہ ہوگا اور بیسب امور درجہ بدرجہ حاصل ہوئے ہیں اور ان کے درجات اور طبقات ہیں۔ جب تیرا اسلام درست ہو جائے گا تو اللہ تعالی کیلئے تیری فرما نبرداری درست ہو جائے گا تو اللہ تعالی کیلئے حدود شریعت کی محافظت اور پابندی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ تعالی کے سپرد کر دے تو اپنا اور دوسروں کا معالمہ اللہ تعالی کے حوالے کر دے اور مخلوق کے ساتھ حدن ادب کر۔

ظلم اندهیروں کا مجموعہ ہے

اپنے نفس اور دوسروں پرظلم نہ کر کیونکہ ظلم دنیا اور آخرت میں اندھیروں کا مجموعہ ہے۔ظلم دل کو تاریک اور چرہ اور نامہ اعمال کو سیاہ بنا دیتا ہے اس لئے نہ تو کسی پرظلم کر اور نہ بی کسی ظالم کی مدد کر۔

حضور نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کا فرمان ہے۔

یُنَادِی مُنَادِ یَوُمَ الْقِیامَةِ اَیُنَ الظَّلَمَةُ اَیْنَ اَعُواْنُ الظَّلَمَةِ اَیُنَ مَنُ یَری لَیُهُمْ قَلَمًا اَیُنَ مَنُ لَاقَ لَهُمْ دَوَاةً اِجْمَعُوهُمْ وَاجْعَلُوهُمْ فِی تَابُوبِ مِنُ نَّادِ لَیْمُ قَلَمًا اَیُنَ مَنُ لَاقَ لَهُمْ دَوَاةً اِجْمَعُوهُمْ وَاجْعَلُوهُمْ فِی تَابُوبِ مِنُ نَّادِ لَهُمْ لَالَّهُمْ اَوْرَكُهَال لِینَ قَامِت کے دن نذاکرنے والا نداکرے گاکہ کہاں ہیں ظالموں کی مددکرنے والے اور کہاں ہیں وہ جنہوں نے ان کیلئے قلم بنایا اور کہا ہیں وہ جنہوں نے ان کی دوات میں صوف ڈالا تھا ان سب کو جمع کرکے کہا ہیں وہ جنہوں نے ان کی دوات میں صوف ڈالا تھا ان سب کو جمع کرکے آگر کے صندوق میں رکھ دو۔

تو مخلوق سے بھاگ کنارا اختیار کر اور اس بات کی کوشش کرتو نہ مظلوم بن نہ ظالم اگر تجھ سے ہو سکے تو مظلوم بن ﴿ دوسرے لوگ اگر ظلم کریں تو صبر کر ﴾ ظالم نہ بن ۔مقہور ہواور قاہر نہ بن۔

جب مخلوق میں مظلوم کی کوئی مرد کرنے والا نہ ہوتو اللہ تعالی مظلوم کی مدد

دنیا میں اس کا قرب تیرے دل کیلئے اور آخرت میں تیرے بدن کیلئے ہوگا۔ عمل کر اور ذرہ اوردیناروں کی تھیلی کی رغبت نہ کر اینے عمل کی طرف نظر ڈال بلکہ الیا ہوکہ تیرے اعضاءعمل کی وجہ سے حرکت کریں اور تیرا دل کام لینے والے کے ساتھ متوجہ ہو۔ جب تو اس مرتبہ یر پہنچ جائے گا تو تیرے دل کیلئے آ تکھیں ہو جائیں گی کہ جن سے تو ویکھے گا۔معنی صورت بن جائیں گے اور غائب حاضر بن جائے گا اور خبر معائنہ بن جائے گ۔ بندہ جب الله تعالى كيلي قابل بن جاتا ہےتو اللہ تعالی ہر حال میں اسکا ساتھی ہوتا ہے کہ اس میں تغیر و تبدل فرماتا ہے اور اس کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف کی طرف نتقل کرتا رہتا ہے اور وہ سرتایا معنی اور ایمان و ایقان ومعرفت اور مشاہدہ بن جاتا ہے ۔ وہ دن بغیر رات کے روشی بغیر تاریکی کے صفائی بغیر کدورت کے دل بغیرنفس کے ننا بغیر وجود کے اور غیبت بغیر حضور کے بن جاتا ہے۔ وہ مخلوق اور اپنے نفس سے عَائب موجاتا ہے۔اس سب کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانوس مونا ہے اور جب تک تیرے اور اللہ تعالی کے درمیان بدائس کامل نہ ہو جائے تو کلام نہ کر مخلوق ے ایک قدم آ کے بڑھ ان کا افع اور نقصان کوئی چیز نہیں ہے تو مخلوق کو جانج چکا ہے اور نفس سے لیک قدم پرے ہٹ آ کے بڑھ اور اسکی موافقت نہ کر بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کیلئے نفس سے دشمنی کرتو نفس کوآزا چکا ہے۔ مخلوق اورنفس دوآ گ کے سمندر اور ہلاکت کے جنگل ہیں کیے ارادے کے ساتھ اس جائے ہلاکت سے جلد عبور کر جا الیا کرنے سے تجھے بادشاہت مل جائے گی ویعنی مخلوق اور نس میں بتلا رہنا ، بیاری ہے اور دوسرا لینی ان کورک کرے اللہ سے ملنا دوا ہے۔اللد تعالی نے بیاری بھی اتاری ہے اور دوا بھی اور تمام بیار بول کیلئے دوائیں اللہ تعالی کے قبصہ قدرت میں ہیں جس کا اس کے سواکوئی دوسرا مالک نہیں ہے۔ جب تو توحید پر جمارہے گا تو تھے واحد حقیقی کے ساتھ انس حاصل ہو

آ اوراین عمل کی تلافی کر اور این نیت کو الله تعالی کیلئے درست کر اور اس بات كى كوشش كركه بغيرنيت صالح كے جواللد تعالى كيلئے شايان نه مو-نه تو كوئى لقمه کھائے اور نہ ایک قدم طلے اور نہ کسی قتم کا کوئی عمل کرے جب تو الیا کرے گا یں جو بھی عمل کرے گا اللہ تعالی کیلئے ہی ہوگا نہ کہ اس کے غیر کیلئے اور تھے سے كلفت قطعا زائل كردى جائے كى اور بينيت صالح تيرى نيت بن جائے كى جب سی بندہ کی عبودیت اینے بروردگار کیلئے سیح ہو جاتی ہے تو اس کوسی کام میں تکلف کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ وہ اس کا دوست بن جاتا ہے اور اس کی کارسازی فرماتا ہے جب الله تعالی اس کا دوست بن جاتا ہے تو اس بندہ کوعنی کر دیتا ہے اور مخلوق سے مجوب کر دیتا ہے پس وہ بندہ مخلوق کا محتاج نہیں ہوتا۔ الغرض مشقت اس وقت تک محسوس ہوگی جس وقت تک کر قصد و ارادہ میں ہے اور اس راہ طریقت میں چل رہا ہے لیکن جب تو اس کی طرف پہنچ جائے گا اور تیرے سفر کی مسافت ختم ہو جائے گی تو تو قرب خداوندی کی منزل کو یا لے گا اور اس میں رہنے لگے گا تو اس وقت تیرا تکلف جاتا رہے گا اور اس کاانس تیرے دل میں جگہ پکڑ لے گا اور وہ انس روز بروز بردھتا رہے گا بہاں تک کہ تیرے دل ك تمام كنارول كو كهير لے گا۔ يہلے تو جھوٹا ہوتا ہے كھر برا بنما جاتا ہے۔ پس جب تو برا ہو جاتا ہے تو تیرا دل اللہ تعالی کے قرب سے بھر جاتا ہے اور اس میں غير كا راسته بي نهيس ربتا اور نه غير كيلي كوني مخبائش - إكرتو اس كي طرف ينجنا عابتا ہے تو الله تعالى كے احكام كى تعميل كر اور اس كے منع كرده كامول سے باز آ-بھلائی اور برائی' امیری اورغریی' عزت و ذلت اور اعراض کے بورا ہونے اور نہ ہونے کو ای کے سپر دکراور اس کیلئے عمل کر اور ذرہ برابر بھی بدلہ طلب نہ کر عمل کئے جا اور مقصود کام لینے والے کی خوشنودی اور اس کا قرب ہو۔ پس اس کا تھھ ہے راضی رہنا اور تیرا دنیا اور آخرت میں اس کا مقرب بن جانا اجرت بے۔ کہ

جائے گا۔جب تو فقر برمبر کرے گا تو تھے غنا حاصل ہو جائے گا۔ پہلے تو دنیا کو چھوڑ پھر آخرت کوطلب کر۔ پھر آخرت کو چھوڑ اور اللہ تعالی کے قرب کوطلب کر ِ مُحْلُونَ كُوجِهُورُ اور خالق كى طرف لوث آ -

تجھ پر افسوس ہے تو سوچانہیں کہ محلوق اور خالق۔ دنیا اور آخرت دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ رات اور دن سیابی اور سفیدی دونوں ایک جگہ جع نہیں ہو سکتے۔ یہ دونوں جمع ہو بی نہیں سکتے اور نہ بی ان کا تصور ہوسکتا ہے اور نہ یہ درست ہوسکتا ہے اور نہ اس سے چھ حاصل۔ یا تو مخلوق کو اختیار کر یا خالق کو۔ دنیا کو اختیار کریا آخرت کو۔ ہال یہ ہوسکتا ہے کہ مخلوق تیرے ظاہر میں مواور خالق تیرے باطن میں۔ دنیا تیرے ہاتھ میں ہواور آخرت تیرے دل میں لکین دونوں تیرے دل میں جمع ہو جا کیں۔ پس یہ غیرمکن ہے تو اپنے نفس کیلئے دونوں میں ہے جس کو چاہے دیکھ کر پیند کرے۔ اگر دنیا چاہتا ہے تو آخرت کو ول سے نکال دے۔ اگر آخرت جا ہتا ہے تو دنیا کو دل سے نکال دے۔ اگر اللہ تعالی تیرامقصود ہے تو پس دنیا اور آخرت کو ماسوا الله تعالی کے سب کو اینے دل سے نکال دے کیونکہ جب تک تیرے دل میں ذرہ بھی ماسوائے اللہ تعالی کے موگا تو تو قرب خداوندی کونبیس د مکھ سکے گا اور ندانس ثابت موگا اور نداس کی طرف سے تخفی سکون مل سکے گا اور جب تک تیرے دل میں دنیا کا ذرہ بھی ہوگا تو آخرت کو نہ دیکھ سکے گا اور جب تک تیرے دل میں آخرت سے ایک ذرہ ہوگاتو قرب خداوندی کو حاصل نہ کر سکے گاتو عاقل بن الله تعالی کے دروازہ پرتو سیائی کے قدموں کے بغیر نہیں بہنچ سکتا کیونکہ پر کھنے والا بڑا دانا ہے۔

تھے پر افسوں ہے تو مخلوق ہے پردہ کرتا ہے اور خالق سے پردہ نہیں کرتا۔ تھے مخلوق سے بردہ کرنا کیا فائدہ دے گا عنقریب تو مخلوق کے نزدیک رسوا ہو جائے گا اور تیرے اسباب اور معیشت تیری جیب اور گھر نکال لئے جائیں

گے۔اے شیشہ کے کارے کوایے کھانے کے برتن میں چھوڑ دیے والے کھاتے وقت تخفی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اے زہر کھانے والے عنقریب اس کا اثر تیرے بدن میں ظاہر ہوجائے گا۔ حرام غذا کھانا تیرے دین کے جسم کیلئے زہر ہے اور نعمتوں برشکر کرنا جھوڑ دینا تیرے دین کیلئے زہر ہے۔ ترک شکر پر عقریب الله تعالی تحقی محاجی اور محلوق سے بھیک مائلنے اور ان کے دلوں سے تیرے لئے شفقت ومہر مانی اٹھا لینے کے ساتھ سزا دے گا۔

اے این علم برعمل کو چھوڑنے والے عنقریب سختے تیراعلم بھلا دے گا اور علم کی برکت تیرے ول سے جاتی رہے گی۔ اے جاہو۔ اگرتم الله تعالیٰ کو بجانة تو اس كى جزا اورسزاؤل كوبهى ببنجانة مم الله تعالى اور اس كى مخلوق کے ساتھ اچھے ادب کا برتاؤ کرو اور بے فائدہ کلام کو کم کردو۔

حكايت

ایک بزرگ رحمته الله علیہ سے منقول ہے۔ فرماتے میں کہ میں نے ایک نوجوان کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو میں اسے کہا کہ تیرے لئے کیا ہی اچھا ہوتا اگر تو محنت و مزوری کرتا پس مجھے اس کہنے کی بیر مزا دی گئی کہ چھ ماہ تک میں تبجد کی نما زیر سے سے محروم رہا ﴿ كيونكه ان كونفيحت كا منعب نه تما اس كے بزرگ کا کام بے فائدہ ہوا کہ جس پر تنبیہ کی گئ ﴾

الله تسي قوم كي حالت نہيں بدلتا جب تك خود كونه بدليں

اے اللہ کے بندے! کار آمد باتوں میں وہ تعفل ہے جو کہ بریار باتوں میں نہیں ہے تو اپن نفس کو اپنے دل سے نکال ڈال تھے بھلائی حاصل ہو جائے گ کیونکہ اصل کدورت نفس ہے جو دوسروں کوبھی مکدر بنا دینے والی ہے اس کے نکلنے ك بعد صفائى آ جائے گى تو اپنى حالت كو بدل ذال يقيناً تو بدل ديا جائے گا كيونكه الله تعالى كا فرمان ہے۔

إِنَّ اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُوْمَا بِأَنْفُسِهِمُ ﴿ وَهُ الرَعَهِ ﴾ ترجمه: بِ شَك الله كَن قوم سے اپنی نعت نہیں بدلیا جب تک که وہ خود اپنی حالت نه بدلیں ﴿ كَرُ الايمان ﴾ حالت نه بدلیں

اے انسان س- اے جماعت والوسنو۔ اے شریعت کے مکلفین۔ اے عاقلو۔ اے بالغوسنو۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس کی خبروں کو اور اللہ تعالیٰ تمام کلام كرنے والوں سے زيادہ سيا ہے۔تم اس كيلئے افي اس حالت كو بدلو جو اس كونالبند ب تاكه وه تمهار ك لئ وه چيزي جيم پندكرت بوتمهيس عطا فرما دے۔ راستہ وسیع اور کھلا ہوا ہے چرتم اس پر کیوں نہیں چلتے تہیں کیا ہو گیا ہے۔ اے لو لے لنگروں اے ایا جو کھڑے ہو جاؤ اور اللہ تعالی کے دامن رحمت . کو پکڑ کر اعمال صالحہ کرو۔ غافل نہ ہنو۔ جب تک دین متین کی رسی کے دونوں کنارے تمہارے ہاتھ میں ہیں اس سے الی مدد لوجو کہ تمہارے نفول کی اصلاح کر دے۔ تم اینے نفس پرسوار ہو جاؤ ورنہ وہ نفس تم پرسوار ہو جائے گا۔ نفس دنیا میں برائی کا حکم دینے والا ہے اور آخرت میں ملامت کرنے والا اورتم ان لوگوں سے بھا کو جوتمہیں اللہ تعالیٰ سے روکیس اور ان سے اس طرح بھا گو کہ جسطرح تم ير درنده حمله كرتا ہے اورتم بھا گتے ہو۔ الله تعالی كے ساتھ معامله كرو جو الله کے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہی تفع حاصل کرتا ہے جو اللہ کومحبوب رکھتا ہے الله اسم مجوب ركمتا ہے جوالله كا قصد كرتا ہے الله اس كا قصد كرتا ہے جوالله كے قریب آتا ہے اللہ اس کے قریب آجاتا ہے جواللہ تعالی کی معرفت کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کودیہے ہی اپنی معرفت عطا فرماتا ہے۔

الله تعالی معبود برخ ہے۔ میں جو کھے کہنا ہوں اسے فور سے سنو اور میرے قول کو قبول کرو۔ میرے سوا زمین پر کوئی ایسانہیں جو میری حالت پر کلام کرنا ہو۔ ہر ایک سے ایک حالت پر کلام ہے۔ میں مخلوق کا خیر خواہ ہوں نہ کہ اپنا۔

اگر میں آخرت کوطلب کرتا ہوں تو مخلوق کیلئے کرتا ہوں نہ کہ اپنے لئے اور ہر وہ کلمہ جو میں بولتا ہوں اس سے میرا مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ مجھے دنیا اور آخرت اور جو کچھ ان دونوں میں سے ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں اللہ تعالیٰ بی میری سچائی کو جانتا ہے کیونکہ اللہ علام المغیوب ہے بینی تمام غیوں کوجانے والا ہے۔تم میری طرف آؤ اور بردھو۔ میں کسوئی ہوں میں بھٹی اور سکہ ڈھالنے کی فکسال کا مالک ہوں۔

اے منافق تو کیا بیودہ بک بک کررہا ہے اور تیری بکواس بے معنی ہے تو كب تك \_ ميں \_ ميں \_ كہنا رہے گا تو ہے كون \_ تجھ ير افسوس بے تيرى نظر تو غیر خدا بر ہے اور تو کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہوں۔ اور تو غیر خدا سے مانوس ب اور کہتا ہے کہ میں اللہ تعالی سے انس کرتا ہوں تو اینے نفس کو اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہنے والا بتاتا ہے حالائکہ وہ ہمیشہ اعتراض کرنے کا عادی ہے تو اینے نفس کوصابر بتاتا ہے حالانکہ ایک چھوٹا سامچھر تجھے مضطرب کر دیتا ہے اور ناشکرا بنا دیتا ہے۔ اس جب تک تیرا گوشت مصائب و تکالیف کی کثرت سے مردہ نہ بن جائے کہ آفتوں کی قینچیاں اس کو کاٹ ہی نہ سکیں اس ونت تیرا کلام کرنا ٹھیک جیس ہے ہاں اس وقت تو سرایا خلوت بن جائے گا کہ تیرا دل دنیا اور آخرت سے دونوں سے خالی ہو جائے گا اور ان کے اور ان کے اندر کی چیزوں کے اعتبار سے معدوم ہوگا اور احکام خداوندی کی تعمیل اور منوعات سے باز رہنے میں موجود ہوگا اور اللہ تعالی کا فعل تھے کوموجود کر دے گا اور تھے حرکت وسکون میں لانے گا اور تو اس کی معیت میں اپنے آپ سے غائب رہے گا جب تک تیرے لئے کوئی مرتبہ ٹابت نہیں ہوگا۔ الله تعالی بندہ سے اس کی ظاہری صورت کوطلب نہیں کرتا بلکہ اس کا مطلوب تو حقیقت ہے۔

حقیقت توحید خداوندی اور اخلاص اور دنیا و آخرت کی محبت ول سے زائل

# اَلْمَجُلِسُ السَّابِعُ وَالثَّلاثُونَ ﴿٣٤﴾ بیارون کی عیادت اور جنازه میں شرکت کرنا

305

سركار دوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كه عُودُوالُمَرُضِي وَشَيَّعُوا اللَّجَنَائِزَ فَإِنَّهُ لِلْكِرُكُمُ الْاجِرَةَ یعنی بیاروں کی عبادت کیا کرواور جنازوں کے ساتھ جایا کرو کدایا کرنے ہے مہیں آخرت یاد ولائے گا۔

حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے اس فرمان سے بيقصد فرمايا كمتم آ خرت کو یاد کیا کرو اورتم آ خرت کی یاد سے بھا گتے اور دنیا کومحبوب رکھتے ہو اور عنقریب تمہارے اختیار کے بغیر تمہارے اور دنیا کے درمیان آٹر ڈال دی جائے گی اور تمہارے ماتھوں سے وہ چیزیں جن سے تم خوش ہوتے ہولے لی جائیں گی اور جن چیزوں کوتم ٹالپنداور مکروہ سجھتے ہو وہ تمہارے یاس آ جائیں گی اورمسرت کے بدلہ میں مہمیں رج وغم چھا جائے گا اے غافل! اے نادان ہوشیار ہوجا دنیا کیلئے پیدائیں کیا گیا بلکہ تو آخرت کیلئے پیدا کیا گیا ہے۔

اے ضروریات سے غافل کہ جس کے بغیر جارہ نہیں تو نے اپنی فکر وسوج خواہشات ولذات اور دینار پر دینار جوڑنا قرار دے لیا اور اپنے اعضاء کو کھیل کود میں مشغول کر دیا ہے۔ اگر کوئی تھے آخرت اور موت کو یاد دلاتا ہے تو تو کہتا ہے کہ اے واعظ تو نے میرے اوپر اور میرے عیش کوخراب کر دیا ہے اور ادھر ادهراين سركوبلان لكتاب تيرك ياس موت كا دران والا آيا جوكه تيرك بالوں کی سفیدی ہے تو ان سفید بالوں کو ترشوا دیتا ہے یا خضاب سے سیاہ کرکے بدل دیتا ہے لیکن جب مجھے موت آئے گی تو تو کیا کرے گا۔ جب تیرے یاس كردينا اورتمام چيزوں سے يكسو موجانے كانام ب\_جب بنده كوتمل طوريريد مرتبہ حاصل ہو جائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ محبوب بنا لے گا اور اس کو اپنے قریب كرلے كا اور دوسروں براس كوبلندى عطا فرما دے گا۔

اے واحد تو ہم كوموحد بنا اور خلوق سے ہميں رمائى عطا فرما اور اسے لئے خالص بنا لے اور ہمارے دعووں کو اپنے فضل و رحمت کے گواہوں سے سیحے و درست کر دے اور جارے دلوں کو پاک کر دے اور جارے کاموں کوآسان کر دے اور جمیں اپنا انس نصیب فرما اور اپنے غیر سے وحشت عطا فرما دے اور ہارے مقاصد کو ایک مقصد بنا دے اور وہ مقصد صرف تیری ذات یاک اور دنیا اور آخرت میں تیرا قرب ہو۔

رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْإِخِرَة حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ اے اللہ جمیں دنیا میں بھلائی دے اور جمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔

﴿ حضرت سيد نا غوث اعظم رحمته الله عليه نع رجب ٥٣٥ ججري بروز منگل شام کے وقت بی خطبہ مدرسہ قادر بید میں ارشاد فرمایا

**ተ** 

ملک الموت اپنے مددگاروں کے ساتھ آئیں گے تو ان کو کس طرح واپس کرے گا۔ جب تیرا رزق خم ہو جائے گا اور تیری مدت تمام ہو جائے گی تب کون ی چال چلے گا۔ اس ہوس کو چھوڑ دے دنیا کی بنیاد عمل پر ہے جب تو اس میں عمل کرے گا تجھے اجر عطا کیا جائے گا اگر تو عمل نہ کرے گا تو تجھے بچھ بجی نہیں دیا جائے گا۔ دنیا تو عمل اور آفتوں کا گھر ہے یہ مشقت کا گھر ہے اور آفرت راحت کا گھر ہے اور آفتوں پر صبر افتیار کرنا ہے۔ سچا مسلمان تو دنیا میں اپنی نفس کو مشقت میں ڈال دیتا ہے پس ضرور وہ راحت پائے گالیکن اے ابو الہوں تو راحت جلدی طلب کرتا ہے اور تو بہ کرنے میں تاخیر کرتا ہے اور دنوں مہینوں تو راحت جلدی طلب کرتا ہے اور تو بہ کرنے میں تاخیر کرتا ہے اور دنوں مہینوں اور برس ہا برس آج کل کرتا چلا جاتا ہے حالانکہ تیری زندگی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ عقریب تو اپنے کے ہوئے پر نادم ہوگا 'پشیمان ہوگا کہ نصیحت کو کیوں نہ تبول کیا تھا اور آگاہ اور خبر دار کیوں نہ ہوا تھا اور سچا راستہ بتایا گیا تھا اور اسے میچ نہ جانا۔

تجھ پر افسوں ہے تیری زندگی کی جھت کی کڑیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ اے مغرور تیری زندگی کی دیواریں گررہی ہیں اور یہ گھر کہ جس کو تو آباد کر رہا ہے ایک دن ویران ہو جائے گا اور تو دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جائے گا اس لئے تو آخرت کو طلب کر اور اس کی طرف سامان بھیج اور یہ سامان اعمال صالحہ ہیں۔ دنیا میں اعمال صالحہ کر اور تو اپنے مال کو آخرت کی طرف اپنے جانے سے پہلے دنیا میں اعمال صالحہ کر اور تو اپنے کے وقت تو اس کو پالے۔ اے دنیا پر مغرور بھینے دے والے۔ اے بیوی کو چھوڑ کر ہونے والے۔ اے بیوی کو چھوڑ کر خادمہ کی طرح ہے اپند نہیں کرتی تو فادمہ کی طرح ہے پند نہیں کرتی تو اس کے ساتھ اکھے نہیں ہوئے کے اور یہر دیکھنا کہ تجھے آخرت اس کے ساتھ دنیا کو اپنے دل سے نکال دے اور پھر دیکھنا کہ تجھے آخرت کیے ملتی ہو اور تیری

طرف کیے آتی ہے اور کس طرح تیرے دل پر غلبہ کرتی ہے ہیں جب تیری ہے مالت اس طرح ہو جائے گی تو تخصے قرب خداوندی آ واز دے گا پس تو اس وقت آخرے کو بھی چھوڑ دینا اور اللہ تعالی کی ذات کو طلب کرنا تو وہیں پر تیرے دل کی تندر سی اور باطن کی صفائی کامل ہو جائے گی۔

307

#### دل کی تندرستی

اے اللہ کے بندے! جب تیرا دل تندرست اور سجے ہوجائے گا تو اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اور صاحبان علم تیرے دل کی تندرس کی شہادت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تیرے لئے ایک دعویٰ کرنے والا قائم کر دے گا اور وہ دعویٰ کرے گا اور خود تیری شہادت دے گا۔ پس تجھے اپنے نفس کیلئے کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہوگی اور جب تجھے یہ کمال حاصل ہو جائے گا اس وقت تو ایسا پہاڑ بن جائے گا اور تیز ترحیاں اس کومٹا نہ سکیں گی اور نہ نیزے اس کو تو ڑ سکیں گے اور نہ تیوے الدر اثر کر سکے گا اور نہ تیرے دل میں خدشہ گزرے گا اور نہ تیرے دیا طن کی صفائی کوکوئی مکدر کر سکے گا اور نہ تیرے دل میں خدشہ گزرے گا۔

مقبولیت کیلئے عمل کرنے والا اللہ کا وشمن ہے

اے مسلمانو! تم اس خص کو چھوڑ دو جو مخلوق میں مقبولیت کیلئے عمل کرتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا دشن ہے اور بھا گا ہوا غلام ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والا اور اس کی نعمت کا ناشکرا ہے۔ مجوب اور مردود وملعون ہے۔ مخلوق تیرے دل اور خیر اور دین سب کو چھین لے گی اور تجھے مشرک بنا دے گی کہ تو ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھے گا اور اپنے پروردگار کو بھول جانے والا بن جائے گا وہ تجھے اپ نفع کیلئے جی ہے تین نہ کہ تیرے نفع کیلئے اور اللہ تعالیٰ تجھے اپ نفع کیلئے نہیں چا ہتا ہے لیں اس کا طالب بن جو تیرا تیرے لئے خواہاں ہو اور اس کے ساتھ مشغول ہو جا کیونکہ اس کے ساتھ مشغول ہو تا ان سے بہتر ہے اور اس کے ساتھ مشغول ہو تا ان سے بہتر ہے اور اس کے ساتھ مشغول ہو تا ان سے بہتر ہے

ہونے اور نہ کانوں نے ان کا تذکرہ سنا ہوگا اور نہ ہی کسی بشر کے دل پر انکا خیال گزرا ہوگا۔ تیرے دل اور باطن کی ساعت کو تیز کر دے گا اور بصارت بخشے گا اور ان کو صحیح کر دے گا اور ان کو کرامت کی خلعوں سے آ راستہ کرے گا اور اپنی قا اور ان کو کرامت کی خلعوں سے آ راستہ کرے گا اور اپنی والیت سے تجھے حاکم اور مالک بنا دے گا اور اپنی تمام مخلوق بیل تیرے حال کو ظاہر کر دے گا اور تجھے اپنے قرب کا محافظ اور نگہبان بنا دے گا اور ملائکہ تیری خدمت پر مامور ہو جا کیں گے اور انبیاء کرام و مرسلین کی ارواح طیبہ کو تجھے دکھا دے گا لیس تجھ سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہ رہے گی۔

#### الله سے محبت

اے اللہ کے بندے! اس مرتبہ کا طالب بن اور اس کا متنی بن اور اس کو اپنا مقصد بنا اور دنیا کی طلب میں مشغول ہونا چھوڑ دے کیونکہ وہ تیرا پیٹ نہ بھر سکے گی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سواکوئی چیز تیرا پیٹ نہیں بھر سکتے ۔ پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہوجا وہی تیرا پیٹ بھرے گا جب تجھے یہ مرتبہ حاصل ہوجائے گا تو دنیا اور آخرت کی تو گھری مل جائے گی اے غافل! اس کو چاہ جو تجھے چاہتا ہے اس کو طلب کر جو تجھے طلب کرتا ہے اس کو محبوب رکھ جو تجھے محبوب رکھتا ہے۔ اس کا مشتاق بن جو تیرا مشتاق ہے کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا بی فرمان نہیں سنا۔

فرمان خداوندي

يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُونَهُ

اللہ ان سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیا اس کا بیفر مان جو اس نے ایک مقام پر فر مایا ہے۔ حدیث قدی

وَإِنِّي إِلَى لِقَائِكُمُ لَاشُوُقَ

بے شک میں تمہاری ملاقات کا زیادہ مشاق ہوں۔

جو تخفی اینے لئے چاہنے والے ہیں۔ اگر قرب خدوندی کے سوا تخفیے کسی چیز کی طلب ہے آپس اس کو اللہ تعالی سے طلب کرنہ کہ اس کی مخلوق سے۔ کیونکہ اللہ تعالی کے نزد یک مخلوق میں سب سے بدتر وہ ہے جو دنیا کو مخلوق سے طلب کرتا ہاں کی بارگاہ میں اس سے فریاد لا کہ وہی غنی ہے اور تمام کی تمام مخلوق اس کی محتاج ہے۔ مخلوق اپنے اور دوسروں کو نفع اور نقصان پہنچانے کی ما لک نہیں تو اللہ تعالیٰ کو طلب کر اور اس سے دوئ کر وہ تھے جاہتے گئے گا۔ ابتداء میں تو تو جائے والا ہوگا اور وہ مطلوب اور انتہا میں تو مطلوب ہوگا اور وہ جائے والا۔ بچہ بچین کی حالت میں اپنی مال کا طالب ہوتا ہے اور جب برا ہو جاتا ہے تو اب اس كى مال طالب موتى ہے جب الله تعالى اسينے لئے تيرے اراده كى سيائى كو جان لے گا تو وہ تھے چاہنے لگے گا اور جب اپنے ساتھ تیری تجی محبت کوجان کے گا تو وہ تحقی اپنامحبوب بنا لے گا اور تیرے دل کی رہنمائی کرے گا اور تحقیم اسے قریب کرے گا۔ اور تو کس طرح فلاح یا سکتا ہے حالانکہ تونے اپنے دل کی آ تھوں پر این نفس این خواہش این طبیعت اور اینے شیطان کا ہاتھ رکھ جھوڑا ہے۔ ان ہاتھوں کو ہٹا بے شک تھے تمام چیزوں کی حقیقت معلوم ہو جائے گ اورتوسب چيزول كواصلي حالت ير ديكھنے ككے كا۔ اين نفس كورياضت مين وال كراس كى مخالفت كرك علىحده كر ـ اپنى خواہش اپنى طبيعت اور اپنے شيطان كو الگ كركه تحقي الله تعالى مل جائے گا۔ ان ہاتھوں كوہٹا كه تيرے اور الله تعالى کے درمیان سے پردے اٹھ جائیں گے۔ پس تو اس کے ماسواکو دیکھ لے گا اپنے نفس کو بھی دیکھ لے گا اور اپنے غیر کو بھی دیکھ لے گا اور اپنے عیوب کو بھی۔ ان سے بھی بیخنے لگے گا اور غیر کے عیوب کو دیکھ کر ان سے بھاگے گا اور جب بیہ كَمَالَ تَحْقِيمُ لَمُل طور ير حاصل مو جائے گا تو الله تبارك و تعالى تحقي اپنا مقرب بنا لے گا اور تھے ایسے عطیات سے نوازے گا جو نہ بھی تیری آ کھے نے دیکھے

308

نفس كيلير احيما موكا \_ اگر تواس برعمل نهيس كرے كاتو تير في نقصان موكا اور اس پر تخفی عذاب ہوگا اور محرومی تیرا مقدر ہوگی۔

الله تعالى كا فرمان ہے۔

﴿ سورة البقره ﴾ لَهَا مَاكُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتُ ترجمہ: اسكا فائدہ ہے جو اچھا كمايا اور اس كا نقصان ہے جو براكى كماكى ﴿ كنزالا يمان ﴾

اور مقام پر الله نے فر مایا

إِنْ أَحُسَنْتُمُ أَحُسَنْتُمُ لِا نُفُسِكُمُ وَإِنْ أَسَأْتُمُ فَلَهَا ﴿ سُورة بن اسرائل ﴾ ترجمہ: اگرتم بھلائی کرو گے اپنا بھلا کرو گے اور اگر پرا کرو گے تو اپنا ﴿ كنزالايمان ﴾

لفس ہی ہے کہ جوکل قیامت کے دن جنت میں اعمال کا ثواب یائے گا اورجہم میں برے اعمال کی سزا بھلتے گا۔

سرکار دو عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کا فرمان ہے۔ ٱطُعِمُو اطَعَامَكُمُ الْاَتُقِيَاءَ وَاعْطُوا خِرُقَكُمُ الْمُؤْمِنِينَ

يعنى اپنا كھانامتقى پر بيز گاروں كو كھلاؤ اور اپنا كپڑاا مسلمانوں كو ديا كرو جب تو اپنا کھانامتقی لوگوں کو کھلائے گا اور دنیادی کاموں میں تو ان کی مدد کرے گا تو تو اس كے عمل ميں شريك ہو جائے گا اور اس كے اجر ميں سے كھے بھى كم نہ كيا جائے گا کیونکہ تو نے اس کے مقصود میں مدد کی اوراس کے دنیاوی بوجھ کو اس ہے اٹھالیا اور اس کے قدم اللہ تعالی کی طرف بڑھوائے اور جب تو اپنا کھاناکسی منافق ریا کارگناہ گار کو کھلائے گا اور دنیا کے کاموں میں تو اس کی مدد کرے گا تو تو اس کے عمل میں شریک ہو جائے گا اور اس کے عذاب میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی کیونکہ تو نے اللہ تعالی کی نافر مانی اور گناہ کرنے میں اس کی مدو کی پس اس کی

الله تعالى نے تھے اپنى عبادت كيلئے بيداكيا ہے پس تو كھيل كود ميس مشغول نہ ہواس نے تھے اپنی محبت کیلئے بنایا ہے پس تو اس کے غیر کے ساتھ مشغول نہ ہوتو اس کی محبت میں کسی کوشریک نہ کر۔ اگر تو کسی غیر کی محبت بطور راحت اور رحمت ولطف کے رکھے تو میرمجت جائز ہے نفوس کی محبت جائز ہے مگر غیر اللہ سے محبت دل و باطن کی محبت جائز نہیں دل اور باطن میں اللہ تعالی کی محبت ہو۔

حفرت سيدنا آدم عليه السلام جب جنت مين مشغول موس اور جنت مين قیام کو پیند کیا تو الله تعالی نے ان کے اور جنت کے درمیان جدائی ڈال دی اور ان کو پھل کھا لینے کے ذریعہ سے جنت سے باہر نکال دیا۔ جب سیدنا آ دم علیہ السلام كا دل حضرت حوا عليه السلام كى طرف مائل موا تو ان دونول كے درميان تین سوسال کی مسافت کا فاصله ڈال دیا۔ حضرت آ دم علیه السلام کوسراندیب میں اور حضرت حوا کو جدہ میں۔

حضرت سيدنا يعقوب عليه السلام كاول جب اسيخ صاجزاده حضرت سيدنا بوسف علیہ السلام کی طرف جا تھہرا اور انہوں نے بوسف علیہ السلام کو سینے سے لگایا تو الله تعالی نے ان کے درمیان جدائی ڈال دی۔

جارے آ قا حضرت محمر مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے حضرت عائشہ صديقه رضى الله تعالى عنها كي طرف ايك قتم كا ذراسا ميلان فرمايا تواتهام اور بہتان کا قصہ جو کچھ بھی پیش آیا وہ آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چندروز انہیں دیکھ نہ سکے۔

پس اے مخاطب تو الله تعالی کے ساتھ مشغول ہو جا اور غیر الله سے قطع تعلق كر لے اور اللہ تعالىٰ كے سواكسى سے انس نه كر فلوق كو دل سے نكال دے اور ول كا ايك كوشه اس كيلي خالى كر- اع جموالي- اعكال- اع قول كوكم مان والے اگر تونے میری باتوں کو قبول کیا اور میرے کہنے برعمل کیا تو تیراعمل تیرے

اَللَّهُمَّ ارُزُقْنَا وَالْإِخْلَاصَ فِيْهِ

اے اللہ جمیں علم اور اس میں اخلاص نصیب فرما ﴿ امین ﴾ ﴿ حضرت سيدنا غوث جيلاني رحمته الله عليه في ٥ رجب المرجب ٥٣٥ ہجری بروز جمعت المبارك صبح كے وقت يه خطبه مدرسه قادريه ميں ارشاد فرمايا ﴾

313

## اَلْمَجُلِسُ الثَّامِنُ وَالثَّلاثُونَ ﴿٣٨﴾ شیطان کو لاغر بنانے کاعمل

حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که

أَضُنُوا شَيَاطِيُنَكُمُ بِقَوْلِ لَا اِللَّهِ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رُسُولُ اللَّهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَضَنَّى بِهَا كُمَا يُضُنِيُّ اَحَدُكُمْ بِغِيْرَهُ بَكُثْرَةِ رُكُوبِهِ وَشَيْلٍ أخماله عكيه

ترجمه: كمتم لا اله الا الله محمد رسول الله ﴿ صلى الله عليه وَلَم ﴾ یڑھ کرشیطان کو لاغر بنا دو کیونکہ کلمہ طیبہ سے شیطان ایبا لاغر ہو جاتا ہے جبیبا کہ تم میں سے کوئی مخض این اونٹ کو اس پر بکثرت سوار ہونے اور بکثرت بوجھ لادنے سے لاغر بنا دیتا ہے۔اے مسلمانوتم صرف لا الله الا الله کہنے سے اپنے شیطان کو دبلا نہ کرو بلکہ اس کو اخلاص کے ساتھ کہہ کرایے شیطانوں کو لاغر بناؤ۔ توحید خداوندی انسان اور جنات کے شیطانوں کو جلا دیتی ہے کیونکہ توحید شیطانوں کیلئے آگ اور اال توحید کیلئے نور ہے۔ تو لا الله الا الله کس طرح کہتا ہے حالانکہ تیرے دل میں بکٹرت معبود موجود ہیں۔اللہ تعالی کی ذات کے سواہر وہ چیز کہ جس پر تیرا اعتاد اور بھروسہ ہے وہ تیرا بت ہے۔ دل کےمشرک ہونے برائی تیری طرف لوٹے گی۔ اے جاال علم حاصل کر علم کے بغیر عبادت میں خرنہیں ہے اور نہ بغیر علم کے ایقان میں خمرو خوبی ہے۔علم حاصل کر اور اس پر عمل كرايبا كرنے سے تو دنيا اور آخرت ميں فلاح يا جائے گا۔ جب علم حاصل كرنے اور اس برعمل كرنے بر مجھے صبر واستقلال نصيب نہيں تو تو فلاح ونجات كيے پائے گا۔ جب تو اپنے آپ كوسرتا پاعلم كے حوالے كر دے گا تب وہ تجھے اینا کچھ حصہ دے گا۔

علم کا حصول کیسے

ایک عالم رحمتہ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ بیلم جوآپ کو حاصل ہے کس طرح ملا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ کوے کے علی استی اٹھنے اور کدھے کے صبر کرنے اور خزیر کی حرص اور کتے کی جابلوی سے سبق حاصل کرنے کی وجہ ہے۔ سید نا غوث اعظم رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ میں علماء کرام رحمتہ اللہ علیم کے دروازوں برصبح سورے ویے ہی پلک جاتا تھا کہ جس طرح صبح سورے اول وقت کوا برواز کرتا ہے اور اسکے ڈالے ہوئے بوجھوں پر ویسے ہی صبر کرتا تھا جیسا کہ گدھا ہو جھ اٹھانے پر صبر کرتا ہے اور علم حاصل کرنے کیلئے ویسے ہی حرص کرتا تھا جیسے خزیر کھانے کی چیز پرحریص ہوتا ہے اور ان استادوں کی خوشامد ایس کیا كرتا تھا كہ جس طرح كا كھانے كيلئے اپنے مالك كے دروازہ ير جابلوى كرتا ہے يبان تك كدوه مالك اس كوكهانا كحلا ديتا ہے۔

اے طالب علم اگر تو علم اور فلاح و نجات چاہتا ہے تو اس عالم کا قول س اوراس برعمل كرعكم زندگى ہے اور جہالت موت ہے اور جو عالم اپنے علم پر عامل ہیں اور عمل میں مخلص ہیں۔ اور دوسروں کو پڑھانے پر صابر ہواس کیلئے موت نہیں ہے کیونکہ جب وہ مرتا ہے تو اپنے پروردگار سے جاملتا ہے اور اس کی دائمی زندگی الله تعالی کی معیت میں ہے۔ معرفت خداوندی درست نہ ہو جائے خوبی اور درسی ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک اپنے خیالات پر مطمئن نہ ہو۔ اپنی نگاہ کو محارم سے روک اور نفس کو خواہشات سے باز رکھ اوراسے حلال کھانے کی عادت ڈال اور اپنے باطن کو مراقبہ الہی سے اور اپنے ظاہر کو اتباع سنت میں محفوظ رکھ کہ ایسی حالت میں تجھے صحت خاطر صائب الرائے طبیعت حاصل ہو جائے گی اور تجھے معرفت خداوندی حاصل ہو جائے گی اور تجھے معرفت خداوندی حاصل ہو جائے گی در تبیت کرتا ہوں لیکن نفس اور طبیعت اور عادتوں سے مجھے علاقہ نہیں اور نہ بی ان میں کوئی خوبی ہے۔

315

دعاؤل کی بدولت زمین سے عذاب بلیك جاتا ہے

اے اللہ کے بند ہے تو علم کو حاصل کر اور مخلص بن تا کہ تو نفاق کے جال و قید سے آزاد ہو جائے تو علم کو صرف اللہ تعالیٰ کیلئے حاصل کر نہ مخلوق کیلئے اور نہ بی دنیا کیلئے۔ اللہ تعالیٰ کیلئے علم حاصل کرنے کی علامت یہ ہے کہ امر و نہی کے آنے کے وقت تیرا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور خوف زدہ ہوتا ہے۔ دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھ اور اپنے نفس کو اس کیلئے ذلیل کر اور مخلوق کے سامنے بغیر اس کے تو اس کی طرف حاجت مند ہو اور ان کے مال کی طمع کرے تواضع کر اور اللہ تعالیٰ کیلئے دو تی عداوت تعالیٰ کیلئے دو تی کر اور وشمنی بھی اللہ تعالیٰ کیلئے کر کیونکہ غیر اللہ کیلئے دو تی عداوت ہے اور غیر اللہ کے ساتھ ثابت قدمی زوال ہے اور غیر اللہ میں بخشش در حقیقت محرومیت ہے۔

صفور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اَلْاِیْمَانُ نِصَفَانِ نِصُف' صَبُر' وَّنِصُف' وَّشُکُر' لینی ایمان کے دو جزو ہیں ایک جزوصبر ہے اور دوسرا جزوشکر ہے۔ جب تو مصائب پر صبر اور نعتوں پرشکر نہ کرے گا تو مومن نہیں اسلام کی حقیقت فرمانبرداری اور گردن کو جھکانا ہے۔ یر زبان کی توحید تھے کوئی فائدہ نہ دے گا۔ دل کی گندگی کے ساتھ جسم کی یا کیزگی تجھے کچھ نفع نہ دے گی۔ صاحب توحید اپنے شیطان کو لاغر بنا دیتا ہے اورمشرک کو اس کا شیطان لاغر بنا دیتا ہے۔ اقوال و افعال کا مغز اخلاص ہے کیونکہ جب اقوال و افعال اخلاص سے خالی ہوئگے تو وہ بغیر مغز کے چھلکا رہ جائیں گے۔ چھلکا تو صرف آگ کی صلاحیت رکھتا ہے جلنے کے قابل ہوتا ہے۔ اے مخاطب تو میرے کلام کوئ اور اس پرعمل کر اور بیمل تیری طبیعت کی آگ کو بچھا دے گا اور تیرے نفس کی شوکت کو توڑ ڈالے گا تو الی جگہ نہ جایا کر کہ جہاں تیری طبیعت میں آگ بھڑک اٹھے لیس وہ آگ تیرے ایمان اور دین کے گھر کو ویران کر دے گی۔طبیعت واہش اور شیطان بھڑک اٹھیں گے۔ پس تیرے دین و ایمان اور ایقان کو ملیا میٹ کر دیں گے تو ان منافقوں بناوٹ کرنے والوں طمع سازوں کے کلام کو نہ س کیونکہ طبیعت ملمع کیے ہوئے بناوٹی سرتا یا ہوس کلام کی طرف مائل ہوا کرتی ہے اس کی مثال بے نمک خمیر کی روئی کی س ہے کہ وہ اپنے کھانے والے کے پیٹ کو تکلیف دیتی ہے اور اس کے بدن کو

علم کتابوں سے حاصل نہیں کیا جاتا بلکہ مردوں کے منہ سے حاصل ہوا کرتا ہے۔ وہ مرد کون مردان خدا مقی تارک الدنیا وارث انبیاء صاحبان معرفت اور باعمل اور اہل اخلاص ہیں۔ جو چیز تقویٰ کے بغیر ہے وہ ہوں اور امر باطل ہے۔ ولایت دنیا اور آخرت میں پر ہیزگاروں کیلئے ہے۔ بنیاد اور عمارت دونوں جہانوں میں انہیں کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے متقی موحدین صابرین کو ہی محبوب رکھتا ہے۔ اگر تیری طبیعت درست ہوتی تو تو ان مردان خدا کو پہچان لیتا اور ان کومجوب رکھتا اور انکی صحبت اختیار کرتا طبیعت ای وقت درست ہوتی ہوتی ہوتی ہوتہ ای وقت درست ہوتی اور منور ہو جب تک درست ہوتی ہوتی ہو جب معرفت خدا وندی سے روشن اور منور ہو جب تک

میں اخلاص پیدا کرنا گواہ ہے۔ میں تمہارے علماء کو جائل اور تمہارے زاہدوں کو دنیا كا طلبكار اور دنيا ميں رغبت كرنے والا فلوق ير بحروسه كرنے والا الله تعالى كو بعول جانے والا دیکھا رہا ہوں۔

الله تعالیٰ کی ذات پاک کے علاوہ دوسروں پر مجروسہ کرنا لعنت کا سبب ہے۔

حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کا فرمان ہے۔

مَلْعُونَ مَلْعُونَ \* مَنْ كَانَتْ ثِقَتُه \* بِمَخُلُوقٍ مِّثْلِهِ وَمَالَ عَلَيْهِ الصَّلواة وَالسَّلامُ مَنُ تَعَزَّزَ بِمَخُلُونِ فَقَدُ ذالُّ

ترجمہ معلون ہے وہ مخص جو اپنی جیسی مخلوق پر بھروسہ کرے نیز آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا کہ جس نے مخلوق کے ذریعہ سے عزت عاہی بے ا شک وه ذلیل موا

مجھ پر افسوں ہے جب تو مخلوق سے جدا ہو جائے گا تو خالق عز وجل کے ساتھ ہوجائے گا اور وہ تھے تیرے تفع اور نقصان سے آگاہ کر دے گا اور تو اپنے اور غیر کی چیز میں تمیز کرنے گئے تو اللہ تعالیٰ کے دروازہ پر عابت قدم اور دوام اور دل سے اسباب کوقطع کر دینا لازم اختیار کر کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کو دیکھ لے گا۔ جب تک تیرے ول میں مخلوق اور آخرت یا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز ذرہ برابر بھی رہے گی تجھے میہ مقام اور مرتبہ کامل حاصل نہ ہوگا۔ جب تو مصائب پرصرنه کرے گانه تیرا دین ہے اور نه تیرا ایمان قائم رہے گا۔ سركار دو جہال صلى الله تعالى عليه وسلم كا ارشاد ہے۔ اَلصَّبُو مِنَ الْإِيْمَانِ كَالرَّاسِ مِنَ الْجَسَدِ لینی صبر کوایمان سے وہ نسبت ہے جو کہ سرکوجسم سے ہے۔ صبر کے معنی میہ ہیں کہ تو کسی سے گلہ شکوہ نہ کرے اور نہ کسی سبب کے ساتھ

اَللَّهُمَّ اَحْي قُلُوبَنَا بِالتَّوَكُّلِ عَلَيْكَ بِالطَّاعَةِ لَكَ بِالذِّكْرِ لَكَ باالمُوافَقَةِ لَكَ بِالتُّوْحِيُدِ

اے اللہ جارے دلوں کو اپنے تو کل اور اپنی اطاعت اور اپنے ذکر اور اپنی موافقت اورانی توحید کے ساتھ زندہ کر دے۔

اگر ایسے خاصان خدا کہ جن کے دلوں میں الی زندگی ہے روئے زمین پر تھلے ہوئے نہ ہوتے تو یقینا تم سب ہلاک ہوجاتے کوئکہ اللہ تعالی اہل زمین سے اپنے عذاب کو انہیں کی دعاؤں سے ملیث دیتا ہے۔

ظاہری صورت نبوت کی اٹھ گئی ہے اور اس کے معنی قیامت تک باقی ہیں ورنه كوكر اوركس طرح زين باقي ربتي - زيين مين جاليس ابدال بين اور ان ميل ہے بعض وہ ہیں جن میں نبوت کے معنے میں سے معنے پائے جاتے ہیں اور ان کا دل ایبا ہے کہ جس طرح ایک نی کا۔

اور بعض ان میں اللہ تعالی اور اس کے رسولوں کے زمین میں خلیفہ ہیں۔ الله تعالى نے علاء كرام كو نيابت ميں استادوں كا قائم مقام بنا ديا ہے اس كئے كه حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کا فرمان ہے۔

ٱلْعُلَمَاءُ وَرَثَهُ الْانْبِيَاءِ

لین علاء ہی انبیاء کرام کے وارث ہیں

علاء كرام عى حفاظت عمل اورقول وتعل مين انبياء كرام كے سيح وارث بين اس لئے كر قول بغير تعل كے كچھ حقيقت نہيں ركھتا اور تحض دعوىٰ بغير كوابول كے كچھ قدرومنزلت نہیں رکھتا۔ ملعون ہے وہ مخص جواپنے جیسی مخلوق پر بھروسہ کرے۔ اے اللہ کے بندے! قرآن وسنت کا پابند رہنا اور ان برعمل کرنا اور عمل

عنقریب تیرے اور اس کے درمیان آٹر ہوجائے گی تجھے ان سے کیا نسبت ان کا سارا مقصود صرف ایک ہی مقصود ہے کہ جس طرح اپنے ظاہر میں اللہ تعالیٰ پر نگاہ رکھتے ہیں اس طرح باطن میں بھی اس کا دھیان رکھتے ہیں اور جس طرح اعضاء کو مہذب بناتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ اس مرتبہ میں کائل ہوجاتے ہیں تو جملہ خواہشات کے مم سے ان کو کھایت ہوجاتی ہے۔ پس ان کے دلوں میں بجز ایک خواہش کے پچھ بھی باتی نہیں رہتا اور وہ خواہش صرف اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی محبت ہے۔

#### تكايت

### الله كى خوشنودى مسكين كوراضى كرنے ميس

ایک مرتبہ بن اسرائیل کی مصیبت اور بخی میں جالا ہوگئے تو تمام بن اسرائیل اکشے ہوکر اپنے ایک نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمیں کوئی ایسا کام بتا کیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اس کی تابعداری کریں اور وہ ہماری اس مصیبت وخی کے دفع ہونے کا سبب بن جائے پس ان کے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس معاملہ میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی طرف وجی نازل فرمائی کہ معاملہ میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی طرف وجی نازل فرمائی کہ آب بنی اسرائیل سے کہہ دیں اگرتم میری رضا مندی اور خوشنودی چاہتے ہوتو مساکین کوراضی کرو اگرتم ان کوراضی کرلو گےتو میں راضی ہو جاؤں گا اگرتم نے ان کو ناراض کیا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔

اے عافلوسنوتم تو ہمیشہ مساکین کو ناراض کرتے رہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تمہارے ہاتھ بھی بھی نہ آئے گے۔ تم ہر پہلواس کی ناراضگی میں ہو۔ تم میرے کلام کی بختی پر ثابت قدم رہونجات حاصل کرلوگے۔ ثابت قدمی ہی روئیدگی ہے۔ میں مشائخ عظام کے

تعلق رکھے اور نہ بلاؤں کے آنے کو ناپند کرے اور نہ ان کے زوال کو دوست رکھے۔ بندہ جب اپنے فقرو فاقہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتا ہے اور اپنی مراد پر اسی کے ساتھ صبر کرتا ہے اور کسی مباح پیشہ سے عارو انکار نہیں کرتا اور رکسی مباح پیشہ سے عارو انکار نہیں کرتا اور رات دن عبادت اور کسب میں ایک کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندہ کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور اس کو مصیبت و مشقت سے بے پروا کر دیتا ہے اور اس کو اور اس کے دیال وعیال کو اس طرح سے غنی کر دیتا ہے جو اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتا۔

الله تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَمَنُ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَّهُ مَخُرَجًا وَّيَرُزُقُه مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

﴿ مورة الطلاق﴾

ترجمہ: اور جو اللہ سے ڈرے اور اس کیلئے نجات کی راہ نکال دے گا اور اس کیلئے نجات کی راہ نکال دے گا اور اس حیاں سے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہوگا ﴿ کنزالا یمان ﴾ تیری حالت مچھنے لگانے والے کی سی ہے جو دوسروں کی تو بیماری نکالتا ہے اور جو بیماری خود تیرے اندر موجود ہے اسکونہیں نکالتا۔

میں تھے ویکتا ہوں کہ تو ظاہراً علم میں ترقی کر رہا ہے اور باطنا جہل کو مارہا ہے۔ هارہا ہے۔

توریت میں لکھا ہوا ہے کہ

جس مخص كاعلم بوھے اس كا درد بھى بوھنا جا ہيے!

یہ درد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اور اسکے اور اس کے بندوں کے سامنے عاجزی
کرنا ہے اگر تو عالم نہیں ہے تو علم کو حاصل کر۔ جب تجقیے علم نہ ہوگا عمل نہ ہوگا ادب
نہ ہوگا اور نہ مشائخ عظام کے ساتھ حسن ظن پھر تجھے کوئی چیز کس طرح حاصل ہو سکتی
ہے۔ تو نے تو اپنا تمام مقصد صرف دنیا اور اس کے مال ومتاع کو بنا رکھا ہے۔

حالت کی طرف منتقل کر دیا جائے گا۔ ناپند سے پندیدہ حالت کی طرف منتقل کر دیا جائے گا۔ سعی اور کوشش کر کہ تجھ سے بچھ ہو بھی نہیں سکتا اور تیرے لئے ضرورت بھی ہے کہ کوشش کر تجھے بھلائی حاصل ہو جائے گی جو کوئی طالب ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو وہ ضرور اپنی مرادکو پالیتا ہے۔ حلال غذا کھانے کی کوشش کر حلال غذا تیرے دل کو روشن اور منور کر دے گی اور دل کو اس کی تاریکیوں سے باہر نکال دے گی۔ جو عقل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بچپان کرائے اور مقام شکر میں بجھے کھڑا کر دے اور نعمتوں کے اقرار اور ان کے مقدار کے اقرار پر تیری مدد کرے تو وہ بہت نافع عقل ہے۔

الله نے تمام چیزوں کوتقسیم کر دیا ہے

اے اللہ کے بندے! کہ جو تحص عین القین سے بیدامر جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو تقییم کر دیا ہے اور اس سے فراغت پالی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے حیاء کر کے اس سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا اور وہ اس کا مطالبہ چھوڑ کر ذکر خداوندی میں مشغول ہو جاتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرتا ہے کہ اس کا مقوم جلدمل جائے نہ بید کہ دوسرے کا مقوم عطا فرما دے اور اس کی عادت گمنامی اور خاموثی اور حسن ادب ہے اور اعتراض کو چھوڑ دیتا ہے اور مخلوق سے کمی وبیشی کا شکوہ نہیں کرتا۔ دل میں مخلوق سے گداگری الی ہی بری ہے جیسا کہ زبان سے بھیک مانگنا۔ میرے نزدیک حقیقت کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

تجھ پر افسوں ہے تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اللہ تعالی کے سوا دوسروں سے طلب کرتا ہے حالانکہ وہ دوسروں کی بنسبت جھ سے زیادہ قریب ہے اور تو مخلوق سے وہ چیز طلب کرتا ہے جس کی تجھے ضرورت نہیں تیرے پاس تو چھپا ہوا خزانہ موجود ہے اور پھر بھی تو ایک دانہ اور ایک ذرہ کیلئے فقیروں سے مزاحمت کرتا ہے

کلام اور ان کی تخی اور درشی ہے بھی نہ بھا گیا تھا بلکہ گونگا اور اندھا بنا رہتا تھا۔

ان کی طرف ہے جھے پر آفتیں ٹوٹی تھیں اور میں خاموش رہتا تھا اور تو ان کے کلام پر صبر نہیں کرتا اور چاہتا ہے ہے کہ فلاح مل جائے۔ یہ ہرگز ہونے والانہیں اور اس میں کوئی عزت نہیں۔ جب تک تو اپنے نفع اور نقصان کے معاملات میں اور اس میں کوئی عزت نہیں۔ جب تک تو اپنے نفع اور نقصان کے معاملات میں تقدیر خداوندی کی موافقت نہ کرے گا اور جب تک اپنے حصہ اور نصیب میں تہتوں کو زائل کر کے مشائخ عظام کی صحبت اختیار نہ کرے گا اور ان کا اتباع اور تمام حالات میں موافقت نہ کرے تھے فلاح بالکل نہیں مل سکتی۔ ہاں اگر ایسا کر ایسا کرنے سے دونوں جہاں کی فلاح مل سکتی ہے جو پچھ میں تم سے کہتا ہوں اس کو سمجھو اس پر غور فکر کرو اور اس پر عمل کرو بہتر عمل کے کئی میں تم سے کہتا ہوں اس کو سمجھو اس پر غور فکر کرو اور اس پر عمل کرو بہتر عمل کے کئی بات کا سمجھنا کچھ قدر نہیں رکھتا اور اخلاص کے بغیر عمل کو اپنے تا کہ فوٹ کو بیتیان سکتے لیکن صراف تیری کھوٹ کو بہتیاں کر عوام کو مطلع کر دے نہیں بہتان سکتے لیکن صراف تیری کھوٹ کو بہتان کی حوام کو مطلع کر دے نہیں بہتان سکتے لیکن صراف تیری کھوٹ کو بہتان کے میاں تک کہ عوام بھی تجھ سے پر ہیز کرنے لگیں گے۔

320

اگرتو الله تعالیٰ کی معیت میں صبر اختیار کرے گاتو اسکے عجیب عجیب لطف کا مشاہدہ کرے گا۔

حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب گرفتاری اور غلامی اور قید خانہ اور ذلت می میں اور قید خانہ اور ذلت می خات کی طرف موت سے زندگی کی طرف موت سے زندگی کی طرف مقل کئے گئے۔

اس طرح جب تو شریعت کا اتباع کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبر کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبر کرے گا اور اس کی ذات سے امیدیں رکھے گا اور اس کی ذات سے امیدیں رکھے گا اور اپنی موجودہ حالت سے دوسری

# اَلْمَجُلِسُ التَّاسِعُ وَالثَّلاثُوُنَ ﴿ ٣٩ ﴾

323

اینے آپ کواللہ تعالیٰ کے سپر دکرنا

حضرت سیدنا غوث جیلانی رحمته الله نے فرمایا که اگر تو دنیا اور آخرت کی بادشاہت جاہتا ہے تو اینے آپ کو اللہ تعالی کے سپرد کر دے۔ پس تو اس حالت یراینے نفس اور دوسروں پر حاکم اور امیر بن جائے گا۔ میں مجھے نفیحت کرتا ہوں اور تو میری نصیحت کو قبول کر میں تھے سے بچ کہتا ہوں پس تو میری تصدیق کر۔ جب تو جھوٹ بولے گا اور دوسرول کو جھٹلائے گا تو تجھ سے بھی جھوٹ بولا جائے گا اور تجھ کو بھی جھٹلایا جائے گا اور جب تو سے بولے گا اور دوسروں کوسیا سمجھے گا تو تجھ سے سے بولا جائے گاا ور تیری تصدیق کی جائے گی تو جیسا کرے گا ویبا ہی بھرے گا تو اپنے دین کے مرض میں مجھ سے دوا لے اور اس کا استعال کر تحقیم صحت اور تندرتی حاصل ہو جائیگی۔اگلے لوگوں کی بیرحالت تھی کہ وہ دین اور دلوں کے طبیبوں یعنی اولیاءاللہ اور صالحین کی تلاش میں مشرق تا مغرب تھو ما کرتے تھے بس جب ان میں سے کوئی آیک ان کومل جاتا تھا اس سے اسنے وین کی دوا طلب كياكرتے تھے اور آج تمہاري حالت يہ ہے كهتمہارے نزد يك سب سے زياده بعض کے قابل فقہاء اور علاء اور اولیاء الله میں جو کدادب اور تعلیم دینے والے ہیں۔ پس یقینا اس حال میں تہارے ہاتھ میں دوانہ آئے گی۔ میراعلم اور میری طابت مجھے کیا فائدہ دے علی ہے کہ ہرروز میں تمہارے لئے ایک بنیاد قائم کرتا ہوں اورتم اس کوتوڑ دیتے ہواور میں برابر مجھے دوا بتاتا ہوں اورتو اس کا استعمال ہی نہیں کرتا۔ تھے کہتا ہوں کہ تو پیلقمہ نہ کھا کہ اس میں زہر ہے اور پیلقمہ کھا اس میں دوا ہے لیکن تو میری مخالفت کرتا ہے اور وہی زہر آ لودہ لقمہ کھا تا ہے۔عنقریب اس کا اثر تیرے دین اور ایمان کی عمارت میں ظاہر ہوگا۔

جب تحقیے موت آئے گی تو تحقیے رسوا ہونا پڑے گا اور تیرے چھیے ہوئے راز ظاہر ہو جائیں گے اور تحقی مند ہوتا ہو جائیں گے اور تحقی مند ہوتا تو ایک ذرہ ضرور ایمان حاصل کرلیتا اور اس کے ذریعہ سے اللہ تعالی سے مل جاتا اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا اور ان کے اقوال و افعال سے ادب سیکھتا۔ یہاں تک کہ جب تیرا ایمان قوی اور ایقان کامل ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ تحقیے اپنے خالص کرلیتا اور تیرے دل کے اعتبار سے تیرے امرو نبی اور تیرے ادب کا گفیل و کارساز بن جاتا۔

اے ریاکار بت کی پوجا کرنے والے تو اللہ تعالیٰ کے قرب کی ونیا اور آخرت میں بوبھی نہ سو بھے گا۔ اے مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھنے والے اور دل سے ان پر متوجہ ہونے والے تو مخلوق سے اپنے منہ کو پھیر کے نہ تو ان کی طرف سے کوئی نفع ہے اور نہ نقصان اور نہ بخشش ہے اور نہ محرومیت اللہ تعالیٰ کی تو حید کا اس حالت میں کہ تیرے دل میں شرک لیٹا ہوا ہے وعویٰ نہ کر اس سے تیرے ہاتھ میں کچھنہ آئے گا ایسا وعویٰ کرنا بالکل بے سود ہے۔

﴿ حضرت غوث اعظم رحمته الله عليه نے ٤ رجب المرجب ٥٣٥ جمرى بروز اتوارض كے وقت خانقاه شريف ميں يہ خطبه ارشاد فرمايا ﴾

 $\triangle \triangle \triangle \triangle$ 

جملہ افعال کو اللہ تعالیٰ ہی سے سجھنے لگتا ہے۔

اورای کی مدد ہے اپنی طاقت وقوت اور اپنی ذات اور غیر کے دیکھنے سے باہر آ جاتا ہے۔ تو اس کی تمام حرکات اور قوت و طاقت و زور اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے نہ اپنے نفس سے اور نہ مخلوق ہے۔

وہ اپنی نس اور دنیا و آخرت ہرایک سے بالکل علیحدہ ہوجاتا ہے اور سرتا

پا طاعت بن جاتا ہے اس کے نزدیک ہوجاتا ہے۔ اس کی طاعت اللہ تعالیٰ کی محبت کا سب بنتی ہے۔ طاعت کے سب سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا

ہے اور اپنا قرب عطا کرتا ہے اور معصیت کی وجہ سے اس کو مبغوض بنا لیتا ہے اور اپنی رحمت سے دور کردیتا ہے۔ طاعت کے سب اس بندے کو انس حاصل ہوتا

ہے اور معصیت کے سب اس کو وحشت ہوتی ہے ﴿ اولیاء کرام کے قرب و مرات کا بیان مرتبہ کن فیکون پر فائز ہونا ﴾ کیونکہ جو گنہگار اور بدکار ہوتا ہے وہ وحشت میں پڑ جاتا ہے۔ شریعت کے اتباع سے خیر حاصل ہوتی ہے اور شریعت رفیق کی مخالفت سے برائی حاصل ہوتی ہے اور جس کی تمام حالتوں میں شریعت رفیق نہ ہو پس وہ ہلاک ہونے والا ہے۔ عمل کر اور سعی کر اور عمل پر بھروسہ نہ کر کیونکہ عمل کو ترک کرنے والا محض لا کجی ہے اور عمل پر بھروسہ نہ کر کیونکہ عمل کو ترک کرنے والا محض لا کجی ہے اور عمل پر بھروسہ نہ کر کیونکہ عمل کو ترک کرنے والا محض لا کجی ہے اور عمل پر بھروسہ کرنے والا خود پند اور مغرور ہے۔

ایک جماعت وہ ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان قائم ہے اور ایک جماعت وہ ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان قائم ہے اور ایک جماعت وہ ہے جو مخلوق اور خالق کے درمیان قائم ہے۔ اگر تو زاہد ہے تب تو دنیا اور آخرت کے درمیان قائم ہے اور آگر تو خائف ہے۔ اگر درمیان قائم ہے۔ اگر تو جنت اور جہنم کے درمیان قائم ہے۔ اگر تو عارف ہے تو مخلوق اور خالق عزوجل کے درمیان قائم ہے۔ بھی تو مخلوق کی طرف دیکھتا ہے اور بھی خالق کی طرف۔ آخرت کے احوال اور حساب اور جو

میں تخفے نصیحت کرتا ہوں میں نہ تو تیری تکوار سے ڈرتا ہوں اور نہ تیر بے سونے کا خواہش مند ہوں جس کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے وہ کی چیز سے بھی نہیں ڈرتا نہ انسانوں سے اور نہ ہی جنات سے اور نہ زمین کے کیڑے مکوڑوں سے نہ درندوں اور نہ ہی زہر ملے جانوروں سے اور نہ ساری گئڑے مکوڑوں سے کسی چیز ہے۔

تم ان مشائخ عظام کو جو عالم باعمل ہیں حقیر نہ سمجھو۔ تم اللہ تعالی اور اس کے پیغیروں اور اسکے نیک بندوں سے جو معیت خداوندی میں رہنے والے ہیں اور اس کے افعال سے راضی رہنے والے ہیں ان سے ناواقف اور جاہل ہو۔ پوری سلامتی قضاء و قدر پر راضی رہنے اور آرز و کو کوتاہ کرنے اور دنیا سے برغبت رہنے میں ہے۔ جب تم اپنے نفس میں کمزوری پاؤر تو پس تم موت کو یاد کرنا اور آرز و کو کوتاہ کرنا لازم پکڑنا۔

#### حدیث قدسی

نى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كه الله تعالى فرما تا ہے۔ مَا تَقَرَّبَ الْمُتَقَرِّبُونَ إِلَى بِاَفْضَلَ مِنُ اَدَآءِ مَافْتَرَضُتُ عَلَيْهِمُ وَلَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَى بِاللَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنتُ لَهُ سَمُعًا وَبَصَرًا وَيَدًا وَمُوءَ يِّدًا فَبِى يَسْمَعُ وَبِى يُبْصِرُوبِى يَبْطِشُ يُبْصِرُ حَمْهُ اَفْعَالهِ

تعنی میرا قرب حاصل کرنے والوں نے فرائض ادا کرنے سے زیادہ کی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کیا ۔ میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعہ سے میرا مقرب بنارہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنامحبوب بنالیتا ہوں پس جب میں اس کو اپنامحبوب بنالیتا ہوں تو میں اس کی آ نکھ اس کے کان اس کے ہاتھ اور مددگار بن جاتا ہوں۔پس وہ مجھی سے سنتا ہے اور مجھی سے دکھتا ہے اور اپنے

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كا فرمان ہے۔

مَنُ عَبَدَاللَّهَ عَزُّوَجَلَّ عَلَى جَهُلِ كَانَ يُفْسِدُ أَكُثَرَ مِمَّا يُصُلِحُ لَا

327

یعنی جس مخص نے جہالت کے ساتھ الله تعالی کی عبادت کی اس کا فساد بہ نسبت اس کی اصلاح کے زیادہ ہوتا ہے جب تک تو کتاب اور سنت مصطفی صلی الله تعالى عليه وسلم كا اتباع نه كرے كالحقي بھى فلاح نہيں ملے گا-

> ایک بزرگ رحمتہ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِشَيْخٌ وَالْلِيسُ شَيْخُهُ

لینی جس کا کوئی پیرنہیں اس کا شیطان بیر ہے۔

ایسے مشائخ عظام کی پیروی کر جو کتاب وسنت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے عالم اور ان برعمل کرنے والے ہیں تو ان کے بارے میں حسن طن رکھ اور ان سے علم حاصل کر اور ان کے سامنے ادب سے پیش آ اور ان کے ساتھ اچھے طریقہ سے معاشرت قائم کر فلاح یا جائے گا جب تو کتاب وسنت رسول صلی اللہ تعالی علیه وسلم اور مشائخ عظام عارفین کتاب وسنت کی پیروی نه کرے گا تو تخیے بھی فلاح حاصل نہیں ہوگ۔ کیا تو نے نہیں سا کہ جس نے اپنی رائے پر استغنا کیا وہ عمراہ ہوگیا۔ جو تجھ سے زیادہ واقف ہے اس کی محبت سے اینے نفس کو مہذب بنا اورائی اصلاح میں مشغول ہواس کے بعد دوسروں کی طرف مشغول ہو۔ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کا فرمان ہے۔

اِبُدَا بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ وَقَالَ لَا صَدَقَةَ وَذُو رَحْمٍ مُحْتَاجٍ یعنی اینے نفس کی اصلاح کر پھراپنے اہل وعیال کی۔ نیز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر کو صدقہ دینے میں تواب نہیں جب کہ تیرے قرابت دارمختاج ہوں۔

کچھ وہاں پیش آنے والا ہے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے قوم کو تبلیغ کرتا ہے۔ بلکہ وہ تمام امورجس کا تو نے مشاہرہ کیا اور دیکھا ان کی خبر دیتاہے۔خبر مشاہرہ کے برابر نہیں ہوا کرتی۔ اہل اللہ بقاء خداوندی کے منتظر رہتے ہیں اور تمام حالات میں اس کے متمیٰ رہتے ہیں موت سے ڈرتے نہیں ہیں کیونکہ موت تو ان کیلئے محبوب کی ملاقات کا سبب ہے۔ اس سے پہلے کہ دنیا تجھ سے مفارفت کرے تو دنیا سے جدا ہو جا اور اس سے پہلے تو اس کورخصت کر کہ وہ مجھے رخصت کرے تو اس کو پہلے چھوڑ کہ وہ مجھے چھوڑ دے جب تو قبر میں جائے گا تو تیرے اہل و عیال اور مخلوق تھے کچھ نفع نہ دیں گے تو مباح چیز کوخواہش اور نفس کے ساتھ لینے ہے تو بہ کر۔

تقویٰ دین کا لباس ہے

اےمسلمانو!تم ہر حال میں تقویٰ کو اختیار کرو کیونکہ تقویٰ دین کا لباس ہے تم مجھ سے اپنے وین کا لباس مانگو۔ میری اتباع کرو کیونکہ میں حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کے طریقہ پر ہوں میں کھانے پینے نکاح کرنے اور تمام حالات اور اشارات میں نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کا پیروکار مول اور میں ہمیشہ اس طرح رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو جو کچھ میرے وجود سے مقصود ہے وہ پورا ہو جائے پس میں ای طریقہ پر رہوں گا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالی کیلئے ہیں اور اس کی ذات یاک کا شکر ہے کہ تہاری تعریف اور برائی اور تہارے ویے اور نہ دیے۔ تمہاری بھلائی اور برائی اور تمہارے اقبال اور ادبار کی کیچھ فکر نہیں کرتا۔ تو تو جاہل ہے اور جاہل کی کھھ پروانہیں کی جاتی ۔ جب تو جہالت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا تو تیری عبادت تیرے منہ پر مار دی جائے گی کیونکہ وہ ایسی عبادت ہے جو جہالت سے ملی ہوئی ہے اور جہالت سرتا یا

# اَلُمَجُلِسُ الْمُوَفِّى لِللَّارُ بَعِیْنَ ﴿ ٢٠﴾ اللَّمُ جُلِسُ الْمُوَفِّى لِللَّارُ بَعِیْنَ ﴿ ٢٠

حديث

حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبُدِهٖ حَیرًا فَقَّمَهُ فِی الدّینِ وَبَصَرَهُ بعُیُوبِ نَفَسَهُ بحب الله تعالیٰ کی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے اور اس کو اس کے نفس کے عیوب دکھا دیتا ہے۔
دین کی سمجھ نفس کی معرفت کا سبب ہے جو کوئی خفس اپنے پروردگارع وجل کو پیچان لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیلئے اس کی بندگی اور غیر اللہ کی بندگی سے رہا ہونا صحیح ہو جاتا ہے جب تک تو اللہ تعالیٰ کوغیر اللہ پراور اپنے دین کو اپنی خوہشات پر اور آخرت کو اپنی دنیا پر اور خالش عزوجل کو کارت کو اپنی دنیا پر اور خالش عزوجل کو کارتی در بیا ہونا تو میں کو ایش کو ایش کارت کو اپنی دنیا پر اور خالش عزوجل کو کارت کو اپنی دنیا پر اور خالش عزوجل کو کارت کو اپنی دنیا پر اور خالش عزوجل کو کارت کو اپنی دنیا پر اور خالش عزوجل کو کارت کو بی دنیا پر اور خالش عزوجل کو کارت کو بیات ۔

اپنی خواہشات کو دین پر اور دنیا کو آخرت پر اور مخلوق کو خالق پر مقدم کرنے میں تیری ہلاکت ہے تو اس پر عمل کر۔ بے شک اللہ تعالی تیرے ہر امر میں تیری کفایت کرے گا تو اللہ تعالی سے مجبوب ہے۔ تیری دعا قبول نہیں۔ قبولیت تو تھم کی لغمیل کے بعد ہوتی ہے۔ جب تو تھم خداوندی کے مطابق عمل کرے گا تو وہ تیرے سوال کے وقت تیری درخواست کو قبول کرے گا۔ کھیت کا وجود بعد کھیت کرنے کے ہوتا ہے۔ کھیت کا شانفیب ہو جائے۔

ب مركار دو عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كا فرمان ب-اللهُنيَا مَزُرَعَهُ اللاجِرَةِ

لعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔

تو کھیتی کر۔ اور دل کی زمین کھیتی کیلئے ہے جس کا نیج ایمان ہے اور اس کو پانی ویٹا اور تگہبانی کرنا اور اس کھیت کو سیراب کرنا اعمال صالحہ سے ہے۔ جب اس ول کے اندر نرمی اور شفقت اور رحمت ہوگی تو اس میں کھیتی اُگے گی اور جب دل سخت اور بدخصلت ہوگا تو اس کی زمین بنجر وشور ہوگی اور بنجر اور شور زمین کھیتی کی پیداوار نہیں ہوتی اور جب تو کھیت کو ایسے بہاڑ کی چوٹی پر بودے گا جہال کھیت نہیں اگتی بلکہ وہ بربادی کے زیادہ قریب ہے تو کھیتی کرتا اس کے کا شتکاروں سے سیم صرف تنہا اپنی رائے سے کام نہ لے۔

329

حضور می کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کا فرمان ہے۔ اِسْتَعِیْنُوْا عَلیٰ کُلِّ صَنْعَةٍ بِصَالِحِ

یعنی ہرصنعت میں اس کے صالح لوگوں سے جو کہ ماہر ہوں مددلیا کرو۔
تو دنیا کی بھیتی میں مشغول ہے نہ کہ آخرت کی بھیتی میں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ دنیا کا طلب گار بھی فلاح نہیں پاسکتا اور آخرت کی طلب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوسکتا۔ اگر تو آخرت کو چاہتا ہے دنیا کو چھوڑ دے اور اگر تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو چاہتا ہے دنیا اور خلوق کی خوشی اور ناخوشی کو چھوڑ دے یقینا تو اللہ تعالیٰ تک اللہ تعالیٰ تک اللہ تعالیٰ تک اللہ تعالیٰ تک ہو جائے گا۔ بھر جب یہ اصول تیرے لئے صحیح ہو جائے گا دنیا اور آخرت اور حظوظ اور مخلوق سب جعا اور خواستہ اور ناخواستہ تیرے پاس حاضر ہو جائمیں گے کیونکہ جڑ تیرے ساتھ ہے اور ساری شاخیس اس جڑ کی تابع ہیں۔

تو عاقل بن نہ تیرے پاس ایمان ہے اور نہ عقل اور نہ ہی تمیز تو مخلوق کے ساتھ وابستہ ہے اور ان کو اللہ تعالی کا شریک بنائے ہوئے ہے اگر تو نے تو بہ نہ کی تو تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو بہ نہ کرنے کی صورت میں تو خاصان خدا کے راستہ سے الگ ہن ان کے دروازہ سے دور ہو۔ دل کو چھوڑ کر مونڈھوں کو ہلا ہلا کر ان کی صف میں نہ گھس۔ اپنے نفاق اور جھوٹے دعوؤں اور خواہشوں کے ساتھ ان

ك كرزول كے فيح صابر بنا رہے تاكدتو ميرى منتفيني اور ميرے كلام كے سننے اور اس کی تختی اور درشتی پر اور اس بر ظاهراً و باطناً اور علانیه اور پوشیده طور برعمل كرنے ميں ثابت قدم رہ سكے۔ اول ائي خلوت ميں اور دوم جلوت ميں اور سوم اینے وجود میں پس اگر یہ تیرے لئے سیح ہو گیا تو اللہ تعالی کی مثیت اور حکم سے دنیا اور آخرت میں تجھے فلاح نصیب ہوگی۔ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس میں اللہ تعالی کا حق ہے تو اس کے متعلق میں کسی کی رعایت نہیں کرسکتا اور میں مخلوق میں کسی کی طرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر توجہ نہیں کرتا بلکہ مخلوق سے اللہ تعالی کا حق وصول کرنے میں اللہ تعالی سے قوت حاصل کرتا ہوں اور کسی طرح کی کمزوری نہیں یا تا۔ میں اینے نفس کے ساتھ قوی ہوں البتہ مخلوق کے متعلق اینے نفس کی موافقت کرتا ہوں۔

ایک بزرگ رحمته الله علیه سے منقول ہے۔

وَافِقِ اللَّهَ عَزُّوجَلَّ فِي الْحَلْقِ وَلَا تُوفِقِ الْخَلْقَ فِي اللَّهِ انْكَسَرَ مَنِ الْكُسَرَ وَانُجْبَرَ مَنِ انْجَبَرُ

یعن مخلوق کے متعلق اللہ تعالی کی موافقت کر اور اللہ تعالی کے متعلق مخلوق کی موافقت نہ کر جوٹوٹے وہ ٹوٹ جائے جوجڑا رہے وہ جڑا رہے۔

میں تیری کس طرح پروا کرسکتا ہوں حالانکہ تو الله تعالیٰ کا نافرمان ہے اور اس کے امرونبی کوحقیر سمجھنے والا ہے اور اس کی قضاء و قدر میں اس سے جھکڑا كرنے والا ہے اور دن رات اس سے دشمني كرنے والا ہے پس تو الله تعالىٰ كے غضب اورلعنت میں ہے۔

الله تعالى اين ايك كلام مين ارشاد فرمايا بـ

إِذَا أُطُعِتُ رَضِيُتُ وَإِذَا رَضِيُتُ بَارَكُتُ وَلَيْسَ لِبَرُكَتِي نِهَايَة ' وَإِذَا عُصِيْتُ غَضِبْتُ وَإِذَا غَضِبُتُ لَعُنَتُ وَتَبُلُخُ لَعُنَتِي إِلَى الْوَالِدِ السَّابِعِ میں شامل نہ ہو۔ پس اگر تو خاصان خدا کی صف میں شامل ہونا جاہتا ہے تو صرف دل اور باطن کے ذریعہ سے اور تو کل کے کا ندھوں پر ادر مصائب پر صبر کر کے اور مقوم پر راضی ہوکر شامل ہوسکتا ہے۔

#### مصائب کے نزول کے وقت ثابت قدمی

اے اللہ کے بندے! اللہ کے سامنے تو الیا بن جا کہ مصائب تیرے ادیر نازل ہوتے رہیں تو اپن محبت کے قدموں پر قائم رہے اور تجھ میں بالکل تغیر بیدانہ ہواور تجھ کو تیز ہوائیں اور بارشیں جگہ سے نہ ہلاسیس اور نہ نیزے تجھے زخی کرسیس اورتو ظاہراً ادر باطناً ثابت قدم رہے ایسے مقام میں جہال نہ مخلوق ہواور نہ دنیا اور آ خرت ومان نه حقوق مون اور نه حظوظ نه ومان مجمع چون و چران مواور الله تعالى کے سوا کوئی چیز نہ ہواور نہ مخلوق کی د مکیھ بھال تجھے مکدر بنائے اور نہ اہل وعیال کی فکر معاش اور نہ کمی بیشی سے تیرے دل میں تغیر پیدا ہو۔ نہ مذمت وتعریف سے نہ كى توجد يا بى توجى سے اور الله تعالى كے ساتھ تيرى معيت اس طرح ہوكه انسانوں اور جنوں فرشتوں اور تمام مخلوق کی عقل وقہم سے بالاتر ہو۔

ایک ہزرگ رحمتہ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے۔

أَنُ كُنْتَ تَصُدُقُ وَالَّا فَلَا تَتَّبِعُنَا

لعنی اگر تو اپنی طلب اور اراده میں سچاہے تو خیر در نہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ جو کچھ میں نے تجھ سے بیان کیا ہے اس کی بنیاد صبر اور اخلاص پر ہے اگر تو عامتا ہے کہ میں تیرے ساتھ نفاق برتوں اور نرم گفتگو کروں تو تو ایے نفس میں خوش ہوتا ہے اور اتر اتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ جو کچھ ہے نہیں۔ نہیں۔ اس کی کچھ عزت نہیں۔ میں آگ ہوں اور آگ پر بجز سمندری جانور کے کہ آگ ہی میں انڈے دیتا ہے اور بچے اور اس میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تو اس بات کی کوشش کر كه تو مصائب اور مجامدون إور تختيون كي آگ مين سمندل بن جا اور قضاء و قدر

ترجمہ: جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں اور جب میں راضی ہوتا ہوں اور جب میں راضی ہوتا ہوں اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکت عطا کرتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں اور جب میں غصہ میں آ جاتا ہوں اور جب میں غصہ میں آ جاتا ہوں تو لعنت کرتا ہوں اور میری لعنت ساتویں پشت تک پہنچتی۔

332

تویہ زمانہ دین کو انجیر کے بدلہ میں فروخت کرنے کا ہے اور آرزوں کو طویل کرنے اور حص کو قوی کرنے کا ہے اور تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے۔

فرمان خداوندي

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنُ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴿ سورة الفرقان ﴾ ترجمہ: اور جو کچھ انہوں نے کام کئے تھے ہم نے قصد فرما کر انہیں باریک غبار کے بھرے ہوئے ذرے کر دیا۔ ﴿ کُرُ الایمان ﴾ عبار کے بھرے ہوئے ذرے کر دیا۔ ہر وہ عمل جس سے مقصود اللہ تعالی کی ذات کے سواکوئی دوسرا ہو وہ مثل

اڑے ہوئے غبار کی طرح ہے۔

ارے ہوئے اور اس ہے۔

ہو یہ افسوں ہے اگر تیرا معاملہ عام لوگوں سے پوشیدہ ہے تو خواص لوگوں

سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ تیرا کھوٹ دیہاتی سے چھپا رہ سکتا ہے گرصراف سے

پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ جابل سے تیرا حال چھپ سکتا ہے گر عالم سے نہیں۔ توعمل

کر اور عمل میں اخلاص پیدا کر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو جا اور بے نفع

چیزوں سے شغل چھوڑ دے۔ تیر نفس کے سوا دوسر نو ای مد میں ہیں جن

چیزوں سے تیجے کچھ نفع نہیں ہی اس سے مشغول نہ ہو۔ صرف خاص اپنفس کی

اصلاح کر تاکہ اس پر غالب آ جائے اور اس کو ذلیل اور قیدی بنا کر اس کو اپنی سواری بنالے ہی تو اس پر سوار ہوکر دنیا کے میدانوں کوقطع کر کے آخرت کی

طرف بہنج جائے۔ مخلوق سے قطع تعلق کر لے یہاں تک کہ خالق کی طرف بہنج

مائے جب تو اس حالت بر پہنچ جائے گا اور قوت حاصل کر لے گا تو دوسروں کو بھی این سیجھے بٹھا لے گا اور اس کو دنیا سے علیحدہ کر کے الله تعالیٰ کی طرف پیش كردے گا اور حكمت كے لقمول سے اس كونوالہ دے سكے گا تو سچى بات كولازم پکر تاویل نہ کر۔ تاویلیں کرنے والا دھوکہ باز ہوتا ہے تو مخلوق سے نہ ڈر اور نہ ان سے توقع رکھ کیونکہ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے تو اپنی ہمت کو بلند کر تحقی رفعت اور بلندی مل جائے گی بے شک الله تعالی تحقی تیری ہمت اور سیائی اور اخلاص کی مقدار برعطا کرے گا۔ کوشش کر دریے ہواور طلب کر تھھ سے پچھ نہیں ہوتا حالائکہ کچھ نہ کچھ ہونا ضروری ہے۔ اعمال صالحہ کر اتی ہی محنت ومشقت کر کہ جنتی رزق کمانے میں محنت اور مشقت کرتا ہے۔ شیطان عوام الناس ے اس طرح کھیاتا ہے جیسا کہتم میں کوئی سوار اپنی گیند سے کھیاتا ہے کہ جس طرح وہ اپنے گھوڑے کو جدهر جا بتا ہے گھماتا ہے اس طرح شیطان آ دمی کوجدهر ا جاہتا ہے چکر دیتاہے۔ انسانوں کے دلوں کے گدھوں پر حملہ کرتا ہے اور جس طرح جابتا ہے ان سے ضمت لیتا ہے خلوت خانوں سے اس کونیچے اتار لاتا ہے اور محرابوں سے باہر نگال ہے اور اپنی خدمت میں کھڑا کر لیتا ہے اور نفس شیطان کے اس کام میں اس کی مدد کرتا ہے اور اس کیلئے اسباب مہیا کرتا ہے۔

#### حضرت آسیه کا صبر

اے اللہ کے بندے اتو اپنے نفس کو بھوک اور خواہشات اور لذات اور فضولیات سے باز رکھنے کے چا بکول سے مار اور اپنے دل کوخوف اور مراقبہ کے چا بکول سے باز رکھنے کے چا بکول سے مار اور باطن کی عادت قرار دے کیونکہ چا بک سے پیٹ استعفار کو اپنے نفس اور دل اور باطن کی عادت قرار دے کیونکہ ان میں سے ہر ایک کیلئے علیحدہ گناہ ہے جواس کیلئے مخصوص ہے۔ ان پر ہر حالت میں موافقت اور متابعت لازم کر۔

اے نادان۔ جب کہ تقدیر کا رد کرنا بدلنا اور اس کا مثا ڈالنا اور اس کی

سامنے فنا ہو جائے گا اور اپنے تمام کام اس کی طرف سونپ دے گا اور اپنے متعلق اور مخلوق کے متعلق اس کی موافقت کرے گا کہ نہ اس کی تدبیر کے ساتھ اپنی تدبیر داخل کرے گا اور نہ اس کے حکم کے ساتھ اپنا حکم چلائے گا اور نہ اس کے اختیار کے ساتھ اپنا حکم چلائے گا وہ کے اختیار کے ساتھ اپنے اختیار کو سمجھے گا جو اس حال سے واقف ہو جائے گا وہ اس کی ذات کے سوا دوسرے کو طلب نہیں کرے گا اور نہ اس کے سوا اس کی پچھ آرز و رہتی ہے عمل مند مخص بھلا اس حال کی تمنا کیے نہیں کرے گا حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مصاحبت اس کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔

﴿ حضرت غوث اعظم رحمته الله عليه نے ۱۴ رجب المرجب ۵۴۵ ججری بروز اتوارض كے دقت به خطبه خانقاه شريف ميں ارشاد فرمايا ﴾

# ٱلمُجُلِسُ الْحَادِي وَالْارْبَعُونَ ﴿ ١ ٣ ﴾

#### الله تعالیٰ ہے محبت کے تقاضے

حضرت سیدنا غوث جیلانی رحمته الله علیہ نے کچھ تقریر کے بعد ارشاد فر مایا
کہ بندہ جب یہ جان لیتا ہے کہ تمام چیزیں الله تعالیٰ کے حرکت و سکون دینے
سے متحرک ہوتی ہیں اور اس کے ساکن ہونے سے ساکن ہوتی ہیں۔ جب بندہ
کیلئے یہ امرمتحقق ہو جاتا ہے تو مخلوق کو الله تعالیٰ کا شریک سمجھنے کے بوجھ سے اسکو
راحت مل جاتی ہے اور مخلوق اس سے راحت پاتی ہے کیونکہ نہ وہ ان پر کوئی عیب
لگاتا ہے اور نہ ہی اپنی ذات کے متعلق ان سے سی چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کا
مطالبہ تو مخلوق سے محض شرعی ہوتا ہے کہ جس کا شریعت نے اسے تھم ویا ہے اور
وہ شریعت کی رو سے ان سے مطالبہ کرتا ہے اور علم کے اعتبار سے آئیس معذور
سمجھتا ہے تا کہ تھم اور علم دونوں کو ایک جگہ جمع کرے۔ مخلوق میں فعل خداوندی پر
نظر کرنا ایک ایسا عقیدہ ہے جس سے تھم نہیں ٹوئیا۔ وہی تقدیروں کا مقرر کرنا

خالفت کرنا تیرے امکان میں نہیں ہے ہیں تو اس کے خلاف ارادہ نہ کر۔ جب کہ تجھے وہی پہنچتا ہے جو وہ چاہتا ہے ہیں تو ارادہ ہی نہ کر جب تو کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اور پورانہیں ہوتا ہیں تو اس میں اپنے نفس اور دل کو مشقت میں کیوں ڈالٹا ہے سب کچھ اپنے خالق و ما لک عزوجل کو سونپ دے اور اسی کی طرف رجوع کر اور تو یہ کے ہاتھوں سے اس کے دامن رحمت کو پکڑ لے۔ پس جب تو اس حالت پر بھٹی کرے گا تو دنیا تیرے دل اور سرکی آ تکھوں سے دور ہو جائے گی اور اس کی خواہشوں اور لذتوں کو چھوڑ نا تیرے لئے آ سان ہو جائے گا اور نہ تو اس کے ڈیک مارنے کی شکایت کرے گا اور نہ بی ڈسنے کی اور تیرے نفس اور مصائب کی تکلیف کا میہ حال ہو جائے گا جیسا کہ فرعون کی زوجہ حضرت تسیرضی اللہ تعالی عنہا کا حال تھا یعنی صابر ہو جائے گا۔

جب فرعون کو اپنی زوجہ آسیہ کا مسلمان ہونا محقق ہوگیا تو اس فے ان کو تکلیف پہنچانے کا حکم دیا اور ان کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں میں لوہ کی میخیں تکلیف پہنچانے کا حکم دیا اور ان کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں میں لوہ کی میخیں تھونک دیں اور کوڑوں سے سزا دینا شروع کر دی تو حضرت آسیہ نے اپنا بیہ حال دیکھ کر اپنا سر آسان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور فرشتے ان کا جنت میں محل تعمیر کر رہے ہیں اور ان کے پاس ملک الموت روح قبض کرنے کیلئے آئے اور ان سے کہا کہ بیمل جنت میں آپ کا ہوت یہ سن کر حضرت آسیہ ہس پڑیں تو ان سے سزا کی تکلیف دور ہوگئی اور عرض کیا کہ اس کی حضرت آسیہ ہس پڑیں تو ان سے سزا کی تکلیف دور ہوگئی اور عرض کیا کہ طرح تو بھی ایا ہو جا کیونکہ جو کچھ دہاں اللہ کی تعمیں ہیں وہ تجھے تیرے دل اور طرح تو بھی ایا ہو جا کیونکہ جو پچھ دہاں اللہ کی تعمیں ہیں وہ محقے تیرے دل اور اپنی طاقت اور زور سے باہر نکل جائے گا اور تیرالینا دیا اور تیری حرکت و سکون سب اللہ تعالی کی قوت و طاقت سے ہوگا تو اس کے دینا اور تیری حرکت و سکون سب اللہ تعالی کی قوت و طاقت سے ہوگا تو اس کے دینا اور تیری حرکت و سکون سب اللہ تعالی کی قوت و طاقت سے ہوگا تو اس کے دینا اور تیری حرکت و سکون سب اللہ تعالی کی قوت و طاقت سے ہوگا تو اس کے دینا اور تیری حرکت و سکون سب اللہ تعالی کی قوت و طاقت سے ہوگا تو اس کے دینا اور تیری حرکت و سکون سب اللہ تعالی کی قوت و طاقت سے ہوگا تو اس کے

تعالی ہے انس پائے گا تو لیلی کے عاشق مجنوں کی طرح ہوجائے گا۔

مجنوں کی لیالی سے محبت

جب مجنوں کے دل میں کیلیٰ کی محبت پیدا ہوگی تو وہ مخلوق سے علیحدہ ہو گیا اور تنہائی کو بہند کیا اور وحثی جانوروں میں جا ملا آبادی سے نکل گیا اور ویرانوں کو بہند کیا اور مخلوق کی تعریف اور ندمت سے نکل گیا اور اس کے نزدیک مخلوق کا کلام اور سکوت اور ان کی رضامندی اور ناراضی کیساں ہوگئی۔

ایک دن کسی نے مجنوں سے پوچھا کہ تو کون ہے تو اس نے جواب دیا لیل پر اس سے پوچھا گیا کہ کہاں سے آ رہا ہے جواب دیا لیلی پھراس سے پوچھا گیا کہ کہاں جا رہے ہو جواب دیا لیلی تو مجنوں لیلی کے ماسواسے فنا ہو گیا بجر اس کی بات کے ہر بات سے بہرا ہو گیا اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت اس کی بات نے ہراسی ۔

کسی شاعرنے کیا ہی اچھا کلام کیا ہے۔

﴿ وَإِذَ تُكَا عَدُتِ النَّفُوسُ عَلَى الْهَوى

فَاالُحْلُقُ يَضُرِبُ فِي حَدِيْدٍ بَارِدٍ

لعنی جب نفوں پر محبت عالب ہو جاتی ہے تو محویا مخلوق کی تصیحت اس طرح معلوم ہوتی ہے جیسے مُعند ہے لوہے پر چوٹ مارنا۔

ر محبت جب ول میں رچ جاتی ہے تو لوگوں کی ملامت کب ول پر اثر

کرتی ہے ﴾

دل جب الله تعالى كو بجپان ليما ہے اور اس كو اپنا محبوب مجھتا ہے اور اس كا مقرب بنما ہے تو كلوق اور ان كے پاس تھرنے سے وحشت كرنے لگا ہے اور اس كو آبادى سے وحشت ہو جاتى ہے اور پریشان و حمران ہوكر منہ كو اٹھا كر ويانوں كى طرف چلا جاتا ہے بجز امر شريعت كے كوئى چيز اس كو مقيد نہيں كر

والا ہے اور وہی مطالبہ کرنے والا ہے۔ لایسْسَالُ عَمَّا یَفُعَلُ وَهُمْ یُسْنَلُونَ ﴿ ورة الانبیاء ﴾

لائیسال غما یفعل و هم یسنگون ترجمہ: اس ہے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے ان سب سے سوال ہوگا۔

﴿ كنزالا يمان﴾

ترجمه الفتح الرباني

برمسلمان صاحب یقین اور ایمان اور موحد کا جو الله تعالی سے راضی اور اس کی قضا، و قدر اور مخلوق میں اس کی صنعت کی موافقت رکھنے والا ہے اس کا اس کی عقدہ ہے۔

اے اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرنے والے۔ تیری محبت اس وقت تک کامل نہ ہوگی جب تک تیرے حق میں تمام جہتیں بند نہ ہو جا کیں اور صرف ایک جہت تیرے محبوب کی باقی رہے گی۔ اس حالت میں تیرامحبوب عرش سے لے کر فرش تک تمام مخلوقات کو تیرے دل سے نکال دے گا پس نہ مجھے دنیا کی محبت رہے گی اور نہ ہی آخرت کی محبت تو اپنے آپ سے بھی وحشت کھائے گا اور اللہ

عتی بس شریعت اور امرونمی ہے جو اس کومقید کر لیتی ہے اور افعال خداوندی نزول تقدیر کے وقت اس کو قید کر لیتا ہے۔

ٱللُّهُمَّ لَا تَدَعُنَا مِنُ يَلِدِ رَحُمَتِكَ فَنَغُرَقَ فِى بَحُرِ اللَّمَٰنَيَا وَبَحُرِ الْوَجُودِ يَا نِحَ الْكُرَمِ وَالْارَ آءِ وَالسَّابِقَةِ اَدُرِكُنَا

اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ہاتھ سے نہ چھوڑ دینا ورنہ ہم دنیا اور وجود کے سمندر میں غرق ہو جا کمیں گے۔ اے کریم عقل اور تقدیر کے بخشنے والے تو جاری مدد فرما۔

بیاری گناہوں کا گفارہ ہے

اے اللہ کے بندے! جومیرے قول پڑعمل نہیں کرتا وہ میرے قول کو سجھتا بھی نہیں جب عمل کرے گا تب ہی سمجھے گا اور جب تک میرے ساتھ اس کا نیک گمان نہ ہوگا اور وہ میرے قول کی تصدیق نہ کرے گا اور نہ اس پر عمل کرے گا تو میرے کلام کوکس طرح سمجھے گا تو بھوک کی حالت میں میرے سامنے کھڑا ہوا ہے مگر میراکھانانہیں کھاتا پھر تیراپیٹ کیے بھرے گا۔

حضرت سيدنا ابو مريره رضى اللدتعالى عنه سے روايت ہے۔

اَنَّهُ ۚ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ مَّرِضَ لَيْلَةً وَاحِدَةً وَهُوَ رَاضٍ عَنِ اللَّهِ عَزُّوجَلُّ صَابِر " عَلَى مَا نَزَلَ بِهِ حَسَرِجَ مِنْ دُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَيْهُ أُمُّه "

میں نے حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کو فرماتے ہوئے سا کہ جو محض ایک رات بیار رہا اور وہ اللہ تعالی سے راضی اور جو بیاری اس نے نازل کی اس پر صابر رہا تو وہ اینے گناہوں سے اس طرح پاک ہوجاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا کہ جب اس کی مال نے اس کو جنا تھا۔

تجھ سے کچھنیں ہوتا حالاتکہ تیرے لئے صبر ورضا کی ضرورت ہے۔ حضرت معاذ رضى الله تعالى عنه صحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين س فرمایا کرتے تھے تھوڑی در پھہرے رہوا بمان تازہ کریں بعنی تھہر جاؤا کی ساعت ذا لَقَه چَلْعِين كُفْهِر جاؤ\_ ايك ساعت كيلئے باب قرب ميں داخل ہو جاؤ\_

339

حضرت معاذ رضى الله عنه كايدفرمانا صحابه كرام برشفقت كى نگاه سے تھا ديتى باتوں کے اوپر خردار کرنے کی طرف اشارہ فرماتے تھے اور یقین کی آ تکھ سے دیکھنے كى طرف ايماء فرماتے تھے ہرمسلمان مومن اور ہرمومن ابل يقين نہيں ہوتا۔

صحابه كرام في حضور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم سے عرض كيا يارسول الله صلی الله علیه وسلم ہم سے حضرت معاذ کہتے ہیں آؤ ایک ساعت مفہروایمان لائیں كيا بم ابل ايمان نبيس بين حضور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرمايا-لعنى تم معاذ كواس كى حالت يرجيهور دوكه غلبه حال مين ايك بلند درجه كا نام

ایمان رکھے ہوئے ہیں۔

اے اپنے نفس خواہش طبیعت شیطان اور دنیا کے بندے۔اللہ تعالی اور اس کے نیک بندوں کے نزدیک تیری کھ قدرو منزلت نہیں جو کہ آخرت کیلئے عبادت كرتا ہے ميں اس كى طرف متوجه نبين موتا چه جائيكه و الحفق دنيا كيلئ عابد ہو۔ تھے پر افسوں ہے تو بغیر عمل کے محض زبان زوری سے کیا حاصل کرے گا تو جھوٹ بولتا ہے اور تیرا خیال ہے کہ تو سچا ہے تو شرک کرتا ہے اور اپنے نز دیک تو اس کوتو حید سجھتا ہے تو بیارہے اور اپنے نزویک تندرست بنا ہواہے تیرے پاس کھوٹ ہے اور تیرا اعتقاد ہے وہ جوہر ہے۔ میرا کام تیرے ساتھ بھی ہے کہ میں کھیے جھوٹ سے روکوں اور سیج کا حکم دول اور میرے ہاتھ میں تین کسوٹیاں ہیں جن ہے میں قرآن وحدیث اور اپنے دل کی شاخت کرتا ہوں اور اخیر کسوئی میں تمام مشکلیں ظاہر اور منکشف ہو جاتی ہیں۔ تو دل اس مرتبہ پر اس وقت نہیں

قوی ہو جائے تو اس کیلئے ضروری ہے کہ الله تعالی پر بھروسہ کرے اور جس کو بیہ پند ہوسب سے عنی ہو جائے تو اس کیلئے ضروری ہے اسے ہاتھ کی چیزوں سے ، زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی چیزوں پر اعتاد کرے اور جو مخص دنیا اور آخرت میں عزت جابتا ہے تو اس كيلي ضروري ہے كم الله تعالى سے ورتا رہے كيونكمة

الله تعالی کا فرمان ہے۔

إِنَّ ٱكُرَامَكُمُ عِنْدَاللَّهِ ٱتُّقَاكُمُ

ترجمہ: بے شک تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک باعزت وہی ہے جوسب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہے۔

عزت اس سے ڈرنے میں ہے اور ذلت اس کی نافرمانی ہے اور جو محص دین خداوندی میں قوت حابتا ہے اس کیلئے ضروری ہے الله تعالی پر تو کل کرے کیونکہ توکل دل کو سیح اور قوی اور مہذب بناتا ہے اور اس کو ہدایت بخشا ہے اور عجا ئبات د کھلاتا ہے۔

تو اینے درجم اور دینار اور اسباب پر بھروسہ نه کر کیونکہ یہ مجھے عاجز اور ضعیف بنا دے گا اللہ تعالی پر تجروسہ کریہ تھے توی بنا دے گا اور تیری مدد کرے گا اور تھے پر لطف و کرم کی بارش برسائے گا اور جہاں سے تیرا گمان بھی نہ ہوگا وہیں سے تیرے لئے فتو حات لائے گا اور تیرے دل کو اتنی قوت عطا فرمائے گا کہ نہ تحقی دنیا کے آنے کی پروا ہوگی نداس کے چلے جانے کی ندمخلوق کی توجہ اور ندان کی بے رخی کی کچھ پروا ہوگی۔ پس اس وقت تو سب سے زیادہ توی بن جائے گا اور جب توایی مال وجاه اور ابل و اسباب بر بعروسه کرنے کے گا تو الله تعالی کے غضب کا اور ان چیزوں کے زوال کانشانہ بن جائے گا کیونکہ اللہ تعالی باعزت ہے اور وہ اس بات کو پند تہیں کرتا کہ تیرے دل میں اینے سواکسی اور کودیکھے جو تحص دنیا اور آخرت میں امیر بنا جا ہتا ہے بس اس کیلئے لازم ہے کہ

بنجتا جب تك كه وه كتاب وسنت نبوى صلى الله تعالى عليه وسلم يرهيقة عامل نه بن جائے۔علم برعمل کرناعلم کا تاج ہے۔علم برعمل کرناعلم کا نور ہے۔صفائی کی بھی صفائی ہے جو ہر کا بھی جو ہر ہے۔مغز کا بھی مغز ہے۔علم پر عمل کرنے سے ول درست ہو جاتا ہے اور یاک بنا دیتا ہے۔ پس جب دل سیح ہو جاتا ہے تو تمام اعضاء سجح ہو جاتے ہیں۔ جب دل پاک ہو جاتا ہے تو تمام اعضاء پاک ہو جاتے ہیں جب دل کو ضلعت عطا ہوتا ہے جوجم کو بھی ضلعت عطا ہوتا ہے۔ جب یہ گوشت کا مکڑا صالح ہو جاتا ہے تو تمام جسم بھی صالح ہو جاتا ہے۔ دل کی صحت اور درستی باطن کی درستی کا باعث بن جاتی ہے جو کہ آ دمی اور اس کے یروردگار کے درمیان ہے۔ باطن ایک پرندہ ہے اورجسم اس کا پنجرہ ہے جسم ایک پرندہ ہے اور دل اس کا پنجرہ ہے جسم ایک پرندہ ہے اور قبر اس کا پنجرہ ہے اور قبر ہی تمام مخلوق کا ایک ایسا پنجرہ ہے کہ جس میں سب کو داخل ہونا ہے۔

# ٱلۡمَحُلِسُ الثَّانِي وَالْآرُبَعُونَ ﴿٢٦﴾ تقوى اورالله كى ذات پرتوكل

سركار دوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرمايا

مَنُ اَحَبَّ اَنُ يَّكُونَ اَكُرَمَ النَّاسِ فَلُيتَّقِ اللَّهَ وَمَنُ اَحَبَّ اَنُ يَّكُونَ ٱقُوَى النَّاسِ فَلَيَتَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَكُونَ اَغْنَى النَّاسِ فَلْيَكُنُ وَاثِقًا بِمَا فِيُ يَدِاللَّهِ اَوْثَقَ عَلَى مَا فِيُ يَدِهِ مَنُ اَحَبَّ الْكَرَامَةِ دُنْيَا وَاخِرَةً فَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَزُّوَ جِلَّ لِانَّهُ ۚ قَالَ عَزُّوجَلَّ إِنَّ آكُورَامَكُمْ عِنْدَاللَّهِ ٱتَّقَاكُمُ

ترجمہ جس محص کو بدیسند ہوکہ وہ سب سے زیادہ باعزت سے تو اس کیلئے ضروری ہے کہ وہ اللہ پر تفوی اختیار کرے اور جس کو یہ پیند ہو کہ وہ سب سے

اس کی تقدیر میں ہے وہ اس پر بااختیار خود صبر کرتا ہے نہ کہ بوجہ مجبوری مبراول قدم شروع حالت میں مجوری ہوتا ہے اور دوسرے قدم میں با اختیار۔ تو ایمان کا یغیر صبر کے کیسے دعویٰ کرتا ہے تو معرفت خداوندی کا بغیر رضاء کے کیسے مدعی بن گیا ہے یہ چرمحض وعویٰ سے حاصل نہیں ہوا کرتی۔ تیرا کلام اس وقت تک معتبر حہیں کہ جب تک تو اللہ تعالی کے دروازہ کو نہ دیکھ لے اوراس کی چوکھٹ پرایخ سرکو نہ رکھ لے اور تقدیر اللی کے روندنے پر صابر نہ بن جائے۔ تفع اور نقصان کے قدم تیرے دل کے جسم اور تیرے بدن کی کھال کوروند نہ ڈالیں تو اپنی جگہ پر وٹا رے گویا کہ تو ایک مت اور متوالا ہے۔ گویا کہتو بغیر روح کے جم ہے۔ یہ امرايسيسكون كامحتاج ہے كہ جس ميں حركت نه موادر الي كم نامي كامحتاج ہے كه جس کا ذکر نہ ہو۔ ول اور باطن سرو معنے کی حبثیت سے الی غیبت کامحتاج کہ جس میں مخلوق کے ساتھ مطلقا حضور موجودگی نہ ہو۔

343

میں تم سے بہت کچھ کہتا اور سنتا ہوں ادر تم اس پر عامل نہیں ہوتے اور میری بنائی ہوئی دوا کا استعال نہیں کرتے میں بہت کمبی چوڑی شرح کے ساتھ كلام كرتا ہوں کیكن تم اس كو سجھتے نہیں میں تمہیں بہت کچھ دینا حابتا ہوں کیكن تم اسكو ليت نهيس ميس تههيس بهت نصيحت كرتا هول ليكن تم ميرى نصيحت كوقبول نهبس کرتے کس چیز نے تمہارے دلوں کو سخت بنا دیا ہے اور اپنے پروردگار سے جاہل بنا دیا ہے۔ تم کس قدر جامل اور سخت دل ہو۔ اگرتم الله تعالی کو پہچانے اور اس سے ملنے کا یقین رکھتے موت اور موت کے بعد کے ہونے والے واقعات کو یاو كرتے تو تم ايسے غافل نہ ہوتے كيا تم نے اپنے والدين اور رشته وارول كو مرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیاتم نے اپنے بادشاہوں کی موت کا مشاہرہ نہ کیا پھر تم ان سے نصیحت کیوں نہیں بکڑی اور اینے نفسوں کو دنیا کی طلی اور ہمیشہ دنیا میں مفہرنے کی محبت سے کیوں نہ جھڑ کا۔تم نے اپنے دلوں کی حالت کو کیوں نہ بلٹا

وہ اللہ تعالی سے ڈرے کی اور سے نہ ڈرے اور اسے اللہ تعالی کے دروازہ پر كرا مونا جاہد اورغير الله كے دروازوں پر جانے سے شرم كرے اور دوسرول کی طرف نگاہ کرنے سے اپنی دونوں آئکھوں کو بند کرلے لیعنی ول کی آئکھوں کو بند کر لے نہم کی آ تھوں کو جو چزیں تیرے قبضہ میں ہیں تو ان پرس طرح بجروسه كرتا ہے حالانكه وہ معرض زوال میں ہیں اور تو الله تعالی پر بجروسه كرنا جھوڑتا ہے حالانکہ اس کی ذات ماک کو بھی بھی زوال نہیں۔ تیری جہالت اللہ تعالی پر دوسروں کی طرف بحروسہ کرنے کیلئے ابھار رہی ہے۔ اللہ تعالی پر تیرا بھروسہ کرنا کامل تو تکری ہے اور اسکے سوا دوسروں پر بھروسہ کرنامخیاجی ہے۔

اے تقوی اور پر ہیز گاری کو چھوڑنے والے تو دوجہانوں میں عزت و بزرگی ہے محروم کر دیا گیا ہے۔ اے مخلوق اور اسباب پر مجروسہ کرنے والے تو دونوں جہانوں میں اللہ تعالی کی قوت اور بھروسہ سے محروم کر دیا گیا ہے اے مقبوضہ چروں پر بحروسہ کرنے والے تو دونوں جہانوں میں الله تعالی کے ساتھ تو مگری ہے محروم کر دیا گیا ہے۔

صبر پر بھلائی کی بنیاد ہے

اے اللہ کے بندے! اگر تو یہ جا ہتا ہے کہ میں مقی اور متوکل اور الله تعالی یر بھروسہ کرنے والا بن جاؤں تو صبر کو اختیار کر کیونکہ صبر پر بھلائی کی بنیاد ہے جب صبر کے متعلق تیری نیت درست ہو جائے گی تو لوجہ الله صبر کرے گا تو اس صبر کا صلہ تحقیے یہ ملے گا کہ تیرے ول میں الله تعالی کی محبت اور قرب اللی وونوں جہاں دنیا اور آخرت میں داخل ہو جائے گی صبر الله تعالیٰ کی قضاء و قدر کی موافقت کرنے کا نام ہے جس کے متعلق پہلے ہی سے علم ہو چکا ہے اور اس کی مخلوق میں ہے کسی کو بھی اس کے منا دینے کی قدرت نہیں ہے۔ ایمان دار اور ابقان والے بندہ کے نزد یک چونکہ بیمضمون تحقق ہو گیا ہے اس لئے جو کچھ بھی

#### حكايت

ایک بزرگ رحمت الله علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے
نکلتے ہے تو اپنی آ تھوں پر پی باندھ لیتے ہے اور ان کا لڑکا ان کا ہاتھ پکڑ کر چاتا
تھا تو اس بزرگ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے جو اب دیا کہ میں بیاس
لئے کرتا ہوں تا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے کو نہ دیکھوں 'پس ایک دن
وہ آ تھوں کو کھولے ہوئے گھر سے باہر نکلے تو ان کی نظر ایک کا فریر پڑ گئی تو وہ
بزرگ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔

سجان الله و يكھوتو سبى كەالله تعالى كيكے ان كى كيسى غيرت بھى اور تو غير خداكى كيے بوجا كرتا ہے اور الله تعالى كے ساتھ شرك كرتا ہے كيے اسكى نعتوں كو كھاتا ہے اور نا شكرا بنا ہوا ہے اور اس كوتم محسوں بھى نہيں كرتے كه تم كافروں كے ساتھ الله تعالى كى غيرت و توبہ استغفار كر اور الله تعالى سے حياء اور غيرت كر اور اس تعالى كى غيرت و توبہ استغفار كر اور الله تعالى سے حياء اور غيرت كر اور اس كے سامنے بہ شرم نه بن اور جرات كے لباس كو اتار كر كھينك دے و نياكى حرام چيزوں اور شہادت سے في اور دنياكى مباح چيزوں سے بھى جو كه خواہش اور شہوت كے ساتھ حاصل ہوں اس سے بھى في کے كونكه مباحات كا خواہش اور شہوت كے ساتھ حاصل كرنا تمہيں الله تعالى سے عافل بنا دے گا۔

سركار دو عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كا فرمان ہے۔

اَلدُّنَيَا سِجُنُ الْمُؤْمِن

دنیا مومن کیلئے قید خانہ ہے۔

ہوں کے جمل قیدی اپنے قید خانہ میں کوئر خوش ہو کہتا ہے۔ کبھی خوش نہ ہوگا۔ خوشی تو اس کے چرہ پر خام ہوگا۔ اسکے ظاہر پر تو خوشی ہوگا۔ اسکے ظاہر پر تو خوشی ہوگا۔ اسکے ظاہر پر تو خوشی ہوگا گر خلوت اور باطن اور معنے کے اعتبار سے مصائب اس کوئکڑے ٹکڑے

اور ان میں کیوں تبدیلی نہ کی اور اپنے دل سے مخلوق کو باہر کیوں نہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغيِّرُ مَا بِقُومٍ حَتَّى يُغَيِّرُو مَا بِٱنْفُسِهِمُ

رُجم: بِشُكُ اللهُ مَن قُوم سے اپن نعمت نَهيں بدلتا جب تك كه وہ خود اپن حالت نه بدليں

م کہتے ہوگر کرتے نہیں ہواور بیا اوقات کرتے بھی ہولیکن تمہارا عمل اظلام سے خالی ہوتا ہے عقل مند بنو۔ اللہ تعالی کے حضور گتاخ نہ بنوادب کے ساتھ رہوای سے مدد چاہومستعد رہو جانچ کرواور ثابت قدم رہوغور سے کام لوجس حالت میں تم مشغول ہو یہ تم کو آخرت میں نفع نہ دے گی تم اپنے نفول کیلئے بخیل ہے ہوئے ہو۔ اگر تم اپنے نفول پر سخاوت کرتے تو ضروران کیلئے بخیل ہے ہوئے ہو۔ اگر تم اپنے نفول پر سخاوت کرتے تو ضروران کیلئے آخرت کے منافع حاصل کرتے تم زائل ہونے والی اشیاء کے ساتھ مشغول ہو اور جس چیز کو زوال نہیں وہ تم سے فوت ہوگی ہے۔ تم بیوی اور بچوں اور مال کواکھٹا کرنے میں مشغول ہو۔ عقریب تمہارے اور ان کے سب چیزوں کے درمیان آڑ ڈال دی جائے گی۔ تم دنیا کی طبی اور مخلوق سے عزت چاہنے میں مشغول نہ ہو کہ یہ اللہ تعالی کے مقابلہ میں تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے اور میں مشغول نہ ہو کہ یہ اللہ تعالی کے مقابلہ میں تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے اور میں گئے کوئی فائدہ نہ دیں گے۔

تیرا دل شرک کرنے کی وجہ ہے جس ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کرنے والا ہے اور اس کی ذات پاک پر تہمت لگانے والا ہے اور تمام حالتوں میں اللہ تعالیٰ تیری اس حالت کو جان لیتا ہے تو تخفیے ابنا وشمن سمجھتا ہے اور اپنے نیک بندوں کے دلوں میں تیری عداوت ڈال دیتا ہے۔

ہوں بے ہوئے ہوتم میرے کلام کوسنو اور اس پر عمل کرو اور اخلاص کے ساتھ عمل کرو جب تم میرے کہنے پڑعل کرو گاور اس پر عمل کرو جو توت ہو عمل کرو جب تم میرے کہنے پڑعل کرو گے اور اس پڑعل کرتے ہوئے فوت ہو جاؤ گے تو علیین کی طرف بلند مراتب کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے ہیں جب وہاں نظر کرو گے تو میرے کلام کی اصل حقیقت کو پہچان کر میرے گئے دعا کرو گے اور جس طرف میں اشارہ کرتا ہوں اس کی اصل حقیقت کو معلوم کرلو گے۔

#### صلحاء کے ساتھ حسن ظن رکھنا

اے مسلمانو! تم اپنے دلوں سے میرے اوپر تہمت لگانے کو دور کرو میں نہ میں نفو گفتگو کرنے والا ہوں اور نہ طالب دنیا اور میں جو پچھ کہتا ہوں ہمیشہ سے کہتا ہوں اور سے ہوں اور سے بی کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ میں عمر بحرصلیاء کے متعلق حسن طن رکھتا رہا اور ان کا خادم بنا رہا اور یہی وہ چیز ہے کہ جس سے جھے نفع مل رہا ہے۔ میں تمہاری خیر خوابی کرتا ہوں اور تمہیں وعظ سناتا ہوں اور میں اس کی تم سے اجرت بالکل نہیں مانگا۔ میرے کلام اور وعظ کی قیمت صرف یہی ہے کہتم اس پرعمل کرو اور میں مانگا۔ میرے کلام اور وعظ کی قیمت صرف یہی ہے کہتم اس پرعمل کرو اور میرا وعظ خلوت اور اخلاص کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے شایان شان ہے۔ نفاق تو حیلوں اور اسباب کے منقطع ہو جایا کرتا ہے افغان تو حیلوں اور اسباب کے منقطع ہو جایا کرتا ہے ایکان وابقان کی تربیت کی جاتی ہے اور وہی نشوونما پاتے ہیں نہ کہ نفس اور خواہش پر جو پچھ خرج کیا جاتا ہے وہ ایمان داری پر کیا جاتا ہے نہ کہ منافق پر۔

### الله كي ياد ميس مشغول مونا

اے مسلمانو! تم جموئی ہوں اور آرزوؤں کو ترک کر دو۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ۔ فائدہ دینے والی چیزوں کے ساتھ کلام کرواور جو چیز نقصان دہ ہواس سے خاموثی اختیار کرؤ اگر کچھ کلام کرنا چاہوتو پہلے اس میں غوروفکر کرلیا کرو اور اس کے بعد کلام کیا کرو۔ اس لئے کہا جاتا اور اس میں اچھی نیت قائم کرلیا کرو اور اس کے بعد کلام کیا کرو۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ جابل کی زبان اس کے دل کے آگے ہے اور عاقل و عالم کی زبان اس کے دل کے آگے ہے اور عاقل و عالم کی زبان اس کے

کر رہے ہوں گے۔ اس کے زخموں کے بنچ سے پٹیاں بندھی ہوئی ہیں اور وہ اپنی مسکراہٹ کے کرتہ سے ڈھانچ ہوئے رکھتا ہے کہ کہیں کوئی اس کی اصل حالت کو پہچان نہ لے اس کے اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے اس کی اصل حالت کو پہچان نہ لے اس کئے اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے اس پر فخر فرما تا ہے اور اس کی طرف انگلیوں سے اشارے کیے جاتے ہیں ان میں ہرایک دین خداوندی کی دولت کا اور اس کے اسرار کا بہادر ہے اور وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کی تقدیر کی تلخیوں کو گھونٹ گھونٹ کر چیتے رہتے ہیں بہاں تک کہ اللہ تعالی ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔

الله تعالی کا فرمان ہے۔

وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِين

ترجمه: الدصر كرنے والوں كومجوب ركھتاہ۔

الله تعالی تیری محبت کو جانچنے کیلئے تیرا امتحان لیتا ہے تو جتنا بھی اس کے احکامات کی پخیل کرے گا اور اس کی منع کردہ چیزوں سے باز رہے گا اتی ہی تیرے ساتھ محبت بڑھے گی اور تو جس قدر اس کی بلاؤں پرصبر کرے گا ای قدر اس کے ساتھ تیرا قرب زیادہ ہوگا۔ ایک بزرگ رحمتہ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ اللہ تعالی اپنے محبوب بندے کو عذاب دینے سے انکار کرتا ہے لیکن اس کو بلا میں مبتلا کرتا ہے اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرما تا ہے۔

سركار دو عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كا فرمان ہے۔ كَانَّ الدُّنْيَا لَمْ تَكُنُ وَكَانَّ الْأَخِرَةُ

لعنی گویا که دنیاتھی عی نہیں اور گویا کہ آخرت ہمیشہ سے ہے۔

اے دنیا کے طالب! اے دنیا کے دوست! تم میری طرف قدم بڑھاؤ کہ میں تہمیں دنیا کے عیوب بتلا دول اور اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھا دول اور ان لوگول کے ساتھ تمہیں ملا دول جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے طالب ہیں۔تم سراپا

خداوندی کے دروازہ سے دور جا پڑا۔ جس خض کو اس تو گری کی خواہش ہو اس کو چاہیے کہ دنیا اور آخرت کو اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کو اور اللہ تعالی کی ذات پاک کے سوا ہر چیز کو جھوڑ دے اور ایک ایک کر کے تمام چیز وں کو اپند نہ بنو دل سے نکال دے۔ جو قلیل چیز ہی تمہارے پاس موجود ہیں اس کے پابند نہ بنو اور میہ موجودات جو تمہارے پاس ہیں اس کو تو اللہ تعالی نے تمہارے لئے زادراہ بنا دیا ہے تا کہ اس کی طرف منسوب کرو دیا ہے تا کہ اس کی طرف منسوب کرو اور ان سے وجود خداوندی پر استدال کرواور تمہیں علم اس لئے عطا فرمایا ہے تا کہ تم اس علم پر عمل کرواور نور علم سے ہوایت پاؤ۔ اس علم پر عمل کرواور نور علم سے ہوایت پاؤ۔

وعا

\_\_\_\_ اَللَّهُمَّ اهْدِ قُلُوْبَنَا اِلَيُكَ وَاتِنَا فِي النُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

اے اُللہ تو ہمارے دلول کو اپنا راستہ بتا دے اور ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔

﴿ حضرت سيدنا غوث اعظم رحمته الله عليه في ١٩ رجب المرجب ٥٢٥ جرى المقدس صبح كوفت به خطبه مدرسه قادريه مين ارشاد فرمايا ﴾

**ታ** ተ

دل کے پیچھے ہے۔ تو گونگا بن جا پھر اگر اللہ تعالیٰ کو تیرا بولا مقصود ہوگا تو وہی تھے۔
گویا کرے گا اور جب وہ تجھ سے کوئی کام لینا جاہے گا تو تھے اس کیلئے تیار کر
دے گا۔ معیت اور مصاحب خداوندی کیلئے بالکل گونگا ہو تا لازم ہے۔ پس جب
گونگا پن پیدا ہو جائے اس وقت اگر چاہے گا اس کی طرف گویائی آ جائے گا اور
اگر اس کو تیرا گویا کرنا مقصود نہ ہوگا تو آخرت سے طنے تک وہ تھے گونگا رکھے گا
اور یہی معنی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے۔
اور یہی معنی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے۔

فرمان نبوی

مَنُ عَرَفَ اللَّهَ كُلَّ لِسَانُهُ كَكُلُّ لِسَانُهُ عَرَفَ اللَّهَ كُلُّ لِسَانُ

یعنی جو الله تعالی کو بیجان لیتا ہے اس کی زبان گونگی ہو جاتی ہے

کہ کوئی بات کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے ہے اس کے ظاہر و بیاض کی زبان بند ہو جاتی ہے اور وہ سرایا موافقت بن جاتا ہے کہ منازعت کانام بھی نہیں ہوتا اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے اور غیر اللہ پر نظر کرنے ہے اس کے دل کی دونوں آئے میں اندھی ہو جاتی ہیں اور اس کا سر کھڑے مکڑے ہو جاتا ہے اور اس کا موالات تتر بتر ہو جاتے ہیں اور اس کا مال پراگندہ ہو جاتا ہے اور اس کے معاملات تتر بتر ہو جاتے ہیں اور اس کا مال پراگندہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے وجود ہے باہر تکل آتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت بواللہ ونوں سے خارج ہو جاتا ہے کہ اس کا نام ونشان بھی من جاتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کومنظور ہوتا ہے تو اس کو زندہ فرما دیتا ہے۔ فنا کے ہاتھ سے اس کو فنا کر کے دوبارہ بقاء کے ہاتھ سے دوبارہ زندہ کر دیتا ہے تا کہ وہ ظالب بقا الہی ہو جائے۔ پھر اس کو خلوق کی طرف واپس کر دیتا ہے تا کہ وہ مخلوق کو بحائی ہو جائے۔ اور غنا کی طرف بالے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متصل ہونے کا نام تو تکری ہو اور غرا سے دوری اور غیر اللہ سے غنا طلب کرنا فقرومخاجی ہے غن اور تو تکر وہ ہو اللہ تعالیٰ دول قرب خداوندی ہو تیا۔ ہو گیا۔ فقیر اور مخاج وہ ہو قرب

دل سے اس وقت مجھے آواز دی جائے گی کہ اسے نفس کوفل نہ کر۔ بے شک اللہ تعالی تم پر مہربان ہے اور یہ خطاب اللہ تعالی کی طرف سے موگا جب کہ نفس کو کدورتوں سے پاک کرلیا جائے گا اور شرکو دفع۔ اور دل ذکر خدادندی اور اس کی اطاعت سے فربہ ہو جائے گا اور جب تک نفس کو بد بات حاصل نہ ہوتو باوجود کدورت اور خرابی نفس کے قرب خداوندی کی امید نه رکھ۔ کیونکہ نفس نجاستوں ہے پاک نہ ہوگا تو اس کو بادشاہ حقیقی کا قرب کیوسر حاصل ہوسکتا ہے تو نفس کی آرزوكوكم كر پهرجو كچه بهي تواس سے جاہے گاتيراكہنا مانے گااس كورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كي نفيحت سنا كه

ارشاد نبوی صلی الله تعالی علیه وسلم ہے۔

إِذَا ٱصْبَحْتَ فَلا تُحَدِّثُ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ وَإِذَا مَبَيْتَ فَلا تُحَدِّثُ نَفُسَكَ بِالصَّبَاحِ فَإِنَّكَ لَا تَدُرِى مَا اِسْمُكَ

رجمہ: جب تو صح کرے تو اینے ول میں شام کے آنے کا خیال نہ کر اور جب توشام كرے تو منح كے آنے كا خيال نه كر كيونكه تونييں جانا كه كل كھے کس نام سے بکارا جائے گا ولینی زندہ یا مردہ کا تو این نفس پر بہت زیادہ شفقت کرتا ہے حالانکہ تونے اس کوخراب کر رکھا ہے بھلا دوسرے اس پرشفقت اور اس کی حفاظت کیا کریں گے۔ تیری آرزو اور حرص کی قوت نے تجھے نفس کے ضائع کرنے پر ابھار رکھا ہے تو آرز و کوکوتاہ کر اور حرص کو کم کرنے اور موت کو یاد کرنے اور ہر وقت اللہ تعالی کا دھیان رکھنے اور صدیقین کے انفاس اور کلمات کو دوا بنانے اور کدورت سے یاک وصاف کر ذکر سے دن رات علائج کی کوشش کر تو نفس سے کہہ دے کہ تیری نیک کمائی تیرے فائدہ کیلئے ہے اور بری کمائی تیرے نقصان کیلئے ہے تو سوچ سمجھ کرعمل کرکوئی دوسرا تیرے ساتھ عمل نہ کرے گا اور نہ وہ اپنے اعمال سے تھے کھے دے گا عمل اور مجاہدہ ضروری

# المَجُلِسُ الثَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ ﴿ ٣٣ ﴾

فلاح ونجات نفس کی مخالفت میں ہے

اے اللہ کے بندے! جب تو فلاح و نجات حالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی موافقت کر اور اینے نفس کی مخالفت کر۔ اطاعت خداوندی میں نفس کی موافقت كر اورمعصيت مين اس كى مخالفت كر ـ تيرالفس مخلوق كويجان سے تيرا حجاب ہے اور مخلوق اللہ تعالی کو پیچانے میں حجاب ہے۔ پس جب تک تو مخلوق کے ساتھ رہے گا اللہ تعالیٰ کو نہ پہان سکے گا۔ جب تک تو دنیا کے ساتھ رہے گا آخرت سے واقف نہ ہوگا اور جب تو آخرت کے ساتھ رہے گا آخرت کے رب کو نه دیکھ سکے گا کہ جس طرح دنیا اور آخرت دونوں جع نہیں ہو سکتے ای طرح خالق ومخلوق دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو کتے نفس تو برائی کاتھم دینے والا ہے اور بیاس کی طبعی عادت ہے۔ پس کچھ دت کے بعد اصلاح پذیر ہوگا اس کی اصلاح اس وقت تک کرتا رہ یہاں تک کہ وہ دل کے موافق ہوجائے تو ہر حالت میں نفس سے جہاد اور مقابلہ کرتا رہ اور اس کوفر مان خداوندی

﴿ سورة الشمس ﴾ فَٱلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوهَا

ترجمه: پھراس کی بدکاری اوراس کی پرہیز گاری دل میں ڈالی۔

﴿ كنزالا يمان

ترجمه الفتح الرباني

سے دلیل اور جست نہ سکھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہرتفس کو اس کی بدکاری اور ربیزگاری کا الہام کر دیا ہے نفس کو مجاہدہ کی آگ سے بھطا دے۔ جب نفس لیکس جائے گا اور فنا ہو جائے گا تو اس وقت وہ دل کی طرف قرار پکڑے گا۔ پھر دل باطن کی طرف اور باطن الله تعالی کی طرف مطمئن موکر قرار پکڑے گا۔ پس اس جگہ سے سب کی سیرانی ہو جائے گی۔جب تو پوری طرح نفس کو پھلا چے گا تو

تیرا دوست وہی ہے جو تھے برائی سے منع کرے اور وہ تیرا دہمن ہے جو تحقیے گمراہی کا راستہ بتائے۔

اے مخاطب میں تو تجھے مخلوق کے پاس دیکھ رہا ہوں نہ کہ خالق عزوجل کے پاس۔ تو نفس اور مخلوق کے حق کو اوا کر رہا ہے اور الله تعالی کے حقوق کو نظر انداز کر رہا ہے اور اللہ تعالی کی نعتوں پر دوسرول کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تیرے پاس جو تعتیں ہیں وہ مجھے کس نے دی ہیں کیا اللہ تعالیٰ کے سواکسی دوسرے نے دی ہیں جوتو اس کاشکر ادا کرتا ہے اور اس کی بوجا کررہا ہے۔

اگرتو بیہ جانتا ہے کہ جو پچھ بھی تعتیں تیرے پاس میں وہ سب کی سب اللہ تعالی کی طرف سے ہیں تو پھر اللہ تعالی کا شکر کہاں ہے۔ اگر توبیہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا ہے تو پھر اس کی عبادت اور اس کے احکامات کی عمیل اور منوعات سے باز رہنا اور اس کی بلاؤ پر صبر کرنا کہال ہے۔

تواہے نفس سے اتنا جہاد کر کہ وہ سیدھے رائے پر آ جائے۔ الله تعالی کا فرمان ہے۔

يَائِهَا الَّذِيْنَ امَنُو إِنْ تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرُ كُمْ وُيُثَبَّتُ اَقُدَامَكُمْ

﴿ سورة محر ﴾

ترجمہ:اے ایمان والواگرتم وین خداکی مدد کرو کے اللہ تمہاری مدد کرے گا ﴿ كنزالا يمان ﴾ اورتمہارے قدم جما دے گا۔

نیز الله تعالی کا فرمان ہے۔

﴿سورة العنكبوت﴾ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُو افِينَا لَنَهُدِينَّهُمُ سُبُلَّنَا ترجمہ: اور جنہوں نے ہاری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اینے راستے ﴿ كنزالا يمان ﴾ وکھا ویں گے۔

تونفس كومهلت نه دے اور نهاس كا تابعدار بن يقينا تو نجات يا جائے گا۔ اس کے سامنے ندمسکرا۔ اسکی ہزاروں باتوں میں سے ایک بات کا جواب دے یہاں تک کہ وہ مہذب بن جائے۔ جب نس تجھ سے خواہشات اور لذات طلب کرے پس تو اس کو دھیل دے اور تا خیر کر اور کہہ دے کہ درخواست بوری ہونے کا مقام جنت ہے۔ انکار کی سخی پر اس کو صابر بنا یہاں تک کہ عطائے خداوندی آ جائے۔ جب تو نفس کوصابر بنائے گا اور وہ صبر کرنے گے گا تو اس کو الله تعالیٰ کی معیت نصیب ہوگی کیونکہ

الله تعالی کا فرمان ہے۔

﴿ سورة البقرة ﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِيُنَ ترجمہ: بے شک الله صابرول کے ساتھ ہے۔ ﴿ كَنْزَالا يَمَانَ ﴾ لفس کی باتوں کو نہ مان کیونکہ نفس تحقیم برائی کا حکم دے گا۔ تو نفس سے دوستی رکھنا چھوڑ دے اور اس کی مخالفت کر نفس کی مخالفت کرنے میں ہی بہتری ہے۔ اے معرفت خداوندی کا دعوی کرنے والے تو اسے دعوی میں جھوٹا ہے کیونکہ تو نفس کے ساتھ تھہرنے والا ہے۔نفس اور حق دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ دنیا اور آخرت دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ جو مخص اینے نفس کے ساتھ تھہرتا ے اس کا اللہ تعالی کے ساتھ تھرنا جاتا رہےگا۔

سركار عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كا فرمان ہے۔

َ مَنُ اَحَبَّ ذِنْيَا اَضَوَّبالِحِرَتِهِ وَاَحَبُّ احِرَتَه ُ اَضَوَّ بِلُهُ نُيَاهُ اِصْبِو ترجمہ: جس مخص نے اپنی دنیا کو دوست رکھا اس نے اپنی آخرت کو نقصان بہنچایا اورجس نے اپنی آخرت کو دوست رکھا اس نے دنیا کونقصان پہنچایا۔

تو صبر اختیار کر جب تیرا صبر کامل ہو جائے گا تو تیری رضا کامل ہو جائے گی فنا تخفے نصیب ہوگی ایس ہر چیز تیرے نزدیک خوشگوار ہو جائے گی سب کچھ

اے جاہل بوقوف تو پہلے میرے پاس آس کے بعد بیت اللہ شریف کا ج کرنے کا ارادہ کر۔ میں کعبہ کا دروازہ ہوں تو میرے پاس آ۔ تاکہ میں تجھے ج کا طریقہ بتاؤں کہ کیے جج کیا جاتا ہے اور میں تجھے وہ گفتگو سکھاؤں کہ س طرح رب کعبہ سے خطاب کیا جائے۔ جب مطلع صاف ہو جائے گا غبار ہٹ جائے گا تو تمہیں حقیقت نظر آجائے گی۔

اے رعایت کے یاسبانو۔تم میری حفاظت میں آ جاؤ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت عطاکی گئی ہے۔ اولیاء الله تمہیں انہیں باتوں کا تھم دیتے ہیں جن كاالله تعالى انبيل علم ديتا ہے۔جس طرح ميں تمهيں علم ديتا ہوں اور منع كرتا ہوں وہ بھی تہیں اس طرح علم دیتے ہیں اور منع کرتے ہیں اور تمہاری خیر خواہی ان كے سردكى كئي ہے إس وہ اس امانت كو اداكرتے رہتے ہيں۔تم اس حكمت كے گھر دنیا میں کام کئے جاؤ۔ یہاں تک کہ اس قدرت کے گھر یعنی آخرت کی طرف بینج جاؤ۔ دنیا حکمت کا گھر ہے اور آخرت قدرت کا گھر ہے۔ حکمت کو الات و اوزار اور اسباب كى حاجت مواكرتى ہے اور قدرت اس كى محتاح نہيں ہے اور اللہ تعالی نے جو ایسا کیا ہے تو پس اس لئے کہ قدرت کا گھر جدا ہو جائے اور حکمت کا جدا اور آخرت میں جملہ اشیاء کا وجود سبب کے بغیر ہوگا وہال تمہارے اعضاء بولنے لکیں گے اور جو بچھتم نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانیاں کی میں اس پر قیامت کے دن تمہارے اعضاء گواہی دیں گے تمہارے راز فاش ہو جا کیں گے اورتمام بوشيده امور كل جائي كخواه تم جامو يانه جاموتمهاري مشيت كام نه دى گئے۔کوئی مخص مخلوق میں سے جہنم میں بغیر دل سر کے داخل نہ ہوگا کیونکہ اس پر ولیل قائم ہوگی کچھ عذر نہ کر سکے گا مھنڈے دل سے داخل ہو جائے گا۔

تم اپنے نامہ اعمال کوفکر کی زبان سے پڑھواس کے بعد گناہوں سے توبہ کر واور نیک عمل کرو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروتم گناہوں کے دفتر وں کو جمع کر کے

شکر ہی بن جائے گا۔ دوری بھی قرب بن جائے گی اور شرک توحید بن جائے گا۔ نہ و مخلوق کی طرف سے نقصان دیکھے گا اور نہ ہی نفع۔ اغیار تجھے نظر ہی نہ آئیں گے۔ بلکہ سب دروازے اور جہتیں متحد ہو جائیں گا۔ پس تو ایک جہت کے سوا کچھ نہ دیکھے گا۔ یہ ایسی حالت ہے کہ بہت ی مخلوق اس کو بجھ نہیں سکتی بلکہ یہ حالت تمام مخلوق میں کسی کونھیب ہوتی ہے۔

نفس کی موت صبر کرنے اور اس کی مخالفت سے ہے

تجھ پر افسوں ہے تو مجھ سے بھاگتا ہے حالانکہ میں تیرا کوتوال اور تیری حفاظت کرتا ہوں۔ میں تیرےنفس کی حفاظت کرتا ہوں پس تجھے میرے پاس تھہرنا چاہے ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔

د میموان سطروں پر توبہ کا قلم بھیر دو۔

دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے

اے اللہ کے بندے! تو نے میرے ہاتھ پر توبہ کی اور میری صحبت میں رہا ليكن جو كچھ ميں نے تم كوكها ہے تونے اس كونه مانا۔ پس تحقيم اس كاكيا فائدہ ہوگا۔ تو نے محض ظاہر بہتی کی اس کا راغب ہوا اور حقیقت کی طرف متوجہ نہ ہوا جو چیری صخبت جا ہتا ہے وہ میری باتوں کو قبول کرے اور اس برعمل کرے اور جس طرح میں پھروں وہ بھی پھرے ورنہ میرے صحبت میں ندرہے۔ وہ بہ حقیق تفع کی نسبت زیادہ نقصان اٹھائے گا میں ایک مہذب دستر خوان ہوں پھر بھی کوئی مجھ ہے کھانانہیں جا ہتا۔ میں کھلا ہوا دروازہ ہول کیکن اس میں داخل کوئی نہیں ہوتا۔ میں تمہارے ساتھ کیاعمل کروں اور میں تمہیں کیا کہوں حالانکہ تم میری بات کوسننا بی نہیں جاہتے میں تو متہیں صرف تمہارے لئے جا بتا ہوں نہ کہ اپنے فائدہ كيلير ندتو ميستم سے درتا مول اور نہ بى تم سے كھ اميد ركھتا مول اور نه ويرانه اورآ بادی میں تفریق کرتا ہوں۔ باقی زندہ۔مردہ۔ امیروفقیر۔ غلام اور بادشاہ کے ورمیان کچے فرق نہیں سمجھتا۔ علم تو تمہارے غیر کے قبضہ میں ہے۔

جب میں نے دنیا کی محبت اینے ول سے نکال ڈالی تو مجھے سے کمال حاصل ہوگیا جب دنیا کی محبت تیرے دل میں موجود پھر تیری توحید کیسے سیح ہوسکتی ہے۔ كيا تونے حضور اكرم نورمجسم صلى الله تعالى عليه وسلم كا فرمان نہيں سا۔

فرمان نبوی ہے۔

حُبُّ الدُّنْيَا رَاسُ كُلِّ خَطِيَفَةٍ

ترجمہ: کدونیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔

جب تک تو ابتدائی عبادت گزار بنا ہوا ہے طلب اورسلوک کی حالت میں ہے تو اس وقت تک دنیا تیرے حق میں خطا کی جرارے گی۔ جب تیرے دل کا

سرخم ہو جائے گا تو تو قرب خداوندی کے پہنے جائے گاتو ونیا کا جس قدر حصہ بھی تیرے مقوم میں لکھا گیا ہے اس کی محبت تیرے اندر پیدا کی جائے گی اور غیر کے مقوم کی تیرے دل بی عداوت ڈال وی جائے گی اور تیرا مقوم اس لئے تیرامحبوب بنایا جائے گا نا کہ تو اپنے متعلق الله تعالی سے علم ازلی کو ثابت كرنے كيلي اپنا بورا مقوم عاصل كرے - يس تو اس بر قانع ب اور دوسرى چیزوں کی طرف توجہ نہ کرے اور تیرا دل الله تعالی کے هنمور میں قائم رہے اور دنیا کے مقوم میں تو ویبا بی تصرف کرے کہ جس طرح جنت کے اندرجنتی استعال کریں گے پس وہ تمام احکام جواللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہوں گے تیرے محبوب بن جائیں گے۔ کیونکہ اگر نو ارادہ کرتا ہے ند اسی کے ارادہ سے کرتا ہے اور اگر کسی چیز کو اختیار کرتا ہے تو اس کے اختیار سے کرتا ہے اور اس کی تقدیر ے محومتا رہے گا اور تیرا دل ماسوائے الله تعالی کے جدا ہوگا۔ دنیا اور آخرت دونوں جھے سے دور ہو جائیں گ۔ پس تبرا اپنے مقسوم کو ایٹا اور اسے محبوب رکھنا الله تعالیٰ کے علم کے ماتحت ہوگا نہ کدا بی ذات کی طرف سے۔

منافق ریاکار مخص ایئ کل پرمغرور ہوتا ہے اور بہشردن کوروزہ رکھتا ہے اور راتوں کو شب بہداری کرتا ہے روکھا سوکھا کھا تا ہے اور موٹا لباس پہنتا ہے وہ در حقیقت ظاہر و باطن میں تاریکی میں ہی ہے۔ اور اپنے ول سے الله تعالیٰ کی طرف ایک قدم بھی نہیں برسنا۔ پس وہ عمل کرنے والوں ادر عم اٹھانے والوں میں سے ہے جن کے بارہ میں عاملة ناصبة فرمایا گیا ہے اور اس کی پوشیدہ حالت صدیقین اولیاء اور مالحین پر جو کہ واصل الی اللہ ہیں کے نزد یک آج بھی ظاہر ہے کیونکہ مخلوق میں سے خواص لوگ تو آج بھی اس کو جانتے اور پھیانے ہیں اور قیامت کے دن جملہ عوام بھی اس کو پہیان لیس گے۔ خواص جب بھی اس کو ر مکھتے ہیں اور اپنے دلوں میں غیظ وغضب کرتے ہیں گر وہ الله تعالیٰ کی پردہ بوشی خاموش رہنا گم نامی میں پڑنا آ تھیں بند کرنا اور سرکو جھکائے رکھنا اور گونگا بن جانا لازم سمجھ۔ یہاں تک کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بولنے کا تھم آ جائے ابتو اس کے ارادہ سے بول نہ کہ اپنے ارادہ سے پس اس حالت میں تیرا بولنا دل کی بیاری کی دوا اور باطن کیلئے شفا اور عقول کی روشیٰ اور ضیاء بن جائے گا۔

359

وعا

--- اَللَّهُمَّ نُوِّرُ قُلُوْبَنَا وَدُلَّهَا عَلَيُكَ وَصِفُ اَسُرَارَنَا وَقَرِّبُهَا مِنُكَ وَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي اللاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَّا عَذَابَ النَّارِ

اے اللہ تو ہمارے دلوں کو منور فرما اور ان کو اپنا راستہ بتا اور ہمارے باطن کو صاف بنا اور اپنی تائید سے دلوں کو قوی کر دے اور ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔

﴿ حضور سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمته الله علیه نے ۲۱ رجب ۵۴۵ ہجری بروز اتوار کو بوقت صبح بیہ خطبہ خانقاہ شریف میں ارشاد فرمایا ﴾

# ٱلْمَجُلِسُ الرَّابِعُ وَالْارَبَعُونَ ﴿٣٣﴾

مومن مسلمان دنیا میں قیدی ہے

حضرت سیدنا غوث جیلانی رحمته الله علیه نے ارشاد فرمایا که مومن دنیا میں فریب ہے اور زاہد آخرت میں اور عارف زاہد جملہ ماسوا الله تعالیٰ میں غریب ہے۔ مومن مسلمان دنیا میں قیدی ہے اگر چہ کتنا ہی وسیج مکان اور فراخی معاش میں کیوں نہ ہو اور اس کے اہل وعیال اس کے مال و مرتبہ میں ہر طرح مزے اڑاتے پھرتے خوشیاں مناتے اور اس کے اردگرد ہنتے کھیلتے ہیں کیکن وہ باطنی قید فانہ میں رہتا ہے اس کی بشاشت وخوشی محض چرہ پر ہوتی ہے اور غم اس کے ول میں رہتا ہے۔ اس نے دنیا کی حقیقت کو بہچان کر دنیا کو اپنے دل سے طلاق میں رہتا ہے۔ اس نے دنیا کی حقیقت کو بہچان کر دنیا کو اپنے دل سے طلاق

سے اس کی عیب بوشی کرتے ہیں اور اسے عالم میں آشکارانہیں کرتے تو اپنی نا رکو تو ڑ نہ ڈالے اور اسلام کی تجدید نہ کرلے اور سے دل سے تو بہ نہ کرلے اور تو اپنی نا رکو طبیعت اور خواہش اور اپنے وجود اور تحصیل منفعت اور دفع ضرر کے گھر سے باہر نکل نہ آئے تو واعظ نہ بن۔ جب تک تو اپنے آپ سے باہر نہ ہو جائے اپنی نکل نہ آئے تو واعظ نہ بن۔ جب تک تو اپنے آپ سے باہر نہ ہو جائے اپنی افس اور خواہش اور طبیعت کے دروازہ کو نہ چھوڑے اور اپنے دل کو دہلیز میں اور باطن کو بادشاہ کے حضور میں مقام خلوت میں نہ چھوڑے تیرا کلام نامموع ہے باطن کو بادشاہ کے حضور میں مقام خلوت میں نہ چھوڑے تیرا کلام نامموع ہے طرف دوڑ۔ بنیاد کیا ہے دین کے متعلق فہم اور علم ہے گر دل کاعلم وقہم تخجے اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائے گا اور زبان کاعلم وقہم تخلوق اور دنیا کے بادشاہوں کے قریب لے جائے گا۔ دل کاعلم وقہم اللہ تعالیٰ کے قریب کے جائے گا۔ دل کاعلم وقہم اللہ تعالیٰ کے قریب کے جائے گا۔ دل کاعلم وقہم اللہ تعالیٰ کے قریب کے خوم اللہ تعالیٰ کی خریب کے قدم اللہ تعالیٰ کی خریب کے گا اور خواہی اختیار کر۔

تجھ پر افسوس ہے تو اپنے وقت کوعلم کی طلب میں ضائع کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا تو جہالت کے قدم پر ہوں میں بتلا ہے اور دشمنان خدا کی خدمت میں لگا ہوا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تجھ سے اور تیرے شرک سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے ساتھ کی شریک کو قبول نہیں کرتا کیا تو نہیں جانتا تو ای کا بندہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں تیری باگ ہوگ۔اگر تو فلاح و نجات چاہتا ہے تو اپنے ول کی باگ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے اور ای کے حوالہ کر دے اور ای کی ذات پاک پر بھروسہ کر اور ظاہر و باطن میں ای کی خدمت کر اس پر تہمت نہ لگا کیونکہ وہ ہر تہمت سے بری ہے۔ اللہ تعالیٰ تیری مسلحت کو تجھ سے زیادہ جانتا اور بہتا تا ہے لیکن تو نہیں جانتا۔ تو اس کے سامنے مسلحت کو تجھ سے زیادہ جانتا اور بہتا تا ہے لیکن تو نہیں جانا۔ تو اس کے سامنے

محبوب کی مفاظت اور اس پر غیرت کی وجہ سے بھیجی رہتی ہے۔ تو کلیتہ اپنے رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جا۔ آئندہ کل کو گزشتہ کل کے پاس اس کے پہلو پر چھوڑ دے کیا خبر ہے کہ کل کا دن تخفے ایسی حالت میں آئے کہ تو مر چکا ہو۔

اے امیر تو اپنی امیر کی میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو تخفے کیا معلوم کہ کل تو فقیر ہو جائے تو کسی شے کے ساتھ نہ رہ بلکہ تمام چیزوں کے پیدا کرنے والے کے ساتھ رہ کہ جس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور اس کے غیر کے پاس تخفے کی داحت نہیں ملے گی۔

پاس تخفے کی قتم کی راحت نہیں ملے گی۔

361

حضور ني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كا فرمان ہے۔
كلا دَاحَةَ الْمُوْمِنِ مِّنْ دُوْنِ لِقَاءِ دَبِّهِ

یعنی الله تعالی کی ملاقات کے بغیر مسلمان کیلئے راحت نہیں ہے۔

جب الله تعالی تیر اور مخلوق کے درمیان واسطه منهدم اور ویران کر دے اور آپ اور تیرے درمیان واسطه اور آبادی کر دے پس تو جان کے کہ اس نے کچھے پیند کر لیا ہے۔ پس تو اس کی پیندیدگی کو برا نہ جان۔ جو مخص الله تعالی کے ساتھ صابر بنا رہنا ہے وہ اس کے عجائبات ویکھتا ہے اور جو نقر پر صبر کرتا ہے اس کوامیری نصیب ہو جاتی ہے۔

اکثر مرتبہ نبوت بکریاں چرانے والوں کو ملا ہے اور مرتبہ ولایت غلاموں اور غربیوں کو عطا کیا گیا ہے جس قدر بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے ای قدر اللہ تعالیٰ اس کوعزت سے نواز تا ہے اور جس قدر اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے اس قدر اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بی عزت وینے والا اور ذلت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بی پست کرنے والا اور بلند کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بی توفیق دینے والا اور وہی ہر مشکل کام کو آسان کرنے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا ہم اس کو ہر گزنہ بہان سکتے۔

دے دی ہے اولا اس نے دنیا کو ایک طلاق رجعی دی ہے کیونکہ اس کو خوف تھا
کہ کہیں اغیار ارادہ کو بلیٹ نہ دیں پس وہ اس حال میں تھا کہ آخرت نے اس پر
اپنا دروازہ کھول دیا پس اس کے چہرہ کی چک دمک اور حسن کی شعاعیں چیکنے
لگیں اس نے دنیا کو اس وقت دوسری طلاق دے دی۔ اس کے بعد آخرت اس
پاس آ کر اس کے گلے سے لیٹ گئی پس اس نے دنیا کو تیسری طلاق ہی دے
دی اور کلیت اس نے آخرت کا ساتھ پکڑلیا۔ اس کے بعد وہ اس حالت میں تھا
کہ اچا تک اس پر قرب خداوندی کی بجلی حجکی قرب مولی تعالی کا نور چچکا پس اس
نے آخرت کو بھی طلاق دے دی تو وہ قرب خداوندی کے مزے لوٹے لگا۔

دنیانے اس سے سوال کیا کہ تم نے مجھے کیوں طلاق دی ہے۔ مومن نے اس کو جواب دیا اس لئے کہ میں نے تجھ سے زیادہ خوبصورت چیز کو دیکھ لیا تھا۔

آخرت نے سوال کیا کہتم نے مجھے کیوں طلاق دی۔

مومن نے اس کو جواب دیا کہ چونکہ تیرا وجود اور تیری صورت کسی اور کی دی ہوئی ہے اور تواس غیر بی کی تو ہے پس مجھے کیسے طلاق نہ دیتا پس اس وقت مومن کو معرفت خداوندی محقق ہوگئ اور وہ اس کے سوا ہر چیز سے آزاد اور دنیا اور آخرت میں غریب ہو گیا اور ہرا کی سے غائب اور ہر چیز سے محو وفنا ہو گیا۔ پس ایس مالت فنا میں دنیا اس کی خدمت میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ دنیا کو اپنا خادم جانتا ہے نہ حرم دنیا اس کے سامنے اپنے حسن و جمال سے خالی ہوکر جس کو اپنا خادم جانتا ہے نہ حرم دنیا اس کے سامنے اپنے حسن و جمال سے خالی ہوکر جس کو اپنا خادم باتھ جوڑے کھڑی رہتی ہے۔ یہ حالت مسلمان کیلئے اس لئے بنائی گئ ہے تا کہ اس کی توجہ دنیا کی طرف نہ ہو پائے۔ شہنشاہ بیگم جب کی خض سے مجت کرنے گئی ہے اس کو چاہتی ہے تو اپنی غرف نہ ہو بی خد تھا نف اس مجبوب کی طرف بوڑھیوں اور سیاہ فام لونڈیوں کی معرفت اس

توحید عبادت ہے اور شرک نفس کی عادت ہے پس تو عبادت کو لازم سمجھ اور عادت کو چھڑ اور عادت کو چھڑ اور عادت کو چھڑ اور عادت کو چھڑ اور عادت کر ہے گا تو اللہ تعالی کی طرف سے خلاف عادت برتاؤ ہوگا تو اپنی حالت میں تبدیلی پیدا کر۔ تاکہ اللہ تعالی تیری حالت کوبدل دے۔

الله تعالیٰ کا فرمان ہے۔

إِنَّ اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَى يُغَيِّرُوُ اما بِأَنْفُسِهِمُ ﴿ مُورَةَ الْرَعَدِ ﴾
ترجمہ: بے شک الله کئ قوم سے آپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی
حالت نہ بدلیں ۔

قد معرفی است میں است

تو نفس اور مخلوق کو اپنے دل سے نکال دے اور ان دونوں کے خالق سے دل کو لبریز کرتا کہ وہ مختبے منصب تکوین عطا فرما دے۔ بیدائی چیز نہیں ہے جو کہ دن کے روزوں اور رات کے ذکر اور نمازوں سے حاصل ہو جائے اس کیلئے دل کی طہارت اور باطن کے صفائی کی ضرورت ہے۔

ایک بزرگ رحمته الله علیہ سے روایت ہے کہ

بیشک صیام و قیام اس دستر خوان کا سرکداور ترکاری ہے۔

اصل کھانا تو اور ہی کچھ ہے۔ کچی بات کہی ہے۔ اصل کھانے سے پہلے یہی دونوں چیزیں آتی ہیں ان کے بعد رنگ کے کھانے آتے ہیں اس کے بعد تاول شروع ہوتا ہے اور پھر ہاتھ دھونا اور سب کے بعد اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے اور اس کے بعد خلعت اور جاگیر ملنا اور امارت و نیابت اور ممالک اور قلعوں کا سپر دفر مانا۔ جب بندہ کا دل اللہ تعالیٰ کے قابل بن جاتا ہے اور اس میں اس کا قرب جگہ پکڑتا ہے تب اس کو اطراف زمین کی سلطنت اور بادشاہت عطا کر دی جاتی ہے۔

ملوق کی ایذا رسانیوں پرمبر کرنے کے ساتھ کا رتبہ تبلیغ اس کے سپرد ہو

اے اپنے اعمال پرغرور کرنے والے مم کس قدر جامل ہو اگر اس کی توفیق نه ہوتی ندتم نماز پڑھ سکتے تھے اور نہ روزہ رکھ سکتے تھے اور نہ صبر کر سکتے تھے تہارے لئے تو شکر کا مقام ہے نہ کہ غرور اور تکبر کا۔ اکثر لوگ اپنی عبادتوں اور اعمال پرمغرور اور مخلوق سے اپنی تعریف کے طالب ہوتے ہیں اور دنیا اور اہل دنیا میں راغب اور متوجہ ہوتے ہیں اور آسکی وجہ ان کے اپنے نفس اور خواہشات کے ساتھ وابھگی ہے۔ دنیا تو نفس کی محبوب اور آخرت دل کی محبوب ہے اور الله تعالی باطن اور اسرار کا محبوب ہے ہر محص اپنے محبوب کی طرف جھکتا ہے کیونکہ ان کے دلوں میں حکم کا ڈالنا حکم کی مضبوطی کے بعد رکھا ہے پس حکم کومضبوط کیے بغیر جو مخص اس کا کچھ بھی دعوی کرے وہ جھوٹا ہے کیونکہ وہ حقیقت جس کی شہادت شریعت نه دے پس وہ بے دینی والحاد ہے تو کتاب اللہ اور سنت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں بازوؤں سے الله تعالیٰ کی طرف پرواز کر تو اس کی حضوري میں الی حالت میں حاضر ہوکر تیرا ہاتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ہواور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا رہبر سردار اور استاد بنا لے اور آ پ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک کو اختیار دے کہ وہ تیرا بناؤ سنگھار کریں اور مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔

سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ارواحوں کے حاکم ہیں اور مریدوں کے مربی اور سریرست ہیں اور مرادوں کے سردار ہیں اور صالحین کے بادشاہ ہیں اور مخلوق میں حالات اور مقامات کے تقسیم فرمانے والے ہیں۔ اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو جہاں حضرت محر مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام کا نئات کا امیر بنایا ہے اور تمام امور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سرد فرما دیے ہیں۔ جب بادشاہ کی طرف سے لشکر کیلئے خلعت برآ مدموا کرتے ہیں فرما دیے ہیں۔ جب بادشاہ کی طرف سے لشکر کیلئے خلعت برآ مدموا کرتے ہیں تو اس کی تقسیم سے سالار کے ہاتھ سے کرائی جاتی ہے۔

تعالی کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو الله تعالی کو کیسے پیچان سکتا ہے حالاتکہ تجھے کھانے یہنے اور جماع کرنے کے سواکسی اور چیز کی شناخت بی نہیں ہے تو اس میں حلال وحرام کی برواہ بی نہیں کرتا کہ بیکھانا پینا کہاں سے آر ما ہے کیا تونے سركار دو عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كا فرمان نهيس سنام فرمان نبوی صلی الله تعالی علیه وسلم <sub>.</sub>

مَنُ لَّمُ يُبَالِ مِنُ آيُنَ مَطُعَمُه وَمَشُرَبُه لَمُ يُبَالِ اللَّهُ مِنُ آيَ بَابٍ مِّنُ أَبُوَابِ النَّارِ اَدُخَلُهُ \*

ترجمہ: جس نے اینے کھانے پینے میں حلال وحرام کی پروانہ کی اللہ تعالی بھی اس کی پرواہ نہ کرے گا اس کوجہنم کے کسی دروازہ سے جہنم میں داخل کرے گا۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمته الله علیہ نے پھر کچھ گفتگو کے بعد فرمایا کہ تو تمام چیزوں سے بے برواہ موجا اور سی چیز کی بروا نہ کر اور نہ کوئی چیز تھے اللہ تعالی سے غافل بنائے اور نہ مخلوق مجھے اس سے چھڑا کر اپنا یابند بنائے سوا اس کے کہ تو ان سے ان کی سمجھ کے مطابق بات چیت کرے اور مدارت کے ساتھ ان پرصدقہ خیرات کرے کہ تیراعمل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہو۔

> حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا مُدَارِاةُ النَّاسِ صَدَقَة"

> > ترجمہ: لوگوں کی مدارت کرنا بھی صدقہ ہے۔

تو مخلوق کو الله تعالی کے عطیہ میں سے کچھان کو بھی دیتا رہے اور جس نعمت سے کچھے اس نے نوازا ہے ان پرسخاوت کرتا رہے ان کے ساتھ تیرا زمی ولطف کا برتاؤ ہواوران کے سامنے تیرا پہلو جھکا رہے اور تیراخلق مجملہ اخلاق خداوندی کے ہوجائے اور تیرا کام امر خداوندی سے ہوگا۔ جاتا ہے باطل کا بلٹ دینا اور حق کا ظاہر کرنا اس کے حوالہ کر دیا جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ ہی اس کوعطا فرماتا ہے اور وہی عنی بنا دیتا ہے کیونکہ جب وہ عطا کرتا ہے تو پورا تو گر بنا دیتا ہے اور اس کے پیٹ کو حکمتوں سے بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالی اینے نیک بندوں اور عارفین کے دلوں کی زمین سے حکمت کی نہریں جاری فرما دیتا ہے جو الله تعالی کے علم کی وادی سے عرش عظیم اور لوح محفوظ سے جوش مارتی ہیں اور ان کے دلوں کی طرف جو کہ مردہ اور اللہ تعالیٰ سے جامل میں اور اس سے اور گردانی کرنے والے ہیں چہنچی ہیں۔

حرام کھانا دل کومردہ بنا دیتا ہے

اے اللہ کے بندے! حرام کھانا تیرے دل کومردہ بنا دیتا ہے اور حلال کھانا تیرے دل کو زندہ کر دیتا ہے اور ایک لقمہ ایسا ہے جو تیرے ول کو روش کر دیتا ہے اور ایک لقمہ ایسا ہے جو تیرے دل کو تاریک کر دیتا ہے ایک لقمہ وہ ہے جو دنیا کے ساتھ مشغول کرتا ہے اور دوسرالقمہ ہے جو تمہیں آخرت کے ساتھ مشغول کر دیتا ہے۔ ایک لقمہ وہ ہے جو تخفیے اللہ تعالیٰ کا راغب بنا دیتا ہے۔

حرام کھانا کھے دنیا کے ساتھ مشغول کرتا ہے اور تیرے لئے گناہوں کو محبوب بنا دیتا ہے۔مباح کھانا تھے آخرت کی طرف مشغول کرتا ہے اور طاعت وعبادت کو تیرے لئے محبوب بنا دیتا ہے۔ طلال کھانا تیرے دل کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے تو ان غذاؤں کی شاخت الله تعالی کی معرفت کے بغیر نہیں ہو عتی اور معرفت خداوندی تو ول میں ہوتی ہے نہ کہ کتابوں میں وہ الله تعالی کی طرف سے حاصل ہوتی ہے مخلوق کی طرف سے نہیں ہوتی ۔معرفت خداوندی اس عظم برعمل كرنے كے بعد بى حاصل موتى ہے۔

الله تعالى كى ذات ياك كوسيا جانخ سيا مان كى بعد الله تعالى كو يكما سجھنے اور اس پر اعماد کرنے کے بعد اور تمام مخلوق سے جدا ہو جانے کے بعد اللہ

ٱللَّهُمَّ وَفِقُنَا لِمَا يُرُضِيُكَ عَنَّا وَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةُ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

367

اے اللہ تو ہمیں اپن مرضی کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ونیا میں بھلائی دے اور جمیں آخرت میں بھلائی دے اور جمیں دوزخ کے عذاب

وصفور غوث جيلاني رحمته الله عليه ني ٢٣ رجب ١٠, جب ٥٣٥ جرى بروزمنگل شام کے وقت بیخطبه مدرسة قادر بیش ارشاد فرمایا

ٱلْمَجُلِسُ الْخَامِسُ وَالْارَبَعُونَ ﴿ ٣٥﴾

مخلوق پر بھروسہ کرنے والا ملعون ہے۔

سرکار دو عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کا فرمار ، ہے۔ مَلْعُون " مَّنْ كَانَتُ ثِقَتُه ' بِمَخُلُوقِ ﴿ اللهِ ترجمہ: ملعون ہے وہ حض جس کا بھروسہ ابنی جیسی مخلوق پر ہو۔

کثرت کے ساتھ اس دنیا میں وہ لوگ 🖖 جواس لعنت میں شامل ہیں۔ مخلوق میں ایک آ دھ ہی ہو گا جو اللہ تعالی پر بھر، مرکھتا ہے بے شک جس نے الله تعالی کی ذات یاک پر بحروسه کیا اس فے معموط ری کو پکر لیا اورجس ف ا بی جیسی مخلوق پر بھروسہ کیا اس کی مثال الی ہے نیہ کوئی مخص مٹھی کو بند کرے اور ہاتھ کو کھولے تو اسے ہاتھ میں کچھ نظر نہ آئے۔

تحم پر افسوس ہے مخلوق تیری حاجتوں کو ایک دن دو دن تین دن ادر ایک مہینہ سال دو سال میں پورا کر دیں گے آخر کارتھھ سے تنگ آ کرتھھ سے این مشائخ دوقتم کے ہیں ﴿ ا﴾ مثائخ شريعت

﴿٢﴾ مشائخ طريقت ومعرنت

شنخ شریعت تھ کو مخلوق کے دروازہ پر لے جائے گا۔

شخ طریقت تھ کو قرب الہی کے دروازہ کا راستہ بتائے گا۔

معلوم ہوا کہ دروازے دو ہیں جن میں داخل ہوئے بغیر تجھ کو چارہ نہیں۔ ایک مخلوق کا دروازہ ہے۔ ایک خالق کا دروازہ ہے۔ ایک دنیا کا دروازہ ہے۔ ایک آخرت کا دروازہ ہے۔ ایک دوسرے کے تابع ہے۔ اول مخلوق کا دروازہ ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہے۔ جب تک تو پہلے دروازے سے نہ گزرے گا دو سرے دروازے کو نہ دیکھ سکے گا تو اپنے دل کے ساتھ دنیا سے باہر نکل آ تاكه و أرن ر طرف داخل مو-

بوش شریعت کا خدمت گزار بن جا'تا که وہ تھے شیخ طریقت کے پاس پہنچا رے و منوق معلیدہ و جائ کا یہ تھے اللہ تعالی کی معرفت حاصل ہو جائے۔ یہ درجات بن كدائيك درجه دوسرے درجه كے بعد ہے۔ دونوں ايك دوسرے كى ضد میں باہم مع نہیں ہو سکتے۔ یہ چیزیں باہم مخالف ہیں۔ پس تو ان کے جمع کرنے کا طالب نہ بن تیرے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا تو اپنے دل کو جو کہ اللہ تعالی کا گھر ہے غیراللہ سے اس کو خالی کر دے کسی دوسرے کواس میں جگہ نہ دے جبکہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر اور بت ہوں تو اللہ تعالی تیرے ول میں کیونکر داخل ہوگا حالانکہ اس میں بت موجود ہیں اس کی ذات کے سوا ان بتوں کو توڑ ڈال اور اس گھر کو پاک و صاف کرلے اس وقت تو گھر والے کو گھر میں دیکھے گا اور تھے وہ عجائبات نظر آئیں گے جو تونے پہلے بھی نہ دیکھے ہو نگے۔

چروں کو پھیرلیں گے۔تو اللہ تعالی کی صحبت اختیار کر اس کی بارگاہ میں حاجتوں کو پیش کریقیناً وہ تجھ سے دنیا اور آخرت میں تنگ نہ آئے گا اور نہ بی تیری حاجت روائی سے گھبرائے گا۔

368

صاحب توحید کیلئے اس کی توحید کی قوت کے وقت نہ کوئی باپ باتی رہتا ہے نہ ماں نہ دوست نہ دشن 'نہ مال اور نہ مرتبہ اور نہ کی چیز کے ساتھ قرار و سکون۔ بجز اللہ تعالی کے دروازہ اوراس کے احسانات سے تعلق رکھنے کے اس کیلئے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔

اے اپنے درہم و دینار پر بھروسہ کرنے والے عنقریب وہ تیرے ہاتھ کھے سزا دینے کیلئے چلے جائیں گے۔ جس طرح تو نے اکلوطلب کیا تھا وہ ورہم و دینار دوسروں کے قبضہ میں تھے ان سے چھین کر تیرے حوالے کر دیئے گئے تا کہ تو ان سے اپنے آتا عزوجل کی اطاعت پر مدد حاصل کر۔ پس تو نے ورہم و دینارکواپنا معبود اور بت بنالیا ہے۔

اے جابل! اللہ کیلئے علم سی اور اس پر عمل کروہ تجھے با ادب بنا دے گا۔ علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے۔ صدیق جب کہ علم مشترک کے سیجنے سے فراغت حاصل کرلیتا ہے تو اس کوعلم خاص میں جو کہ علم قلوب وعلم باطن ہے اس میں داخل کر دیا جاتا ہے لیس جب وہ اس علم میں مہارت حاصل کرلیتا ہے تو وہ دین خداوندی کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ پھر آپنے باوشاہ بنانے والے کی اجازت سے حکم کرتا ہے۔ باز رکھتا ہے منع کرتا ہے اور دیتا ہے اور وہ مخلوق کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی کے حکم سے حکم دیتا ہے اس کے منع فرما دینے سے منع کرتا ہے۔ اللہ تعالی کے حکم سے حکم دیتا ہے اس کے منع فرما دینے سے منع کرتا ہے۔ اس کے حکم کے اعتبار سے خلوق کے ساتھ ہوتا ہے اور علم کے اعتبار سے خلوق دربار خداوندی کے ساتھ ہوتا ہے اور علم کے اعتبار سے اللہ تعالی کے ساتھ دربار خداوندی کے دروازہ کا دربان ہے اور علم کے گھر کا اندرون ہے۔ حکم عام ہے اور علم خاص دروازہ کا دربان ہے اور علم کے گھر کا اندرون ہے۔ حکم عام ہے اور علم خاص دروازہ کا دربان ہے اور علم کے گھر کا اندرون ہے۔ حکم عام ہے اور علم خاص دروازہ کا دربان ہے اور علم کے گھر کا اندرون ہے۔ حکم عام ہے اور علم کے گھر کا اندرون ہے۔ حکم عام ہے اور علم خاص دروازہ کا دربان ہے اور علم کے گھر کا اندرون ہے۔ حکم عام ہے اور علم کے گھر کا اندرون ہے۔ حکم عام ہے اور علم خاص دروازہ کا دربان ہے اور علم کے گھر کا اندرون ہے۔ حکم عام ہے اور علم خاص دروازہ کا دربان ہے اور علم کے گھر کا اندرون ہے۔ حکم عام ہے اور علم خاص دروازہ کا دربان ہے اور علم کے گھر کا اندرون ہے۔ حکم عام ہے اور علم خاص دروازہ کا در بان ہے اور علم کے گھر کا اندرون ہے۔ حکم عام ہے اور علم خاص دروازہ کا دربان ہے اور علم کے گھر کا اندرون ہے۔ حکم عام ہے اور علم کے گھر کا دروازہ کی عالم کے گھر کا دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کے دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کر دروازہ کی درو

عارف فحض اللد تعالی کے دروازہ پراس حالت میں کھڑا رہتا ہے کہ اس کی طرف علم معرفت سپرد کر دیا جاتا ہے اور ایسے حالات پر خبردار کر دیا جاتا ہے کہ دوسروں کو اسکی اطلاع بھی نہیں ہوتی۔ پھر اس کو عطا فرمانے کا حکم دیا جاتا ہے لیں وہ لوگوں کو عطا کرتا ہے اور جب نہ دینے کا حکم دیا جاتا ہے تو ہوکا رہتا ہے۔ کھانے کا حکم ہوتا ہے تو کھا تا ہے بھوکا رہنا ہے کو گفت رہتا ہے اور دوسر فے فس سے ہے کی شخص پر متوجہ ہونے کا حکم دیا جاتا ہے تو تو بہ کرتا ہے اور دوسر فے فس سے اس کو جبی کا حکم کیا جاتا ہے تو اس سے بے توجہ بن جاتا ہے۔ کی شخص سے اس کو لینے کا حکم ہوتا ہے اور کسی پر خرج کرنے کا حکم دیا جاتا ہے جو شخص اس کی مدد کرتا ہے وہ منصور ہوتا ہے اور جو اس کو حقیر سمجھتا ہے وہ رسوا ہوتا ہے۔

اولیاء اللہ تہماری طرف تمہارے نفع کیلئے آتے ہیں نہ کہ اپنی ضرورتوں کیلئے ان کو تو مخلوق ہیں ہے۔ وہ مخلوق کی جسی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مخلوق کی رسیوں میں بل دیتے ہیں ان کی عمارتوں کو مضبوط کرتے ہیں ان پر شفقت و مہر بانی کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سردار ہیں وہ جو مجر تم سے لیتے ہیں اپنے لئے نہیں لیتے بلکہ تمہارے لئے اور مخلوق کی خیرخوابی کیلئے لیتے ہیں اور سداای میں مشغول رہنا ان کا کام ہے کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف سے ہوتی ہے وہ جمیشہ قائم و دائم رہتی ہے اور جو چیز فیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہ قائم نہیں رہتی۔

علم اور علاء کرام کی خدمت کر اور اس پرصبر کر۔ جب تو علم کی خدمت پر جے گا تو ضرور ہے علم اس کے بعد تیری خدمت کرے گا اور وہ علم تیری خدمت پر ویا ہی صبر کرے گا جیسا کہ تو اس کی خدمت پر صابر رہا۔ جب تو علم کی خدمت پر صابر رہا۔ جب تو علم کی خدمت پر صبر کرے گا تو تجھے قلبی فہم اور نور باطن عطا فرمادیا جائے گا۔

کے امرونی کے معاملہ میں مخلوق کا لحاظ نہیں کرتے۔

تواپنے دل کومسجد بنا لے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کونہ پکار۔

371

جيماكم الله تعالى في فرمايا --

وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوْ مَعَ اللَّهِ اَحَدًا ﴿ ووة جن ﴾ ترجمه: اور بيم جدي الله بى كى بين تو الله كيماته كى بندگى نه كرو-

﴿ كنزالا يمان ﴾

نی کریم صلّی الله تعالی علّیه وسلم کی آکسیس سویا کرتی تھیں اور آپ کا دل بیدار رہتا تھا اور آپ صلی الله تعالی علیه وسلم جس طرح سامنے سے دیکھتے تھے ویسے بی اپنی پیٹھ مبارک کے پیچھے سے دیکھتے تھے۔

ہرایک کی بیہ بیداری اس کی حالت کے مطابق ہوتی ہے اورسرکار دوجہال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیداری تک تو کوئی پہنچ بی نہیں سکتا اور نہ بی کسی کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات میں شرکت کی قدرت ہے۔ ہال اتن

الله زياده علم والا ہے

اے مسلمانو! تم اپنے تمام امور اللہ تعالیٰ کے سپر دکر دو۔ وہ تم سے زیادہ علم والا ہے۔ اس کی کشائش کے منظر رہو۔ ایک بل سے دوسرے بل تک بہتری کشائش ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے خادم بنو اور اس کا دروازہ کھلواؤ اور مخلوق کے درواز دس کو بند کر دو بہتحقیق اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے عجائبات دکھائے گا جو تمہارے شار میں بھی نہ آسکیں گے۔

تحصر رانسوس ہے اگر اللہ تعالیٰ تحقی تخلوق کے ہاتھوں سے تفع دیتا جاہے گا تو نفع پہنچا دے گا اور اگر ان کے ہاتھوں سے نقصان پہنچانا جا ہے گا تو نقصان پہنچا دے گائےونکہ وی دلول کوم خر کرنے والا نرم یا سخت بنا دینے والا ہے۔ وہی زندہ كرنے والا ہے اور وہى مارنے والا ہے۔ وہى عطا كرنے والا ہے اور وہى شعطا كرفي والا ب\_ وبى عزت دين والا ب اور وبى ذلت دين والا ب- وبى بیار بنانے والا ہے اور وہی صحت عطا کرنے والا ہے۔ وہی پیٹ بھرنے والا ہے اور وہی بھوکا رکھنے والا ہے۔ وہی کیڑا دینے والا ہے اور وہی نگا رکھنے والا ہے۔ وبی محسن ہے اور وہی وحشت میں ڈالنے والا ہے۔ وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہرہے وہی باطن ہے۔سب کھھ وہی ہے نہ کوئی دوسرا۔ اپنے دل میں اس بات كا اعتقاد ركھ اور اينے ظاہر سے مخلوق كے ساتھ اچھا برتاؤ كر كيونكه زندگى بسركرنے اور پر ہیز گاروں کا یہی کام ہے کہ وہ ہر حالت میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہتے ہیں اور خلوق کے ساتھ فاطر و مدارت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ حسن خلق کے ساتھ قرآن وحدیث کے مطابق اخلاق حسنہ سے ان سے الی گفتگو کرتے ہیں جووہ اینے دلول سے سمجھ سکیں۔ان کوقرآن و حدیث کے حکم کے مطابق حکم دیتے ہیں پس اگر وہ مان کیتے ہیں تو انکا شکر ادا کرتے ہیں اگر تھم کی تعمیل نہیں کرتے تو مخلوق اور اولیاء الله کے درمیان میں مطلقاً دوتی اور محبت نہیں رہتی اور وہ الله تعالی

جیبا که آپ نے فرمایا تھا۔

إِنِّي وَجُّهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَالسَّمُوتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا أَنَا مِنَ ﴿ سورة الانعام ﴾ المشركين

ترجمہ: میں نے اپنا منداس کی طرف کیا جس نے آسان اور زمین بنائے ایک ای کا ہوکر اور میں مشرکوں میں نہیں

یس جب آستانه خداوندی پراس کا تکیداگانا مرتوں رہا اور الله تعالی نے اس کی سچی طلب کو ظاہر طور پر جان لیا تو اس پر اپنے قرب کا دروازہ کھول دیا اور اس کے ول کو اینے حضور میں باریابی کی اجازت دے دی اور اس کے حالات وواقعات جو کہ دنیا اور آخرت کے ساتھ گزرے تھے دریافت فرمائے حالانکہ وہ اس سے زیادہ خرر کھنے والا ہے اس نے اپنا تمام قصہ کمدسنایا۔ تب الله تعالى نے اس کو اپنا قرب اور انس عطا فرمایا اور جمعکامی کا شرف بخشا اور اپنی رضامندی کا خلعت مرحمت فرمایا اور اس کواین علم و حکمت سے مالا مال کر دیا اور اس کی طلاق دی ہوئی دنیا اور آخرت کو بلا کر ان دونوں سے اس کا جدید عقد كر ديا اوراس كے اور ان دونول كے درميان شرائط نامه لكھ ديا جس مي اس كو بھی بھی اذیت نہ دینے کی ان پرشرط درج فرمائی اور ان دونوں کواس کا خادم بنا دیا تاکہ وہ اس کے حصے کو پورے طور سے ادا کرتی رہے ان دونوں کے دلول میں اس کی محبت کو ڈال دیا ایس اس کے حق میں اس کا معاملہ ملیث گیا اور اس کے دل کی قیام گاہ رب عزوجل کے قریب قرار پائی اور ماسوا الله تعالی سب اس ے علیحدہ ہو گئے اور آزاد بندہ بن گیا اور صرف الله تعالی کا غلام رہا اور ماسوا الله تعالى سے آزاد مو گيا۔ زمين و آسان ميں بے قيداس كى كوئى شے مالك نہيں اور وہ تمام اشیاء کا مالک بن گیا بادشاہ ہو گیا۔ سوائے اللہ تعالی کی ذات یاک کے اس کا کوئی مالک نہ رہا۔ قرب خداوندی کا دروازہ اجازت عامہ کے ساتھ اس

372 ترجمه الغتج الرباني بات ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے ابدال اور اولیاء آپ صلی الله تعالی علیه وسلم بی کے پس خوردہ کھانے اور یینے کے دستر خوان برآتے ہیں اور ان کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقامات عالیہ کے سمندروں میں سے ایک قطرہ اور کرامات کے پہاڑوں میں سے ایک ذرہ عطا فرما دیا جاتا ہے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وارث ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ك دين كومضوطى سے تھامے ہوئے ہيں او راس كے مددگار ہيں۔ آپ صلى الله تعالی علیہ وسلم تک چینجے کا راستہ بتانے والے اور آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم کے دین اور کلمہ اور شریعت کو پھیلانے والے ہیں۔

سَلامُ اللَّهِ وَتَحِيَّاتُهُ وَعَلَى الْوَرْثِينَ لَهُمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الله تعالیٰ کی سلامتی اور تحیات قیامت تک نازل ہوتی رہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ کے وارثوں بر۔ آمن

مسلمان نے دنیا پرنظر ڈالی پس اس کو جاہا ورطلب کیا اور اینے دل کواس سے بحرلیا پس دنیانے اس کے دل پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا اس پر اس مؤمن مسلمان نے دنیا کوطلاق دے دی۔ اس کے بعد آخرت کوطلب کیا یہاں تک کہ اس کو بھی یا لیا اور اپنے دل کو اس سے مجرلیا تب اس کو اندبشر ہوا کہ کہیں آخرت اس کومقیدنه کر لے اور الله رب العزت سے نه روک لے پس آخرت کو بھی اس نے طلاق دے دی اور اس کو دنیا کے پہلو پر بھا دیا اور آخرت کا فرض ادا کر دیا اورخود الله تعالی کے دروازہ بر پہنچ گیا اور وہاں خیمہ گاڑ دیا اور اس کی

سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پیروی کر کہ جنہوں نے ستاروں کے بعد جانداس کے بعد سورج سے بوقوجی کی۔اس کے بعد فرمایا کہ میں ڈوب جانے والول سے محبت نہیں کرتا۔

بھا دواور اپنے دلوں کو آخرت کے ساتھ اور اپنے باطن کو اللہ تعالی کے ساتھ اور کہتے رہوکہ

إِنَّكَ تَعُلُّمُ مَا نُرِيْدُ

اے بروردگارتو مارے ارادوں کوخوب جانا ہے۔

سیدنا غوث جیلانی رحمته الله علیه نے اس کے بعد ارشاد فرمایا که ابدال اور اولیاءاللہ انبیاء میہم السلام کے نائب ہیں۔ پس جس بات کا وہ حمہیں تھم دیں اس كوقبول كرو\_ كيونكه وهمهمين الله تعالى اورحضور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم ك حمم سي حم كرتے بيں اور انبيں كے منع كرنے سے منع فرماتے بيں اور جب انہیں بولنے کا حکم ہوتا ہے تو بولتے ہیں اور ندائی طبیعت اور نفس کی خاطر حرکت كرتے بيں اور نہ بى خواہشات نفس كو دين اللي ميں الله تعالى كا شريك بناتے ہیں انہوں نے تمام اقوال و افعال میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتباع كيا اور انهول نے الله تعالى كا قول س ليا ہے۔

فرمان خداوندی ہے۔

وَمَا الْمَاكُمُ الرَّسُولُ فَلَحُذُوهُ وَمَانَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُو ﴿ سورة الحشر﴾ ترجمہ: جو کچھ نہیں رسول ویں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے ﴿ كنزالا يمان ﴾ بازربو

انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کی یہاں تک کہ حضور عليه الصلاة والسلام نے این سمیخ والے یعنی الله تعالیٰ تک پہنچا دیا۔ وہ نبی كريم صلی الله تعالی علیه وسلم کے قریب ہوئے تو نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ان کو الله تعالی کے قریب کردیا اور ان کو دربار خداوندی سے القاب اور صلعتیں اور مخلوق بر حکومت عطا کروا دی۔

اے منافقو! تمہارا خیال ہے کہ دین ایک قصہ کھائی ہے اور امر دینی برگار

کیلے کھلا ہوا ہے نہ کوئی در بان ہے اور نہ ہی کوئی روک ٹوک کرنے والا۔

اولياء باذن الله ليت مين

اے اللہ کے بندے! تو اولیاء کرام کا خادم بن جا کیونکہ دنیا اور آخرت ان کی خدمت گزار ہیں اور جس وقت بھی وہ جو پھھان دونوں سے لینا چاہتے ہیں باذن الله لے لیتے ہیں وہ تم کو ظاہری طور پر دنیا عطا کریں گے اور باطنی طور پر آخرت عطا كريں مے۔

ٱللَّهُمُّ عَرِّفَ بَيُنَا وَبَيْنَهُمُ دُنَّيا

اے اللہ ممیں مارے اور ان کے درمیان میں دنیا اور آخرت دونوں میں واقفیت کردے۔ آمین

رسيدنا حضور غوث الاعظم رحمته الله عليه ٢٦ رجب ٥٢٥ ججرى بوقت صبح بيه خطبه مدرسه قادريه مين ارشاد فرمايا

# المُجلِسُ السَّادِسُ وَالْأَرَبَعُونَ ﴿٢٦﴾

دنیاایک بازار ہے

حضرت سیدنا حضرت اعظم رحمته الله علیه نے ارشاد فرمایا که دنیا ایک بازار ہے جوعنقریب بند ہو جائے گاتم مخلوق پر نظر رکھنے کے دروازے کو بند کر دواور الله تعالی کے فضل پر نظر رکھنے کے دروازے کو کھول او تم دل کی صفائی اور باطن کے قرب حاصل ہو جانے کے وقت اپنے مخصوص امور میں کسب اور اسباب کے دروازہ کو بند کر او نہ ان امور میں جو کہ تمہارے اہل وعیال اور متعلقین کے ساتھ عام ہیں۔ پس تمہاری کمائی اور نفع اور تحصیل معاش دوسروں کیلئے ہواورتم اپنے لئے خاص فضل خداوندی کے طبق کے طالب ہو اور اپنے نفسوں کو دنیا کے ساتھ

اور تیرے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لیھوب علیہ السلام تعوری لیھوب علیہ السلام تعوری لیھوب علیہ السلام تعوری کے ساتھ اپنے صاحبزادوں ﴿ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسمعیل علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کی طرف مائل ہوئے تو دونوں کا ان بچوں ہی کے ساتھ امتحان لیا گیا ﴾۔

اور ہمارے آقا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اینے دونوں نواسوں یعنی حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مائل ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا یارسول اللہ کیا آپ ان کو محبوب رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو یہ من کر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان میں سے ایک کو تو زہر پلایا جائے گا اور دوسر کے وقت بر پلایا جائے گا اور دوسر کے وقت بر پلایا جائے گا کے دل مبارک سے نکل محلے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل مبارک سے نکل محلے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل مبارک سے نکل محلے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل مبارک سے نکل محلے اور آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دل مبارک کے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دل مبارک واللہ تعالیٰ کیلئے خالی کر لیا اور وہ خوثی آپ پڑم سے متبدل ہوگئی۔

الله تعالی این انبیاء علیم السلام اور اولیاء کرام اور این نیک بندول کے دیا۔ دلوں پر بردی عزت رکھنے والا ہے کہ ان کوغیر کی طرف متوجہ بیں ہونے دیتا۔ اے نفاق سے دنیا کے طلب گار تو اپنا ہاتھ کھول اس میں تو کچھ بھی نہ پائے گا۔ تجھ پر افسوں ہے کہ تو نے محنت اور کمائی کو ترک کر دیا ہے اور بے دین لوگوں کے مال سے کھاتا ہے۔

محنت مزدوری تو تمام انبیاء علیهم السلام کا پیشہ تھا۔ انبیاء کرام علیهم السلام میں کوئی ایسا نہ تھا کہ جس کیلئے کوئی صنعت نہ ہو اور آخر میں جاکر انہوں نے باذن خداوندی تخلوق سے پچھ لیا۔

مہل شے ہے تہاری اور تہارے شیطانوں اور تہارے برے ہم نشینوں کی کوئی عزت نہیں ہے۔

دعا

اللهُمَّ تُبُ عَلَى وَعَلَيْهِمُ وَحَلِّصُهُمُ مِّنُ ذُلِّ النِّفَاقِ وَقَيْدِ الشِّرُكِ اللَّهُمُ اللهِ اللَّهُ وَكِ اللَّهُمُ اللهُ الل

تم الله تعالی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر حلال کمائی سے مدد حاصل کرو۔ الله تعالی مسلمان تابعدار اور حلال کھانے والے بندے کو مجبوب بنا لیتا ہے اور الله تعالی اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اپنے کسب سے کھاتا ہے اور اس کو دشمن سجھتا ہے جو اپنے کسب سے کھاتا ہے ۔ وہ دشمن سجھتا ہے جو اپنے نفاق سے کھاتا ہے ۔ وہ موحد کو دوست رکھتا ہے اور مشرک کو دشمن ۔ وہ تسلیم و رضا والے کو دوست رکھتا ہے اور جھاڑا کرنے والے کو دشمن ۔ موافقت کرنا محبت کیلئے شرط ہے اور مخالفت کرنا شرط عداوت ہے۔ تم اپنے پروردگار کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا دواور دنیا اور آخرت میں اس کی تدبیر پر راضی ہوجاؤ۔

ایک مرتبہ میں چند دن بلا میں بتلا رہا میں نے اللہ تعالیٰ سے اس بلا کے دفع کرنے کی درخواست کی پس اس نے دوہری بلا اس سے زیادہ مجھ پر ڈال دی پس میں جیرت میں پڑ گیا اور تاگاہ ایک کہنے والے کی آ واز آئی اور کہا کیا ہم نے تھے سے ابتدائی حالت میں بیدنہ کہددیا تھا کہ تیری حالت تسلیم کی حالت ہوئی جا ہے ہے ہیں میں نے ادب کیا اور ساکت ہوگیا۔

تجھ پر افسوس ہے تو محبت خداوندی کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسروں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالی سراپا صفا ہے اور اس کا غیر سرتا سر کدورت۔ پس جب تو دوسروں کومجوب سمجھ کرصفائی کو مکدر بنائے گا تو تجھ پر کدورت ڈال دی جائے گ

کی شراب پی کرآستانہ خداوندی پرسو جانا اختیار کر تاکہ وہ تجھے اپنی رحمت اور احسان کے ہاتھ سے تھام لے وہ تحقیے حیات ابدی کی زندگی عطا فرما دے۔ نفس کا کھانا علیحدہ ہے۔ کا کھانا علیحدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ

إِنَّىٰ اَبِيْتُ عِنْدَ رَبِّىٰ فَيُطْعِمُنِىٰ وَيَسُقِينِىٰ

میں اپنے رب کے پاس رہتا ہوں پس وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔
مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی میرے باطن کو حقیقت کی غذا اور میری روح کو روحانیت کی غذا کھلاتا ہے اور مجھے ایسی غذا دیتا ہے جو کہ صرف میرے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ اول آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوجسم اور دل سے معراج حاصل ہوئی۔ اس کے بعد قالب اور جسم کو روک لیا اور الی حالت میں لوگوں میں بھی آپ موجود رہے۔ قلب و باطن سے عروج ومعراج فرماتے رہے تھے۔ یہی حال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیچ وارثوں کا ہے جوعلم وعمل اور اخلاص اور تعلیم میں مخلوق کے جامع ہیں۔

عمل بغیراخلاص کے جسم بے روح

اے مسلمانو! اولیاء کا بچا کھیا کھا و جو پچھان کے برتنوں میں پانی ہاں کو پی جائے ہی جائے ہی جائے ہی جاؤ۔ اے علم کا دوئ کرنے والے۔ عمل کے بغیر تیرے علم کا بغیر اخلاص کے پخیر اخلاص کے جو اعتبار نہیں ہے کیونکہ علم بغیر علم کے اور عمل بغیر اخلاص کے جسم بغیر روح کے ہے۔ تیرے اخلاص کی علامت یہ ہے کہ تو مخلوق کی تعریف اور ان کی خدمت اور برائی کی طرف توجہ نہ کر اور نہ ان کے مال اور اسباب کی لائج وطمع کر بلکہ ربوبیت کو اس کا حق اوا کرتا ہے۔ تیراعمل نعمت عطا کرنے والے کیلئے ہو۔ تیرا عمل مالک کیلئے ہونہ کہ ملک کیلئے حق کیلئے ہونہ کہ باطل کیلئے اور مخلوق کے پاس جو پچھ ہے وہ سرایا مغز ہے۔ جو پچھ ہے وہ سرایا مغز ہے۔

اے دنیا کی شراب اور اس کی شہوتوں اور ہوں میں بدمست بہت جلد مجھے اپنی قبر میں ہوش آ جائے گا اس لئے تو اب بھی سجھ جا۔

﴿ حضرت سيدنا غوث جيلاني رحمته الله عليه في ٢٨ رجب المرجب ٥٣٥ ﴿ حضرت سيدنا غوث جيلاني رحمته الله عليه من يخطبه ارشاد فرمايا ﴾

اَلُمَجُلِسُ السَّابِعُ وَالْاَرُبَعُونَ ﴿ ٢٠﴾ فَالْمَجُلِسُ السَّابِعُ وَالْاَرُبَعُونَ ﴿ ٢٠﴾

جب تک تیری لظر مع اور لقصان میں طلوق پر پڑی رہے ہو ان کو پور دے اور ان کو اپنا دشمن جان۔ پس جب تیری توحید سی جو جائے گی اور شرک کی خبافت تیرے ول سے نکل جائے گی تو مخلوق کی طرف لوث آ اور ان سے میل جول کر اور جو پچھ تیرے پاس علم ہے اس سے ان کو نقع پہنچا اور ان کو اللہ تعالی کے دروازے کا راستہ بتا۔ خواص کی موت تمام مخلوق سے مر جانا اور ارادہ اور افتیار سے مر جانا ہے تو جس کو بیہ موت حاصل ہوگئی اس کو اپنے پروردگار کے ماتھ حیات ابدی چھیشہ کی زندگی کی مل گئی۔ اس کی ظاہری موت ایک لیحہ کا سکتہ۔ایک لیحہ کی عذم موجودگی ہے ذراسی دیرسونا ہے پھر بھیشہ کی عدم موجودگی ہے ذراسی دیرسونا ہے پھر بھیشہ کی عدم موجودگی ہے ذراسی دیرسونا ہے پھر بھیشہ کی عدم موجودگی ہے ذراسی دیرسونا ہے پھر بھیشہ کی عدم موجودگی ہے ذراسی دیرسونا ہے پھر بھیشہ کی عدم موجودگی ہے ذراسی دیرسونا ہے پھر بھیشہ کی عدم موجودگی ہے ذراسی دیرسونا ہے پھر بھیشہ کی عدم موجودگی ہے ذراسی دیرسونا ہے پھر بھیشہ کی عدم موجودگی ہے ذراسی دیرسونا ہے پھر بھیشہ کی عدم موجودگی ہے دراسی دیرسونا ہے پھر بھیشہ کی عدم موجودگی ہے دراسی دیرسونا ہے پھر بھیشہ کی عدم موجودگی ہے دراسی دیرسونا ہے پھر بھیشہ کی عدم موجودگی ہیں اور ایک دیرسونا ہے پھر بھیشہ کی عدم موجودگی ہے دراسی دیرسونا ہے پھر بھیشہ کی عدم موجودگی ہے دراسی دیرسونا ہے پھر بھیشہ کی ایک کی عدم موجودگی ہو معرفت اور قرب خداوندگی

فيوض غوث يزداني 381 ترجمه الفتح الرباني وریان و برباد کر دے گی اور وہ مجھے تیرے دوستوں اور دشمنوں کی طرف لے جائے گی اور محتاجی تخفی در بدر پھیرائے گی۔اے منافق، تیرے اوپر افسوس ہے۔ الله تعالی کے ساتھ مروفریب نہ کراہے دکھ نہ دے۔ توعمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں عمل اللہ تعالی کیلئے کرتا ہوں حالانکہ وہ تیراعمل محلوق کیلئے ہوتا ہے توعمل ان کو دکھانے کیلئے کرتا ہے ان سے نفاق کا برتاؤ برت رہا ہے اور انہیں کی چاپلوی اورخوشامد کررہا ہے اور تو اینے خالق و مالک کو بھول رہا ہے۔عقریب تو دنیا سے مفلس اور مختاج ہو کر نکلے گا۔ سوچ غوروفکر کر۔ اے باطن کی بیاری میں جتلاتو اپنا علاج کر۔ دوا کر۔ اس تیری بیاری کی دوا الله تعالی کے نیک بندوں كے ياس سے بى ملے گى تو ان سے دوا لے كر استعال كر۔ اس سے تحقي دائمى عافیت اور ابدی صحت حاصل ہوگی۔ تیری حقیقت اوردل اور باطن سب کا علاج موجائے کا اور اللہ تعالی کے ساتھ تیری خلوت بھی سیح موجائے گی تیرے دل کی دونوں آ تکھیں کھل جائیں گی پس تو ان سے اپنے پروردگار کو دیکھے گا اور تو بھی معجوبان خدا میں سے ہو جائے گا جو کہ آستانہ خداوندی بر مفہرنے والے ہیں اور اس کی ذات یاک کے سواکی کی طرف نظر بھی نہیں کرتے جس کے ول میں بدعت مووہ بھلا الله تعالیٰ کی طرف کیے نظر کرسکتا ہے۔

بدعت سے پر ہیز

اے مسلمانو! تم شریعت کی اتباع کرو۔ بدعتی نہ بنو۔موافقت کرو۔ مخالفت نه كرور اطاعت كرو نه نافرماني نه كرور مخلص بنور مشرك نه بنور الله تعالى كي واحدانیت پر مل کرو۔آستانہ خداوندی سے بالکل نہ ہو۔ ای سے سوال کرو۔ اس کے غیر کے سائل نہ بنو۔ اس سے مدد طلب کرواس کے غیر سے مدد نہ ماگلو۔ اس کی ذات پر بھروسہ کرواس کے غیر پر بھروسہ اور تو کل نہ کرو۔ اورتم اے خاصان خدا۔ اینے نفول کو اس کے سپرد کر دو اور اس کی تدبیر پر جو کہ تمہارے جب الله تعالی کے بارے میں تیری سیائی اور اس کی ذات کیلئے تیرا اخلاص اور اس کے سامنے تیری حضوری سیح ہو جائے گی پس وہ تھیے اس مغز کے روعن سے کھانا کھلائے گا اور وہ تجھے مغز کے مغز اور باطن کے باطن اور حقیقت كى حقيقت يرخبرداركروك كالس اس وقت تو ماسوائ الله تعالى كى ذات ياك ك برمنه مو جائ گا - يه برجكي دل كمتعلق ب نه كه بدن كيلئ - زمركاتعلق دل سے ہوتا ہے نہ کہ جسم سے روگروانی باطن سے ہوتی ہے نہ ظاہر سے۔ نظر معانی پر ہوتی ہے نہ کہ الفاظ بر۔ و مکھنا الله تعالی کی زات یاک کا ہے نہ مخلوق کا۔ وارومدار اس برے کہ بھے اللہ تعالی کی معیت نصیب ہونہ کہ محلوق کی معیت دنیا اور آخرت تمہارے اعتبارے دونوں معدوم ہوجائیں مے گویا کہ نہ دنیا ہے اور نہ بی آخرت گویا کہ کوئی چیز الله تعالی کے سوا ہے بی جیس -

الله تعالى كى مخلوق ميس سے مخصوص اس كے محب بيں جو كه اعلاء كلمته الله کیلئے کافروں کی تلواروں سے شہادت کے مرتبہ پر فیضیاب ہوئے۔بدنی تكالف الله كركس طرح خوش موتے ميں۔ لذتيس ياتے ميں۔ ليس كيا حال موكا ان شہداء کا جو کہ محبت کی تلواروں سے قبل کیے گئے ہیں۔ ممناہوں کی وجہ سے اجهام وابدان يرويراني جها جاتى بكيا ويران جكهول كوتو في ميس ويكها كدومال كر بن والول ك كنابول في خراب وبرباد كرديا- كيونكم كناه شهرول كووريان بناتے ہیں اور بندوں کو ہلاک کرتے ہیں ای طرح تیری حالت ہے کہ تیراجسم ایک شیر کی طرح ہے جب تو اس میں نافر مانی اور گناہ کرے گا اس میں خرالی اور ورانی آ جائے گی۔ جب تو گناہ کرے گا تو پہلے خرابی اور ورانی تیرے بدن کی طرف آئے گی پھر تیرے دین کے جسم کی طرف سرایت کرے گی۔ مجھے اندھا بن ایا بیج بن بہرا بن حاصل ہوگا اور تیری قوت جاتی رہے گی اور تحقیم طرح طرح کی بیاریاں آ تھیریں گی۔ تھے محتاجی آئے گی۔ پس تیرے مال و دولت

سے بے نیازی ہے۔ میں تو تخفے تیرے نفع کیلئے چاہتا ہوں تہاری رسیاں بنآ رہتا ہوں تہاری رسیاں بنآ رہتا ہوں تو اللہ تعالی کے دین میں بدعت اور کوئی نئی بات کہ جس کی اصل نہ ہو داخل نہ کر۔ تو دو عادل گواہ یعنی قرآن اور حدیث کی پیروی کر۔ پس وہ یقینا تخفے تیرے پروردگار کی طرف پہنچا دیں گے۔ اگر تو بدعتی ہو جائے اور تیرے گواہ تیری عقل اور خواہش ہوں تو یقینا تخفے یہ دونوں جہنم میں پہنچا دیں گے اور تخفے میری عقل اور خواہش ہوں تو یقینا تخفے یہ دونوں جہنم میں پہنچا دیں گے اور تخفے فرعون ہامان اور اس کے لشکر کے ساتھ ملا دیں گے۔ ہا تعظم اللہ کا

تو تقدیر خدادندی کے ساتھ جبت کرتا ہے جو تھھ سے قبول نہ کی جائے گ ۔

تیرے لئے علم اور تدریس اور اخلاص کی درس گاہ میں شامل ہونا لازی ہے پہلے تو
علم حاصل کر پھر اس پڑمل کر اس کے بعد اخلاص ۔ تچھ سے تو پچھ ہوتا ہی نہیں
ہے حالانکہ ہونا ضروری ہے تیری تمام تر کوشش علم اور عمل میں ہونی چاہیے کہ دنیا
کی طلب میں عنقریب تیری کوشش منقطع ہو جائے گی۔ پس تو اپنی کوشش سے
کی طلب میں عنقریب تیری کوشش منقطع ہو جائے گی۔ پس تو اپنی کوشش سے
آیسے کام کر جو بچھے فائدہ دیں۔

حضرت سيدنا غوث اعظم رحمة الله عليه كے سامنے دوران وعظ ايك محض وجد كرتا موا كھرا موا اور دريافت كيا كه اس دلهن كا پيش خيمه كيا تھا جو اس كا ايسا نصد موگما۔

تو آپ رحمة الله عليه في جواب مين ارشاد فرمايا كه شب وصال سے قبل بادشاه مالك كى ايك نظر لطف وكرم-

### رضائے خداوندی اورغم

اے اللہ کے بندے آگے بڑھ اور رضائے خداوندی تک پہنے جا'تا کہ اللہ تعالی تجھ سے راضی ہو جائے گا تو وہ تجھے محبوب بنا لے گا تو رزق کے غم اور فکر کو اپنے دل سے نکال دے۔ تیرے پاس اللہ تعالی کی طرف سے رزق بغیر مشقت اور تکلیف کے اٹھانے کے آجائے گا تو

اور تہارے غیروں کیلئے ہے راضی ہو جاؤ اور اس کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔
کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا ارشاؤنیں سنا جواس نے ایک کتاب میں فرمایا ہے۔
مَنْ شَعَلَهُ فِرْ کُورِی عَنْ مَسْعَلَتِی اَعْطَیْتُهُ اَفْضَلَ مَا اُعْطِی السَّائِلِیْنَ
یَامَنِ الشَّعَفَلَ بِفِرِی

یسی مصن بر مورد است کا میں اس کو ما تکتے ہے ۔ بر باز رکھا میں اس کو ما تکتے ۔ رہے ہیں اس کو ما تکتے ۔ والوں سے بھی زیادہ عطا کروں گا۔

اے ذکر خداوندی میں مشغول رہنے والے اس کیلئے اپنے دل کو منکسر بنا دینے والے کیا تو اس کی عطا پر راضی نہیں ہے کہ وہ تیرا ہم جلیس اور ہم نشین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اَنَا جَلِيْسُ مَنْ ذَكَوَنِي

ترجمہ: میں اس کا ہم جلیس ہوں جومیرا ذکر کرتا ہے۔

اور ارشاد فرمایا

آنًا عِنْدَ الْمُنكسِرةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ اَجُلِي

ترجمہ: میں الکے پاس ہوتا ہوں کہ جنکے دل میرے لئے ٹوٹے ہوئے ہیں۔

#### الله كا ذكر

اے اللہ کے بندے! تیرا دل اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوجائے گا اور وہ تجھے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوجائے گا اور وہ تجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کے گھر میں داخل کر دے گا اور تو اللہ تعالیٰ کا مہمان ہو جائے گا تو مہمان کی عزت کی جاتی ہے۔خصوصاً شاہی مہمان کی ۔ تو کب تک ملک وسلطنت میں مشغول رہ کر باوشاہ سے عافل رہے گا تو عنقریب اپنی سلطنت اور حکومت کو چھوڑے گا اور آخرت میں موجود ہوگا اور خیال کرے گا کہ گویاد نیا تھی ہی نہیں اور آخرت ہمیشہ سے ہے تو میرے ہاتھ کو خیال کرے گا کہ گویاد نیا تھی ہی نہیں اور آخرت ہمیشہ سے ہے تو میرے ہاتھ کو خال د کھے کر جھے سے نہ بھاگ کونکہ جھے تجھ سے اور تمام مشرق ومغرب والوں

كيونكه جس مخص نے لوگوں كى خاطر اليا بناؤ سنگھار كيا جو در حقيقت اس ميں نہيں ہے تو اس پر الله تعالی غضبناک ہوتا ہے۔تم مکاری نه کروتم این ظاہر کو آ داب شریعت سے سنوارو اور اینے باطن کو اس میں سے مخلوق کو باہر نکال دینے سے سنوارو مخلوق کے دروازوں کو بند کر دو اور ان کواینے دل سے فنا کر دو گویا کہ سمجھ لو خلوق پیدا ہی نہیں ہوئی ہے۔ تم ان کے ہاتھوں سے نفع اور نقصان کا کچھ خیال نه کرو۔ تو تو بدن کو سنوار نے میں مشغول ہے اور تو نے دل کی آ رائتگی کو چھوڑ رکھا ہے۔ ول کی زینت تو حید اور اخلاص اور الله تعالی پر بھروسه کرنے اور الله تعالی کی یاد کرنے اور غیر الله کو جھلا دیے میں ہے۔

حضرت سیرناعیسی علیہ السلام سے روایت ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٱلْعَمَلُ الصَّالِحُ هُوَالَّذِي لَا تُحِبُّ أَنْ تُحْمَدَ عَلَيْهِ

یعنی نیک مل وہی ہے جس پر تعریف کئے جانے کومجبوب ندر کھے کہ لوگ تیری

تعريف كرير-

اے آخرت کے اعتبار سے بیوتو فو' دیوانو اور دنیا کے اعتبار سے عقل مندو بیہ عقل ایس ہے جوتہیں فائدہ نہ دے گی تو ایمان کو حاصل کرنے میں کوشش کر تھے ایمان حاصل ہو جائے گا۔ توبہ کر اور معذرت کر اور نادم ہو اور اپنی آ تھوں سے آنسواینے رخساروں پر بہا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا گناہوں اور غضب خداوندی کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جب تو دل سے توبہ کرے گا تو مجی توبہ کا نور تیرے چہرے پر حیکنے لگے گا تیرا چہرہ روش ہو جائے۔

راز کو چھیانے کی کوشش کر

اے اللہ کے بندے۔ تو اینے راز کو چھپانے میں جب تک کہ تو اس کی حفاظت پر قادر ہے کوشش کرتا رہ لیس جب تو مغلوب ہوجائے اور راز ظاہر ہو جائے پس اس وقت تو معذور ہے محبت پردہ اور ستر کی دیواروں حیا کی دیواروں تمام غموں کو این دل سے نکال دے اور سب غموں کو ایک عم بنا لے اور وہ ہے الله تعالى كاعم ليس جب تو ايها كرے كا تو وہ تيرے تمام غول كالفيل موجائے گاعم اس كوكت بي جو تحقي بي بناد \_ - اگر تيراعم دنيا كيلے بودنيا كاساتى بـ اگر تيراغم آخرت كيلي بوتوتو آخرت كاساتى ب- اگر تيراغم مخلوق کیلئے ہے تو مخلوق کا ساتھی ہے۔ اگر تیراغم الله تعالی کیلئے ہے پس تو دنیا اور آخرت میں الله تعالی کے ساتھ ہے۔

و حضرت سيدنا غوث الاعظم رحمته الله عليه في يكم شعبان المعظم ٥٢٥ جرى بروزمنگل کے دن بیخطبه مدرسة قادربید میں ارشادفرمایا

## المُجُلِسُ الثَّامِنُ وَالْارْبَعُونَ ﴿ ٢٨ ﴾ غضب خدادندي

سركار دو عالم نور مجسم صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه مَنْ تَزَيَّنَ لِلنَّاسِ بِمَا يُحِبُّونَ وَبَارَزَ اللَّهَ بِمَا يَكُرَهُ لَقِىَ اللَّهَ عَزُّوجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ

ترجمہ: جس مخص نے اپنا بناؤ سنگھاراس چیز سے کیا جس کو مخلوق پند کرتی ہے اور اللہ تعالی سے اس چیز کے ساتھ مقابلہ کیا جس کو اللہ ناپند کرتا ہے تو وہ الله تعالى الى حالت ميس مع كاكه الله تعالى اس ير سخت غضبناك موكار

اے منافقو! تم کلام نبوت کو سنو۔ دنیا کے بدلہ میں آخرت کو سیجے والو مخلوق کے بدلہ میں خالق کو بیچنے والواور باقی کو فانی کے بدلہ میں بیچنے والو۔ تمہاری میتجارت بڑے خسارہ کی ہے اور تمہارا اصل مال بھی غارت ہوگیا۔ تم پر افسوس ہے کہتم اللہ تعالی کے غصہ اور غضب کا نشانہ بے ہوئے ہو

مومن فخص کا غصہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر ہوتا نه كه ايخ نفس اور خوابش اين طبيعت اور ايني دنياكي خاطر اور نه مومن حسد كرتا ہے اور نہ بی خوشحالوں سے ان کی خوشحالی پر جھگڑا کرتا ہے۔

#### سلامتی کا راز

اے اللہ کے بندے! تو اس بات سے اپنے آپ کو بچا اور پھر بچا کہ تو کسی خوش حال سے جھٹرا کرے کیونکہ وہ تو سلامت رہے گا اور بلند ہو جائے گا اور تو و مثنی اور جھکڑے سے ہلاک ہو جائے گا اور گرتا جائے گا اور ذکیل وخوار ہوگا تو ایخ جھڑے سے اسکی خوشحالی کوئس طرح متغیر کرسکتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالی کا علم پہلے ہی سے اسکی اس خوشحالی کے متعلق ہو چکا ہے۔ جب تو الله تعالی کے علم سابق کے متعلق جو تیرے اور دوسروں کے بارے میں سابق ہو چکا ہے اللہ تعالی ہے جھڑا کرے گا تو اللہ تعالی کی نظر کرم سے گرجائے گا اور تحقی تیراعمل کوئی

جیما کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے۔

عَامِلَة" نَّاصِبَة"

لعن عمل كرنے والے مشقت اٹھانے والے ہيں۔

تو الله تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں توبہ کر۔معصوم دانا وہی ہے جو گناہوں سے محفوظ ہے۔ اس بلاکی وجہ سے جس کو اللہ تعالی نے تھے پر اتارا ہے وہ اللہ تعالی کی طرف قصد کرنے سے بازنہیں رہتا تو اس بلا کا اپنے سے مل جانے کا منتظر رہ۔اللہ تعالی سے نا امیدمت ہو کیونکہ ایک ساعت کے بعد دوسری ساعت میں کشادگی ہے کیونکہ۔

كُلُّ يَوُمٍ هُوَ فِي شَأْنِ لین الله مرروز ایک جداشان میں ہے۔

وجود اور مخلوق کی نظر کرنے کی دیواروں کوخراب اور ویران کر دیا کرتی ہے۔ جوفحض بناوث كر كے مصنوى وجد ميس آئ اس كو باہر نكال دين كاتكم ديا گیا ہے اور معکف مغلوب جس پر بے اختیارانہ حال طاری ہواس کے قدموں کی خاک کا سرمہ بنایا جاتا ہے کیونکہ بناوٹ نفسانی امر ہے اور غلبہ بے اختیاری امرے وہ مخلوق کے دکھانے کا ہے اور بدرب تعالیٰ کی طرف منسوب ہے تو اس بات کی کوشش کر کہ تو نہ رہے بلکہ صرف وہی رہ جائے تو اس کی کوشش کر کہ نہ ایے سے نقصان کے رفع کرنے میں حرکت کر اور نہ اپنے نفع کے حاصل کرنے کی کوشش کر۔ پس جب تو ایبا کرے گا تو الله تعالی تیرے لئے ایک خدمت گار مقرر کر دے گا جو کہ تیری خدمت کیا کرے گا اور تچھ سے تکلیف دہ چیزوں کو دور كرتا رب كا\_تو الله تعالى كے ساتھ اس طرح ہو جا جيسا كه مرده تبلانے والے کے ساتھ کہ جس طرح حابتا ہے بلٹتا ہے اور جیسے اصحاب کہف رضی اللہ عنہا جرائیل علیه السلام کے ساتھ تو الله تعالی کی محبت میں فی الجمله بغیر وجود اور بلا اختیار اور بغیر تدبیر کے تھبرا رہ تو اللہ تعالی کے حضور میں قضاء و قدر کے بوجھوں کے اترنے کے وقت این ایمان ویقین کے قدموں پر تھہرا رہ کہ ایمان تقدیر

کے ساتھ تھم ارہتا ہے اور ثابت رہتا ہے اور نفاق بھاگ جاتا ہے۔ منافق پر جب چند دن اور راتیں گزرتی میں تو اس کا جسم دبلا ہو جاتا ہے اوراس کانفس اورخواہش اورطبیعت فربہ ہو جاتی ہے اور اس کے باطن اور دل کی آ تکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ اس کے گھر کا دروازہ آباد ہو جاتا ہے اور اس کا اندرونی حصہ ویران اوراس کا اللہ تعالی کا ذکر کرنا صرف زبان سے ہوتا ہے نہ کہ دل سے۔ اس کا عصم صرف این نفس کیلئے ہوتا ہے نہ کہ الله تعالی کیلئے لیکن مومن مخص اس برخلاف ہوتا ہے مومن مخص الله كا ذكر زبان اور دل سے كرتا ہے اور اکثر اوقات اس ول ذاکر ہوتا ہے اور اس کی زبان سکون میں ہوتی ہے۔ دیا کہ جس ذات اللی کیلئے اس نے عمل کیا۔

میں تیرے بارے اللہ سے سوال کرتا رہوں گا

389

اے اللہ کے بندے! جب تو مرجائے گا تب تو مجھ کو دیکھے گا اورایے دائیں بائیں سے بہچانے گا اور میں تیرا بوجھ اٹھاؤں گا اور بھھ سے تکلیف کو دور كرول كا اور تيرے بارے ميں الله تعالى سے سوال كرتا رہوں گا۔ تو كب تك مخلوق کو الله تعالی کا شریک اور ان پر بھروسہ کرتا رہے گا۔ تھھ پر واجب ہے کہ تو یہ جان لے نہ مجھے کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی مجھے تفع دے سکتا ہے نہ أن كامتاج اور نه عنى نه كوئي عزت والا اور نه كوئي ذليل تو الله تعالى كو لازم بكر اور مخلوق پر بجروسه نه کر اور نه این کمائی اور طاقت وقوت پر تو صرف الله تعالی بر بجروسہ کر کہ جس نے بچھے کسب پر قدرت بجشی ہے اور مجھے کمانا نعیب فرایا۔ يس جب تو ايما كرے كا تو وہ مجھے اپنے ساتھ سيركرائے كا اور تحفي اپنے عِلْمَات قدرت وعِلْمُات علم ازلى دكھائے گا اور تیرے دل كواپنے تك پہنچائے كا كهر اس ملاقات كے بعد وہ تحقيم سابقة زمانے كى ياد دلائے گا۔ جيسا كه وه جنت میں اہل جنت کو دنیا کی یاد ولائے گا۔ جب تو سب کے جال کوتوڑ دے گا تو سبب پیدا کرنے والے کی طرف پہنچ جائے گا۔ جب تو اپنی عادت کے خلاف كرے كاتو عادت تيرے لئے خلاف كرے كى جو خدمت كرتا ہے وہ مخدوم بناليا جاتا ہے اور جو اکرام کرتا ہے ای کا اکرام کیا جاتا ہے جو قرب جاہتا ہے وہ مقرب بنآ ہے جوتواضع کرتا ہے اس کو بلندی عطا کی جاتی ہے۔ جو احسان کرتا ہے اس پر احسان کیا جاتا ہے جو حسن ادب اختیار کرتا ہے اس کو قرب نصیب ہوتا ہے۔ حسن ادب ہی مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچا دے گا اور بے ادبی مجھے اللہ تعالی سے دور کر دے گی۔ حسن ادب اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور بادبی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔

وہ ایک قوم سے دوسری قوم کی طرف نظل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبر کر اور تقدیر خداوندی پر راضی ہو جا کیونکہ تو نہیں چاہتا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی دوسرا امر پیدا کر دے۔ جب تو بلا پر صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے بلا کو ہلکا کر دے گا اور تیرے لئے دوسرا ایسا امر پیدا فرما دے گا کہ وہ بھی اسکو پند کرے گا اور تیب تو جزع فزع کرے گا اور تیب تو جزع فزع کرے گا اور تیب تو جزع فزع کرے گا اور تیب تقدیر خداوندی پر اعتراض کرے گا تو وہ تجھ پر مصیبت کو بھاری کر دے گا اور تیب اینا عذاب اور غصہ زیادہ کرے گا۔

اے مسلمانو تم پر بلا اس وجہ سے نازل ہوتی ہے کہ تم اللہ تعالی پر اعتراض کرتے ہو اور اپنے نفس اور خواہشات اور اپنی اغراض کے ساتھ قائم ہو اور دنیا تحمیس محبوب ہے اور دنیا کو جمع کرنے پر تم حریص ہو۔
حریص ہو۔

الله کے دروازہ پر

اے مسلمانو! آگر دنیا کے بغیر چارہ نہ ہوتو تمہار نے نفس تو دنیا کے دروازہ پر رہیں اور تمہارے دل آخرت کے دروازہ پر اور تمہارے باطن اللہ تعالیٰ کے دروازہ پر۔ یہاں تک کہ نفس دل بن جائے اور وہ ذاکقہ چکھ لے جو کہ دل نے چکھا ہے اور باطن فتا فی اللہ ہو جائے کہ جس کو چکھنے چکھانے کی ضرورت نہ رہ پھر اس کو اللہ تعالیٰ اپنے لئے زندہ فرمائے گا تا کہ غیر کیلئے۔ پس اس وقت وہ ایسا کیمیا بن جائے گا کہ اس میں ایک درہم جب ہزار مثقال تا ہے میں ڈالا جائے گا تو وہ تا نے کوسونا بنا دے گا۔ پس اسلی غایت کلی یہی ہے۔ جو کہ ہمیشہ جائے گا تو وہ تا نے کوسونا بنا دے گا۔ پس اسلی غایت کلی یہی ہے۔ جو کہ ہمیشہ باتی رہنے والی ہے۔ مبارک ہواس کو جس نے میر ہول کو سمجھا جو پچھ میں کہہ رہا ہوں اور اس پر ایمان لایا۔ مبارک ہواس کو جس نے اس پر عمل کیا اور مخلص بنا۔ مبارک ہواس کو جس نے اس پر عمل کیا اور مخلص بنا۔ مبارک ہواس کو جس نے اس پر عمل کیا اور مخلص بنا۔ مبارک ہواس کو وہ ہاتھ جو عمل نے تھا ما۔ پس اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر

وہاں راحت پائیں گے لیکن انہیں نیک بندوں میں سے شاذ و نادر ایسے بھی ہیں جن کو دنیا میں کام کرنے سے وہ نکال دیتا ہے اور ان پر احسان اور رحمت فرما تا ہے اور آخرت کے آنے سے پہلے دنیا میں بھی ان کو راحت بخشا ہے ان کے فرائض ادا کر لینے پر اکتفا فر ما تا ہے اور ان کو نوافل سے راحت دیتا ہے کیونکہ فرائض تو تمام حالتوں اور مرتبوں میں ساقط عی نہیں ہوتے اور ایسا مرتبہ بزاروں بندگان خدا میں سے کسی ایک بی کا ہوتا ہے اور وہ بہت بی کامیاب ہیں۔

#### دنيامين راحت كاحصول

اے اللہ کے بندے اتو زاہد بن اور دنیا سے رخ مجیر لے ایسا کرنے سے تحقے دنیا میں ہی راحت مل جائے گی اگر دنیا میں سے کھے حصہ تیرےمقوم میں ہوگا اس وہ ضرور تجھ تک پہنچ کر رہے گا۔ تیرے یاس تیرا مقوم آئے گا درآ ل حالیکہ تو معزز اور مکرم ہوگا کہ تھے سے سوال کریں گے تو اپنے نفس اور خواہش نفس کے ساتھ ندکھا کیونکہ بیایک پردہ ہے جو تیرے دل کیلئے تیرے پروردگار تک پہنچنے سے روک دے گا۔ مومن اپنے نفس کی خاطر اور خواہش نفس سے نہیں کھاتا اور نہ اس غرض سے کہ پہلے بوصے اور نہ اس کی خاطر پہنتا ہے اور نہ نفع اٹھا تا ہے۔ بلکہ اطاعت خداوندی کیلئے قوت حاصل کرتا ہے اور اس قدر کھاتا ہے جو کہ اس کے ظاہری قدموں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جما دے وہ شریعت کے مطابق کھاتا ہے نہ خواہش نفس کے موافق اور ولی کامل الله تعالی کے حکم سے کھاتا ہے اور ابدال جو قطب کا وزیر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے تعل سے کھاتا ہے اور قطب کا کھانا اور تمام تصرفات حضور نبی اکرم نور مجسم صلی الله تعالی علیه وسلم کے کھانے اور تصرفات کی مثل ہوتا ہے اور ایسا کیوں نہ ہو کہ قطب تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالى عليه وسلم كا غلام اور نائب اورآب كى امت مين آب صلى الله تعالى عليه وسلم كا جائشين موتا ہے اور وہ تو رسول كريم صلى الله تعالى عليه وسلم اور الله عز وجل كا

نفس کا محاسبہ

اے مسلمانو! تم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نفول کو پیش کرو اور محاسبہ میں تاخیر نہ کرو۔ اس میں اپنے نفول کیلئے آخرت سے پہلے دنیا بی میں جلدی کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ

390

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَسُتَحِي اَنُ يُتحاسِبَ الْمُتَوَرِّعِيْنَ مِنُ عِبَادِم فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ بِالْوَرَعِ فَالْخُذُ

لینی اللہ تعالی اپنے ان نیک بندوں پر جنہوں نے دنیا میں تقوی اختیار کیا حساب کرتے ہوئے شرم فرمائے گا یعنی ان سے حساب نہ لیا جائے گا۔

تو تقوی اختیار کر ورنہ کل تیری گردن میں رسوائی کی رسی ہوگی تو دنیا میں اپنے تقرفات کے اندر تقوی کر ورنہ تیری خواہش دنیا اور آخرت میں مسرتول سے بدل جائیں گی۔ دینار جہنم کی آگ کا گھر ہیں اور درہم غم کا گھر ہیں۔ خصوصا جب تو درہم و دینار کوحرام طریقہ سے حاصل کرے اور حرام طریقہ سے خرج کرے جو کچھ میں تجھ سے کہدرہا ہوں کل تجھے معلوم ہو جائے گا۔ آج تو ان کی محبت میں اندھا بہرا بنا ہوا ہے۔

حضور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كا فرمان ہے۔ حُبُكَ الشَّى ءَ يُعُمِي وَيَصِمُّ

لعنی کسی شے سے محبت کرنا تجھ کو اندھا بہرا بنا دیتا ہے۔

تو اپنے دل کو دنیا کی محبت سے عربیاں کر لے اور اس کو بھوکا بیاسا رکھ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو پہنائے اور کھلائے او ربلائے تو اپنے ظاہر و باطن کو اس کی طرف سپرد کر دے اور کوئی تدبیر نہ کر وہی وہ رہ جائے تو چھ بھی نہ ہو تو جمیشہ مزدور بنا رہ کیونکہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت اجرت اور عطا اور بخشش کا گھر ہے۔ نیک صالح بندوں میں یہی طرزعمل اکثر ہے کہ یہاں عمل

﴿ حضرت سيدنا غوث اعظم رحمته الله عليه في ٨ شعبان المعظم ٥٣٥ جرى بروزمنكل كويه خطبه مدرسه قادريه مين ارشاد فمرمايا

# اَلْمَجُلِسُ التَّاسِعُ وَالْارْبَعُونَ ﴿ ٩ م ﴾ ا اولياء كرام كاعمل

حكايت

حضرت عبدالله بن مبارک رحمته الله عليه کے ياس ايك سائل آيا اوراس نے آپ سے کھانے کیلئے کچھ مانگا تو اس وقت آپ کے پاس گھر میں دی اعدوں کے سواکوئی دوسری چیز موجود نہ تھی آپ نے اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ وہ انڈے اس سائل کو دے دوتو اس خادمہ نے اس سائل کونو انڈے دیئے اور ایک رکھ لیا جب مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو ایک مخص نے آ کر دروازہ پر دستک دی اور کہا کہ بیر ٹوکری لے جاؤ آپ دروازہ پر گئے تو اس ٹوکری کو لے کر دیکھا تو اس میں اعدے تھ شار کرنے سے معلوم ہوا کہ نوے اندے ہیں آپ نے اپنی خادمہ سے فرمایا کہ دسواں اندا کہاں ہے اور تو نے سائل کو کتنے اندے دیئے تھے خادمہ نے کہا میں نے تو سائل کونو انڈے دیئے تھے اور ایک آپ کے روزہ افطار کرنے کیلئے رکھ لیا تھا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت الله علیہ نے فرمایا کہ تو نے ہمیں دس انڈوں کا نقصان دلوا دیا ہے۔

اولیاء کرام این پروردگار کے ساتھ ایا ہی معالمہ کرتے ہیں۔ جو چھ بھی قرآن وحدیث میں آیا ہے اس پر ایمان رکھتے تھے اور اس کی تقدیق کرتے تھے اور سچا جانے ہیں۔ وہ قرآن کے غلام تھے اور وہ اپنی حرکات وسکتات اور اینے لین دین اور شریعت کی مخالفت نہیں کرتے تھے اس معاملہ میں انہوں نے تفع پایا اور اس پر جم گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا درواڑہ کھلا ہوا دیکھا اور اس

خلیفہ ہے۔قطب خلیفہ باطنی ہے اورمسلمانوں کا امام جو کدان کا بادشاہ ہے خلیفہ ظاہر اور یہ وہی ہے جس کی تابعداری اور فرمانبرداری کا ترک سی مسلمان کیلئے

اور بي بھي منقول ہے كه جب بادشاه عادل موتو وه قطب زمانه موتا ہے اورتم برخیال مت کر لینا کہ ولایت اور قطبیت کوئی آسان امرے اور تمہارے افعال ظاہری کے شار اور گلبداشت کیلئے فرشتے مقرر ہیں اور تمہارے افعال باطنی کی الله تعالى خود تلبداشت كرتا ب اورتم مي سے كوكى ايبانبيں ب جو قيامت ك دن حاضر نه کیاجائے گا بلکہ حاضر کیا جائے گا اور اس کے ساتھ وہ فرشتے ہول کے جو کہ دنیا میں اس کی نیکیاں اور برائیاں لکھنے پرمقرر تھے اور ان کے فرشتوں کے ساتھ ننانوے دفتر ہو نگے اور ہر دفتر اتنا برا ہوگا کہ جہاں تک نظر جاسکتی ہے اس میں ہرایک کی نیکیاں اور برائیاں اور جو کھھ اس سے دنیا میں صادر ہوا ہے موجود ہوگا۔ اور ہر ایک کو ان سب کو پڑھنے کا حکم دیا جائے گا اور وہ اس کو پڑھے گا اگر چداس نے دنیا میں لکھنا پڑھنا نہ سکھا ہوگا۔ کیونکہ دنیا حکمت کا گھر ہے اور آخرت قدرت کا گھر ہے۔ دنیا اسباب و ذرائع کی حاجت مند ہے اور آخرت میں ان کی حاجت نہیں جبتم میں سے کوئی دفتر میں لکھے ہوئے کا انکار کرے گا تو اس کے اعضاء بولیں کے جو پھے بھی اس نے دنیا میں کیا ہوگا سب کے متعلق ہر ہرعضو علیحدہ علیحدہ بولے گا۔ بیتحقیق تم بہت بڑے عظیم امر کیلئے پیدا کیے گئے ہواور تمہیں کھے خبر نہیں۔

الله تعالى ارشاد فرماتا ہے۔

اَفَحَسِبُتُمُ اَنَّمَا خَلَقُنكُمْ عَبَثًا وَّانَّكُمُ اِلْيُنَا لِاتُرُجَعُونَ ﴿ سورة المومون ﴾ ترجمہ: تو کیا یہ جھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بار بنایا ہے اور تمہیں جاری طرف ﴿ كنزالا يمان ﴾ يجرنانهين

اسے چاہیے کہ وہ میرے سواکوئی دوسرا معبود بنا لے۔

تم الله تعالى يرقناعت كرو اور غير الله كو چھوڑ دو اور جو كچھ مقدر ہے جاہے تمهارے لئے فائدہ مند ہو یا نقصان ہو وہ ہونے والا ہے۔ تم حقیقی اسلام حاصل کرو تاکہتم ایمان تک پینے جاؤ پھر ایک ایمان کومضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو تا كهتم درجه ابقان تك بينج جاؤ ـ پس اس وقت تمهيس وه چيزيس نظر آن ليس كي جواس سے پہلےتم نے نہ دیکھی ہوتی اور وہ تہمیں تمام اشیاء کو حقیقی صورتوں میں وکھائے گا۔ خبر معائد بن جائے گی وہ یقین قلب کو اللہ تعالی کے حضور میں لے جا كر كھڑا كرے كا اورسب چيزوں كواى كى طرف دكھائے گا۔ پھر جب دل الله تعالیٰ کے دروازہ پر کھڑا ہو جائے گاتو دست کرامت اس کے دل کی طرف بوھ كراس يركرم فرمائے گاتب وہ دل صاحب كرم وايثار بن جائے گا كەمخلوق ير كرم كرے گا اوركى چيز سے ان پر بخل نه كرے گا۔ سيح ول جو الله تعالى كے قابل بن جاتا ہے صاحب کرم ہوا کرتا ہے اور ایسے ہی وہ باطن جو کدورت سے یاک و صاف ہو جاتا ہے صاحب اکرام ہوا کرتا ہے حالانکہ ان پر اللہ تعالیٰ جو اكرم الاكرين بے نے كرم فرمايا ہے۔

بارگاه اللی میں رسائی کا طریقه

اے مسلمانو! تم اطاعت خداوندی میں کرم و ایثار اور سخاوت وعطا کو لازم پکرونہ کہ اس کی معصیت میں۔ ہر نعمت جومعصیت میں صرف کی جاتی ہے وہ معرض زوال میں وبال کا باعث ہے۔تم الله تعالیٰ کی اطاعت میں لگے رہواور حلال کسب میں اس وقت تک مشغول رہو کہ تہمیں اللہ تعالی کا قرب حاصل ہو جائے۔ پس تمہارے سارے افکار اس کے ساتھ مجتمع ہو جائیں نہ کہ کسی دوسرے كے ساتھ \_ پس اس وقت تمہارا كھانا اللہ تعالى كے فضل وكرم كے طباق سے بن جائے گا اس طرح نہتم جان بھی سکو کے اور نہ سمجھ سکو گے۔نفس مخلوق اور اللہ

میں داخل ہو گئے اور غیر اللہ کا دروازہ بندیایا بس اس کوچھوڑ دیا۔ انہوں نے غیر الله کے مقابلہ میں الله تعالی کی موافقت کی اور الله تعالی کے مقابلہ میں غیر کی موافقت نہ کی۔ اللہ کی موافقت میں اللہ کے دشمنوں سے بعض رکھا اور اللہ تعالی کے دوستوں کے ساتھ دوئی رکھی اس کئے کہ ایک بزرگ رحمته الله علیه نے فرمایا که

مخلوق کے متعلق اللہ تعالی کی موافقت کر اور اللہ تعالی کے متعلق مخلوق کی موافقت نہ کر۔ ٹوٹ جائے جو بھی ٹوٹے اور جڑ جائے جو کوئی بھی جڑا رہے۔ اولیاء الله جمیشه الله تعالی کی جناب میں اس کی مدد کرتے رہتے ہیں اور ان کوئسی ملامت کرنے والے کی ملامت نہیں پکرتی تھی اور نہ وہ حدود خداوندی

میں اور شریعت کے قائم کرنے میں کسی ایک حد کی مخالفت کرتے تھے۔

اے اللہ کے بندے تو جس ہوں میں مبتلا ہے اور وہ تیرے اور مسلط ہے اس کو چھوڑ اور اولیاء کرام اور ان کے اقوال و افعال میں ان کی اتباع کر محض جھوٹے رعوے سے ان کے مقامات پر کہ جس پر وہ پہنچے ہوئے ہیں وہاں تک پنچنا طلب نہ کر۔ جیسا کہ انہوں نے مصائب پر صبر کیا تو بھی صبر کرتا کہ تو ان کے مقام کو حاصل کر لے اگر مصائب و آلام نہ ہوتے تو تمام آدمی زاہدو عابد ہوتے لیکن جب انسانوں پر مصائب نازل ہوتے ہیں تو دہ صبر نہیں کرتے ہیں وہ آستانہ خداوندی کے دروازہ سے مجوب ہو جاتے ہیں اور جومبرنہیں کرتے اس كوعطانهيں كيا جاتا بلكہ وہ محروم رہتے ہيں۔ جب تخفيے صبر و رضا حاصل نہ ہوگا تو بیاس کی عبودیت سے تیرے نکل جانے کا سبب بن جائے گا۔

الله تعالى نے ابن ايك كتاب ميں ارشاد فرمايا ہے۔ مَنُ لَّمُ يَرُضَ بِقَضَائِي وَلَمُ يَصُبِرُ عَلَى بَلَائِي فَلْيَتَّخِذُ اِلْهَا سِوَائِي ترجمه: جو محص میری قضاء اور قدر پر راضی نه مو اور بلا پر صبر نه کرے پس

پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ پس جب رات آ جاتی ہے تو اپنے وزیروں اور مخصوص لوگول سے خلوت کرتے ہیں۔

الله تعالی تم پر رحم کرے جو کچھ میں کہتا ہوں اس کو دل کے کانوں سے سنو اوراس کو یاد کرد اور اس برعمل کرو۔ میں حق کی طرف سے حق بی کہتا ہوں اور میں جو کھی بھی کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے راستہ کی کیفیت جانا موں تا کہتم اس راستہ پر چلو اور میں صرف اس بات پرتم سے قناعت کرنے والانہیں ہول کہتم میرا وعظان كريد كهددو- أحسنت لغنى اجهابيان كيا بلكة ماييندل كى زبانول سے أَحْسَنْتُ كَهِ اور ميرے كہنے يرعمل كرو اور اسين اعمال ميں اخلاص پيداكرو یہاں تک کہ جب میں تمہارے عمل اور اخلاص دیکھوں گا تو میں تم سے کہہ دوں گاتم نے بہت اچھا کیا۔

تم كب تك اليخ لفس اور دنيا اور آخرت اور خلوق اور ماسوائ الله تعالى کے نماز پڑھتا رہے گا مخلوق تیرے نفس کا حجاب ہے۔ تیرانفس تیرے دل کا عجاب ہے اور تیرا دل تیرے باطن کا عجاب ہے۔ اس جب تک تو مخلوق کے ساتھ رہے گا تو اپنے نفس کو نہ دیکھ سکے گا۔ ہاں اگر تو مخلوق کو چھوڑ دے گا تو تو ا بن نفس کو دیکھنے الکے گا اور وہ تخفیے تیرے رب تعالی کا اور تیرا دشمن نظر آئے گا اور تو نفس سے ہمیشہ اڑتا رہے گا یہاں تک کہ اس کو بروردگار کے ساتھ قرار حاصل ہوگا اور اس کے وعدہ سے مطمئن ہو جائے گا اور اسکی وعید سے خوف كرنے كے كا۔ الله تعالى كے حكم كو بجالائے كا اور اسكے منع كرده كامول سے باز رے گا اور تقدیر خداوندی سے موافقت کرنے گلے گا پس اس وقت تیرے ول اور باطن سے حجاب اٹھ جائیں گے اور تھجے ان کے ذریعہ سے وہ چیزیں نظر آنے گگے گی جو تو نے اس سے پہلے نہ دیکھیں ہوگی اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ کو بہچان کیں گے اور اسکومحبوب رکھیں گے اور غیر خدا کے ساتھ قرار نہ کیں گے۔ تعالیٰ کے درمیان بردہ ہے جب وہ نفس کے درمیان سے اٹھ جائے گا۔ جاب زائل ہوجائے گا۔

حضرت بایزید بسطامی رحمته الله علیه کے بارے میں مشہورہ کہ جب حضرت بایزید بسطامی رحمته الله علیه خواب میں الله تعالی کے دیدار سے مشرف ہوئے تو انہوں نے عرض کیا مولا کریم تیری بارگاہ میں رسائی کا کیا طریقہ ہے تو ارشاد ہوا اے بایزید تو این خواہشات نفس کو چھوڑ اور میری طرف آ جا-حضرت بایزید رحت الله علیه کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں اسے نفس کی خواہشات سے اس طرح بابرنکل آیا جیے سانپ اپی پیچل اتار کرای سے نکل آتا ہے۔

اس واقعه میں الله تعالى نے صرف نفس سے جدا ہونے كالعين كيا ہے اور اسی کے چھوڑنے کا حکم اس کئے دیا کہ دنیا و مافیہا اور جو پچھ بھی اللہ تعالی کے سوا ہے سب کا سبانس بی کے تابع ہے۔ دنیانس کیلئے ہے اوراس کی محبوب ہے اور آخرت بھی ای کی ہے۔

الله تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْانْفُسُ وَتَلَذَّ الْاَعْيُنُ

ترجمہ: اور جنت میں ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کی نفس خواہش کریں گے اور آئلميں ان سے لذت يا تيں گی۔

حضرت سیدنا غوث اعظم رحمته الله علیه نے مجھ کلام کرنے کے بعد ارشاد فرمایا که اولیاء الله دن بحر مخلوق اور عیال کی مصلحتوں میں اور رات مجر این یروردگار کی خدمت اور اس کے ساتھ خلوت اور تنہائی میں مشغول رہتے ہیں ۔ ای طرح بادشاه سارا دن غلامول اور خدمت گارول اورلوگول کی حاجت روائی

وَمَا تَشَاءُ وُنَ إِلَّا أَنُ يَّشَاءُ اللَّهِ

ترجمہ: اور بغیر مثیت خداوندی کے تم نہیں جاہ سکتے۔

جب کہ وہ چیز یوری ہی نہیں ہوتی جوتو حابتا ہے پس حاسیے کہتو حابها ہی چھوڑ دے اور تو اللہ تعالی کے فعل میں جھڑا نہ کر اگر وہ تیری آبرؤ تیری امان تیری عافیت اور تیری اولاد سب کچھ لے اور تیری آ برو ریزی کرے پس تو اس کے قضاء وقدر اور ارادہ اور تبدیلی کے سامنے مسکراتا رہ۔ اگر تو اللہ تعالی کا قرب چاہتا ہے اور تخجے اس کے ساتھ صفائی مقصود ہے تو اینے دل کو اس تک ونیا میں ره کر پیچاننا جا ہتا ہے تو تو الی حالت بنا کہ اینے غم کو مخفی رکھ او را بنی بشاشت کو ظاہر کر اور لوگوں کے ساتھ خندہ پیٹانی اور اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آ۔

399

سركار دو عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كا فرمان ہے۔ بِشُرُ الْمُؤْمِن فِي وَجُهِم وَحُزُنُه ولَي قَلْبِهِ

ترجمہ: مسلمان کے چہرہ پر بشاشت ہوتی ہے اور دل میں عم

توسی سے شکوہ نہ کر کیونکہ اگر تو اس کی ذات یاک کا شکوہ کرے گا تو اسکی نظروں سے گر جائے گا اور جس بلا برتو نے اس سے شکایت کی تھی وہ بھی تھھ سے زائل نہ ہوگی اور اینے اعمال میں سے سی عمل برغرور نہ کر کیونکہ مغرور ہونا

عمل کو فاسد اور ہلاک کر دیتا ہے۔

اور جس مخص کی نظر الله تعالی کی توفیق پر ہوتی ہے اس سے عمل پر مغرور ہونا جاتا رہتا ہے۔تو اپنا تمام مقصود اس کی ذات پاک کو بنا پس اس حالت میں یقینا وہ اپنی رحمت تیری طرف متوجہ کر دے گا اور آینے تک چیننے کے اسباب تیرے لئے مہیا کر دے گا جبکہ تو اپنے اقوال وافعال میں جھوٹا ہوگا تو اس بات پر کہاں قدرت رکھے گا کہ تو اللہ تعالی کو اپنا مقصود کلی بنا سکے مخلوق سے تعریف کا خواہش مند اور ان کی برائی سے ڈرنے والا الله تعالی کا طالب نہیں بن سکتا۔ الله

عارف باللدكسى چيز كے ساتھ نہيں تھہرتا وہ تو ہر چيز كے پيدا كرنے والے كے ساتھ قرار یا تا ہے نہ تو اسے نیند آتی ہے اور نہ اونکھ اور نہ کو کی اس کو اللہ تعالیٰ سے روک سکتا ہے اور محبوب کی تو سے حالت ہوتی ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہوتا اور وہ تقدیر خدادندی اورعلم خداوندی کی وادی میں پھرتا رہتا ہے۔علم کے دریا کی موجیس زمین پر اتارتی ہیں اور وہ جرت زدہ ہوتا ہے کہ چھنہیں سمحتا۔ گونگا بہرا ہوتا ہے نہ غیری سنتا ہے اور نہ غیر کود مکھا ہے گویا کہ وہ مردہ بے جان ہوتا ہے۔ پس جب الله تعالی جاہتا ہے اسکو حیات دیتا ہے اور جب الله تعالی ارادہ فرماتا ہے تو اسکو وجود بخشا ہے اولیاء اللہ ہمیشہ قرب کے سرا پردول میں رہتے ہیں جب تھم کی نوبت آتی ہے تو وہ حکم کے صحن میں موجود ہوتے ہیں اور جب نظنے کی نوبت آتی ہے تو وہ دروازہ پر ہوتے ہیں اور مخلوق کے واقعات معلوم کرتے ہیں۔ مخلوق اور خالق کے درمیان واسطہ بن جاتے ہیں بس یہی ان کے حالات ہیں اور کیکن بعض حالات ان کے مخفی بھی رہتے ہیں۔

حقيقى اسلام كاحصول

اےمسلمانو! مدکیا بات ہے کہتم سرایا ہوں بے ہوئے ہو۔ تم ب فائدہ زمانہ کو ضائع کر رہے ہو۔تم اللہ تعالی کے ساتھ صابر بنوتمہیں دنیا اور آخرت کی خوبیاں مل جائیں گ۔ اگر تو حقیقی اسلام حاصل کرنا چاہتا ہے تو سرتسلیم جھکا دے اور الله تعالى كى رضاير راضى موجا- اگرتو الله تعالى كا قرب حابتا بيت اين آپ کواس کی قضاء وقدر اور فعل کے سامنے بغیر چون و چرا کے پیش کر دیاں طریقہ کی وجہ سے تجھے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل موجائے گا تجھ کو جاہیے کہ سی چیز کوبھی نہ جاہے کیونکہ وہ ٹھیک نہیں۔

الله تعالی فرما تا ہے۔

ہے پس یقیناً اس میں سے تحقیے کچھ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے گا۔ اگر تیرے اس جھوٹ سے تحقیے محلوث میں مقبولیت حاصل ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کی قبولیت تحقیے ہرگز حاصل نہ ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے اندر کی باتوں کو جانے والا ہے تو اپنے جھوٹے دام پیش نہ کر کیونکہ ان کو پر کھنے والا دانا اور خبر رکھنے والا ہے۔

الله تعالی تو تیرے دل کی طرف نظر کرتا ہے نہ کہ تیری صورت کی طرف وہ تیرے کیروں کو دیکھتا ہے وہ تیرے کھانوں اور ہڈیوں کے اندرونی حالت پرنظر رکھتا ہے۔ وہ تیری خلوت کو دیکھا ہے نہ کہ تیری جلوت کو۔ کیا تو اللہ تعالی سے شرم نہیں کرتا کہ جس پر مخلوق کی نظر جاتی ہے تو نے اس کو مزین اور آ راستہ کر لیا ہے اور جو الله تعالى كے ديكھنے كى چيز ہے اس كوتو نے بس بنا ركھا ہے۔ اگر تو فلاح عابتا ہے تو اپنی نگاہوں سے توبہ کر اور اپنی توبہ میں اخلاص پیدا کر مخلوق کو اللہ تغالی کا شریک بنانے سے توب کر۔ تیرا کوئی بھی عمل الله تعالی کے سواکسی دوسرے کیلئے نہ ہو۔ میں مختبے سرتایا خطا کار ہی دیکھتا ہوں کیونکہ تو نفس وہوا اور دنیا اور سہولتوں اور لذتوں کا ساتھی بنا ہوا ہے ایک بشر تحقیے غصہ میں ڈالتا ہے اور ایک لقمہ تحقیے غضب ناک بنا دیتا ہے تو نفس کی خوش سے خوش اور اس کی ناراضی سے ناراض ہوتا ہے۔ پس تو نفس کا بندہ ہے تیری لگام اس کے ہاتھ میں ہے۔ تجھے الله تعالی کے خاص بندوں سے کیا نبت ہے کہ جن کی بندگی الله تعالی کیلئے اور خوشنودی اس کے افعال محقق ہو چکی ہے۔ ان پر آیتی نازل ہوتی ہیں اور وہ مضبوط بہاڑوں کی طرح اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں۔مصائب ان کی طرف اور ان کے اوپر نازل ہوتے رہتے ہیں اور وہ صبر اور موافقت کی نظر سے ان کو و کھتے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے اجسام کومصیبتوں کیلئے چھوڑ دیا ہے اور وہ اپنے دلول سے اللہ تعالی کی طرف برواز کر گئے ہیں۔ پس وہ بغیر آ دمیوں کے خیمہ اور بغیر پرندوں کے خالی پنجرہ ہیں اور ان کی رومیں اللہ تعالی کے ماس ہیں اور ان کے تعالیٰ کا راستہ تو سرتا پانچ ہی سچ ہے۔ اولیاء اللہ کیلئے سچائی ہی سچائی ہے بغیر کذب کے اور سچائی بغیر کندب کے اور سچائی بغیر کلمور کے کہ ان کے افعال بہ نسبت اقوال بکثرت ہیں اور وہ مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی زمین میں کردار اور کوتوال اور حفاظت کرنے والے اور اس کے منتخب اور مخصوص بندے ہیں۔ اور کوتوال اور حفاظت کرنے والے اور اس کے منتخب اور مخصوص بندے ہیں۔ اے منافق مجھے ان سے کیا نسبت ان کی تجھے میں کیا نشانی ہے تو اپنے نفاق

اے منافق تحقیے ان سے کیا نسبت ان کی تھھ میں کیا نشائی ہے تو اپنے نفاق سے ان میں نہ تھس ان کی صفت سے علیحدہ رہ یہ ولایت بناؤ سنگھار آرز واور قبل و قال سے نہیں حاصل ہوتی تو اپنے اندر صلاحیت پیدا کر۔

دعا

للهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الصَّادِقِيْنَ وَاتِنَا فِي اللَّنُيَّا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

اے اللہ تو ہمیں اپنے سیج بندول میں شامل کر دے اور ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔

# الله والول کے افعال کی مخالفت کوئی فائدہ نہ دے گی

حضور سیدنا حضرت غوث جیلانی رحمته الله علیه نے ارشا و فرمایا که

الله والول کے مالات جانے محض نام لینے ان کا لباس پہن لینے او ران جیسا کلام کرنے پر اکتفا نہ کر۔ ان کے افعال کی مخالفت کے ہوتے ہوئے یہ مختجے کچھ فائدہ نہ دے گا۔ تو تو بغیر صفائی کے سراپا کدورت اور مخلوق بغیر خالق دنیا بغیر آخرت باطل بغیر حقیقت ظاہر بغیر باطن قول بغیر عمل اور عمل بغیر اخلاص اور اخلاص بغیر موافقت سنت کے ہے۔

الله تعالی ایسے قول کہ جس پر عمل نہ ہواور ایسے عمل کو کہ جس میں اخلاص نہ ہو قبول نہیں فرماتا۔ کوئی چیز کیوں نہ ہو کہ جو چیز کتاب الله اور سنت مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے مخالف ہو۔ مقبول نہ ہوگی اور تیری بناوٹ بغیر شبوت کا دعویٰ

ے اپی طاعت و مناجات کا ارادہ فرما اور ہمارے ول اور باطن کو لذت دے تو ہمارے اور ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جا جیسا کہ تو آسان و زمین کے درمیان حائل و فاصل ہے اور ہم کو اپنی طاعت کے اتنا قریب کر دے جتنا تو نے آئھ سے سیابی اور سفیدی کو قریب فرما دیا ہے اور تو ہمارے اور اپنے ناپندیدہ امور کے درمیان ویما ہی حائل ہو جا جیسا کہ تو نے اپنی معصیت کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے درمیان حائل اور آڑبن گیا تھا۔

اس دعا کے بعد حضرت سیدنا غوث جیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اے مسلمانو! تم اپنفوں اور خواہشوں اور طبیعتوں کو دائی روزہ دار دائی نماز اے مسلمانو! تم اپنفوں اور خواہشوں اور طبیعت کو بھطلا ڈالتا دائی صبر سے بھطلا ڈالو۔ جب بندہ اپنفش خواہش اور طبیعت کو بھطلا ڈالتا ہے تو وہ اور اس کا مولی تعالی مزاحمت کے بغیر باقی رہ جاتے ہیں۔ دل اور باطن اور مولی اور بغیر بے چارگ کے عافیت ہی باقی رہ جاتی ہے۔ مقل مند بنواور علم کو حاصل کرواور اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرو۔

علم حاصل کرنا فرض ہے

اے اللہ کے بندے! تو پہلے مخلوق سے علم حاصل کرا سکے بعد اللہ تعالیٰ سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ مَنْ عَداَ مَا مَا مُلَدُ مَا مُؤَدُّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم کا فرمان ہے۔

مَنُ عَمِلَ بِمَا يَعُلَمُ أَوُرَقَهُ اللَّهُ عَلِمَ مَا لَمُ يَعُلَمُ لَا بُذَّمِنَ التَّعُلِّمِ لیعنی جوکوئی اپنے علم پڑمل کرتا ہے اللہ تعالی اس کو وہ علم عطا فرما دیتا ہے جو اس کو حاصل نہ تھا۔

پہلے تیرا مخلوق سے علم حاصل کرنا ضروری ہے اور وہ حکم شری ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر خالق سے اور وہ علم لدنی ہے جو کہ باطن کے اسرار کے ساتھ مخصوص ہے۔ استاد کے بغیر تو کسی سے علم حاصل کرنے پر کیسے قادر ہوسکتا ہے تو حکمت کے گھر میں ہے۔ علم طلب کر کیونکہ علم طلب کرنا فرض ہے۔

جہم اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اے اپنے خالق و مالک سے روگردانی کرنے والو۔ اللہ تعالیٰ سے وحشت کرنے والو! تم میری طرف بردھو میں تمہارے اور اسکے درمیان تعلقات کو درست کر دول کہ میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے بارے میں درخواست کروں اور اس سے تمہارے گئے امن حاصل کروں۔ اس کے سامنے عاجزی کروں اور وہ حقوق جواس کے تم پر ہیں تجھے مبہ کردے۔

وعا

اللهُمُّ رُدُنا اِلَيْکَ وَاوُفِقُنَا عَلَى بَابِکَ اجْعَلُنَا لَکَ وَفِیْکَ وَمَعَکَ اِرْضَنَا بِخِلْمَتِکَ اجْعَلُ اَخَذَنَا وَعَطَاءَ نَا لَکَ طَهِّرُبُوا طِنَنَاعَنُ غَیْرِکَ لاَتَرَنَا جِیْتُ نَهَیْتَنَا لاَتُفُقِدُنَا حَیْتُ اَمَوْتَنَا لاَ تَجْعَلُ ظَوَاهِرَنَا فِی غَیْرِکَ لاَتَرَنَا عِیْ اَفْوُسَنَا اِلَیْکَ اجْعَلُ مَعَاصِیْکَ وَبَوَاطِننَا فِی الشِّرُکِ بِکَ خُذُنا مِنُ نَفُوسَنَا اِلَیْکَ اجْعَلُ کُلُنَا لَکَ اَغْنِیْآءَ بِکَ عَنْ غَیْرِکَ نَبِّهُنَا مِنَ الْعَقْلَةِ عَنْکَ اَرِدُنَا بِطَاعَتِکَ وَمُنَاجَاتِکَ لَذِّذُ قُلُوبُهَا وَاسُوارَنَا بِقُوبِکَ اَحِلُ بَیْنَنَا وَبَیْنَ مَعْصِیتِکَ مَمَا اَحْلُتَ بِیْنَ سَوَاد الْعَیْنِ وَبَیَاضِهَا اَحِلُ بَیْنَنَا وَبَیْنَ مَا تَکْرَهُهُ کَمَا اَحَلُتَ بِیْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرُضِ وَقَرِّبُنَا الی طَاعَتِکَ کَمَا وَلُکُتَ بَیْنَ سَوَاد الْعَیْنِ وَبَیَاضِهَا اَحِلُ بَیْنَنَا وَبَیْنَ مَا تَکْرَهُهُ کَمَا اَحَلُتَ بَیْنَ سُواد الْعَیْنِ وَبَیَاضِهَا اَحِلُ بَیْنَنَا وَبَیْنَ مَا تَکْرَهُهُ کَمَا اَحَلُتَ بَیْنَ سُواد الْعَیْنِ وَبَیَاضِهَا اَحِلُ بَیْنَنَا وَبَیْنَ مَا تَکْرَهُهُ کُمَا اَحَلُتَ بَیْنَ یُوسُفَ وَزُلَیْحَا فِی مَعْصِیتِکَ بَیْنَ یُوسُفَ وَزُلَیْحَا فِی مَعْصِیتِکَ بِیْنَ یُوسُفَ وَزُلِیْحَا فِی مَعْصِیتِکَ

ترجمہ: اے اللہ تو ہم کو اپی طرف لوٹا اور ہم کو اپنے دروازہ پر کھڑا کر لے تو ہم کو اپنا بنا لے اور ہم کو اپنی خدمت کیلئے منتخب فرما۔ ہمارا لینا دینا سب اپنے لئے بنا۔ ہمارے باطن اپنے غیروں سے پاک فرما۔ جہاں کی تو نے ممانعت فرمائی ہے وہاں ہم کو نہ دیکھ اور جہاں حاضر رہنے کا حکم تو نے دیا ہے وہاں سے ہم کو غیر حاضر نہ کر۔ ہمارے ظاہر کو اپنے گنا ہوں میں اور ہمارے باطن کو شرک میں جتال نہ کر۔ ہمارے نفوں کو اپنی طرف تھنے کے۔ ہم کو سرتایا ابنا بنا لے۔ تیرے سبب کر۔ ہمارے غیر سے ہم غنی ہو جا کیں۔ اپنی غفلت سے تو ہم کو بیدار کر دے۔ ہم

حضور نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کا فرمان ہے۔ أَطُلُبُو الْعِلْمَ وَلَوْكَان بِالعِّيْنِ ترجمه: تم علم كوطلب كرواگر چه وه ملك چين بن ميں كيوں نه ملے۔

صحبت صالحین کے فوائد

اے اللہ کے بندے! تو اس مخص کی صحبت اختیار کر جو تیرے نفس کے جہاد یر تیری مدد کرے نہ اس کی جو کہ تیرے مقابلہ میں نفس کا مددگار بے۔ جب تو جائل اور منافق جو كرنفس وطبیعت كا پیروكار ہے اس كى صحبت اختيار كرے گا وہ تیرے مقابلہ میں نفس کا مدد گار ہوگا۔ مشائخ عظام کی صحبت دنیا کیلئے اختیار نہیں کی جاتی بلکہ ان کی صحبت آخرت کیلئے اختیار کی جاتی ہے۔ جب کوئی شیخ خواہش اورطبیعت کا پیروکار ہوگا تو اسکی صحبت دنیا کیلئے کی جائے گی اور جب وہ صاحب دل ہوگا تو اس کی صحبت آخرت کیلئے کی جائے گی اور جب وہ صاحب باطن ہوگا تو اسکی صحبت اللہ تعالیٰ کیلئے اختیار کی جائے گی۔

اے جھوٹے مشخت وصدارت کا دعویٰ کرنے والے اور صاحب اخلاص اور سے مشامخوں کے حال میں گھنے والے جب تک تو اپنے نفس اور خواہش کی پروی میں دنیا کوطلب کرتا رہے گا۔ بس تو ایک بچہ ہے سیحض ایک طبیعت ہے بہت ہی کمیاب ہیں وہ نفس جو کہ دنیا سے اعراض کریں اور اس کو بجبوری نہیں بلکہ بااختیار چھوڑ بیٹھیں اورنفس کا مطمئن بن جانا کہ وہ دل بن جائے بیات ہی نا در الوجود اور دور از دور ہے کیونکہ بیتو نفس کے حق میں اس وقت درست ہوسکتا ہے جب کہ دنیا آخرت اور اللہ تعالی کے سوا ہر چیز سے اندھا بن جائے جب کوئی مخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور اس کا خوف بے حد زیادہ ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ خطرہ بادشاہ کے وزیر سے ہوا کرتا ہے کیونکہ وہ بادشاہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے تو کوئی مومن

شخص الله تعالیٰ تک بغیر اخلاص کے پہنچ ہی نہیں سکتا اس مقام پر پہنچ کروہ بڑے خطرے میں یر جاتا ہے اور اولیاء کرام برے خطرے میں رہتے ہیں ان کا خوف اس وقت تك خم نہيں ہوتا جب تك كه وہ الله تعالى سے ملاقات كر كے سكون ماصل نه كرليس اس كئے كه جس في الله تعالى كو يجيان ليا اس كا خوف اور زياده بڑھ گیا اس لئے کہ

حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که اَنَا اَعُرَفَكُمُ بِاللَّهِ وَأَشَدُّ كُمُ لَهُ خُوفًا

میں اللہ تعالی کوتم سے زیادہ پہچانے والا ہوں اورتم سب سے زیادہ اس سے خوف کرنے والا ہوں۔

الله تعالى اين اولياء كوآ زماتا ربتائ تاكه ان كوصاف بنائ يس وه جميشه خوف کے قدم پر کھڑے رہتے ہیں اور تغیر و تبدل سے ڈرتے رہتے ہیں اگر ان کی حالت میں امن پایا جاتا ہواگر چدان کوسکون عطا فرما دیا جائے وہمضطرب ہی رہتے ہیں اور وہ اپنے نفوں سے ایک ذرہ اور ایک رائی کے واند کے برابر غیر کی طرف توجه اور عفات پر جھاڑتے رہتے ہیں اور جس قدر ان کوسکون ماتا ہے ای قدر ان کا دل اڑان ہوتا ہے اور جتنا بھی اللہ تعالی ان کوتو گری بخشا ہے اس قدر وہ اس کے محتاج بنتے ہیں۔ جتنا بھی وہ ان کو امن بخشا ہے اتنا ہی وہ زیادہ خوفناک ہوتے ہیں ان پر جس قدر عطائے خداوندی ہوتی ہے رکتے ہیں اور وہ جس قدر ان کو ہناتا ہے وہ روتے ہیں اور جس قدر بھی ان کوفرحت دیتا ہے اتنا ہی ممکین ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی حالت بلیث جانے اور انجام کار کے خراب موجانے سے ڈرتے رہتے ہیں انہوں نے اس بات کوجان لیا ہے کہ اللہ تعالی ہے کسی فعل کا سوال نہ کیا جائے کیونکہ

الله تعالی کا فرمان ہے۔

ضائع کر دے کہ جس سے فراغت حاصل کر لی گئی ہے۔

تو اینے دل سے بالکل مخلوق کو نکال ڈال۔ نفع اور نقصان دینے او ریلئے۔ تعریف اور برائی۔عزت و ذلت۔اقبال و ادبار میں مخلوق کی طرف نظر نہ کر اور اس بات کا اعتقاد رکھ کہ نقع اور نقصان سب کچھ اللہ تعالیٰ بی کی طرف سے ہے۔ بھلائی اور برائی اس کے قبضہ قدرت میں ہے کہ وہ ان دونوں کو مخلوق کے ہاتھ یر جاری کرا دیتا ہے پس جب یہ حالت محقق ہو جائے گی تو مخلوق اور خالق کے درمیان سفیر بن جائے گا کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر اس کے دروازہ تک لے جانے والا ہو جائے گا تو ان کو ایسا دیکھے گا گویا کہ وہ تیرے اعتبار سے معدوم ہیں اور تو اللہ تعالیٰ کے نافر مانوں کوجنون اور جہالت کی آئکھ سے دیکھے گا پس تو ان کا علاج و معالچہ کرنے لگے گا اور ان کی تکلیف اور جہالت پر صابر بن جائے گا۔

اینے بروردگار کے فرمانبروار اہل عقل علماء ہیں اور اس کے نافرمان گنہگار اور جال اور مجنون ہیں۔ گنہگار محض نے اینے پروردگارکونہ جانا پس اس کی نافر مانی کی اور اینے شیطان کا تابع بنا اور اس کی موافقت کرنے لگا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جامل نہ ہوتا تو ہر گز اس کی نا فرمانی نہ کرتا۔ اگر وہ اینے نفس سے واقف ہوتا اور بیہ جانتا کہ میرانفس برائی کا حکم دیتا ہے تو بھی بھی تفس کی موافقت نہ کرتا اور میں تجھے کس قدر شیطان ملعون اور اس کے مددگاروں سے ڈراتا رہتا ہوں لیکن تو اس کومصاحب بنائے ہوئے ہے اور اس کی بات کو قبول کرتا رہتا ہے۔ شیطان کے مددگار نفس اور دنیا اور خواہشات اور طبیعت برے ہم تشین ہیں تو ان سب سے فی اور پر ہیز کر کیونکہ سب کے سب تیرے و من میں اور اللہ تعالی کے سواتیرا کوئی دوست نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تھے صرف تیرے تفع کیلئے حاجتا ہے اور دوسرے مختم صرف اینے لئے حاجتے ہیں۔ جب تو اینے نفس کو خلوت کی حالت میں کم کر دے گا اور دوسرے طلبگاروں کے

لَا يُسْنَالُ عَمَّا يَفُعَلُ وَهُمُ يَسْنَلُونَ ﴿ وَرَةَ الانبِياء ﴾

ترجمہ: اس سے نہیں یو چھا جاتا جو وہ کرے اور ان سب سے سوال ہوگا۔ ﴿ كنزالا يمان ﴾

اورتواے عاقل اللہ تعالیٰ سے گناہ اور مخالفت کر کے مقابلہ کر رہا ہے اور پھر بھی بے خوف بنا ہوا ہے عنقریب تیرا امن خوف سے اور تیری وسعت تھی سے اور تیری عافیت بیاری سے اور تیری عزت ذالت سے تیری بلندی پستی سے اور تیری امیری مختاجی سے بدل دی جائے گی۔

تو اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ قیامت کے دن مجھے عذاب خداوندی سے امن و امان دنیا میں اس سے تیرے خوف کی مقدار پر حاصل ہوگا اور آخرت میں تیرا خوف دنیا میں تیرے امن کی مقدار پر ہوگا پین جتنا تویهان خوف زده ر با اتنایی و بان امن ملے گا اور جتنایی یهان مطمئن ر با اتنایی وہاں خوف زدہ ہوگا کا لیکن تم تو دنیا کے سمندر میں غوط ظن اور غفلت کے کنویں کی تہہ میں بیٹھے ہوئے ہو۔ اسی وجہ سے تمہارا عیش جانوروں کے عیش کی طرح بنا ہوا ہے تم کھانے یمنے نکاح اور سونے کے علاوہ کسی بات کو سمجھتے ہی نہیں تمہارے حالات ابل ول اولیاء کرام پر ظاہر ہیں۔ دنیا کی حرص اور اس کو جمع کرنے او رطرح طرح کے رزق کی طلب نے تم کو اللہ تعالیٰ کے راستہ اور اس کے دروازہ سے روک رکھا ہے۔

اے وہ مخص جس کواس کی حرص نے رسوا کر دیا ہے اگر تو اور تمام اہل زمین اس لئے جمع ہو جائیں کہ جو تیرے مقدر میں چیز نہیں ہے اس کو چینچ لائیں تو ہر گز اس بران کو قدرت حاصل مہیں ہے۔ پس مجھے جا ہے کہ جو کچھ تیرے مقوم میں لکھا جا چکا ہے اور جو مجھ مقوم میں نہیں لکھا گیا دونوں کی حرص کو چھوڑ دے ۔ عقل مند مخص کیلئے یہ امر کوئکر پندیدہ ہوسکتا ہے کہ وہ اپنا وقت ایس چیز میں

كے ساتھ اپنا اتصال جا ہتا ہے تو اس كے سوا ہر متصل چيز سے قطع تعلق كر لے اور اينے سے اور ان سب سے اينے رخ كو كھير لے تو تمام حادث چيزوں سے روگرانی کر لے تا کہ تو ان کے موجد کی طرف پہنچ جائے۔ جب تک کہ تو اینے ا

اور ان کے ساتھ رہے گا فلاح نہیں یا سکے گا۔ قرب خداوندی از دحام و اجتماع کو برداشت نہیں کرسکتا وہ تو یگا نگت کو چاہتا ہے تم میں سے تو لاکھوں کروڑوں میں آخر دم تک ایک آ دھ آ دی ہی ہوگا جو میری بات کوسمجھ سکے گا اور اس برعمل کرے گا اور باقی تم لوگ تو صرف عمارت میں محض برکت حاصل کرنے کیلئے حاضری دیتے ہو میں تو تمہارے لئے دنیا اور آ خرت میں بھلائی کا امیدوار ہوں۔

> فرمان نبوی ہے۔ اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنُ

ونیاملمان کیلئے قید خانہ ہے۔

اس جب وہ اپنے قیدخانہ کو بھول جائے گا تب اس کو وسعت نصیب ہوگی۔مسلمان قید خانہ میں ہے اور عارف بالله مستی اور بے ہوتی میں ہے اس وہ قد فانہ سے بے خبر ہیں۔ کہ ان کے رب تعالی نے اپنے شوق کی شراب اپنے انس کی شراب اور طلب کی شراب اور مخلوق سے غفلت اور اینے ساتھ بیداری کی شراب بلا دی ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بہ شرابیں بلا دیں تو وہ مخلوق سے علیحدہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی معیت میں مدہوش ہو گئے قید خانداور قید بوں سے بے خبر ہو گئے ان کیلئے ان کی جنت اور جہنم دنیا میں ہی بنا دی گئی کہ الله تعالی سے منازعت کرنا ان کیلئے جہم ہے اور بیداری ان کیلئے جنت ہے۔ عوام کے حق میں تو قیامت حساب و کتاب دینے کا نام ہے اور خواص کے حق میں مشاہرہ اور معائنہ کا دن ہے ایبا کیوں نہ ہو کہ انہوں نے دنیا ہی میں اپنے

ساتھ تو بھی اس کا طالب ہوگا تو اس وقت تیری خلوت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانوس بن جائے گی۔ جب تو اپنے نفس کو دنیا کے ساتھ اوراپنے دل کوآخرت کے ساتھ اوراینے باطن کو اللہ تعالی کے ساتھ جھوڑ دے گا پس اس وقت تیری خلوت انس تجق بن جائے گی لیکن جب تک تیرے نزدیک نفس اور اغیار کا وجودرہے گا تخھے خلوت حاصل نه ہوگی تیری خلوت سینی بیکار ہوگی۔

الله تعالی کی معیت میں خلوت جب ہوسکتی ہے جب غیر اللہ سے بالکل علیحد گی ہواس کوجب ہی یا سکتا ہے جب اس کے غیر کوتو دسمن بنا لے۔ مختجے صفائی جب ہی مل سکتی ہے جب کہ تو صفائی واہل صفاء پر توجہ کرے گا اور تو مخلص تب ہی بن سکتا ہے جب تو آستانہ خداوندی کو دیکھ سکے گا جب تو بادشاہ کے دروازہ پر پہنچ جائے گا اس وقت اس کے نوکروں چاکروں کو وہاں کھڑے ہوئے د کھے گا۔ تو نے شاہی دروازہ کو ابھی دیکھا ہی نہیں ہے اور نہ اس کی طرف چلا ہے پھر تو شاہی نوکروں کو کیے دیکھ سکتا ہے۔ تیرے کلام کا اعتبار نہیں ہے جب تک کہ تو اس کے دروازہ کو نہ دیکھ لے ای وقت تھے کو اس کے غلام نظر آئیں گے۔ تیرا کلام اس وقت تک معتبر عی نہیں جب تک کہتو الله تعالی کو نہ دیکھے اس وقت تو سيائي و مکيم سکے گا اور و بي تجھے معلوم ہو سکے گا اور سيائي تجھے اٹھا سکے گ اور آ گے بڑھائے گی اور تھجے بیدار بنائے گی اور جھوٹ کو تھجے واپس کر دے گا اور تحجے غافل بنا دے گا اس لئے تو سے لوگوں کی معیت اختیار کرتا کہ تیرے ساتھ بھی انہیں جیسا معاملہ کیا جائے۔

تو اینے اقوال و افعال میں سیائی اختیار کر اور اپنی تمام حالتوں میں صابر بن \_ سيائي كيا ہے الله تعالى كو ايك جاننا اور اخلاص اور الله تعالى ير تو كل كرنا اور توكل كى حقيقت اسباب اور دوست وارباب سے قطع تعلق كرلينا اور دل و باطن کی حیثیت سے اپنی قوت و طاقت سے علیحدہ اور دور ہوجانا ہے۔ اگر تو الله تعالی

فيوض غوث يزدانى 411 ترجمه الفتح الرباني

کہ انصاف والوں کا گھر ہے۔ تو ہر چیز کو اس کی جگہ پر چھوڑ دے تا کہ تخجے اللہ تعالی کے نزدیک مرتبہ اور مقام حاصل ہو جائے۔ یہ آخری زمانہ ہے میں مہیں وكيدرما مول كمتم في ايخ آپ كو بدل والا بـ پس ميس تمهار الله تعالی کی طرف سے تغیر و تبدل سے ڈر رہا ہوں۔ اشیاء میں تغیر و تبدل ضروری ہے لیکن بعض حال پوشیدہ رکھے جاتے ہیں۔ اے اللہ تعالی کی مخلوق۔ میں تہاری بہتری اور نفع چاہتا ہوں اور میں اس بات کا خواہش مند ہوں کہ جہنم کے دروازے بند اور ان کے بالکل معدوم ہو جانے اور اس بات کا کہ کوئی بھی مخلوق میں سے جہنم میں نہ جائے اور جنت کو کھولنے اور اس بات کا کہ جنت میں داخل ہونے میں کوئی بھی مخلوق میں سے روکا نہ جائے یہی میری آرزو ہے اور میری مید تمنا صرف اس لئے ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی شفقت و رحمت برآ گاہ ہوچکا ہوں ِ جواس کی رحمت این مخلوق پر ہے۔

میرا وعظ کرنے کیلئے بیٹھنا صرف تمہارے دلوں کی مصلحوں اور سنوارنے كيلئے ہے نہ كوتقرير الف مجير في اور اسے سنوار نے كيلئے۔ تم ميرى سخت كلامى سے نہ بھا گو۔میری تربیت اور پرورش ایے پاکیزہ لوگوں نے کی ہے جو کہ دین خداوندی کے بارے میں بہت بخت تھے۔میرا وعظ بھی سخت ہے اور میرا کھانا بھی سخت اور روکھا سوکھا ہے۔ لیس جو مجھ سے اور میرے جیسوں سے بھاگے گا اس کو فلاح ہر گز حاصل نہ ہوگی۔ جن باتوں کا تعلق دین خداوندی سے ہے ان کے متعلق جب تو بادب سے گا تو میں تھے چھوڑوں گانہیں اور نہ تھ سے بی کہوں گا كه تو ايدا كي جا اور محص اس كى يروانهين تو ميرے ياس آئ يا نه آئ ميں پروائبیں کروں گا۔ میں صرف اللہ تعالی سے قوت کا طالب ہوں نہ کہتم ہے۔ میں تہاری گنتی اور شار اور تہارے حساب سے علیحدہ موں اور بس جس حال میں موں وہ تم سے زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پس وہ دل سے بیان موسکتا ہے اور میرا نفوں پر قیامت قائم کر کی ہے اور وہ پٹنے سے پہلے ہی رو چکے ہیں اس کے وقت ان کابدرونا کام آ گیا۔

حضرت سفیان توری رحمة الله علیه کوکسی نے خواب میں دیکھا اور آپ سے بوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے تو آپ رحمۃ الله علیہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے مجھے اینے سامنے کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا اے سفیان کیا تو بیرنه جانیا تھا کہ میں بخشش اور رحمت کرنے والاغفور اور رحیم ہول چربھی تو میرے خوف سے اس کثرت سے روتا رہا کیا مجھ سے تھے شرم نہ آئی۔

تو اپنی طبیعت اور خواہش اور اینے شیطان کو چھوڑ دے اور ان کی طرف مائل نہ ہواور جب بیامر ثابت ہو جائے لی تو اپنے اور میرے ہم نشینوں کے درمیان و شنی پیدا کر لے اور جب تک وہ تیری حالت میں تیری موافقت اختیار نه کریں ان سے دوتی نه کر۔

توبہ دولت کا کایا بلٹ ہے اس جب تو نے توبہ کی اور توبہ سے پہلے جس حالت پر تھا اس کو نہ بدلا تو اپن توبہ کرنے میں جھوٹا ہے جب تو اپن حالت کوبدلے گا تو تیرے معاملہ میں تبدیلی کی جائے گی کیونکہ

الله تعالی کا فرمان ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِٱنْفُسِهِمُ ﴿ سُورة الرعد ﴾

ترجمہ بے شک اللہ کسی قوم سے آپی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی ﴿ كنزالا يمان ﴾

تو دنیا میں سی پرظلم نہ کر ورنہ آخرت میں تیری گرفت کی جائے گی تو دنیا میں عدل و انصاف کر۔ تا کہ وہ تجھے راہ جنت سے منحرف نہ کر دے۔ ظالموں نے جب عدل وانصاف کو چھوڑ دیا تو ان کو جنت کے راستہ سے دور کر دیا گیا جو

الله تعالى كا فرمان ہے۔

وَمَا اتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُلُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنَهُ فَانْتَهُو ﴿ سِرة الحشر ﴾ ترجمه: اور جو پچهمهیں رسول عطا فرمائیں وہ لو اور جس سے منع فرمائیں ہو۔

ہو۔

تم الله تعالی اور رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے حکم کے وقت درندہ بہادر بنے رہو اور الله تعالی اور رسول کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کی ممانعت کے وقت بیار بن جاؤ اور تقدیرات قضاء کے آنے کے وقت مردہ بن جاؤ ۔ اپنے سر کو جھکا دو اور اس کے ساتھ اچھے اخلاق برتو۔ تم الله تعالی سے وہ چیز اپنے لئے نہ مانگو جو اس کے خلاف ہو اور تہارے اور دوسروں کے بارے میں جو احکام قضاء وقدر ہوں اس کی موافقت کرو۔

سركار دو عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كا فرمان ہے۔

لَمَّا خَلَق اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْقَلَمَ قَالَ لَهُ اكْتُبُ قَالَ مَا الَّذِي اَكُتُبُ قَالَ اللهِ عَلَّا اللهِ عَلَى الْكُتُبُ قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

ترجمہ: جب الله تعالی نے قلم کو پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ اے قلم لکھ تو قلم است کے بارے میں جو میں حو کی میں مولی کیا لکھوں تو ارشاد ہوا قیامت تک میری مخلوق کے بارے میں جو محم ہیں سب کولکھ دے۔

اے مردہ دلو۔ نفول سے زندہ رہنے والو۔ تمہارے تو دل مردہ ہو چکے ہیں پس دوسروں کی مصیبت میں جتنا روتے ہوا پنے دلوں کی معیت میں اس سے زیادہ رونا چاہیے۔

الله تعالی کے ذکر سے غافل ہو جانا دلوں کی موت ہے۔

پس جو کوئی اپنے دل کو زندہ کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ دل کو ذکر خداوندی کیلئے چھوڑ دے اور اس کے انس کیلئے اس کی شان وعظمت اور مخلوق کی

خیال دائیں بائیں اور پیچے کونہیں ہوتا بلکہ صرف آگے ہوتا ہے میں بغیر پشت کا سینہ ہوں۔ میں انبیاء کرام علیہم السلام اور سلف صالحین کی اتباع کرنے والا ہوں۔ میں بھی ان کے آستانہ خداوندی کی دوڑ میں ان کے پال سے علیحدہ نہیں ہوتا ہوتم اپنے گناہوں اور بے ادبی سے توبہ کرو۔ بیر قوبہ تمہارے دلوں کی زمین میں میرا نیج بوتا ہے۔ یہ ایک عمارت ہے جس کی میں تمہارے لئے بنیاد ڈالٹا ہوں اور شیطان ملعون کی عمارت کوڈھا رہا ہوں اور رحمٰن کی عمارت بنا رہا ہوں اور حمٰن کی عمارت بنا رہا ہوں اور حمٰن کی عمارت بنا رہا ہوں اور چھکا ہے میں اس کی پرورش میں مشقت اٹھانا نہیں چھکا ہے میں اس کی پرورش میں مشقت اٹھانا نہیں چاہتا میں تو تمہارے مغز کی پرورش کرتا ہوں اور تمہارے چھکا وں دور رہتا ہوں اور میں تمہاری پرورش کرتا رہوں گا تا کہ ہم سب کے نبی حضرت محمصطفی صلی اللہ اور میں تمہاری پرورش کرتا رہوں گا تا کہ ہم سب کے نبی حضرت محمصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آئیمیں ٹھنڈی ہوں۔

### الله اور رسول کی اطاعت

اے اللہ کے بندو! تم میری صحبت دنیا کیلئے نہیں بلکہ آخرت کیلئے اختیار کرو
اور جب تمہاری صحبت مجھ سے آخرت کیلئے درست ہو جائے گی تو جبعاً اور ضمنا
دنیا بھی تمہارے پاس آ جائے گی پس تم اس کوزہد کے قدم پر یعنی بے رغبتی کے
ساتھ ضرورت کے مطابق لو گے اور میں تمہارے لئے اس کا ضامن ہوں اس پر
تم سے حماب و کتاب نہیں کیا جائے گا۔ تم آخرت کو دنیا پر ۔ باطن کو ظاہر پر۔
تم کو باطل پر۔ باتی کو فانی پر مقدم کرو۔ پہلے چھوڑو پھر لو۔ طبیعت۔نفس اور
خواہش کے ہاتھوں سے لینا چھوڑ دو۔دل اور باطن کے ہاتھوں سے لو۔ تم محلوق
کے ہاتھوں سے لینا چھوڑ دو اور خالق کے ہاتھوں سے لینا اختیار کرو۔ تم حضور
نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرو اور آپ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم جو پچھامرونہی فرمائیں اس کو قبول کرو۔

## اَلْمَجُلِسُ الْخَمُسُونَ ﴿ ٥٠ ﴾

415

این اور مخلوق کی اصلاح

حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمتہ الله علیہ نے کچھ کلام کرنے کے بعد ارشاد فر مایا تو اپنی اور دوسروں کی اصلاح میں مشغول رہ اور بے فائدہ قبل و قال اور دنیا کی ہوس کو چھوڑ دے اور جہاں تک ہو سکے دنیا کے عمول سے فارغ مونے کی کوشش کر۔

رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كا ارشاد بـ - تفرَّعُو امِن هُمُوم الدُّنيَا مَا استَطَعْتُمُ

کفر عوامِن معموم المال کا المسلسلی المحروب ال

پرگزری بین ان سے نفیحت حاصل نبین کرتا تو دنیا سے خلاصی طلب کرتو دنیا کے لباس کو اتار کر پھینک دے اور دنیاسے دور بھاگ۔نفس کے لباس کو اتار دے اور اللہ تعالی کے دروازہ کی طرف بھاگ۔ پس جب تو اپنے نفس سے جدا ہو جائے گا تو یقینا ماسوائے اللہ تعالی سے علیحدہ ہو سکے گا اس لئے ما سوائے اللہ تعالی کے نفس سے دوری اختیار کر لے تو اللہ تعالی کو دکھے لئے گا۔تو اپنے آپ کو اللہ تعالی کے سرد کر دے حقیقت میں تجھے سلامتی

طرف تفرفات کرنے میں توجہ کیلئے متوجہ کر دے۔ دل سے اللہ کا ذکر

اے اللہ کے بندے! تو پہلے اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر۔ اس کے بعد اپنے بدن سے اللہ کا ذکر کر آور اپنی بعد اپنے بدن سے اللہ کا ذکر کر تو اپنے دل سے اس کا ذکر ہزار مرتبہ کر اور اپنی زبان سے ایک مرتبہ۔ آفات کے نازل ہونے کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر صبر سے کیا کر اور دنیا کے آنے کے وقت دنیا کو چھوڑنے سے اور آخرت کے آنے کے وقت تو حد کے ساتھ اور ماسوائے اللہ تعالیٰ کے آنے کے ان سے منہ پھیر لینے وقت تو حد کے ساتھ اور ماسوائے اللہ تعالیٰ کے آنے کے ان سے منہ پھیر لینے سے ذکر کیا کر جب تو اپنے نفس کی باگ کو ڈھیلا کر دے گا تو وہ تھے میں لالی و ملم کرنے لگے گا اور تجھے گرا دے گا تو نفس کے منہ میں تقویٰ کی باگ ڈال اور عبد فائدہ قبل و قال کو چھوڑ دے۔

تو موت کو یاد کرتا رہ تیرے دل کوصاف کردے گی اور دنیا کو تیرامغوض بنا دے گی تیرے دل سے پردہ کھول دے گی۔ پس تو مخلوق کو فانی اور مردہ ہلاک شدہ اور عاجز دیکھے گا نہ ان میں نفع دینے کی قوت ہے اور نہ بی نقصان۔
﴿ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمتہ اللّٰد علیہ نے ۲۱ شعبان المعظم ۵۳۵ ججری المقدس بروز جمعتہ المبارک کو یہ خطبہ مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا ﴾

\*\*\*

ساتھ صابر بنا رہ اور اس سے جلدی طلب نہ کر اور نہ اس کو بخیل سمجھ اور نہ اس پر الزام لگا الله تعالى توتم يرتم سے زيادہ شفقت كرنے والا ہے۔ ایک بزرگ رحمته الله سے منقول ہے کہ

مجھ ر میری طرف سے ہے ہی کیا اور جو کچھ بھی ہے اللہ تعالی ہی کی طرف

تم الله تعالى كے ساتھ موافقت كو لازم اختيار كروپس وه تمہاري حالت كوتم ے زیادہ جانتا ہے اور بیکوئی ضروری بات نہیں ہے کہ جس میں تمہاری مصلحت ہواس پر دہتم کوآ گاہ کردیا کرے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے۔

وَعَسْلِي أَنُ تَكُرَهُوُاشَيَّاءً وَهُوَ خَيْرٌ ۚ لَّكُمُ وَعَسْى أَنُ تُحِبُّوا شَيَّاءً وسورة بقره وَهُوَ شَرُّ لَّكُمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ترجمہ: اور قریب ہے کوئی بات تمہیں پندآئے اور وہ تمہارے حق میں بری ﴿ كنزالا يمان﴾ ہواور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

وَمَا أُوتِيتُهُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَمَا أُوتِيتُهُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ترجمہ: ایک چیز ہے اور تہمیں علم نہ ملا مگر تھوڑا۔ جو محض الله تعالى كراسته ير جلنا جاب اس كوجاب كداس راسته ير چلنے ے پہلے وہ اپنے نفس مہذب بنائے کیونکہ نفس بے ادب اور برائی کا حکم دینے والا ہے۔ وہ الله تعالى كے ياس بينج كركياعمل كرے كاتواس كواسي سفر ميس كيے این ساتھ رکھ سکتا ہے۔ پہلے تو اپنانس سے جہاد کر کے اس کومطمئن بنا جب تیرانفس مطمئن ہو جائے بھر اس کو اللہ تعالیٰ کے دروازہ کی طرف اینے ساتھ لے كر جانفس كى موافقت اس وقت كرنا جب رياضت كر لے اور تعليم وحسن ادب

مل جائے گی تو اس کی راہ میں مجاہدہ کر بے شک مجھے ہدایت حاصل ہو جائے گ تو الله تعالیٰ کا شکر ادا کر تو وہ تیرے لئے اپنی نعتوں میں اضافہ فرما دے گا تو اینے آپ کو اور مخلوق کو اس کے حوالے کر دے تو اسنے اور غیر کے بارے میں کسی طرح الله تعالى يراعتراض نهكر-

اولیاء الله الله تعالی کے ساتھ ہوکر نہ اپنا کوئی ارادہ رکھتے ہیں اور نہ کوئی اختیار برتے ہیں اور نہ وہ اینے مقوم کی طلب میں حرص کرتے ہیں اور نہ عی غیرول کے مقوم کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔

اگرتو دنیا اور آخرت میں اولیاء الله کی صحبت حابتا ہے تو ان کے تمام اقوال وافعال اور ارادول میں ان کی موافقت کرمیں تھے دیکے رہا ہول تو نے معاملہ برعکس کر دیا ہے اور تو نے اللہ تعالٰی کی مخالفت اور اس کے جھکڑنے کو دن رات کو ا پناطریقہ بنالیا ہے تو الله تعالی سے کہتا ہے کہ ایسا کر اور ایسا نہ کر گویا کہ تو معبود ہے اور اللہ تعالی بندہ۔ اللہ تعالی کی ذات یاک اور مقدس اور کس قدر حکیم ہے وہ برابردبار ہے۔ اگر اس کوبردباری نہ ہوتی تو تو اپنی حالت کہ جس حال برتو ہے

اگر تو جھلائی جا ہتا ہے تو اس لہذا کے سامنے ظاہر و باطن دونوں کا سکون اختیار کر۔ ظاہری سکون حرکتوں سے اور باطنی سکون خطروں سے ہوتو سوال کرنا میرے نزدیک بے ادبی ہے اور میں اس کو محض رخصت شار کرتا ہوں۔ لہذا ضروری ہے کہ فرض کو ادا کر اور حرام سے فی اور تقدیر خداد تدی کی موافقت کر اوراینے ظاہر و باطن کو اس کے سامنے کلام کرنے سے روک لے تو یقیناً تو دنیا اور آخرت کی بھلائی کو حاصل کر لے گا۔

تو مخلوق ہے کسی طرح کا سوال نہ کر کیونکہ مخلوق تو عاجز و بے بس اور مخاج ہے اپنے اور دوسروں کیلئے کسی بھی تفع اور نقصان کے مالک نہیں تو اللہ تعالیٰ کے اوراس کے رفع کرنے اور اسکی مصلحت بیان فرمانے کی اس سے دعا مانگتا رہ۔ اگر تو نجات جابتا ہے تو ایسے شخ کامل کی صحبت اختیار کر جو الله تعالی کے حکم اور علم خداوندی کو جاننے والا ہو اور وہ تخفی علم بر هائے اور ادب سکھائے اور تخفی اللہ تعالیٰ کے راستہ سے واقف کر دے۔

مرید کو دستگیر اور رہبر اور رہنما کے بغیر جارہ نہیں کیونکہ وہ ایک ایسے جنگل میں ہے کہ جس میں کثرت کے ساتھ ازدھے اور بچھو ہیں اور طرح کی آفات پیاس اور ہلاک کرنے والے درندے ہیں پس وہ شیخ کامل دیکھیراس کوان آفات ہے بچائے گا اور اس کو بانی اور پھل دار درختوں کی جگہ بتاتا رہے گا جب مرید بغیر رہنما اور شخ کامل کے ہوگا تو درندول اور سانپ ادر بچھوؤل اور آ فات سے بجرے ہوئے جنگل میں چلے گاتو نقصان اٹھائے گا۔

اے دنیا کے راستہ کے مسافر تو قافلہ اور رہنما اور رفیقوں سے جدا نہ ہو ورنہ تیرا مال اورجان سب طلے جائیں گے اور آخرت کے راستہ کے مسافر تو ہمیشہ مرشد کامل کے ساتھ رہ وہ تختجے منزل مقصود تک پہنچا دے گا تو اس راستہ میں اس کی خدمت کرنا رہ۔ اسکے ساتھ حسن ادب سے پیش آ اور اس کی رائے سے علیحدہ نہ ہووہ تحقی علم سکھائے گا اور تحقی اللہ تعالی کے نزدیک کردے گا۔ پهروه تيري شرافت وصدافت اور دانائي ديكه كرراسته ميس تحقيد اپنا قائم مقام بنا دے گا۔ تجھے راستہ میں امیر اور راستہ میں چلنے والوں کا حاکم بنا دے گا اور اپنے شكر كالتجم خليفه اور جانشين مقرر كرے كاليس تواس حالت بررہ كايبال تك که وه مرشد کامل مختبے سرکار دو عالم نورمجسم حضرت محمر مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم کے باس تک لائے گا اور حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے سپرو کر دے گا۔ پس آ ب سلی الله تعالی علیه وسلم کی مبارک آ تکھیں تجھ سے مختدی مول گ - پير آپ صلى الله تعالى عليه وسلم تخفي قلوب و احوال اور معانى ير ابنا نائب بنا

حاصل کر لے اور اللہ تعالیٰ کے وعدہ وعہد برمطمئن ہو جائے۔ بغیراس کے تو نقس کی موافقت نه کرنا فض تو اندها، گونگا، بهرا، مخبوط الحواس اور این بروردگار سے ناوانف اور الله تعالی کا وغمن ہے۔ پس ہمیشہ مجاہدوں اور ریاضتوں سے اس کی آ تکھیں کھل جا کیں گی اور اس کی زبان بولنے لگے گی اور اس کے کان سنے لکیں کے اور اسکا خبط اور اللہ تعالیٰ سے وحتنی اور جہالت زائل ہو جائے گی اور بیلفس رسيول اور مردان خدا كى صحبت اور جيشى اور ساعت بساعت اور روز بروز اور سال بمال اس میں قائم رہنے کامخاج ہے۔ بیصرف ایک ساعت اور ایک دن اور ایک مہینہ کے مجاہدہ سے حاصل نہ ہوگا۔ اس کو بھوک کے کوڑوں سے مار۔ اس نفس کو اس کے حصہ سے روک اور اسکاحق اس کو پورے طور سے دے تو اس برحملہ کر اس ک تلوار لکڑی کی ہے نہ کہ لوہا کی۔ اس کی باتیں ہی باتیں ہیں کام کھے بھی نہیں۔ صرف جھوٹ ہے سے کا پتہ ہی تہیں۔ اس کا وعدہ ہے وفائییں۔ وہ دوسی کا نام بھی نہیں جانتا بغیر دولت کے گھومتا ہے۔ اہلیس جو کہ اس کا سردار ہے سیچ مسلمانوں برعداوت ومخالفت میں کوئی طاقت وقوت نہیں تو چھر نفس کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو میہ گان نہ کر کہ شیطان ملعون جنت میں اپنی قوت سے گیا اور اس نے حضرت سیدنا آ دم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسکواس پر قوت دی اور اس كوسبب بناياتها نه كهاصل -

اے کم عقل تو سی مصیبت کی وجہ سے جس میں تحقید اللہ تعالی مبتلا فرمائے اس کے دروازہ سے نہ بھاگ کیونکہ وہ تیری مصلحت کو تجھ سے زیادہ جاننے اور پیچانے والا ہے وہ سی فائدہ اور حکمت کیلئے تیرا امتحان لیا کرتا ہے جب وہ تیرا سکی بلا کے ساتھ تیرا امتحان لے پس اس پر ابت قدم رہ اور اینے گناہوں کی طرف رجوع کر اور استغفار کر توبه زیاده کر اور اس پر صبر اور ثابت قدمی کی درخواست کرتا رہ۔ اس کے سامنے کھڑا رہ اور اس کے دامن رحمت سے لیٹ جا

علاء سے دوئی اور محبت کر جو کہ اللہ تعالیٰ کو جائے والے ہیں اور اس کے طالب ومطلوب ہیں۔اس طرح کے لوگوں سے میل جول رکھ جو تھے سے طلق کو لے لے اور مجھے اللہ تعالی کے قریب کر دے اور ممراہی تھے سے لے لے اور مجھے سیدھے راستے پر بھا دے جو کہ تیری آ تھوں پر دنیا سے پی باندھ دے پھر اس کو آ خرت پر لے جا کر کھول دے اور تیرے سامنے سے دنیا کا طبق علیحدہ کر دے اور اس کے بدلہ میں آخرت کا طبق رکھ دے۔ نظم یاؤل ہونا تھے سے دور کر وے اور اس کے بدلہ میں مجھے جرا بین عطا کر دے۔ تھم سے اور موں اور بچھوؤں اور درندوں کے درمیان میں سے کھڑا کر کے امن اور راحت اورسنہری جگہ پر بٹھا دے تو اس طرح کے لوگوں سے میل جول رکھ کہ جن میں بیصفات موجود ہوں اور ان کی نصیحت اور ان کے امرونہی کو قبول کر۔ الی حالت میں تخمیے بہت جلد دنیا ہی میں بھلائی جاصل ہوجائے گی کہ آخرت کا انظار ہی نہ کرنا ردے گا۔ بہادری ایک ساعت مطری کا تو نام ہے۔استقلال سے کام لے تھے سے کچھ ہو بھی تو نہیں سکتا اور تیری ضرورت بھی ہے تو زمیل خرید اور عمل کے وروازہ پر بیٹھ جا آگر تیری مقدر میں کوئی کام ہاتو قریب ہے کہ تو کام پر لگ جائے گا تو سبب کو اس کا حق اوا کر اور بھروسہ کر کے مل کے دروازہ پر بیٹھ جا۔ پس اگر وہاں سے دوسرے مردول کو لے جائیں اور تھیے نہ لے جائیں تو تو پھر بھی اپنی جگہ سے ندہد۔ یہاں تک کہ تھے ہرایک سے ممل نا امیدی ہو جائے كداب تخفي كوئى كام يرنه بلائے كااس وقت تواسي فس كوتوكل كے سمندريس ڈال دے کہ اسباب اور اسباب کے پیدا کرنے والے دونوں کا جامع بن جائے كا ويعنى مطلب يد ب كم تقدير يرايمان لا كرتدبيرس بالكل غافل نه موجو مونا ہے وہ ہوکر رہے گالیکن سبب کی تلاش ضروری ہے ﴾ تو اپنے استاذ کے سامنے حسن ادب اختیار کر اور تیری خاموشی تیرے بولنے سے زائد ہو کیونکہ ایا کرنا

دیں گے۔ پس تو اللہ تعالی اور اس کی مخلوق کے درمیان قاصد اور سفیر اور حضور نی گے۔ پس تو اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام اور خادم بن کر رہے گا۔ مخلوق اور خالق کی طرف آ مدروفت کرے گا۔ بھی مخلوق کی طرف اور بھی خلوق کی طرف اور بھی خالق کی طرف اور بھی خالق کی طرف اور بھی خالق کی طرف تو یہ ایسی چیز ہے جو محض خلوت نشینی اور آ رزو سے حاصل نہیں ہوتی ہے جو کہ سینوں میں جگہ یائے ہوئے ہے اور عمل نے اس کی تقدیق کردی ہے۔

اولیاء الله تمام قبیلوں میں میں منتب اور لاکھوں کروڑوں میں آخر دم تک ایک دو ہی ہوتے ہیں جو کہ کلام خداوندی کو اپنے دلوں اور معانی سے سنتے ہیں اور اس سننے کو اپنے اعضاء کے اعمال سے سیا کر دکھاتے ہیں۔

اے جاہوا تم اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرو اور صدیقین اور سلف صالحین کے طریقہ پر چلو اور ان کے تمام اقوال و افعال میں ان کی پیروی کرو اور منافقین کے راستہ پر نہ چلو جو کہ دنیا کے طالب اور آخرت سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستہ کو چھوڑ دینے والے ہیں جس راستہ پر کہ نیک بندے چلے سے سے یہ منافق وائیس بائیس اور پیچھے کی طرف چلے۔کا ہلوں کا راستہ تلاش کر کے اس پر چلے اور چیچ راستہ جو کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ تھا کہ جس پر بردگان دین چلے تھے اس راستہ پر نہ چلے۔

قیامت کے دن دوسی اور محبت ختم ہو جائے گی

اے اللہ کے بندے یہ لوگ جن سے تو آج دنیا میں دنیا کیلئے ملا ہے۔کل قیامت کے دن مجھے نظر ہی نہ آئیں گے۔ تمہارے درمیان دوی اور محبت ختم کر دی جائے گی۔ تیرے اور تیرے برے ہم نشینوں کے درمیان میں کہ جن سے تو نے اللہ تعالی کے خلاف دوی کی تھی قطع کر دی جائے گی۔ اگر مجھے مخلوق کی دوی کے بغیر چارہ نہیں ہے اپس تو پر ہیزگاروں زاہدوں اور اللہ تعالی کو پہنچانے والے

اس کے باطن کی سفارت اس کے باطن کو دل کی طرف اور دل نفس مطمعت اور فرمانبردار اعضاء کی طرف لے جاتی ہے اور تمام اعضاء پراسے قابول جاتا ہے اور وہ ای حال میں ہوتا ہے کہ ایک اس کواس کے متعلقین سے بے نیاز بنا دیا جاتا ہے اور درمیان میں آ ڑ کر دی جاتی ہے۔اللہ تعالی اس کومخلوق کی ایذاؤں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور سب کو اس کا تابعدار بنا دیتا ہے اور اس کے اور ان کے قلوب میں خود حائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بندہ تنہا اینے پروردگار کی معیت میں باتی رہ جاتا ہے۔ گویا اس کے اعتبار سے مخلوق پیدا بی تہیں ہوئی۔ گویا سوائے اس کے بروردگار کے کوئی اور مخلوق ہی نہیں ہے۔ پس اس کا بروردگار فاعل مختار ہوتا ہے اور بیاس کامحل فعل الله تعالی اس کا مطلوب رہ جاتا ہے اور بیاس کا طالب۔ وہ اس کی اصل رہ جاتا ہے اور بیاس کی شاخ۔ اور الله تعالیٰ کے سوانسی کو پہوانتا بی نہیں اور نہ اس سواکسی کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالی اس کو مخلوق سے بوشیدہ کر دیتا ہے اس کے بعد جب جاہے گا اس کولوگوں کیلئے اٹھا کر کھڑا کر دے گا۔ ان کی مدایت اور مصلحت کیلئے اس کوموجود کر دے گا اور بیر بندہ الله تعالی کی رضا کیلئے مخلوق کی ایذاؤں برصبر کرہ رہے گا۔ اولیاء الله دلوں اور اسرار کے محافظ ہوتے ہیں۔ الله تعالى كى معيت ميں قائم اور غير الله كى معيت سے جدا ہوتے ہيں۔ ان كا بركام ادر برعمل الله تعالى كيلي موتا ہے نہ غير الله كيلي - اے منافق - تيرے یاس تو اولیاء الله کی کوئی خبر ہی نہیں ہے اور نہ ہی ایمان کی کوئی خبر۔ اور نہ الله تعالیٰ ك الس كى كچھ خبر۔ تو محض بے خبر ہے۔ عنقریب تو مرجائے گا اور مرنے كے بعد شرمندہ ہوگا۔ تو نے محض زبان کی فصاحت پر قناعت کرلی ہے اور دل کو گونگا بنا رکھا

اے مردہ دل اے اولیاء اللہ سے بغاوت کرنے والے۔ اے مسرف اور

ہے یہ تیرے لئے فائدہ مندنہیں ہے۔ ول کی فصاحت کی ضرورت ہے نہ کہ زبان

تیری تعلیم کا اور استاذ کے دل میں تیری نزد کی کا سبب بن جائے گا۔ حسن ادب کھے مقرب بنا دے گا اور بے ادبی تحقیم دور پھینک دے گی تو حسن ادب کس طرح کرسکتا ہے حالانکہ تو با ادب لوگوں سے ملا بی نہیں ہے۔ تحقیم علم کس طرح ماصل ہوسکتا ہے جب کہ تو اپنے پڑھانے والے سے راضی بی نہیں ہے اور اس کے متعلق تیراحسن ظن بی درست نہیں ہے۔

حضرت سیدنا غوث اعظم رحمته الله علیه نے ۱۸ شعبان المعظم ۵۳۵ جری کو بوقت صبح جمعته المبارک کے دن میہ خطبہ مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا ﴾

# اَلْمَجُلِسُ الْحَادِئ وَالْخَمُسُونَ (١٥)

#### دنیااور آخرت

حضرت سیدنا غوث اعظم رحمة الله علیه نے ارشاد فرمایا که دنیا سرتاپا حکمت و عمل ہے اور آخرت تمام کی تمام قدرت کی دنیا کی بنا حکمت پر ہے اور آخرت کی بنا قدرت پر ہے اور آخرت کی بنا قدرت پر ہیں تو دارالعمل ' دار حکمت ( دنیا میں ) عمل کو نہ چھوڑ تو عمل کرتا رہ اور اس کی قدرت پر اس کی قدرت کو عاجز نہ نہ بچھ حکمت کے گھر میں عمل کرتا رہ اور تو اس کی قدرت پر بھروسہ کر کے نہ بیٹے جا فدرت کو اپنے نفس کیلئے عذر نہ بنا کیونکہ نفس اس کو ججت بنا لے گا اور عمل کرنا ترک کر دے گا۔ تقدیر کا عذر پیش کرنا کا ہلوں کی ججت ہے۔ بس تقدیر کا عذر تو اوام ونواہی میں ہوسکتا ہے نہ کہ عبادت اور فرائض میں

سیدنا غوث اعظم رحمۃ الله علیہ نے پچھ کلام فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ مومن کو نہ تو اس دنیا میں سکون ملتا ہے اور نہ ہی اس کی چیزوں سے جو دنیا میں جیں۔ وہ دنیا سے اپنا مقوم لیتا ہے اور اپنے دل سے الله تعالیٰ سے یک وہوجاتا ہے وہاں پہنی کر تھہر جاتا ہے یہاں تک کہ اس سے دنیا کی سوزش دور کر دی جاتی ہے اور اس کے دل کو در بار خداوندی میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے۔

424 ترجمه اللتح الرباني اے اپنے نفس اور مخلوق کی بدولت اللہ تعالی سے مجوب اور دور ہو جانے والے اگرتو دومرون پرایک مرتبه روئ تو این نفس پرمنرار مرتبه رو-

اِلْهِيُ اِنِّي كُنْتُ آخُرَسَ فَانَطُقَتَنِي فَانْفَعِ الْخَلْقَ بِنُطُقِي وَكَمِّلُ لَهُمُ الصَّلاحَ عَلَى يَدِى وَإِلَّا رُدُّفِي إِلَى الْمَعَرَسَ

یا الی میں گونگا تھا تو نے مجھے گویائی عطا کی۔ لہذا میری گویائی سے مخلوت کو فائدہ عطا کر اور میرے ہاتھوں بران کی مکمل اصلاح فرما ورنہ مجھے میرے گونگا ین کی طرف لوٹا دے۔

صالحین کا الله **م**درگار ہے

اے مسلمانو۔ میں حمہیں ایک خونی موت کی طرف۔ یعنی نفس۔خواہش۔ طبیعت۔شیطان اور دنیا کی مخالفت اور مخلوق سے علیحد کی اور الله تعالی کے سوا ہر چیز کو چھوڑ دینے کی طرف بلا رہا ہوں۔تم ان سب حالتوں میں جہاد کرو اور نااميد نه ہو کيونکه

كُلُّ يَوُم هُوَ فِي شَانِ

یعن الله تعالی مرروز ایک جداشان میں ہوتا ہے۔

الله تعالی سے اس کی قدرت کے مطابق سوال کرو۔ اس سے تہارا سوال بحثیت قدرت مونه که بحثیت حکمت - الله تعالی سے اس کے علم کی حثیت سے ہونہ کہ تمہارے علم کے اعتبار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے قلوب واسرار کے ذریعہ سے ماگلو نہ زبان کی تیزی وطراری سے۔تمہارا سوال تمہارے علم و قدرت کے سمندروں سے ہٹ کر ہو۔تم اس کی حضوری میں تمام چیزوں سے مفلس ہوکر کھڑے رہو۔تم اس پر عامل اور حاکم نہ بنو اور نہ اس پر اپنا مرتبہ اور عقل مندی مگھارو۔ اور ندائی تدبیروں سے اس کی تدبیر کورد کروے تم جاہوں کی طرف توجہ ند

كرو جوكه اين علم يرعمل نه كرين - ووضخص جال ب أكرچه كيما بى علم كا حافظ اور اس کے معنی اور مطالب کا جاننے والا ہو۔ تیراعلم حاصل کرنا بغیرعمل کے تجھ کو مخلوق کی طرف لوٹا دے گا۔ اور تیراعلم پرعمل کرنا مجھے اللہ تعالی کی طرف پہنچا دے گا اور تھے دنیا سے بے رغبت کر دے گا اور باطن سے خبردار بنا دے گا۔ اور ظاہر کی زیبائش سے تجھ کو عافل بنا دے گا اور باطن کی آ رائی کا تجھے الہام کرے گا۔اس وقت الله تعالى تيرا كارساز موگا۔ كيونكه تو حقيقت ميں قابل بن گيا ہے۔ الله تعالیٰ کا فرمان ہے۔

> وَهُوَ يَتُولُى الصَّالِحِيْنَ لعنی صالحین کا الله تعالی مددگار ہے۔

ان کے ظاہر و باطن دونوں کی کارسازی فرماتا ہے۔ان کے ظاہر کی حکمت کے ہاتھوں سے اور باطن کی اینے علم کے ہاتھوں سے تربیت فرماتا ہے۔ نہ تو وہ دوسرول سے ڈرتے ہیں اور نہ غیر خدا سے امیدیں رکھتے ہیں۔ بج اس کے نہ سی سے کچھ لیتے ہیں اور نداس کے سوا دوسری راہ میں کچھ دیتے ہیں۔ وہ غیر اللہ سے وحشت کھاتے ہیں اور ای سے مانوس رہتے ہیں اور ای سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ یہ آخری زمانہ ہے اس میں بہت کھے تبدیل ہوگیا ہے۔ نبوت کا زمانہ دور چلا گیا ہے۔ بینفاق درنفاق کا زمانہ ہے۔

اب منافق ۔ تو دنیا اور مخلوق کا بندہ ہے اور تیرے تمام عمل ان کے دکھاوے كيليح ميں اور ائي طرف الله تعالى كى توجه اور نظر كو بھلا ديا ہے اور تو ظاہر كرتا ہے کہ میں آخرت کیلے عمل کررہا ہوں حالانکہ تیرا ساراعمل اور قصد دنیا کیلئے ہے۔ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کا فرمان ہے۔

اِذَ تَزَيَّنَ الْعَبْدُ بِعَمَلِ لِللَّاخِرَةِ وَهُوَ لَايُرِيْدُ هَاوَلَا يَطُلُبُهَا لُعِنَ فِي السَّمُواتِ بِإِسْمِهِ وَنَسَبِهِ إِنِّي أَعُرِفُكُمُ

ترجمہ: جب بندہ اپنے آپ کوعمل آخرت کیلئے مزین کرتا ہے اور اسکا مقصود ومطلوب راہ آخرت نہیں ہوتا تو اس کے نام ونسب پر آسانوں میں لعنت کی جاتی ہے۔

اے منافقوں۔ میں تہہیں شریعت اور طریقت کے طریقوں سے پیجانتا ہوں۔لیکن میں اللہ تعالیٰ کی پردہ پوٹی سے تہہاری پردہ پوٹی کرتا ہوں۔

تجھ پر افسوں ہے کہ تو حیا ہی نہیں کرتا تیرے ظاہری اعضاء گناموں اور نجاست سے پاک نہیں ہوئے اور تو باطنی طہارت کا دعویٰ کرتا ہے۔ دل کی یا کیزگی ابھی سی نہیں ہوئی اور باطن کی یا کیزگی کا تو می ہے۔ مخلوق کے ساتھ ادب سے پیش آنا ابھی تھے آیا ہی نہیں اور تو خالق کے ساتھ ادب کا دعویدار ہے۔معلم ﴿ يعني شخ كامل ﴾ ابھى تھ سے خوش ہوا عى نہيں اور نہ تو اس كے ساتھ ادب برتا ہے اور نہ تو نے ان کے حکم کو قبول کیا ہے اور تو بیٹھنے لگا منبر وسند ير اور صدر نشين مونے لگا اور وعظ شروع كر ديا۔ تحجے وعظ كمنا جائز نميس - يهال تك كه تو توحيد كے قدم پر كھڑا ہواور الله تعالى كے سامنے ثابت قدم رہ۔ اور ا پی استی کی خودی سے علیحدہ ہو کر لطف خداوندی کے پہلو میں بیٹھ جا اور انس کے بازو کے نیچ حصب جا اور اخلاص کا دانہ جگ اور مشاہرہ خداوندی کا یانی بی ۔ اس کے بعد اس حالت پر قائم رہ۔ یہاں تک کہتو شاہی مرغ بن جائے۔ یس اس حالت بر پہنچ کر تو مرغوں کا محافظ بن جائے گا اور ان پر دانہ شار کرنے والا۔ اور عام لوگوں کو دن رات اذان دے کر جگانے والا ہو جائے گا۔ الله تعالى کی طرف ان کو جگاتا رہے گا۔

آے جابل۔ تو اپنے ہاتھ سے کتاب کو پھینک دے اور میری حضوری میں مرکے بل آگر باادب ہوکر بیٹھ جا۔علم مردان خدا کے دہن سے حاصل کیا جاتا ہے نہ کہ کتابوں سے۔علم ان سے حاصل کیا جاتا ہے جوابی وجود اور تمام مخلوق

سے فانی ہیں اور اللہ تعالی سے باقی ہیں۔ استے وجود اور تمام مخلوق سے فنا ہو جانے اور اس کے بعد اللہ تعالی سے وجود بانے برحصول ولایت کا مدار ہے۔ غیراللہ سے فنا ہواور ذات حق تعالی سے زندگی حاصل کر۔ تو اللہ تعالی کے ان خادموں کی صحبت اختیار کر جواس کے دروازہ سے بھی نہیں ہٹتے۔جن کا متعل اللہ تعالی کے احکام کو بجالانا ہے اور اس کے ممنوعات سے بچنا ہے اور قضاء وقدر میں الله تعالی کے ساتھ موافقت کرتا ہے۔ ان کے متعلق جو پچھ بھی الله تعالی کا ارادہ اور فعل ہو وہ اس کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں۔ ان کو اپنے اور غیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہے کسی قتم کا جھکڑا ہی نہیں۔ نہ وہ قلیل میں اللہ تعالیٰ ہے، اعتراض کرتے ہیں نہ کثیر میں۔ نہ اعلیٰ اور اونیٰ پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو اینے لفس کی خدمت مینی اس کے اغراض کے حصول کی حرص میں اللہ تعالی کی خدمت ے غافل نہ بن \_ اولیاء اللہ مخلوق سے بلاضرورت بہ تکلف طلب کرتے ہیں ان کی طلب ذاتی نہیں ہوتی بلکہ ان کو مخلوق پر شفقت کرنے کی غرض سے اللہ تعالی ان کوالہام فرماتا ہے۔ یہ مجبوری سے طلب کرتے ہیں نہ کہ نفس کی پیروی سے۔ ان کالنس تو مطمئن ہوگیا ہے اس کا کوئی ارادہ اور شہوت دنیا کے متعلق باقی ہی نہیں رہا ہے۔ تیرا گمان میہوگا کہ اس کانفس بھی تیرے جابل نفس کی طرح ہے جس نے جھ کو اپنی خدمت گاری کیلئے کھڑا کر رکھا ہے اور اینے ارادہ اور خواہش میں تھے سے چکر لگوار ہا ہے۔ کاش کہ تھے عقل ہوتی تو اپنے نفس کی خدمت سے منحرف ہو کر اپنے پروردگار کی خدمت میں مشغول ہو جاتا۔ تیرانفس تیرا دشمن ہے اُس کی بات کا جواب دینے سے سکوت کرنا ہی تیرے لئے بہتر ہے اور یہ کہ تو اس کی بات کو دیوار پر مار دے۔اس کی بات کو اس طرح سن جیسے کسی دیوانہ کی بات سنتے ہیں کہ جس کی عقل جاتی رہی ہو۔ تونفس کی بات کی طرف توجہ ہی نه كر ـ نه اس كى طلب خواهشات ـ لذات اور خرافات ير نظر كر ـ اس كى بلاكت

اعظم بنالیا ہے۔ کیا تونہیں جانا کہ تیرامقصود وہ ہے جو تجھے عم میں ڈالا ہے۔ اورحقیقت میں تو اس کا بندہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں تیری نگام ہے۔ اگر تیری لگام دنیا کے ہاتھ میں ہے تو تو دنیا کا بندہ ہے۔ اگر تیری لگام آخرت کے ہاتھ میں ہے تو تو آخرت کا بندہ ہے۔ اگر تیری لگام الله تعالی کے ہاتھ میں ہے تو تو الله تعالی کا بندہ ہے۔ اگر تیری لگام نفس کے ہاتھ میں ہے تو تو اپنے نفس کا بندہ ہے۔ اگر تیری لگام تیری خواہش کے ہاتھ میں ہوتو تو اپنی خواہش کا بندہ ہے۔ اگر تیری لگام مخلوق کے ہاتھ میں ہے تو تو مخلوق کا بندہ ہے۔ اس تحقید دیکھنا عاہے کہ تیری لگام کس کے ہاتھ میں ہے۔تم میں غالب اور کارت سے تو وی لوگ ہیں جو طالب دنیا ہیں اور تھوڑے سے عم میں آخرت کو جاہنے والے ہیں۔ اور شاذ ونادر ہیں وہ لوگ جو دنیا اور آخرت کے بروردگار کی ذات کے طالب ہیں تو انہی کے حسن ادب کے ساتھ صحبت اختیار کر۔ ان سے جھکڑا نہ کر اور نہ ان کی بے عزتی کر۔ ورنہ تو نقصان اٹھائے گا۔ ان کی شان میں گتاخی نہ کر ورنہ ہلاک ہوجائے گا۔تم عقل مند ہو۔تم این برے اعمال سے اللہ تعالی سے دشنی ظاہر کر رہے ہو۔ اس کے نزدیک تمہارے عمل مچھر کے پھر کے برابر بھی وقعت نبيس ركھتے۔ أكرتم اپني خلوتوں اور جلوتوں ميں اور تمام حالتوں ميں مخلص بن جاؤ تو مجه مرتبه اور مقام حاصل كريكت مور اليا خزانه جو بهي فنا نه مو صدق و اخلاص۔خوف خدا اس سے تو قع رکھنا اور تمام حالتوں میں ای کی طرف رجوع كرنا ہے۔ تو ايمان كو اختيار كروہ تحقي اولياء الله سے ملا دے گا۔ جب تو ان ميں ہے کسی ایک کوبھی دیکھ پائے تو اپنا بازواس کے سامنے جھکا دے اور اپنی حالت ال كے سپر دكر دے اور مجراس سے كى قتم كا جھڑا نہ كر چپ ہو جا اور اپنى ب ادبی سے اس کو تکلیف نہ پہنچا۔ اور جس چیز کاعلم مجھے نہ ہواس میں سکوت کرنا علم ہے۔ اور جس چیز کوتو نہ جانا ہواس کا تسلیم کرنا بی علم ہے۔ اس میں ہے تو نفس کی بات کو ہے۔ تیری اور اس کی اصلاح اس کی مخالفت کرنے میں ہے۔ جب نفس اللہ تعالی کی اطاعت کرتا ہے تو اس کو ہر جگہ رزق ملتا ہے۔ جب نفس اللہ تعالی کی نافر مانی کرتا ہے اور متکبر بن جاتا ہے۔ تو اس کے اسباب منقطع کر دیئے جاتے ہیں اور اس پر طرح طرح کے مصائب نازل کر دیئے جاتے ہیں۔ پس تیرے اور اس کی ہلاکت کا سبب ہو جاتا ہے۔ نفس کر دیئے جاتے ہیں۔ پس تیرے اور اس کی ہلاکت کا سبب ہو جاتا ہے۔ نفس دنیا اور آخرت میں ٹوٹا پانے والا ہو جاتا ہے۔ جس کی کانفس تابعدار اور قناعت کرنے والا ہو تا ہے۔ جس کی کانفس تابعدار اور قناعت کرنے والا ہو تا ہے۔ جس کی کانفس تابعدار اور قناعت کرنے والا ہوتا ہے اپنا مقوم رزق کو خوشنودی کے ساتھ حاصل کرتا ہے۔ تمام فرائف جو اس پر لازم کئے گئے ہیں خوش دلی کے ساتھ بغیر تکلیف کے اوا کرتا ہے اس کا دل ماسوا اللہ تعالی سے فارغ رہتا ہے اور اسکے اعضاء دنیا اور اس کے افسان کے حاصل کرنے کی صعوبت سے سکون و آرام ہیں رہے جی اس کا دل ماسوا اللہ تعالی سے فارغ رہتا ہے اور اسکے اعضاء دنیا اور اس کے اور اس کی صعوبت سے سکون و آرام ہیں رہتے جی ۔

آے دولت مند نعتوں کا شکر اداکر درنہ وہ نعتیں تھے سے چین کی جا کیں گی اور ادائے شکر سے نعمت کے بازو تراش دے درنہ وہ نعمت تیرے پاس سے اڑ جائے گی۔ جو اپنے پروردگار کی طرف سے مرا ہوا ہے وہ مردہ ہے آگر چہ دنیا میں اس کا شار زندہ لوگوں میں کیا جاتا ہے۔ اس کی زندگی اس کو کیا نفع پہنچائے گی جب کہ وہ اس کو اپنی خواہشات گذات اور خرافات کے حاصل کرنے میں مرف کر رہا ہے ایرا مخض حقیقت میں مردہ ہے آگر چہصورة مردہ نہ ہو۔

دعا

اللَّهُمُّ احْيِنَابِكَ وَامِتْنَاعَنُ غَيْرِكَ

اے اللہ تُو جمیں اپنے ساتھ زندہ رکھ اور اپنے غیر سے جمیں موت دے دے۔ امین

اے عمر کے بوڑھے۔طبیعت کے بچے۔تو کب تک اس بدخصلت دنیا کے پیچھے اپی طبیعت کے بے چینی کی وجہ سے دوڑتا رہے گا۔تو نے دنیا کو اپنا مقصود

بغیرعمل اوراخلاص کی زبان سے گفتگو کیا کرالی زبان سے جو کہ بلاعمل ہے بات نہ کر۔ نہ وہ تخصے اور نہ تیرے پاس بیٹھنے والوں کو پچھ نفع دے گی۔ سرکا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یَهْدِفُ الْعِلْمُ بِالْعَمَلِ یعنی علم عمل کو پکارا کرتا ہے۔

يس اگر وہ اس كے بلانے يرآ جاتا ہے تو فعما ورنه علم چلا جاتا ہے۔علم كى برکت چلی جاتی ہے اور اس کی محبت باقی رہ جاتی ہے۔ تو اینے علم کے فتنہ میں پڑا ہوا عالم رہ جاتا ہے تیرے پاس محض علم کا درخت رہ جاتا ہے اور اس کا کھل جاتا رہتا ہے۔ اللہ سے بید دعا کر کہ وہ تھے اینے دربار کی حضوری اور ادب عطا فرما دے۔ پس جب وہ مجھے میرنصیب فرما دے تو اب اس سے دعا کر کہ وہ اینے یردہ میں رکھے۔ اور تو اس میں سے کی چیز کے ظاہر کرنے کو پند اور محبوب نہ رکھے۔ جب تو اس معاملہ کے اظہار کو پند کرے گا جو کہ تیرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے تو تیری ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ تو اینے احوال و اعمال پر تکبر كرنے سے بچنا رہ كيونكه بيات صاحب كوسركشي ميں والنے والا اور اس كو الله تعالی کی نظر سے گرا دینے والا ہے۔ تو مخلوق کو وعظ سنانے اور اس میں مقبولیت حاصل کرنے کی محبت سے بچتا رہ اور اس کو بیند نہ کر بیہ تیرے لئے نقصان دہ ہے نہ کہ نافع اور تو ایک کلمہ بھی نہ کہہ یہاں تک کہ تیرا معاملہ سیح ہو جائے اور تیرے لئے اللہ تعالی کی طرف سے یقینی امر صادر ہو جائے۔ اور تو لوگوں کو الیم حالت میں دعوت دیتا ہے کہ ابھی تو نے ان کیلئے اینے گھر میں کھانا تیار ہی نہیں کیا۔ بغیر انتظام کئے دعوت کا بلاوا دینا گویا ان کے ساتھ متسنح کرنا ہے۔ اس کام کو بنیاد کی ضرورت ہے اس کے بعد عمارت بے گی۔تو پہلے ایے ول کی زمین کو اس وقت تک کھودتا رہ کہ اس میں حکمت کا چشمہ اللنے لگے۔ پھر اخلاص اور اے ضعیف الیقین نہ تیرے پاس دنیا ہے اور نہ آخرت یہ تیری اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے ادبی اور اس کے اولیاء اللہ اور ابدال اور انبیاء کرام پر تہت لگانے کی وجہ سے ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا قائم مقام بنا دیا ہے اور ان پر وہی بوجھ رکھ دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام اور صدیقوں پر رکھا تھا۔ انبیاء علیہ السلام کے اعمال اور ان کے علوم ان کے سپر دکئے۔ ان کے نفس اور خواہشات سے ان کو فنا کر دیا اور اپنے ساتھ موجود کر دیا اور اپنی حضوری میں ان کو جگہ عطا فرمائی اور ان کے دلوں کو اپنے لئے پاک کر دیا۔ دنیا اور آخرت اور تمام مخلوق ان کے قبضہ ان کے دلوں کو اپنی قدرت دکھائی اور ان کو اپنی حکمت اور علم سکھلائے اور اپنی طاقت وقوت عطا فرما دی۔ ان کو خدائی قوت ہے۔ ان کو کلا حَوْلُ وَکلا فُو اَ اللّٰهِ الْعَلِیٰ الْعَظِیْم یعنی نہ زور ہے نہ طاقت مگر اللہ برتر بلند ہے۔ کہنا صحیح ہے۔ وہ اس قول میں سے جے ہے۔ پس انہوں نے اپنی اور خلوق کی تمام طاقتوں اور قوتوں کو فنا کر دیا اور قوت خداوندی کے ساتھ چیٹ گئے۔

### حضرت معاذ کی دعا

اَللَّهُمَّ إِنَّ لَمْ تَفْعَلُ مِی مَا أُرِیْدُ مَصَبِّرُنِی عَلٰی مَا تُرِیْدُ اے الله اگر تو وہ نہ کرے جو میں چاہتا ہوں تو مجھے اس پرصابر بنا وے جو

تو جاہتا ہے۔

# علم عمل کو بکارتا ہے

اے اللہ کے بندے۔ اللہ تعالیٰ کی قضاء پر راضی رہنا دنیا حاصل کرنے سے جو کہ منازعت خداوندی کے ساتھ ہو بدر جہا اچھا ہے۔ راضی بقضاء رہنے کی شیر بنی صدیقوں کے دلوں میں تمام شہوتوں اور لذتوں کے حاصل کرنے سے زیادہ شیر بن ہے۔ کونکہ وہ میٹھی ہے۔ ان کے نزدیک تو تمام دنیا مافیھا سے زیادہ شیریں ہے۔ کیونکہ وہ زندگی کو باوجود اس کی مختلف حالتوں کے خوش عیش بنائے رکھتی ہے۔ لوگوں کو علم

عابدوں اور نیک اعمال سے تعمیر شروع کر یہاں تک کہ تیرامحل بن کر بلند ہو جائے پھراس کے بعدلوگوں کواس کی طرف آنے کی دعوت دے۔

اَللَّهُمَّ اَحْي اَجْسَادَ اَعْمَالِنَا بِرُوْحِ اِخْلَاصِكَ

اے اللہ تو جارے مملوں کے جسموں کواینے اخلاص کی روح سے زندہ رکھ۔ جب مخلوق تیرے دل میں ہو مختبے الی خلوت تینی کیا فائدہ دے گ ہرگز نہیں نہ تیری کوئی عزت و وقعت ہوگی اور نہ تیری خلوت نشینی کی۔ جب تو مخلوق کو ول میں لئے ہوئے خلوت کرے گا پس تو اکیلا بغیر انس خداوندی کے بیٹھنے والا ہوگا تیری خلوت تشینی بیار ہوگی بلکه اس حالت میں نفس و شیطان اور خواہشات نفسانیہ تیرے ہم نشین ہوں گے۔اور جب تیرا دل الله تعالی سے مانوس ہوگا۔ پس اگر چہتو اہل وعیال خویش اقارب کے درمیان میں بھی ہو پھر بھی مخلوق سے خلوت میں ہی میں ہوگا اور جب انس خداوندی تیرے دل میں جاگزیں ہو جائے گا وہ تیرے وجود کی دیواروں کو منہدم کر دے گا اور بھیرت کی آ تھوں کو بینا کر دے گا۔ پس تو اللہ تعالی کے فضل و فعل کو دیکھنے گئے گا غیر اللہ کو چھوڑ کر اس سے راضی رہے گا۔ جو مخص احوال میں سے سی حال میں ہو کہ شریعت کا پابند بھی رہے اور نہ اس کے حال سے اونچے حال کا اور نہ اس کے زوال کا نہ بقا کا خواہش مند ہو بیشک اس نے رضا اور موافقت اور عبودیت خداوندی کی شرط کو حاصل کرلیا۔

تجھ پر افسوں ہے تو جھوٹ بولیا ہے اور دعوی حصول رضا کا کرتا ہے اور تیری حالت ایک مچھر اور ایک لقمہ اور ایک کلمہ اور ذراس آ برو چلے جانے سے برلتی رہتی ہے۔ تو جھوٹ نہ بول نہ میں تیرے جھوٹ کوسنوں گا اور نہ میں اس پر عمل کروں گا اور نہ میں اس پر تیری تصدیق کروں گا۔ اور مخلوق میں چند ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں کی طرف الہام کیا جاتا ہے ان میں وہ کلمات ڈال

ديي جاتے ہيں جو صرف انہيں كيلي مخصوص ہيں۔ بھلائى پر ان كو خبردار كر ديا جاتا ہے اور ای پر تھبرا دیئے جاتے ہیں ایسا کیوں کرنہ ہوگا کہ وہ تمام اقوال و افعال میں حضور نبی اکر صلی الله تعالی علیه وسلم کے پیروکار ہوئے۔

حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم پر وحی ظاہری طور پر جمیجی جاتی تھی اور ان کے دلوں کی طرف باطنی طور پر وحی جیجی جاتی ہے۔ کیونکہ اولیاء کرام سرکار دو عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کے وارث ہیں اور تمام احکام میں حضور نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کی تابعداری کرتے ہیں۔ اگر تو الی تابعداری کو سی طور سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو موت کو کثرت سے یاد کیا کر۔ کیونکہ موت کا ذکر تیرے نقس اور خواہش اور تیرے شیطان اور تیری دنیا سے علیحدہ ہونے ہر تیرا مددگار بن جائے گا۔ جس مخص نے موت سے نفیحت حاصل نہ کی اس کیلئے نفیحت كا كوئي طريقة نہيں۔

> رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كا فرمان ہے۔ كفى بالمَوْتِ وَاعِظًا قَسُمُكَ يَاتِيكَ إِنْ زَهَدُتُ یعن تیرے لئے نفیجت کے کوموت بی کافی ہے۔

اگر تو رغبت کرے یا نہ کرے جو تیرا مقوم اور حصہ ہے وہ تیرے پاس ضرور آ جائے گا۔ پس جب تو بے رغبتی کرے گا تو تیرا مقوم عزت کی حالت میں تھے پنچے گا اور جب تو اس کی طرف رغبت کرے گا تیرا معوم تھے کو الی حالت میں پہنچے گا کہ تیری کھوعزت نہ ہوگی۔ منافق جب کہ اس کے پاس مخلوق موجود ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے شرم کرتا ہے اور جب وہ مخلوق سے علیحدہ ہوتا ہے بے حیائی کرتا ہے اور اللہ تعالی سے شرم نہیں کرتا۔

تجھ پر افسوس ہے اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تیرا ایمان اور اعتقاد سیح ہوتا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور تیرے پاس ہے اور تیرا محافظ ہے تو تو ضرور اس سے شرم و

تیرے نفس اور خواہش اور شیطان اور تیری طبیعت کے ورغلانے سے ہوگا تو وہ تحقیے بے یارو مددگار بنا دے گا اور نہاس پر محقیے فتح دے گا اور نہ تو اس کے مثا دینے پر قادر ہوگا۔معترض کہ جس کا اعتراض ایمان کی خاطر نہ ہو وہ معترض نہیں۔ اعتراض کرکے اگر تو یہ جاہتا ہے کہ میمض الله تعالی کیلئے ہونہ کے مخلوق کیلئے۔ دین کیلئے ہونہ کہ نفس کیلئے۔اللہ تعالی کیلئے ہونہ کہ تیرے لئے پس تو اپنی ہوس کو ترک کر دے اور اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کر۔موت تیری گھات میں ہے اس کے بل کوعبور کرنا پڑے گا۔ تو اس حرص کو چھوڑ دے کہ جس نے مجھے ذکیل بنا رکھا ہے جو کچھ تیرے مقوم کا ہے وہ مختبے ضرور ملے گا اور جو کچھ تیرے غیر کا مقوم ہے وہ تخفیے ملنے والانہیں ہے۔

تو الله تعالی کے ساتھ مشغول ہوجا اور دوسروں کے مقسوم کی طلب کوترک

الله تعالى نے نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيُكَ إِلَى مَا مَتَعَّنَا بِهِ أَزُواجًا مِّنْهُمُ زَهُرَةَ الْحَيواةَ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمُ فِيْهِ

ترجمہ: اے سننے والے اپنی آئکھیں نہ پھیلا اس طرف جوہم نے کافروں کے جوڑوں کو برتنے کیلئے دی ہیں جیتی دنیا کی تازگی کہ ہم انہیں اس کے سبب ﴿ كنزالا يمان ﴾ فتنه میں ڈالیں۔

عارف بالله لوگوں پر سب چیزوں سے زیادہ سخت وگرال مخلوق کے ساتھ کلام کرنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عارف تو ہزار ہوتے میں اور بولنے والا صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ انبیاء علیهم السلام کی سی قوت کے متاج ہوتے ہیں اور عارف ان کی سی قوت کے متاج کیوں نہ ہول جب وہ طرح طرح کی مخلوق میں بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سمجھداروں سے بھی ملتے حیا کرتا۔ میں تم سے حق بات کہتا ہوں اور نہ میں تم سے ڈرتا ہوں اور نہ بی کوئی امید رکھتا ہوں۔تم اور تمام زمین کے رہنے والے میرے نزدیک مچھر اور چیونی سے بھی زیادہ مزور ہیں۔ کیونکہ میں تفع اور نقصان اللہ تعالی کی طرف سے جانتا ہوں نہ کہ تمہاری طرف سے۔ غلام اور بادشاہ دونوں میرے نزد یک سب برابر ہیں۔ اگرتم اپنے نفسوں اور دوسروں پراعتراض کروتو وہ شریعت کے مطابق ہونہ خواہش نفس اور طبیعت کے کہنے سے ہو۔جس بات سے شریعت ساکت ہوتم اس کے سکوت میں موافقت کرو۔ اور جس چیز پر شریعت علم بیان کرے پس تم اس کے بیان میں موافقت کرو۔

الله مددگار ہے

اے اللہ کے بندے۔ کسی دوسرے پر اپنے نفس اور خواہش سے اعتراض نه کیا کر بلکہ اپنے ایمان سے اعتراض کر اعتراض کرنے والا در حقیقت ایمان ہی ہے اور مٹانے والا یقین ہے۔ اور مددگار الله تعالی ہے وہ تیری مدد کرے گا اور وہ تھے پر فخر کرے گا۔

الله تعالی کا فرمان ہے۔

إِنْ يَّنْصُرُكُمُ اللَّهَ فَلا غَالِبَ لَكُمُ

ترجمہ: اگر الله تمهاري مدوكرے كاتو كوئي بھي تمهيں مغلوب كرنے والانه بوگا۔ إِنْ تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثِبِثُ أَقُدَامَكُمْ

ترجمہ: اگرتم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم

جب توسمی ناجائز امر پر الله تعالی سے غیرت کرکے اعتراض کرے گا تو الله تعالیٰ اس کے دور کر دینے پر تیری مدو فرمائے گا اور اس کے کرنے والے پر تخفی فتح دے گا اور ان سب کو تیرے سامنے جھکا دے گا۔ اور جب تیرا اعتراض۔

برتے رہو گے۔ کہ ان سے دنیا کا مال وزر اور اس کی شہوت اور لذت لیتے رہو کے۔تم اور اس زمانہ کے اکثر بادشاہ ظالم اور اللہ تعالی اور اس کے بندوں کے مال میں خیانت کرنے والے ہیں۔

اَللَّهُمَّ اكْسِرُ شَوْكَةَ الْمُنَافِقِيْنَ وَاخْذُلُّهُمْ اَوْ تُبُ عَلَيْهِمْ وَٱقْدِعِ الظُّلَمَةَ وَطَهِّرِ الْآرُضَ مِنْهُمُ أَوْ صُلِحُهِمُ امِيُنَ

اے اللہ تو منافقوں کے دبد بہ اور شوکت کو تو ڑ دے اور انہیں ذکیل وخوار كردے يا ان كوتوب كى توفيق دے اور ظالموں كا قلع قمع فرما دے اور زمين كوان سے یاک کردے یا ان کی اصلاح فرما دے۔امین

اے بادشاہو۔ اے غلامو۔ اے ظالمو۔ اے منافقو۔ اے مخلصو۔ دنیا ایک محدود وقت تک ہے اور آخرت ہمیشہ کیلئے ہے تو مجاہدہ اور زہر سے اللہ تعالی کے سوا سب کوچھوڑ دے اور اینے دل کو غیر اللہ سے پاک و صاف کر دے اور اس ہے فا کہ کوئی چیز جھ کو شکار نہ کرلے یا تھے تیدی بنا لے یا تھے کوئی چیز تیرے خالق و مالک سے روک نہ لے۔ جب تیرے مقوم کا حصہ تیرے یاس آئے تو ان کو حکم اور موافقت خداوندی کے ہاتھوں سے زہد کے قدموں میں کھڑے ہو کر لے نہ کہ اختیار اور محبت دنیاوی کے ہاتھوں سے لے۔ زہر جب قائم رہتا ہے تو بدن میں اثر کرتا ہے ول میں عم اور جسم میں لاغری پیدا کرتا ہے۔ جب عم اور لاغرى محقق ہو جاتى ہے تب الله تعالى كى طرف سے اس كى معيت اور معرفت كى خوثی آتی ہے جواس کے عم اور فکر کو دور کردیتی ہے ایمان والا تمام مخلوق اور اہل و مال واولاد تک سے دل برداشتہ رہتا ہے اور بدن سے ان کے ساتھ مشغول رہتا ہے اور اس کا دل شاہی قاصد کے آنے کا منتظر رہنا ہے۔ وہ شہر کے دروازہ بر بہنچ گیا ہے اہل و مال سے رخصت ہو چکا ہے آگر چدان کے درمیان بیٹھا ہوا

ہیں۔ مومن اور منافق کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں کیل وہ بڑے سخت امتحان اور تکلیف میں کروہات پرمبر کرنے والے ہیں اور باوجود عارف اس کے اسینے طالات میں اپنی یا کیزہ حالت میں محفوظ ہوتا ہے اور اللہ تعالی اس کی مدد کرتا ہے کیونکہ وہ حکم خداوندی کو ہمیشہ بجالاتا ہے۔ اور جب وہ مخلوق سے کلام کرتے ہیں ان كا كلام اين نفس اور خوابش اور اين اختيار و اراده سينبيس موتا بلكه ان كو الله تعالی کی طرف سے کلام کرنے پر مجور کیا جاتا ہے اس وجہ سے ان کی اللہ کی طرف سے حفاظت کی جاتی ہے۔ اگر تو جا ہتا ہے کہ اللہ تعالی کا عارف بے نفع اور نقصان کے متعلق مخلوق کی قدر و منزلت اپنے دل سے نکال دے۔ کیونکہ تو بغیراس کے اللہ تعالی کونہیں پہیان سکے گا۔

اں سے القد تعال ہوئیں بھچان سے گا۔ تجھ پر افسوس ہے۔ دولت کا ہاتھ میں رکھنا جائز ہے جیب میں رکھنا جائز ہے اور کسی اچھی نیت سے اس کوجمع کر کے رکھنا جائز ہے لیکن دنیا کا دل میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ دروزہ پر کھڑا رہنا اس کا جائز ہے کیکن دروازہ سے آ گے بڑھنا جائز نہیں۔اس میں تیرے لئے کھ عزت تہیں جب سے بندہ اپ وجود اور مخلوق سے فنا ہو جاتا ہے تو گویا وہ کمشدہ اور نابود ہوجاتا ہے۔ اور اس کا باطن مصائب کے آنے سے متغیر نہیں ہوتا اور الله تعالی کا حکم آنے پر موجود ہو جاتا ہے۔بس امر کو بجالاتا ہے اور نہی سے پر ہیز کرتا ہے نہ کسی چیز کی وہ تمنا کرتا ہے اور نہ وہ کسی چیز برحریص ہوتا ہے۔ تکوین اس کے دل پر وارد ہوتی ہے اور دنیا کی تمام چیزوں میں تصرف کا اختیاراس کے حوالے کرویا جاتا ہے۔اے علم اور عمل میں خیانت کرنے والو مہیں ان سے کیا تعلق۔ اے اللہ اور اسکے رسول کے وشمنو۔ اللہ تعالی کے خاص بندوں سے قطع تعلق کرنے والو۔ تم تھلے ظلم اور تھلے نفاق میں مبتلا ہوتو یہ نفاق کب تک رہے گا۔

اے عالمو۔ اے زاہدو۔ تم کب تک بادشاہوں اور حاکمول کیلئے نفاق

وے گا اور اپنے انس کا شربت تھے پلا دے گا اور تھے اپنے قرب کے دسر خوان پر بیٹا لے گا۔ یہ سب قرآن کریم اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کا شمرہ ہے۔ تو ان دونوں پر عمل کر اور ان سے علیحدہ نہ ہو یہاں تک کہ تیرے پاس علم کا مالک اللہ تعالیٰ آ جائے۔ اور تھے اپنے پاس لے جائے۔ جب شریعت کا استاد کتاب شریعت کے متعلق تیری صدافت کی گواہی دے گا تب وہ تھے کتاب علم طریقت کی طرف نشقل فرما دے گا۔ پس جب تو اس میں بھی پوری طرح کامل ہو جائے گا اس وقت تیرے دل اور باطن کو قائم کر دیا جائے گا اور سرکار دو عالم سلی اللہ تعالیٰ ملیہ وسلم ان دونوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے ان کے ساتھ ہوں گے اور ان کو بادشاہ حقیقی علم کے مالک کے دربار میں لے جا کر کھڑا کر دیں گے۔ اور ان دونوں سے ارشاد فرما کیں گا ہو کا ہو اور خدا۔ تم جانو اور تمہارا خدا جانے۔

و حضرت غوث المعظم رحمة الله عليه في ٢٠ شعبان المعظم ٥٢٥ جرى كوبيد خطبه مدرسة قادريه من ارشاد فرمايا)

# اَلُمَجُلِسُ الثَّانِيُ وَالْخَمُسُونَ ﴿ ٥٢ ﴾

#### الله تعالى كى طرف متوجه مونا

حضور سیدناغوث جیلانی رحمة الله علیه نے ارشاد فر مایا که اے مسلمانوتم الله رب العزت کی طرف دوڑ لگاؤ اور تمام مخلوق اور دنیا اور الله تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر ایک سے تعلق کوختم کرکے الله تعالیٰ کی طرف بھا گو اور اپنے دلوں سے الله تعالیٰ کی طرف بھاگو اور اپنے دلوں سے الله تعالیٰ کی طرف چلو۔

إِلَى اللَّهِ تَصِيْرُ الْكُمُورُ

ترجمہ: سنتے ہوسب کام اللہ ہی کی طرف پھیرتے ہیں۔ ﴿ كنزالايمان ﴾

ہے۔ مومن شخص مخلوق کے درمیان رہتا ہوا ان سے رخصت ہو چکا ہے۔ اس کی بود و باش مخلوق کے ساتھ ہے اور اس کی اصل رگ خالق کے ساتھ۔ جب توحید خداوندی دل میں پوست ہو جاتی ہے کیونکہ توحید خداوندی تیرے ظاہر و باطن تیری امیری و فقیری اور مخلوق کی توجہ اور روگر دانی اور ان کی برائی اور بھلائی کو برابر کر دیتی ہے تو ان کو اپنے دل سے کیسے نہ نکال دے گا جبکہ تیرامضغہ گوشت برابر کر دیتی ہے تو ان کو اپنے دل سے کیسے نہ نکال دے گا جبکہ تیرامضغه گوشت برابر کر دیتی ہوچکا ہے۔

اور تیرا دل اللہ تعالی اور اس کے ذکر اور اس کے شوق سے بھر گیا ہے۔ بس اس وقت تو بمصداق آیہ کریمہ کے۔ ھُنالِک الْوَ لَا بَدُ لِلْهِ اس جُلہ حکومت اللہ سچ ہی کی ہے۔ اب تو سچا بے نیاز اور خاص کفایت کے ساتھ لوگوں سے مستغنی بنا دیا جائے گا۔

اے جاہل۔ تو جہالت کو چھوڑ کرعلم پڑھ۔ تو خود سکھنا چھوڑ کر تعلیم دینے میں دوسروں کومشغول ہوگیا ہے۔ تو مشقت نہ اٹھا اس سے تھے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور نہ کوئی تیرے ہاتھ پرفلاح پاسکے گا۔ کیونکہ تو خود اپنے نفس کا معلم نہیں ہوسکتا وہ دوسروں کامعلم کیسے بن سکتا ہے۔

#### قدرت خداوندي

اے مسلمانو! تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو عاجز و کمزور نہ مجھو۔ ورنہ کافرول میں شامل ہو جاؤ گے۔تم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کروتا کہ بیمل تمہیں علم تک پہنچا دے۔ جب تبہارے پاس علم تحقق ہو جائے گاتم قدرت کو دیکھ لوگ۔ اس قت تمہارے دل اور اسرار کے ہاتھوں میں مرتبہ تکوین دے دیا جائے گا پھرتم جو چاہو گے وہ ہونے گئے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اور تمہارے درمیان دل کے اعتبار سے پردہ نہ رہے گا وہ قادر مطلق تمہیں تکوین پر قدرت بخشے گا۔ اور تجھے کھانا این بھید کے خزانوں پر مطلع کر دے گا۔ اور اپنے تھیل کے طعام سے تجھے کھانا

مخلوق کوفنا کی آئکھ سے دیکھنا

اے اللہ کے بندے۔ محلوق کی طرف بقا کی آ نکھ سے نہ دیکھ بلکہ ان کی طرف فنا کی آ کھے سے دیکھ کہ سب فانی ہیں۔ نفع اور نقصان کی آ کھ سے ان کی طرف نہ دیکھ بلکہ عاجزی اور ذات کی آئھ سے دیکھ اللہ تعالی کے مقابلہ میں سب عاجز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایک جان اور ای کی ذات یاک پر مجروسہ کر اور جس چیز سے فراغت ہو چکی ہے اس میں بکواس نہ کر۔ دنیا اور جو پچھ اس میں ، ظاہر ہور ہا ہےسب سے فراغت ہو چکی ہے اور مخلوق اور ان کے تمام انقلاب اور تغیرات میں آ رہے ہیں سب سے فراغت ہو چکی ہے۔مسلمان مخف کا دل ان تمام جھڑوں سے خالی ہے خاص کر جب وہ تمام اسباب سے خالی ہو جائے پس وہ اپنی حالت میں زیادہ قوی ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے یاس اسباب اور اہل و عیال آ جاتے ہیں تو اس پر اس کی مدد کی جاتی ہے اور ان کے برداشت کی اس کو قوت عطا کی جاتی ہے اور اس کا دل الله تعالی کے سوا ہر حال میں فارغ رہتا ہے اور مخلوق سے ہمیشہ غائب و دور رہتا ہے اور اس سے وہ تغیر و تبدیل کا طالب نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو چیز مقدر ہو چکی ہے وہ تبدیل نہیں ہوسکتی۔ اورمقسوم ے فراغت ہو چک ہے اس میں کی یا زیادتی نہیں ہو عتی پس وہ نہ زیادتی کو طلب كرتا ہے اور نہ كى كو اور اپنے مقوم ميں نہ تاخير جا بتا ہے اور نہ جلدى آنے کا خواہاں ہوتا ہے کیونکہ ہر چیز کیلئے ایک خاص وقت متعین ہے۔ پس مخلوق میں یمی لوگ عی ور حقیقت عاقل اور ہوشیار ہیں اور زیادتی اور کمی اور جلدی اور تاخیر کے طالب اصل میں یا کل اور دیوانے ہیں۔

جو محض الله سے راضی ہوگا وہ اپنی اور غیر کی تمام حالتوں میں الله تعالیٰ کی موافقت کرے گا اللہ تعالی اس کومحبوب بنا لے گا۔ اور اللہ تعالی اس کو اپنی معرفت عطا فرائے گا اور ساری عمر اس کو اپنی راہ مقصود پر ساتھ رکھے گا۔ اول وہ

اس کوتوفیق دیتا ہے اس کے بعد اس کو اپنا مقرب بناتا ہے اور اس کی حیرت و یریثانی کے وقت فرماتا ہے۔ اَنَا رَبُک کہ میں تیرارب موں -جیما کہ اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام سے فرمایا تھا۔

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخُلُعُ نَعُلَيْكَ ﴿ سورة طر

ترجمہ: بیک میں تیرارب مول تو تواسینے جوتے اتار ڈال۔

﴿ كنزالا يمان ﴾

الله تعالى نے حضرت موى عليه السلام سے بظاہر بيد ارشاد فرمايا تھا اور اس عارف کے دل سے بطور باطن ارشاد فرما تا ہے۔ اور اس بندہ کو حضور نبی کریم صلی ' الله تعالی علیہ وسلم کے صدقہ یاک سے اور اپنی رحت وشفقت کے سبب سے بھی سا دے گا۔حضرات انبیاءعلیم السلام کے معجزات تو ظاہراً ہوتے ہیں اور اولیاء كرام كى كرامات باطنا اولياء كرام انبياء عليهم السلام ك وارث ميل- دين خداوندی کو قائم رکھتے ہیں اور اس کوشیاطین و انس وجن سے بچاتے رہتے جیں۔ اور تو اللہ تعالی اور اس کے رسولوں اور اولیاء کرام سے تاواقف ہے۔

اے منافق تو کیا جانے کہ اولیاء اللہ کس حالت اور مرتبہ و مقام پر ہیں تو قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور بینیں جانا کہ کیا پڑھتا ہے۔ تو عمل کرتا ہے اور بد نہیں جانا کہ مل کیے کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا ہے بغیر آخرت کے۔ پھر تو اولیاء كرام پر اعتراض كرتا ہے تو عاقل بن اور ادب سكے اور توبه كر اور كونگا بن جا۔ نه تخمے اللہ تعالی کی خبر ہے اور نہ اس کے رسولوں کی خبر ہے اور نہ اس کے اولیاء کی خبر ہے۔ اور نہ اس کے علم کی خبر ہے کہ وہ تیرے اور مخلوق کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو توبہ کو اور سکوت کو لازم پکڑ اور اپن عزت کے مطابق قبر میں جانے کوسوچا كر - شريعت كي عم ك مطابق عمل كريهال تك كه توعلم سيك جائ - الله تعالى ہے معاملہ رکھ تا کہ وہ تجھے ایبا نور عطا فرما دے گا جس کے ذریعہ ہے تو دنیا اور

الله تعالی نے جس کمتوب کولکھ لیا ہے اس پر مطمئن نہ ہو کیونکہ اس کی ذات پاک اس پر قاور ہے کہ جو پچھ اس نے لکھا ہے اس کو مٹا دے اور وہ اس پر غالب ہے۔ تو ہر وقت اطاعت اور خوف اور دہشت اور احتیاط کے قدم پر کھڑا رہ یہاں تک کے تجھے موت آ جائے اور تو دنیا سے سلامتی کے ساتھ آ خرت کی طرف چلا جائے۔ پس اس وقت تو تغیر و تبدل سے بے خوف ہو جائے گا۔

اے اپنی جہالت اور نفاق اور دنیا کی طلب اور دنیا کی کشکش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے مزاحمت کرنے والے تو تو حرام کھا رہا ہے پھر تھے دل کا نور اور باطن کی صفائی اور دافش مندانہ کلام کی کیسے تمنا اور آرزو ہے۔ اولیاء کرام کا کلام تو ضرورت کے مطابق ہوتا ہے اور ان کی نیندتو استغراق اور ان کا کھاٹا بیاروں کا سا ہوتا ہے۔ پس وہ اپنی موت کے آنے کے وقت تک اس حالت پر قائم رہتے ہیں اور وہ ان فرشتوں کے مشابہہ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ فرشتوں کے مشابہہ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ فرمان خداوندی

كَايَغُصُولَنَ اللَّهُ مَا آمَرَهُمُ وَيُفْعَلُونَ مَا يُوءُ مَرُونَ \*

ترجمه: جوالله كالحكم نبيل التع اورجوانبيل علم مووي كرتے بي-

﴿ كنزالا يمان ﴾

تو یہ فرشتوں کے مشابہہ ہوکر فرشتوں سے بڑھ گئے اور فر شتے ان کے خادم ہیں اور دنیا اور آخرت میں ان کے حاشیہ بردار رہیں گے۔

تقوىلى كى حقيقت

اے مسلمانو! اگر میرا کلام تمہارے حال کے موافق نہ ہو اور تم اس کو نہ سمجھ سکو تو ایمان اور تقدیق کے ساتھ اس کو سنو۔ میرا کلام دلوں کیلئے باعث عزت اور وجاہت ہے تم اس کو دل اور باطن سے سنا کرو۔ تمہارے ظاہر و باطن کو چین نفیس ہوگا اور تمہارے نفول اور خواہشوں کی شوکت ٹوٹ جائے گی ادر تمہاری

آخرت کو و یکھنے گے گا۔ اور میں جو پھھتم سے کہنا ہوں اس کو تبول کرو اور اس میں کوشش کرتے رہو۔ اور جو پھھ تقدیر میں پہلے سے لکھا جا چکا ہے اس میں ٹم کو چھوڑ دو۔ کیونکہ یہ صرف تمہاری ہوس اور کمزوری اور کا ہلوں کی جحت ہے۔ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم تقدیر کے بارے میں بحث نہ کریں بلکہ کمر با ندھیں اور کوشش کر کے عمل کریں اور یہ نہ کہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ اور کس لئے ہوا یہ سب چون و چرا کو چھوڑ دیں اور علم خداوندی میں دخل نہ دیں۔ ہمارا کام تو صرف کوشش کر کے عمل کرنا ہے اور اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

لَايُسْاَلُ عَمَّا يَفُعَلُ وَهُمْ يُسْاَلُون ﴿ وَهُمْ يُسْاَلُون ﴿ وَهُمْ الْهَاءِ ﴾ ترجمہ: اس سے نبیس بوچھا جاتا جو وہ کرے اوران سب سے سوال ہوگا۔ ﴿ كَرُالا يَمَانِ ﴾ ﴿ كَرُالا يَمَانِ ﴾

جب تیرا معاملہ ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالی تیرے دل کو اپنا قرب عطا کرے گا اور تیرا زہد دنیا میں درست ہو جائے گا اور تو آخرت میں رغبت کرنے گے گا تو اپنا نام قرب خداوندی کے دروازہ پر لکھا ہوا پائے گا کہ فلال بن فلال اللہ رب العزت کے آزاد شدہ بندول میں سے ہے۔ لیس بیالی چیز ہے اس میں کسی فتم کا تغیر و تبدل اور کی نہیں ہو عتی۔ لیس اس وقت پروردگار کیلئے تیرا شکر اور نیک کام اور طاعات اس کے سامنے زیادہ ہو جا کیس گی اور باوجود اس کے اپنے دل کے ہاتھ سے خوف نہ چھوڑ اور اس کی قدرت کو کمزور نہ جھا اور۔

ارشاد خداونلری کو پڑھ۔

يَمْحُو اللَّهُ مَايَشَاءُ وَيُثُبِتُ وَعِنْدَه ' أُمُّ الْكِتَاب

ترجمہ: اللہ جو چاہے مثاتاً اور ثابت كرتا ہے اور اصل لكھا ہوا اى كے پاس

چاہتی ہے تو اس کی طرف مشغول اور متوجہ ہو۔ جو عقبے اپنے ماہتا ہے اور اس سے اعراض کر جو مجھے اینے لئے پیند کرتا ہے۔ مومن تمام چیزوں کو بھلا کر الله تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اس کو قرب خداوندی اور اس کے ساتھ زندگی حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تو کل صحیح ہوگیا۔ پس اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کے متعلق اس کے تمام مصائب کا ضامن اور کفیل بن گیا۔ جب مسلمان کا توکل اور توحید درست ہو جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس سے وہ معاملہ کرتا ہے جو اس نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ اور اس کو الله تعالی سيدنا ابراجيم عليه السلام كالقب نبيس بلكه آب كمعنى اور آب كى حالت عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ کے طعام میں سے اس کو کھلاتا ہے اور آپ کے پینے میں ے اس کو پلاتا ہے اور اپنے آستانہ کی وہلیز پر اس طرح رکھتا ہے نہ کہ بید مقام ابراہیمی اس کوعطا کرتا ہے۔ پس اس وقت اس مسلمان کا نسب آپ سے میچ ہو جاتا ہے نہ کہ بہ حیثیت صورت وحقیقت۔ کیا مجھے شرم نہیں آتی کہ مجھے تیری حص نے ظالم لوگوں کا خدمتگار بنا رکھا ہے اور تو حرام کھاتا جلا جا رہا ہے تو کب تك حرام كھاتا رے گا۔ اور بن بادشاہوں كى تو خدمت ميں لگا ہوا ہے عنقريب اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ ادر الله تعالی کی خدمت سے منہ مور تا ہے کہ جس کی بادشاہت بھی ختم ہونے والی نہیں۔ تو عاقل بن اور تھوڑی سے دنیا پر تاعت کر تا کہ آخرت کا مجھے کثر حصہ لے مقدم کو اپنے زہر کے ہاتھوں سے کھا۔ اور تیرا کھانا پینا دروازہ خداوندی ہر اس کی قدرت اور اس کے فعل کے ہاتھ سے اس کی معیت میں ہو۔ نددنیا کی معیت میں ہواور نہ کددنیا کے ہاتھ سے اور نہ کہ باوشاہوں کے دروازوں پرطبیعت وخواہش اور شیطان وعوام کے ہاتھ ہے۔ جب تو دنیا کو ایسی حالت میں لے گا اور اس سے کھائے گا تو تیرا دُل آستانہ خداوندی کے دروازہ پر ہوگا تو فرشتے اور انبیاء علیم السلام کی ارواح طیب

شہوتوں کی آگ بھ جائے گی اور تمہارے حق میں سب سے زیادہ برتر چیز تہاری شہوتیں ہیں جو دنیا کوتمہارا دوست بناتی ہے اور فقر کوتمہارا رحمٰن مشہراتی اور حمہیں ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔

ایک بزرگ رحمة الله علیه سے منقول ہے۔

تقوی کی حقیقت سے ہے کہ جو کچھتمہارے دل کے اندر ہے اگر تو اس کو جمع كركے ايك كھلے ہوئے طباق ميں ركھ كر اس كو تمام بازار ميں پھيرائے تو اس میں ایک ایسی چیز بھی نہ ہوگی کہ جس سے تو شرمندہ ہو۔

اے جابل! تیرے لئے غیر مقی ہونا کفایت نہیں کرنا یہاں تک کہ جب تحقي كها جاتا ہے كه الله تعالى سے درتو تحقي غصرة جاتا ہے اور جب تحقيم حق و تج بات کمی جاتی ہے تو اس کوس کر کا بل کرتا ہے اور جب جھ پر کوئی احتراض کرتا ہے تو تو اس برغیظ وفضب کرتا ہے اور اپنا غصراس سے نکالتا ہے۔ معزت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ آب نے فرمایا کہ جو مخص اللہ سے ڈرا کرتا ہے تو وہ اپنے غصے کا بخار نہیں

الله تعالى نے اسے بعض كلام ميں ارشاد فرمايا ہے كه كُنْتُ أُحِبُّكُمْ كُمَّا اَطَعُتُمُونِي فَلَمَّا عَصَيْتُمُونِي بَغَضَتُكُمْ لینی جب تم میری اطاعت کرتے ہوتو میں تہمیں ووست رکھتا ہوں اور جبتم میری نافرمانی کرنے لکے میں تم سے بعض رکھنے لگا۔

الله تعالى تمهيس اين رحمت كي وجدس دوست ركمتا ب ندكس حاجت كي وجه ے۔ الله تعالى كى محبت تمهارے تفع كيلئے ہے ندكدائے تفع كيلئے۔ اور جوتم الله تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہو وہ اس کو پند کرتا ہے کیونکہ اس کا تفع تمہاری طرف لو نے والا ہے۔ تیرے لئے لازم ہے کہ جو ذات پاک تھے صرف تیرے گئے

آخرت میں اپنے قرب سے ان کوعزت عطا فرمائی۔

مومن مخض دنیا میں زمد کو اختیار کرتا ہے ہیں وہ زمداس کے باطن کے میل کچیل اور خرابی کوختم کر دیتا ہے تب آخرت آتی ہے جس سے اس مومن مخص کا دل سکون کر لیتا ہے۔ اس کے بعد دست عزت آتا ہے آخرت کو اس کے دل سے ختم کر دیتا ہے اور اس بات سے اس کو آگاہ کرتا ہے کہ آخرت قرب خداوندی سے رو کنے والی چیز ہے۔ تو اس وقت مومن مخص تمام مخلوقات کو چھوڑ دیتا ہے اور احکام شریعت کو بجالاتا ہے اور اس کی ان حدود کو جو اس کے اور عام انبانوں کے درمیان مشترک ہیں حفاطت کرتا ہے۔ اس کی بھیرت کی آ تکھیں کل جاتی ہیں۔جس کی وجہ سے وہ اپنے نفس اور مخلوقات کے عیوب کو دیکھنے لگتا ہے۔ اور وہ اینے بروردگار کے علاوہ کی سے دل لگاتا ہے اور نہ غیر کی بات پر کان دھرتا ہے اور نہ غیر اللہ کو کچھ مجھتا ہے اور نہ اس کے سواکسی دوسروں کے وعدول ہے مطمئن ہوتا ہے اور نہ غیراللہ کی دھمکیوں سے ڈرتا ہے اور غیراللہ کے ساتھ مشغولیت کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے۔ جب مومن مسلمان بي كمالات حاصل كرليتا ہے تو وہ ايسے بلند مقام بر بہنی جاتا ہے جو نہ کی آ کھے نے دیکھا ہے اور نہ کانوں نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل پران كاخيال گذراہے۔

يهلي ايخ نفس كى اصلاح كرو

اے اللہ کے بندے۔ تو پہلے اینے نفس کی اصلاح کی طرف مشغول ہو۔ يمل اين نفس كو نفع دے۔اس كے بعد دوسرول كى ممع كى طرح نه بن كه دوسرول كوروشى بخشى بالى خودى اوراي نفس كوجلاتى بيدتوكسى شع مين الى خودى اورخوابش اورنفس کے ساتھ داخل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جب تجھ سے کسی امر کا ارادہ کرے گا تو تجمے اس کام کیلئے تیار کر دے گا۔ اگر تجمد سے محلوق کو نفع پہنچانا جا ہے گا تو تجمع ان

تیرے اردگرد ہوں گی۔ پس ان دونوں مرتبوں اور حالتوں کے درمیان میں کس قدر برا قابل غور فرق ہے۔

اولیاء اللہ بوے صاحب عقل ہیں جنہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم اینے دنیاوی حصہ راستہ میں کھائیں گے اور نہ اپنے گھروں میں کھائیں گے ہم تو اس کی حضوری میں اس کے سامنے کھائیں گے زاہد جنت میں کھائیں گے اور عارف بالله اس کی حضوری میں کھاتے ہیں۔ حالاتکہ وہ دنیا ہی میں سکون پذیر ہوتے ہیں۔ اور محبوبان خدانہ دنیا میں کھاتے ہیں اور نہ آخرت میں کھا کیں گے اور انکا کھانا پینا اور اللہ تعالی ہے ان کا قرب وانس اور پروردگار کی طرف دیکھتے رہنا ہے۔ انہوں نے دنیا کوآخرت کے بدلے میں اور آخرت کو قرب خداوندی ہے جو کہ دنیا اور آخرت کا خالق و مالک ہے فروخت کر دیا۔ اور جو لوگ اللہ تعالی کی محبت میں سیح ہیں اور انہوں نے دنیا اور آخرت کو اللہ تعالی کیلئے فروخت كر ديا ہے اور الله تعالى كو چاہتے ہيں اور وہ غير سے تعلق ہی نہيں رکھتے۔ پس جب ان کی خرید وفروخت تمام ہوگئ تو دریائے رحمت جوش میں آیا ہی دنیا اور آخرے کو بطور بخشش واپس کر دیا اور ان کو دونوں کے لینے کا تھم فرمایا۔ پس انہوں باوجودشكم سير ہونے بلكة تخمه كے ہونے كى صورت ميں اور عدم حاجت كى صورت میں تعمیل حکم قبول کیا اور لے لیا۔ بیانہوں نے تقدیر کی موافقت اور تقدیر کے ساتھ حسن ادب کی خاطر قبول کرلیا اور لے لیا اور کہتے رہے کہ تو ہمارے ارادوں کو جانتا ہے اور ہم تھھ سے راضی ہیں اور تیرے غیر سے راضی نہیں-بھوک اور پیاس اور برہنگی اور ذلت ورسوائی سے جو تیری طرف سے پہنچ ہم اس پر راضی ہیں کہ تیرے دروازے پر پڑے رہیں جب وہ اس پر راضی ہوگئے اور ان کے نفس اس پر مطمئن ہو گئے اللہ تعالی نے ان کی طرف نظر رحمت فر مائی پس ذلت کے بعد ان کوعزت عطا فرمائی اور فقیری کے بعد ان کوعنی کر دیا اور دنیا اور

جمعی بن گیا اور ان کے براگندہ اجزا بگیل کر ایک بی چیز بن گئے۔ الله تعالی اور اس سے درمیان سے بردے گر گئے اور بنیادیں مث کئیں اور معنی باتی رہ گئے اور تمام تعلقات منقطع ہو گئے اور دوست جدا ہوگئے۔

پس ان کیلئے اللہ تعالی کے سوا کچے مجی باقی نہرہا۔ جب ان کیلئے سے حال سیج نہ ہو جائے ندان کیلئے کلام ہے نہ حرکت ہے اور نہ کسی شے سے خوشی یمال تک کہ ان کا بیر معاملہ درست ہوگیا تو بیر کامل بن محکے۔ پہلے بید دنیا کی غلامی اور بندگی سے باہر لکلے اور اس کے بعد اللہ تعالی کے سواسب سے جدا ہوگئے۔ یہ لوگ الله تعالی کے معاملہ اور ذات میں ہمیشہ امتحان میں ہی رہے ہیں۔ تا کہ الله تعالی ان کے اعمال کو دیکھے کہ یہ کیے عمل کرتے ہیں۔ پس باطن گویا بادشاہ کے ہے اور دل اس کا وزیر ۔ نفس اور زبان اور دوسرے اعظاء بیسب ان دونوں کے حاضر باش خدمتگار ہیں۔ باطن دریائے خداوندی سے سیراب ہوتا ہے اور دل باطن سے سیراب ہوتا ہے اور نس مطمئنہ دل سے اور زبان نفس سے سیراب ہوتی ہے اور اعضاء زبان سے سیراب ہوتے ہیں۔ جب زبان صالح ہو جاتی ہے تو دل صالح ہو جاتا ہے اور جب زبان بر جاتی ہے تو دل بھی مر جاتا ہے۔ تیری زبان کوتفوی کی لگام اور تضول باتوں اور نفاق سے توب کی ضرورت ہے جب تو اس برقائم رہے گا تو زبان کی فصاحت دل کی فصاحت کی طرف لوث آئے گی پس جب دل کو بیکمال حاصل موجائے گا تو وہ روشن موجائے گا۔ اور دل زبان سے روش ہوگا اور وہ نور اعضاء پر ظاہر ہوگا تو اس حالت بر پہنے کر قرب والی زبان سے گفتگو کیا کرے گا اور اس کی قرب کی حالت میں نہ اس کی زبان ہوگی اور نه اس کی دعا اور نه بی ذکر وکر اور دعا اور کلام تو بعد کی حالت میں ہوا کرتا ہے لیکن قرب کی حالت میں سکون اور ممنامی اور اس سے نفع حاصل کرنے میں قناعت ہوا کرتی ہے۔

کی طرف واپس لوٹا دے گا اور تھے ٹابت قدمی اور ان کے ساتھ مدارت اور ان کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کی قوت عطا کرے گا۔ تیرے دل میں وسعت عطا کرے گا اور تیرے سینہ کو کشادہ کر دے گا اور اس کے اندر دانائی اور حکمت کو بھر دے گا اور تیرے باطن کی رازداری فرما تا رہے گا اور تیرے باطن کی رازداری فرما تا رہے گا اور تیرے باطن کی رازداری فرما تا رہے گا اور تیرے باطن کی سا۔

فرمان خداوندی ہے۔

يَادَاوِدُ إِنَّا جَعَلُنَاكَ خلِيُفَةً فِي ٱلْأَرْضِ

ترجمه: اے داود ہم نے زمین میں تم کو اپنا خلیفہ بنایا۔

اے مخاطب تو فران خداوندی - ہم نے تم کوزمین میں خلیفہ بنایا۔ کوغور کی نظر سے دیکھ بوں نہیں فر مایا کہ تو نے اپنے نفس کوخود خلیفہ بنایا۔ کہ اولیاء کرام کا نہ تو کوئی ذاتی ارادہ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اختیار بلکہ وہ تمام کام اللہ تعالیٰ کے حکم اور نعل اور تد ہیر اور ارادہ کے حت کرتے ہیں۔

اے سیدھے راستے سے ہٹ جانے والے تو کسی شے کیاتھ جمت نہ کر تیرے پاس اس کی کمی کوئی ولیل نہیں ہے۔ مشاہدہ تیرے سامنے ہے حلال و حرام تیرے سامنے ظاہر ہیں۔ تو اللہ پرکس قدر بے حیاء بن گیا ہے۔ اور اللہ سے خوف کرنا تیرا کس قدر کم ہوگیا ہے اور کون کی چیز نے تیجے نار بنا دیا ہے تو اس کے ملاحظہ کوکس قدر ہاکا سمجھے ہوئے ہے۔

سركار دوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كا فرمان ہے۔

حَفُ مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنُ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ الله تعالى سے اس طرح ڈركہ گویا تو اس كود كھ رہا ہے پس اگر تو اس كونہيں و كھاليكن وہ تجھے ديكھا ہے۔

بیدارلوگوں نے اللہ تعالی کو اپنے دلوں سے دیکھ لیا۔ پس ان کا اغتثار دل

ع اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنُ يَرَاكَ فِي اللَّذَنَيَا بِعَيْنِي قَلْبِهِ وَلَا فِي ۚ الْأَخِرَةِ

بِعَيْنِيُ رَاسِهِ وَالنَا فِي اللَّنَا حَسَنَةً وَفِي الْاَحِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ترجمہ: اے اللہ قو ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو تھے دنیا میں دل کی آکھوں سے دیکھتے ہیں اور آخرت میں سرکی آکھوں سے اور ہمیں دنیا میں

جھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور جمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔

«حضرت سیدنا غوث اعظم رحمة الله علیه نے ۳۔ رمضان المبارک ۵۴۵

ہجری کو بروز معة البارك صبح كے وقت يه خطبه مدرسة قادريد ميں ارشاد فرمايا)

المُجلِسُ الثَّالِثُ وَالْخَمُسُونَ ﴿ ٥٣ ﴾

ولايت اور آ زمائش

حضرت سیدنا غوث اعظم رحمة الله علیه نے ارشاد فرمایا که بغیر آ زمائش کے کوئی چارہ نہیں خصوصاً دعویٰ کرنے والوں کیلئے اگر آ زمائش کا معامله نه ہوتا تو خلوق میں بہت سے لوگ ولایت کے مدعی ہوتے اس لئے کہ

ایک بزرگ رحمة الله علیه نے فرمایا که

ولایت پر بلا اور آ زمائش کومسلط کیا گیا ہے تا کہ ہر مخص ولایت کا دعویٰ نہ کرے اور منجملہ ولی کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ مخلوق کی اذیت بر صبر اختیار کرے اور ان سے درگذر کرے۔

اولیاء کرام مخلوق میں جو پھھ حالات و کھتے ہیں اس سے اندھے اور جو پھھ ان سے سنتے ہیں اس سے اندھے اور جو پھھ ان سے سنتے ہیں اس سے بہرے بن جاتے ہیں۔ اولیاء کرام نے اپنی آ بروؤل کو ان کیلئے ہبہ کر رکھا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ تیراکس چیز کومجوب رکھنا اندھا اور بہرا بنا دیا کرتا ہے۔

اولیاء کرام نے اللہ تعالی کو ہی اپنامحبوب بنالیا ہے پس وہ لوگ غیراللہ سے اندھے اور بہرے ہوگئے ہیں۔ وہ مخلوق سے خوش کلامی اور نرمی و مدارت کے ساتھ ملتے ہیں اور بھی اللہ تعالی کی غیرت کے سبب غضب اللی کی موفقت میں مخلوق برغصہ بھی کرتے ہیں۔ اولیاء کرام روحانی طبیب ہیں انہوں نے ہرمرض کی دوا کو پیچان لیا ہے۔طبیب ہر ایک مرض کا علاج ایک ہی دوا سے کیا کرتا ہے۔ اولیاء کرام دل اورمعنی کے لحاظ سے اللہ تعالی کے سامنے اصحاب کہف کی طرح میں ان کو تو جرئیل علیہ السلام دائیں بائیں ملئے میں اور ان کو قدرت و رحمت ولطف کا ہاتھ پلٹا ہے۔ اور محبت کا ہاتھ ان کے دلول کو بلٹے دیتا ہے اور ان کے دلوں کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف معمل کرتا ہے۔ ان کی دنیا ونیا کے طلب گاروں کیلئے ہے اور ان کی آخرت اخرت کے طلب گاروں کیلئے ہے اور ان کا پروردگار ان سے کسی شے کا بخل نہیں کرتا اور وہ جو جا ہتا ہے ان کوعطا کرتا رہتا ہے۔ جب تو ان سے دنیا طلب کرتا ہے اور وہ ان کے پاس ہوتی ہے تو وہ اس کو خرج کر دیتے ہیں۔ اور جب ان سے آخرت کا ثواب طلب کیا جاتا ہے تب وہ اس کوخرج کر دیتے ہیں۔فقراء دنیا کے محتاجوں کو دنیا دیتے ہیں۔ اور آخرت کے متعلق کوتائی کرنے والوں کو آخرت کا ثواب دیتے ہیں۔ مخلوق کو مخلوق کیلئے چھوڑ دیتے ہیں اور خالق کو اپنے لئے۔ اور چھلکا سب کو مبه كردية بي كيونكه الله تعالى كے سواسب چھلكا ہے۔ اور الله تعالى كى طلب اور قرب خداوندی ان کے نزد یک مغز ہے۔

451

ایک بزرگ رحمة الله علیه سے منقول ہے کہ فاس کے منہ پر عارف ہسائی کرتا ہے۔

ہاں وہ اس کو علم دیتا ہے اور منع کرتا ہے اؤر اس کی تکلیف کو برداشت کرتا رہتا ہے اور اس پر عارفان حق بی قادر ہوسکتے ہیں اور زاہدین عابدین اور

اس کے ساتھ اس لئے کرتے ہیں کہ اس نے آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس کے ساتھ اس لئے کرتے ہیں کہ اس نے آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم ظاہر بینی شریعت برعمل کیا۔
ابن آ دم جب صحیح ہو جائے تو اس کی مثل کوئی صحیح نہیں اور جب صفائی حاصل کرنے والانہیں اور جب وہ قریب اور مقرب بن جائے تو اس جیسا کوئی مقرب نہیں۔

جابل فض اپنے سرکی آ تھوں سے دیکھا ہے اور عاقل فض اپنے عقل کی آ تھوں سے دیکھا ہے۔
آ تھوں سے دیکھا ہے اور عارف فخص اپنے دل کی آ تھوں سے دیکھا ہے۔
مستقل اور عالم ہے جو تمام مخلوق کو اس کا لقمہ بنا لیتا ہے اور سب کے سب اس میں غائب ہو جاتے ہیں کہ ان کے نزدیک اللہ کی ذات پاک کے سواکوئی چیز ہیں غائب ہو وہ اس وقت کہتا ہے۔
میں باتی نہیں رہتی ہیں وہ اس وقت کہتا ہے۔
میو الاوّلُ وَ اللّٰ عِرُ وَ الطّٰاهِرُ وَ الْبَاطِنُ

مینی وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر اور باطن ہے۔

اوراس کا ظاہر باطن اور اول و آخر اور صورت و معنی میں اللہ تعالی ہی جلوہ گر رہتا ہے اور اس کے نزدیک غیر اللہ کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے۔ پس اس حالت میں یہ بندہ ہمیشہ دنیا و آخرت میں اللہ تعالی کی معیت میں اور تمام حالات میں اس کے موافق رہتا ہے۔ اللہ تعالی کی رضا مندی اور اس کے غیر کا خصہ کو پند کرتا ہے۔ کی طامت کرنے والی کی طامت اس پر اثر نہیں کرتی۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ

تو تخلوق کے متعلق اللہ تعالیٰ کی موافقت کر اور اللہ تعالیٰ کے متعلق مخلوق کی موافقت نہ کر ۔ ٹوٹ جائے جے ٹوٹنا ہے اور جڑا رہے جے جڑا رہنا ہے تو کسی کی مروا نہ کر۔

تیرا شیطان اور تیری خوابش اور تیری طبیعت اور تیرے برے ہم نشین تمام

مریدین قادر نہیں ہوتے۔ یہ اولیاء کرام عاصوں پر کس طرح رقم نہ کریں وہ بھوارے تو رقم کے قابل تو بداور معذرت کے مقام میں بی ہیں۔ عادف باللہ کے افلاق افلاق خداوندی کے ہوتے ہیں۔ لہذا وہ اہل معصیت کو شیطان اور نفس اور خواہش کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جبتم میں سے کوئی شخص اپنے بچہ کوکسی کافر کے ہاتھ میں قیدی دیکھتا ہے تو کیا وہ اپنے بچہ کو میں جوئی ہوتے ہی کوشش نہیں کرتا۔ بس عارف باللہ کیلئے تمام مخلوق اولاد کی طرح بی ہوتی ہے۔ وہ مخلوق اولاد کی طرح بی ہوتی ہے۔ وہ مخلوق سے شریعت کی زبان سے خطاب کرتا ہے اور احکام بتاتا ہے اور پھڑا کی افیاں پر جاتی ہے جو مخلوق میں جاری ہورہے ہیں اور وہ قضاء و اللہ تعالی کے افعال پر جاتی ہے جو مخلوق میں جاری ہورہے ہیں اور وہ قضاء و قدر کے امور کے صادر ہونے کی طرف جو کہ علم خداوندی کے دروازہ سے نکلتے قدر کے امور کے صادر ہونے کی طرف جو کہ علم خداوندی کے دروازہ سے نکلتے امرونی کے ساتھ خواب کرتا رہتا ہے اور مخلوق سے شریعت کے موافقت سے خطاب نہیں کرتا۔

452

اللہ تعالی نے مختلف ادوار میں انبیاء کرام کو بھیجا اور ان پر کتابیں نازل فرما کیں اور ڈرایا اور دھکایا کہ مخلوق پر جمت قائم ہو جائے اور رہا ان کے بارے میں علم خداوندی تو اس میں نہ تو دخل دیا جاسکتا ہے اور نہ بی اللہ تعالی پر اس کے بارے میں اعتراض کیا جاسکتا ہے۔ محم کے اندر تو ہے اور علم کے اندر اثبات و استقلال ہے۔ تھے کو محم کی بھی ضرورت ہے جو کہ تیرے اور دوسروں کے درمیان مشترک ہے اور تو اپنے لئے اپنے علم خاص کا مختاج ہے جو کہ تیرے لئے مقدر ہو چکا ہے۔ جبتم میں سے کوئی علم خاص کا مختاج ہو جس طرح پرندہ اپنے ہو چکا ہے۔ جبتم میں سے کوئی علم خاص کری صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو علم باطن سے بی چگا دیتا ہے اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو علم باطن سے بی چگا دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے علم باطن سے بی چگا دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے علم باطن سے بی چگا دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے شفقت

عمل كرے گا اور دوسرول كوسكھلائے تو تيرے لئے دو ثواب ہول مے۔ ايك تواب علم سکھنے کا اور دوسرا تواب علم سکھانے کا۔ دنیا تاریک ہے اور علم دنیا کا نور ہے۔ پس جے علم نہ ہوگا وہ اس تاریکی میں مکریں مارتا پھرے گا اور جتنی اصلاح کرے گا فساداس میں زیادہ ہوگا۔

اعلم كا دعوى كرنے والے تو دنيا كواسي نفس اور طبيعت اور اسي شيطان اور اسنے وجود کے ہاتھوں سے نہلیا کر اور نہ ریا کاری اور نفاق سے لے۔ تیرا زمد صرف ظاہری ہے اور تیری رغبت باطنی تو ایسا زمد لغواور بیکار ہے مجھے اس پر عذاب دیا جائے گا۔ تو الله تعالی سے مر وفریب کرتا ہے حالانکہ الله تعالی تیری خلوت وجلوت کے معاملات اور وہ چیزیں جو تیرے دل کے اندر ہیں سب کو جانا ہے۔ اس کے نزدیک خلوت وجلوت اور پردہ سب برابر ہیں۔ کہہ بائ شمر بائے افسوس بائے رسوائی۔ اللہ تعالی دن رات کے میرے تمام افعال س طرح دیکھا رہتا ہے اور اس برآگاہ ہے اور میں اس کے دیکھنے سے شرماتا نہیں۔ تو اپنی بے حیائی سے اللہ تعالی سے توبہ کر اور فرائض ادا کرنے اور ممنوعات سے باز رہنے کے ساتھ اس کی نزد کی حاصل کرے مقرب بن جا۔ ظاہری اور باطنی گناہوں کوٹرک کردے اور تھلی ہوئی نیکیاں کر کہ اس سے تو اس کے دروازہ پر پہنچ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے گا اور وہ تجھے اپنا مجوب بنا لے گا اور تھے سے محبت کرے گا اور مخلوق کا بھی محبوب بنا دے گا اور جب الله تعالى اور اس ك فرشة تحقي ا پنامجوب بنا ليس كي تو تمام مخلوق سوائ کافروں اور منافقوں کے تھے سے محبت کریں گے۔ کافر اور منافق وہ تھے سے مجت کرنے میں اللہ تعالی کی موافقت نہیں کر سکتے۔ جس مخص کے ول میں مجھ بھی ایمان ہوتا ہے وہ مومن سے محبت کیا کرتا ہے اور جس مخص کے دل میں نفاق ہوتا ہے وہ ایمان والول سے وحمنی رکھتا ہے۔ پس کافرول اور منافقوں اور

کے تمام تیرے دسمن ہیں تو ان سے بچتا رہ تا کہ تختے ہلاکت میں نہ ڈال دیں۔ توعلم کو حاصل کر تا کہ تو ان سے دہمنی اور بچاؤ کا طریقہ سیکھ لے اس کے بعد تو بمعلوم كريك كرالله تعالى كي عبادت كس طرح كرت بي اور تحقي كيس الله تعالى ی عبادت کرنی جاہیے۔ جال محض کی عبادت بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہوتی۔

سركار دو عالم صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه مَنْ عَبُدُ اللهِ بِجَهُلِ كَانَ مَا يَفُسُدُ أَكُثَرَ مِمَّا يُصلِحُ

ترجمہ: جو خص اللہ تعالی کی عبادت جہالت سے کرتا ہے۔ اس کے مفسدات اصلاح سے زیادہ ہوا کرتے ہیں۔

عالل مخض کی عبادت کچه بھی قدرو قیمت نہیں رکھتی بلکہ وہ سرتایا فساد اور ظلمت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اور علم بھی بغیر عمل کے پچھ نفع نہیں دیتا اور عمل بغیر اخلاص کے نافع نہیں ہوتا۔ کوئی عمل بغیر اخلاص کے تفع نہیں دیتا اور نہ وہ عمل اس کا قبول کیا جاتا ہے۔ جب تو علم کو حاصل کرے گا اور اس برعمل کرے گا تو وہ علم

سركار دو عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كا فرمان ہے۔

ٱلْجَاهِلُ يُعَذِّبُ مَرَّةً وَالْعَالِمُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ٱلْجَاهِلُ لِمَ يَتَعَلَّمُ وَالْعَالِمُ لِمَ لِمُ يَعُمَلُ بِعِلْمِهِ

جائل مخص کو ایک بار عذاب موگا اور عالم کو سات مرتبد جابل سے بوچھا جائے گا کہ تونے کیوں علم حاصل نہ کیا اور عالم سے بوچھا جائے گا کہ تو نے علم یر عمل کیوں نہ کیا۔ م

تو پہلے علم حاصل کر اور اس پڑمل کر اور دوسروں کو بھی علم سیکھا۔ تو بیہ تیرے لئے تمام خوبیاں جمع کر دیں گی۔ جب تو علم کی کوئی ایک بات سے گا اور اس پر

عطا کر اور جماری عقلول کو ان حالتول میں جو کہ جمارے اور تیرے درمیان ہیں وہ صفائی عطا فرما جو کہ جماری اور تمام مخلوق کی عقلوں سے ماورا ہو۔ آمین

تعجب ہے کہ میں قیامت کے دن منافقوں کے حق میں بحث و مناظرہ کروں گا بھرمسلمانوں کیلئے کیوں کرنہ جھگڑا کروں گا۔ غور وفکر کرو۔

دعا

اللهُمَّ اغْنِنِى عَنِ الْكُلِّ اغْنِنِى بِكَ عَمَّنُ سِوَاكَ عَنِ الْمُعَلِّمِ وَعَنِ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ الْكَلَامِ قَلْ خَلَبَ عَلَى فَاعْلِرُنِى فِيهِ جَامَكِينَى قَلْ اللَّهُ اللّلَامُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَةُ اللللللللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللّهُ ا

اے اللہ تو جھے تمام مخلوق سے غنی کر دے جھے اپنے ساتھ رکھ اور تمام ماسوا
سے بے نیاز بنا دے معلم بچوں سے اور ہراس چیز سے جو کہ ان کے گھروں میں
ہے بے نیاز کر دے اور میر ہے گھر کو تعلیم کے ساتھ مہمان خانہ بنا دے۔ اے
اللہ تو جانتا ہے کہ یہ کلام جھے سے غلبہ حال میں نکل گیا ہے پس اس میں جھے
معذور رکھ میرا پیالہ پر ہوگیا ہے اور تیری طرف جھے کو بچوں اور خادموں اور
مہمانوں کے پیالوں کا بقیہ بی حاصل ہوگیا ہے کہ ان کو بحروں پس میں تھے اس

الله بي ما تھوں پر جاري كرنے والا ہے

اے مسلمانو! تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں تم سے لیتا ہوں اور میری نظرتم پر پری ہے۔ نہیں نہیں۔ اس میں کوئی کرامت نہیں ہے۔ بس میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے لیتا ہوں نہ کہ تم سے۔ اللہ تعالیٰ بی تمہارے ہاتھوں پر جاری کرنے والا ہے۔ جب تک میں تمہارے ساتھ تھا تہیں بہچا تیا ہی نہ تھا اور جب

شیطانوں کی وشمنی کو برا نہ سمجھ منافق اور کافر انسانوں میں کے شیطان ہیں۔
ایمان دار یقین رکھنے والا۔ عارف باللہ مخلوق سے اپنے دل ادرستر و باطن سے
علیحہ ہ رہا کرتا ہے اور ایس حالت پر بینی جاتا ہے کہ وہ اپنے نفس سے نقصان کے
دفع کرنے پر اور اس کی طرف نفع کھینچنے پر قدرت ہی نہیں رکھتا اور وہ اللہ تعالی
کے سامنے پڑا ہوا رہتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی طاقت وقوت باتی نہیں رہتی اور
جب اس کا اللہ تعالی کے ساتھ یہ معالمہ درست ہو جاتا ہے تو اس کے پاس ہر
طرف خیر ہی خیر آنے گئی ہے۔

456

اے خاطب اللہ والوں سے محض دعویٰ اور خلوت نشینی اور آرزوکی وجہ سے مراحمت نہ کران کی صفت میں داخل نہ ہو محض دعویٰ اور آرزو سے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ مجھے گفتگو کرنا مناسب نہیں جب تک تو اسباب سے اندھا نہ ہو جائے اور اپانچ نہ بن جائے اور تیرے دونوں پاؤں مخلوق کے دروازوں کی طرف دوڑ نے سے کٹ نہ جا کیں۔ اور تیرا دل اور تیری عقل اور تیرا چرہ مخلوق کی طرف ہو سے پورے طور سے خالق کی طرف نہ پھر جائے۔ تیری پیٹے مخلوق کی طرف ہو جائے اور تیرا چرہ اللہ تعالی کی طرف ہو جائے اور تیرا چرہ اللہ تعالی کی طرف ہو جائے اور تیرا اور تیری صورت مخلوق کی طرف ہو جائے اور تیرا باطن اور مخز وحقیقت خالق کی طرف ہو جائے اور تیرا باطن اور مخز وحقیقت خالق کی طرف۔ پس ای حالت پر پہنچ کر تیرا دل فرشتوں اور نبیوں کا سا بن جائے گا۔ اور تیرے دل کو آئیں کے طعام و شراب سے کھانا پینا عطا کیا جائے گا یہ ایک ایبا امر ہے کہ جس کا تعلق دل اور شراب سے کھانا پینا عطا کیا جائے گا یہ ایک ایبا امر ہے کہ جس کا تعلق دل اور اسرار اور معانی سے ہے نہ کہ صورتوں سے۔

رعا

اللَّهُمَّ طَيِّبُ قُلُوبَنَا وَاخْلَعُ عَلَى اَسُرَارِنَا وصِفُ عُقُولُنَا فِيُمَا بَيُنَنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَمُقُولِنَا وَمُقُولِنَا

اے اللہ تو ہمارے دلوں کو پا گیزہ کردے اور ہمارے اسرار کوخلعت ومعرفت

آ خرت کو یاد کیا کرواور دنیا کوترک کر دو۔

459

ٱللَّهُمَّ إِنَّ حُسُنَ الْكَرَمِ وَحُسُنَ الْجُؤْدِ مِنْ صِفَاتِكَ وَنَحُنُّ عَبِيْدُكَ وَاعْطِنَا ذَرَّةً مِّنُهَا امين ﴿

اے اللہ حسن و کرم اور سخاوت تیری صفات میں سے ہے اور ہم تیرے بندے ہیں تو ہمیں ان دونوں میں سے ایک ذرہ عطا فرما دے۔

وحفرت سيدنا غوث جيلاني رحمة الله عليه نے عرمضان المبارك ٥٣٥ ہجری بروزمنگل کے دن شام کے وقت بی خطبہ مدرسہ قادر بید میں ارشادفر مایا ک

# اَلْمَجُلِسُ الرَّابِعُ وَالْخَمُسُونَ ﴿ ٥٣ ﴾

دنیا اور آخرت دو قدم ہیں

حضرت سیرنا غوث جیلانی رحمة الله علیه نے مجمع تقریر کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے بندے دو قدم میں انہیں تو نے اٹھایا اور پہنچا ایک قدم دنیا سے اور دوسرا آخرت سے ایک قدم اپنے نفس سے اور دوسرا قدم مخلوق سے۔تو اس ظامر کوترک کر یقینا تو باطن تک پہنے جائے گا۔ مرکام کی ابتداء اور انتہا ہے تو ابتداء اور انتہا پر پہنچا دینا اللہ تعالی کا کام ہے تیرا کام شروع کرنا ہے اور اللہ تعالی 😁 کا کام انتہا پر پہنچانا ہے۔ تو ٹو کری اور بیلیے لے اور ممل کے دروازہ پر بیٹھ جا۔ تاکہ جب مخفی تلاش کیا جائے تو تو کام لینے والے کے نزدیک ہو۔ تو اپنے بچھونے یر لحاف میں دبا ہوا یردوں اور قفلوں کے اندر بیٹا ہوا ہے پھر عمل اور عمل کی طرف بلاے جانے کوطلب کررہا ہے تو اسے دل کونفیحت سے قریب کر اوراس کو قیامت کا دن یا دواور برانی اور بوسیده قبرون پرنگاه دال کرغور وفکر کر-اوراس برغور کر کہ اللہ تعالی قیامت کے دن تمام مخلوقات کو کیسے جمع کرے گا اور

میں تم سے علیحدہ ہوگیا ہوں تہمیں بیجانے لگا ہوں۔ میں منافقوں کا سر تجلنے والااور عارفوں كا جانچنے والا ہوں ميں منافقوں كو مند ير كهدكر مارتا ہول ندكه ڈنڈے سے۔ میرا دستر خوان تمہارے لئے بچھا ہوا ہے اور میرا کھانا تمہاری فراغت کے بعد ہوگا۔ میرے لئے نوالہ کسی دوسرے بی کی طرف سے ہے۔ میرے لئے طباق تہارے چلے جانے کے بعداس میں میرے دوست کی طرف ہے آتا ہے جس کے سامتے میں رہتا ہوں اور اس کی خدمت کرتا ہوں۔

اے اہل بصیرت کیائم نہیں دیکھتے کہ میری آسین چڑھی رہتی ہے اور میری تمر بندهی رہتی ہے۔

سی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اللہ کا پیغام انبیاء علیم السلام کی طرف اللہ تعالی کا پیغام طرف جرئیل علیہ السلام لاتے تھے پس اولیاء کرام کی طرف اللہ تعالی کا پیغام بیجانے والا کون ہے۔

آب رحمة الله عليه في ارشاد فرمايا كه اولياء كرام كابلا واسطه الله تعالى خودى پیغام رساں ہے وہ اس کی رحمت و لطف و احسان و الہام اور اس کی توجہات مخصوصہ سے جو کہ وہ اولیاء کرام کے قلوب و اسرار کی طرف رکھتا ہے اور ان پر مہر مانیاں فرماتا ہے۔ وہ اس کو اپنے دل کی آ تھوں اور باطن کی صفائی اور ہر وقت کی بیداری سے سوتے اور جا گتے ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں۔

اے مسلمانو! ممہیں دنیا کی محبت اور دنیا پر حرص اور اس کی زیادتی و برسانے کی الفت اللہ تعالی اور اولیاء کرام کی معرفت سے روکی رہی ہے۔ تم

اے جاہلو! علماء کے پاس بیٹھواور ان کی خدمت کرو اور ان سے علم حاصل كروكونكم علم مردان خداس بى حاصل كيا جاتا بي-تم علاء كى محبت ميل حسن ادب کے ساتھ بیشو اور ان پر اعتراض کو چھوڑ دو تا کہ تھے ان کے علوم کا فیض حاصل ہو جائے اور ان کے مملوں سے تھے فوائد حاصل ہوں اور ان کی برکات تہارے ادیر برسیں اور ان کے منافع تبہادے شامل حال مول مق عارفین کی صحبت میں خاموثی کے ساتھ بیٹھا کرو اور زاہدین کے ساتھ رغبت کے ساتھ بیٹھا کرو۔ عارف کا قرب ہرساعت میں بانسبت پہلی ساعت کے زیادہ ہوتا ہے اور مرساعت میں اپنے پروردگار کیلئے اس کا خشوع وخضوع نیا اور جدید رہتا ہے۔ وہ ماضرے ڈرتا ہے اور نہ کہ غائب سے۔جس قدر اس کا قرب الله تعالی سے برھتا ہے اتنا عی اس کا خشوع زیادہ ہوتا ہے۔ اورجس قدر اس کے مشاہدہ میں رق ہوتی ہے اتنا عی اس کا گونگا بن زیادہ ہوتا ہے۔ جو محض الله تعالی کو پیچان لیتا ہے اس کالفس اس کی طبیعت اس کی خواہش اسکی عادت اور اس کے وجود کی زبان گونگی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے قلب و باطن اور حال و مقام اور عطا و جشش کی زبان کویا ہو جاتی ہے اور جو انعام خداوندی اس کو عطا ہوتا ہے ظاہر کرتا رہتا ہے اس لئے ان کی حضوری میں خاموثی سے بیٹا جائے تا کہ ان سے تفع حاصل کیا جائے اور وہ شراب وحدت جو ان کے سینوں میں جوش ما رہا ہے پیا جاسکے۔ جو کوئی مخص عارف باللہ لوگوں کے پاس زیادہ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ اپنے نفس کو پیچان کیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جمک جاتا ہے۔ اس لئے کہا گیا ہے کہ جوکوئی اینے نفس سے واقف ہوگیا پس اس نے اپنے رب کو پہوان لیا۔ لفس بی بندہ اور اس کے رب تعالی کے درمیان میں ایک بروا حجاب ہے جو مخص اینے نفس سے واقف ہو جاتا ہے وہ الله تعالی اور اس کی مخلوق کے سامنے تواضع کرنے لگتا ہے۔ جب وہ نفس سے واقف ہو جائے گا اس سے بچنے سگے گا

461

فيوض غوث يزداني ا پنے سامنے ان کو کیسے کھڑا کرے گا۔ جب تو ہمیشہ اس پرغور وفکر کرتا رہے گا تو تیرے دل کی مختی دور ہو جائے گی اور اس کی کدورت سے صفائی حاصل ہو جائے گ۔ جب عمارت بنیاد پر تعمیر کی جاتی ہے پائیدار اور مضبوط رہتی ہے اورجو عمارت بنیاد کے بغیر تغیر کی جاتی تو وہ جلد گرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ جب تو اپنے مال کی جمارت کو حکم ظاہر پر تغیر کرے گا تو مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے گرانے پرقادر نہ ہوگا۔ اور جب تھیرالی نہ ہوگی تو تیرا حال ثابت نہ رہے گا اور نہ تو سی مرتبہ اور مقام پر پہنچ سکے گا۔ اور صدیقین کے ول ہمیشہ تھے پر غصہ کرتے رہیں گے اور وہ آرز و کریں گے کہ وہ تھے نہ دیکھیں۔

اے جابل تیرے اوپر افسوس ہے۔ دین کوئی کھیل ہے یا مکاری کا نام نہیں نہیں۔اس میں جھکنے سے تیری گردن کو کوئی عزت نہیں۔اے مکارتونے اپنے نفس كو بغير قابليت كے قلوق سے وعظ كہنے كا اہل سمجھ ليا ہے اور مية قابليت تو صالحين ميں ہے بھی بعض لوگوں کونصیب ہوتی ہے۔ صالحین کا طریقہ تو گونگا بنا رہنا اور اشارہ سے بات کرنا ہے نہ کہ بولنا ان میں سے شاد و نادر ہیں جن کو بولنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ پس وہ گرانی خاطر کے ساتھ مخلوق کو وعظ کرنے لگتے ہیں۔

حضرت سیدنا غوث جیلانی رحمة الله علیه نے مجھ کلام کے بعد ارشاد فرمایا كه خرمشابده بن جائے كى اور تيرے دل اور صفائى باطن كے اعتبار سے معامله کیٹ جائے گا۔

الثدكو ديكهر الثدكي عبادت كرنا

امیرالمؤمنین حفرت سیدناعلی الرتضی رضی الله تعالی عندنے ارشاد فرمایا اگر یردہ اٹھ جائے تو میرے یقین میں کھے زیادتی نہ ہوگی۔ اور فرمایا کہ میں جب سک رب تعالی کو د کھے نہ لوں اس کی عبادت نہیں کرتا اور فرمایا کہ میرے دل نے مجھے میرے پروردگارکو دکھایا ہے۔

مرتبہ اور مقام مخلوق سے غائب و بخبر اور خالق سے حاضر و بیدار ہو جانے پر نفیب ہوتا ہے۔ جب تیرا دل صحیح ہو جائے گا تو تو ہمیشہ مخلوق سے غائب اور ب خبر ہوگا اور خالق سے باخر ہوکر بیدار ہوگا۔ تو جلوت میں بھی خلوت نثین ہوگا اور الله تعالی کے ارادات کرم اور اس کی حکمت تیرے باطن پر نازل ہوتی رہے گی اور تیرا باطن اس کو دل پر ظاہر کرتا رہے گا۔ اور دل نفس مطمئنہ پرنفس مطمئنہ زبان پر اور زبان مخلوق کو دعظ و نصیحت محلوق کو دعظ و نصیحت کرے درنہ ہرگز کلام و وعظ نہ کرے۔

اولیاء کرام کا جنون مشہور ہے وہ طبعی عادتوں اور نفسانی خواہشات کے افعال کا جھوڑ دینا اور شہوات ولذات سے آنکھوں کا بند کرلینا ہے اور نہ یہ کہ ان کوالیا جنون ہو جاتا ہے کہ جن کی عقلیں جاتی رہتی ہیں۔

حضرت خواجه حسن بصرى رحمة الله عليه في ارشاد فرمايا الرحم ادلياء الله كود كيه لوتو ان كومجنون كهه دو اكر وهتهمين ديكيس تو يول كمين كه بيلوك ايك لحد كيلئ بهي الله تعالى برايمان نهين لائة -

تیری خلوت تینی ابھی سی میں کہونکہ خلوت تو اسے کہتے ہیں کہ انسان قلب کے اعتبار سے تمام چیزوں سے برہند ہو جائے۔ تیرا باطن بالکل خالی ہو جائے مجرد بن جائے نہ دنیا ہونہ آخرت اور نہ اللہ تعالی کے سواکوئی چیز۔ اس میں اللہ تعالی کے سواکی جیزہ مالیاء صالحین میں اللہ تعالی کے سواکی خانوں میں اللہ علیہ کا رہا ہے۔ میرے نزدیک امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنا خلوت خانوں میں بیٹھ کرعبادت کرنے والے ہزار عابدوں سے زیادہ پندیدہ ہے۔

تو اپنفس کی نظر کو جھکا لے اور اس کو روک لے اور لوٹا لے تاکہ وہ نظر ہلاکت نفس کا سبب نہ بن جائے گر جبکہ نفس قلب و باطن کا تالیع ہوکر منجملہ ان کے تابعداروں خادموں کے بن جائے اور کوئی رائے نفس کی وونوں کے خلاف

اور نفس سے واقفیت ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر گذار بن جاتا ہے اور وہ یہ جان لیتا ہے کہ اس نے جو مجھے نفس سے واقف بنایا ہے وہ ضرور میرے لئے دنیا اور آس کا خرت کی بہتری چاہتا ہے۔ لیس اس بندہ کا ظاہر اس کے شکر میں اور اس کا باطن اس کی حمد و ثناء میں مشغول ہوتا ہے۔ اس کا ظاہر پراگندہ ہوتا ہے اور باطن مجتع۔ اس کی مسرت اس کے باطن میں ہوگی اور اس کا غم حال چھپائے رکھنے کی وجہ سے اس کے ظاہر میں۔

عارف کا حال مومن کے برعس ہوتا ہے کیونکہ اس کاغم دل میں ہوتا ہے اور مسرت چرہ پر ہوتی ہے۔ وہ تو ایک ادنی غلام کی طرح ہے جو کہ دروازہ پر کھڑا ہوا ہے اور وہ یہ جانتا بھی نہیں کہ اس سے مقصود کیا ہے آیا کہ مقبول کیا جائے گا یا لوٹا دیا جائے گا۔ اس کیلئے دروازہ کھولا جائے گا یا ہمیشہ کیلئے بند رکھا جائے گا۔

جوفض اپ نقس سے واقف ہو جاتا ہے وہ ہر حالت میں مومن کے بھل ہوتا ہے۔ مومن صاحب مول ہوتا ہے۔ مومن صاحب موال ہوتا ہے۔ مومن صاحب مقام ہوتا ہے اور مقام ثابت رہتا ہے۔ مومن اپ حال کے نتقل ہونے اور ایمان کے چلے جانے سے ہر وقت خاکف رہتا ہے۔ بس اس کا دل ہمیشہ ممکین رہتا ہے اور وہ چہرہ پرغم چھیانے کیلئے خوثی ظاہر کرتا رہتا ہے اور اس کی باتیں تیرے منہ پرخوثی ظاہر کرتا رہتا ہے اور اس کی باتیں تیرے منہ پرخوثی ظاہر کرتا رہتا ہے اور اس کی باتیں تیرے منہ پرخوثی ظاہر کریں گی اور اس کا دل اپ غم کی وجہ سے مکرے مکرے ہوتا رہتا ہے۔

عارف کی بیر حالت ہے کہ اس کاغم اس کے چرہ پر ہوتا ہے کیونکہ وہ مخلوق سے ڈرانے والے چرہ کے ساتھ ملتا جاتا ہے اور ان کو ڈراتا رہتا ہے اور سرکار دو جہاں حضرت محرمصطفے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نائب بن کر ان کوشری احکام اور شرعی ممنوعات بتاتا رہتا ہے۔ اولیاء اللہ نے جو پچھ سنا اس پرعمل کیا اس لئے ان کے عمل نے ان کو اللہ تعالی کیا تی حرف اللہ تعالی کیا تی وہ اپنے دل کے کانوں سے اللہ تعالی کے نصائح بلاواسطہ سننے لگے۔ یہ

الله تعالى كيلي مو ورنه خاموثى تيرے ليئے بہتر ہے۔ تيرى زندگ الله تعالى كى اطاعت ميں موورنه تيرے لئے موت بہتر مونى جاہيے۔

وعا

شيخ كامل كي صحبت

حضرت غوث جیلانی رحمة الله علیه نے پھر فرمایا که مومن مخض این نفس کو چھوڑ کر شخ کامل کی صحبت میں رہتا ہے اور وہ اس کو ادب سکھاتا ہے اور تعلیم دیتا رہتا ہے وہ بجین سے لے كرموت كے وقت تك جميشة علم سكھنے ميں ہى رہتا ہے۔ ابتدائی حالت میں حافظ اس کوقرآن کریم پر حاتا ہے حفظ کرواتا ہے۔ اس کے بعداس كو عالم اورسركار دو عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كى حديث اورسنت كى تعليم دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی تو قبق اس کے شامل حال رہتی ہے اور اپنے علم پرعمل كرتا رہتا ہے پس اس كالمل اس كو الله تعالى كے قريب كر ديتا ہے۔ جب كوئى مخض اینے علم برعمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے علوم کا وارث بنا دیتا ہے جو اس کومعلوم ہی نہیں ہوتے۔ جواس کے دل کو قدموں کے بل کھڑا کر دے گا اور اخلاص اس کے قدموں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے گا۔ جب توعمل کرے اور ويكه كه تيرا دل الله تعالى كا قرب نهيس ياتا اور نه عبادت والس من شيريي ياتا ے تو یہ جان لے کہ توعمل ہی نہیں کرتا بلکہ تو کسی ایسے خلل کی وجہ سے جو کہ تیرے عمل میں ہے مجوب ہے اور وہ خلل کیا ہے۔ ریا۔ نفاق اور خود پندی ہے۔ اے مل کرنے والے تو اخلاص کو لازم پکر ورنہ تو اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈال۔خلوت وجلوت میں مراقبہ کر۔جلوت میں مراقبہ کرنا منافقین کا طریقہ ہے

نہ نکلے اور نفس ان دونوں کے ساتھ متحر ہو جائے نفس اور ان دونوں کے درمیان میں فرق نہ رہے جس کا یہ دونوں تکم دیں نفس بھی وہی تکم دے جس سے بیر منع کریں نفس بھی اس کو یہ دونوں پند کریں نفس بھی اس کو پند کریں نفس بھی اس کو پند کرے پس ایس حالت میں نفس مطمئنہ بن جائے گا اور تینوں کی طلب اور مقصود ایک ہی ہو جائے گا۔ جب نفس اس حالت پر پہنچ جائے گا تو وہ اپنے مجاہدوں کی کمی کر دینے کا مستحق بن جائے گا۔ تیرے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ اللہ عالی جو پھے بھی معاملہ کرے اس میں تو اللہ تعالی سے مباحث نہ کر۔ کیا تو نے اللہ تعالی کا فرمان نہیں سنا۔

فرمان خداوندی ہے۔

لايُسْنَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمُ يُسْالُونَ

ترجمہ: اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور ان سب سے سوال ہوگا۔

﴿ كنزالا يمانٍ**﴾** 

ترجمه الفتح الرباني

اگر تو نے حسن ادب کابرتاؤنہ کیا تو تیری تابعداری الله تعالی کے کب می کی اگر تو نے حسن ادب کو لمحوظ نہ رکھا تو تھے ذلیل کرے گھرسے باہر نکال دیا جائے گا۔ اگر تو حسن ادب کو اختیار کرے گا اور تقدیر خداوندی کے ساتھ موافقت کرے گا تو تھے عزت کے ساتھ بھایا جائے گا۔

الله تعالی کا محب الله کا مہمان ہے اور مہمان اپنے کھانے پینے اور لباس میں اور اپنی تمام حالتوں میں گھر والوں پر اپنا اختیار نہیں چلاتا اور نہ بی خود مخار بنا ہم بیشہ ان سے راضی اور موافقت کرنے والا صابر بنا رہتا ہے لیں الی حالت میں اس سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اور پاتا ہے اور اس سے خوش رہ اور جو الله تعالی کو پیچان لیتا ہے اس کے دل سے دنیا اور آخرت اور اللہ تعالی کے موا ہر چیز غائب ہو جاتی ہے۔ تیرے اوپر واجب ہے کہ تیری گفتگو

﴿ سورة يونس ﴾

ر ہائی پالے اور اس کو بادشاہ کی حضوری حاصل ہو جائے۔

تم عقل مند بنويتم نه تو اچھي طرح دعا كا ترك جانتے ہواور نه دعا كرنا۔ کوئی بھی چیز ایی نہیں ہے جس کو نیت اور عقل اور علم کی محتاجی نہ ہو نیز اس کی پیروی کی جس کا کہ پیچاننا لازم ہے۔تم نہیں سیجھتے کہ اللہ تعالی کے محبوب بندوں كے ياس كيا ہے۔اس لئے تم ان سے بد كمان بنے ہوئے ہو۔ان كے ساتھ اپنے دین اوراینے حالات کے سروں کا خطرناک معاملہ نہ کروتم ان کے تمام تصرفات میں ان پر سی متم کا اعتراض نہ کرو۔ جب تک شریعت ان پر اعتراض نہ کرے تم بھی ان پر اعتراض نه کرو۔ وہ ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے الله تعالی کی حضوری میں رہتے ہیں۔ جب تک الله تعالی ان کوسکون عطا نہ کرے اور ان کی سلامتی کا ضامن نہ بن جائے اس وقت تک خوف کے سبب ان کے ول کو قرار ہی نہیں آتا۔ اے دنیا بھر پررہنے والے بندوآؤ! زاہروآؤ۔ اور وہ چزسکھوجس کی ممہیں چھ خبر نہیں۔تم میرے کتب میں داخل ہو جاؤتا کہ میں تہہیں وہ علم پڑھاؤں جس سے تہارے دل خالی ہیں۔ دلوں کا کمتب جدا ہے باطن کا کمتب جدا ہے۔نفسوں کا کمتب جدا ہے۔ اعضاء کا کمنب جدا ہے۔ بیسب الگ الگ درجے اور مقامات اور گنتی کے قدم ہیں۔ ابھی تو تیرا پہلا قدم درست نہیں ہوا تو دوسرے قدم تک كيے بنچ گا۔ ابھى تو تيرا ايمان درست نہيں ہوا تو ايقان تك كيے بہنچ گا۔ ابھى تو تيرا ايقان درست نہيں ہوا تو معرفت اور ولايت تک کيسے پنچے گا۔

یرائیل ورک میں مور کے میں مور کے کھی ہمیں ہے۔ تم میں سے ہرایک محص بغیر مال و اسباب کے مخلوق پر سرداری کا طالب بنا ہوا ہے۔ مخلوق پر سرداری اور حکومت اور سرداری کا طالب بنا ہوا ہے۔ مخلوق پر سرداری اور حکومت اس وقت ملتی ہے جب کہ ان میں دنیا نفس خواہش طبیعت اور اردہ میں ہے۔ عبتی ہو۔

تو پہلے زاہد بن پھر سرداری کے گی-سرداری آسان سے اترتی ہے نہ کہ

اور جلوت و خلوت میں دونوں میں مراقبہ کرنا اخلاص دالوں کا طریقہ ہے۔ تھے پر افسوں ہے۔ جسے اس تو اپنے افسوں ہے۔ جب تو کسی خوبصورت مردیا خوبصورت عورت کو دیکھے بس تو اپنے نفس اور خواہش اور طبیعت کی آ نکھ کو بند کر لے اوریاد کر کہ اللہ تعالیٰ مجتبے دیکھ رہا ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا بیفر مان پڑھ۔

فرمان خدادندی ہے۔ سرویٹے و جو جو ہو ہ

وَ مَا تَكُونُ فِي شَانٍ تم كسى شان ميں بھى ہوتمہارا رب تہميں ويكھا ہے۔

تو الله تعالى سے ڈر اور اپنى آئھوں كوحرام چيزوں پرنظر ڈالنے سے جھكا ليے اور اس كو يادكر كہ جس كى نظر وعلم سے تو بھى جدا نہيں ہوسكتا۔ جب تو الله تعالى سے علم و مباحث اور جھڑا ترك كر دے گا تو تيرى بندگى اس كيلئے كامل ہو جائے گا اور ان لوگوں ميں داخل ہو جائے گا جن كے حق ميں الله تعالى نے فرمايا ہے۔

فرمان خداوندی

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطَان ُ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْعُوِيْنَ وَنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطَان ُ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْعُوِيْنَ وَالْحِرِ ﴾

ترجمہ: بیشک میرے بندوں ﴿ اے شیطان ﴾ پر تیرا کچھ قابونہیں سوا ان گراہوں کے جو تیرا ساتھ دیں۔ گراہوں کے جو تیرا ساتھ دیں۔

جب الله تعالی کیلئے تیراشکر کرنامختل ہو جائے گا تب الله تعالی مخلوق کے قلوب اور ان کی زبانوں پر تیری شکر گذاری اور دوئی کا الہام کر دے گا۔ پس اس وقت شیطان اور اس کے معاونین کو تیرے اوپر کوئی راستہ نہ رہے گا۔ دعا کا ترک کر دینا عزیمیت ہوا درجہ کی ہے اور اس میں مشغول ہونے کی اجازت ہے دعا کرنا ڈویج کا سہارا ہے اور قید میں بند کا روشن دان ہے یہاں تک کہ وہ قید سے

زمین سے۔ ولایت الله تعالی کی طرف سے عطا ہوتی ہے نہ کہ مخلوق کی طرف سے تو ہمیشہ تابعدار بنا رہ نہ متبوع مصحوب ﴿ یعنی مقتدا اور امام ﴾ ذات اور ممنای کو پند کر اگر علم خداوندی میں تیرے لئے اس کی ضد مقدر ہوئی ہے تو اینے وقت پر وہ خور آ جائے گی۔ تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپر د کر دے اور این طاقت و توت کو چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ پر تیرا کوئی اعتراض نہیں ہونا جا ہے۔ مخلوق اور نفس كو الله تعالى كاشريك نه بنا اور ابنى بندگى الله تعالى كيلي محيح كريعنى احکام کی تعیل کرنا اور منوعات سے باز رہنا اور مصائب و آلام پرصر کرنا ہے۔ اس امر کی بنیاد توحید اور اس پر ثابت رہنا ہے اور اعمال صالحہ اس کی عمارت ہے۔ ابھی تونے بنیاد کو تو مضبوط بی نہیں کیا پھر تعمیر کس چیز پر بنائے گا۔ تیری نیت درست بی نہیں ہوئی تو کلام کیے کرے گا۔ تیراسکوت ابھی پورا بی نہیں ہوا تو گفتگو کیے کرے گا۔ مخلوق سے وعظ و کلام کرنا انبیاء کرام علیہم السلام کی نیابت -- كونكدانبياء كرام عليم السلام مخلوق كيلي واعظ تصر جب انبياء كرام اس دنيا سے تشریف کے گئے۔ تب اللہ تعالی نے علماء عاملین کوان کا قائم مقام بنا دیا اور علماء کو ان کا وارث قرار دیا۔ جو محض ان کا قائم مقام بنا جا ہتا ہے اس کو اپنے زمانہ میں تمام مخلوق سے زیادہ یاک و صاف اور الله تعالی کے عکم اور علم کا سب سے زیادہ واقف کار ہونا جاہے۔

اے اللہ اور اسکے رسول اور اولیاء کرام اور صالحین سے جاہلو۔ اور اپنے نفول طبیعتوں اور اپنی دنیا اور آخرت سے جاہلو۔ تم نے یہ مجھ رکھا ہے وعظ و معرفت و ولایت آسان کام ہے۔ تمہارے اوپرافسوس ہے تم گونگے بن جاؤ اور اس وقت تک خاموثی اختیار کرو کہ جب تمہیں بلوایا جائے اور اٹھایا جائے اور کھڑا کیا جائے۔ جس کاعلم اس کی خواہش پر غالب آ جائے ہیں وہی علم فائدہ مند ہے اور کیوں نظم فائدہ مند ہو جب کہ اس نے مخلوق کے دروازے بند کر

دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھول لیا ہے جوسب سے بڑا دروازہ ہے۔ جب
یہ بند کرنا اور کھولنا کسی کیلئے سیح ہو جاتا ہے اس سے بالکل زحمت جاتی رہتی ہے
اور اسے خلوت نشینی مل جاتی ہے۔ اس کے دل کی طرف خلعت آنے اور اس پر
پخھاور ہونے لگتی ہے۔ وہ ہوائیس آتی ہیں جو اس کے چھلکول کو اس سے جھاڑ
دیتی ہیں اور مغز باتی رہ جاتا ہے۔ خواہشات کا راستہ بند اور مقہور اور مغلوب ہو
جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ کھل جاتا ہے اور اس پر اس کی مراد کی شاہراہ
خاہر ہو جاتی ہے جو کہ انبیاء مرسلین علیم السلام اور اولیاء کرام علیم الرحمة کا راستہ
ہے۔ یہ شاہراہ کیا ہے بغیر کدورت کے صفائی کا راستہ ہے۔ بغیر شرک کے توحید
کا راستہ ہے۔ بغیر منازعت کے سر جھکا دینے کا راستہ ہے بغیر جھوٹ کے سچائی کا
رستہ ہے بغیر منازعت کے سر جھکا دینے کا راستہ ہے بغیر جھوٹ کے سچائی کا
راستہ ہے بغیر منازعت کے اس پر دین کے امراء اور معرفت کے شاہان سلاطین
راستہ ہے بئی وہ شاہراہ ہے جس پر دین کے امراء اور معرفت کے شاہان سلاطین
کیار اور دین کیلئے عبت اور دشمنی رکھنے والے ہیں۔

تھے پر افسوں ہے تو ان کے راستہ پر چکنے کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ تو نے اپنے نفس اور دوسری مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رکھا ہے۔ جب تک تو کسی زمین والے سے خالف اور تو قع رکھے گا تو تیرا ایمان کامل ہی نہیں ہے اور جب تک دنیا میں ایک بھی چیز الی ہوجس کو تو اپنی مراد بنائے تو تیرا زہد کامل ہی نہیں اور جب تک اللہ تعالیٰ کے راستہ میں کسی پر بھی تیری نظر جائے تو تیرے لئے تو حیر حجے نہیں۔

عارف تو دنیا اور آخرت میں مسافر اور ان دونوں میں ماسوائے اللد تعالیٰ کے برخبتی کرنے والا ہوتا ہے اور اس کے غیر کی اس کو بالکل رغبت ہی نہیں ہوتی۔

وعا

لَّ اللَّهُمَّ اجُعَلُنَا مِنْهُمُ وَاحْفِظْنَا كَمَا حَفِظْتَهُمُ وَاتِنَا فِي اللَّنَيَا حَسَنَةً وَفِي اللَّنَيَا حَسَنَةً وَقِي اللَّنَيَا حَسَنَةً وَقِيَا عَذَابَ النَّارِ

اے اللہ تو تمہیں انہیں میں سے بنا دے اور ہماری اسی طرح حفاظت فرما جیسی تو نے ان کی حفاظت فرما جیسی تو نے ان کی حفاظت فرمائی ہے اور ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ آمین

اے منافق! اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے فاہر فرما دیتا ہے۔ اللہ بی مخلوق پر ان کوشہرت دیتا ہے اللہ بی مخلوق کے دلوں پر اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے جمع کر دینے والا اور تابعدار بنا دینے والا ہے تو اپنے نفاق کی چال کی وجہ سے مخلوق کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے اس سے مجھے کچھ بھی ماصل نہ ہوگا۔

علم خداوندي ميں تغير نہيں

اے اللہ کے بندے! تو اپنی شہوتوں کو اپنے قدموں کے بنیجے پامال کر دے اور اپنے پورے دل سے ان سے اعراض کر۔ اگر ان میں سے کوئی چیز اللہ تعالی کے علم از لی میں تیرے لئے مقدر ہوگی تو وہ اپنے وقت پر خود ہی آ جائے گی کیونکہ تقدری امر میں زہد درست نہیں ہوتا اور علم خداوندی میں تغیر و تبدل نہیں ہوسکا۔ تیرا مقدر اور مقوم اپنے وقت مقررہ پر خوشگواری اور کفایت اور پاکیزگی حالت میں تجھے بہنچ گا لیس تو اس کوعزت کے ہاتھوں سے لے گا نہ کہ ذلت کی حالت میں تجھے بہنچ گا لیس تو اس کوعزت کے ہاتھوں سے لے گا نہ کہ ذلت کے ہاتھوں سے اور ہاوجود اس کے تجھے اللہ کے نزدیک سے اس میں زہد کا ثواب ملے گا اور وہ تیری طرف کرامت کی نظر سے دیکھے گا اس لئے کہ تو نے مقدوم شے کی طلب میں جوس اور الحاح نہیں کیا ہے۔ جتنا بھی تو مقسوم و مقدوم سے مقاطری گا وہ تجھے چیٹیں گے اور تیرے پیچھے دوڑیں گے لہذا اس

شفقت غوث اعظم

اے مسلمانو! میری باتوں کوغور سے سنو اور اپنے دلوں سے جھ پر الزام لگاتا دور کر دو۔ تم جھ پر کس طرح تہمت لگاتے ہو اور میری غیبت کرتے ہو حالانکہ میں تو تمہاراشیق ہوں۔ میں تمہارے بوجھ کو اٹھاتا ہوں اور تمہارے عملوں کی پھٹن کو سیتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے تمہاری خوبیوں کے قبول کرنے اور تمہاری برائیوں سے درگذر فرمانے کی شفارش کرتا رہتا ہوں۔ جو شخص جھے پیچان لیتا ہے وہ مرنے تک جھ سے دور نہیں ہوتا۔ اس نے اپنی خواہشات اور لذات اور اپنا کھاتا بینا اور لباس جھی کو بنا رکھا ہے اور میری وجہ سے دوسروں سے بالکل مستغنی ہے۔

470

اے اللہ کے بندے! تو جھ سے کیوں مجت نہیں رکھتا حالانکہ میں تو تخیے تیرے لئے چاہتا ہوں نہ کہ اپنے نفع کیلئے میں تیری منفعت کا خواستگار ہوں اور میں تخیے دنیا کے ہاتھوں سے جو کہ تخیے قاتل اور دھو کہ دینے والی ہے چھوڑاتا چاہتا ہوں۔ تو دنیا کے پیچھے کب تک بھاگتا رہے گا عنقریب دنیا تیری طرف متوجہ ہوگی اور وہ تخیے قل کر دے گی۔ اللہ تعالی اپنے محبوب بندوں کو دنیا کے ساتھ ایک لمحہ کیلئے بھی نہیں چھوڑتا وہ دنیا سے ان پر مطمئن نہیں ہے نہ اپنے دوستوں کو دنیا کے دوستوں کو دنیا کے دوستوں کو دنیا کے دوستوں کو دنیا کے اور نہ کی اپنے غیر کے ساتھ چھوڑتا ہے۔ بلکہ وہ ان کی معیت میں ہیشہ رہتے ہیں۔ ان کے دل ہمیشہ ان کی معیت میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ ان کے دل ہمیشہ اللہ تعالی کا ذکر کرنے والے اور اس کے سامنے حاضر اور غیر اللہ سے اعراض کرنے والے اور اس کے سامنے حاضر اور غیر اللہ سے اعراض کرنے والے اور اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہنے والے ہیں۔ پس اللہ تعالی ان کا ساتھی ہے اور وہی ان کا انہیں ہے۔

میں زمد کرنا سیح اور درست نہیں۔لیکن ان کے آنے سے پہلے ان سے اعراض كرنا ضرورى بے تو مجھ سے زاہد بنا اور بنا دينا سکھ ابھى جہالت كيماتھ اين گوشه میں نه بین وقیم دین حاصل کر پھر گوشه تثین بن حکم خداوندی سیکه اور اس پر عمل کر پھرسب سے رخ پھیر لے اور علیحدہ ہو جا پھران علاء ربانی سے ملتا رہ پس ان سے تیرا ملنا اور ان کا کلام سننا تیری گوشد شینی سے زیادہ اچھا ہے۔ جب تو ان علاء میں سے کس ایک کو بھی دیکھے گا تو اس کا ساتھ نہ چھوڑ اور علم معرفت خداوندی میں ای سے تفقہ حاصل کر۔ ان کے منہ سے احکام س کر فقیہ بن علم مردوں سے بی حاصل ہوا کرتا ہے۔ بیمردکون ہیں۔ الله تعالی کے علم اور علم کے جانے والے ہیں۔ پس جب یہ تیری حالت درست ہو جائے گی اس وقت تو تنہا بغيرنف اور بغير شيطان اور بغيرخوابش وطبيعت وعادات اور بغير مخلوق كي طرف نظر کرنے کے گوشہ میں بیٹھ جا۔ جب میہ تیری گوشہ نشینی درست ہو جائے گی تو فرشتے ارواح صالحین اور ان کی ہمتیں تیرے اردگرد ہوں گے۔ اگر مخلوق سے تیری تنهائی اور علیحد گی اور گوشد نشینی اس قاعدہ پر جو تو بہتر ہے ورنہ بیسب نفاق اور فضولیات میں زمانہ کا ضائع کرنا ہے اور دنیا اور آخرت میں تو اس آگ میں رے گا جو کہ منافقوں اور کا فرول کیلئے بنائی گئی ہے۔

فيوض غوث يزداني

ٱللَّهُمَّ عَفُواً وَّغُفُرَانًا وَّسِتُرًا وَّتَجَاوُزًا وَتَوْبَةً لَاتَهْتِكُ ٱسۡتَارَنَا لَا تُوءَ اخِذُ بِلْنُوُبِنَا يَا اللَّهُ يَاكُرِيُم وَانْتَ قُلُتَ وَهُوَ الَّذِى يَقُبلُ التَّوْبَةَ عَنُ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيااتِ تُبُ عَلَيْنَا وَاعْفُ عَنَّا وَ امِيْنَ

اے الله میں معاضی اور مغفرت اور پردہ بیثی اور تجاوز اور توبه کوطلب كرتا ہوں تو جاری بردہ دری نہ فرما اور نہ جارے گناہوں بر مواخذہ فرمانا۔ اے اللہ كريم تونے ارشاد فرمايا كه وہ خدا ہى ہے جواينے بندوں كى توبہ قبول فرماتا ہے

اور برائیوں کومعاف فرماتا ہے جاری توبہ قبول فرما اور جمیں معاف فرما۔ امین

473

تھ پر افسوں ہے تو علم کا دعویٰ کرتا ہے اور جاہلوں کی می خوشی کرتا ہے اور ان کا سا غصہ کرتا ہے۔ تیری دنیا کے ساتھ خوشی اور مخلوق پر تیرا متوجہ ہونا مجھے حكت وداناكى بھلا دے كا اور تيرے دل كوسخت كردے كا۔مومن مخص اللد تعالى كے سواكسى سے خوش نہيں ہوتا۔ اگر تيرے لئے بغير شادِ مانى كے جارہ ہى نہ ہوتو خیر۔ پس تو اس وقت خوشی کر جب تک تیرے یاس دنیا ہوں اور تو اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کرے اور تو خادمان حق کو تفع پہنچائے اور ان طاعتوں برتو ان کی مدد کرے۔ تو دن رات الله تعالی سے خوف رکھ یہاں تک کہ تیرے قلب و باطن سے کہددیا جائے۔

جیا که حضرت موی علیه السلام اور بارون علیه السلام سے کہا گیا تھا۔

فرمان خداوندی ہے۔

وسورة طه

كاتنخافا إنبئ معكما أسمع وأرى

ترجمه: دروتبيل يل تمهار عام تهم مول منتا اور ديكما مول

﴿ كنزالا يمان ﴾ تو ان ڈرنے والوں میں نہیں ہے کیونکہ علم کا حفظ کرلیا ادر یاد کرلینا ہی تیرے پاس ہے۔ اس لئے تو انبیاء علیم السلام کا وارث نہیں ہوسکتا۔ وارثت تو تب سیح ہوسکتی ہے جب علم وعمل اور اخلاص سب ہوں۔ تو اینے مرتبہ کو پیچان اور کسی ایسی چیز کی طرف پیش قدمی نہ کر جو تیرے مقدر میں نه مور الله تعالى كى مقدر كى موئى چيزول مين الله تعالى كى موافقت كرتو وه تيرى موافقت کرے گا اور تیرے اوپر اپنا کرم فرمائے گا اور تیرے اوپر بوجھ کو اٹھا دے گا اور تیرے ساتھ دنیا اور آ خرت میں نرمی کرے گا۔

مسلمان كا ايمان جب قوى موجاتا عاق اس كومومن اور صاحب ايقان كها

جاتا ہے پھر جب اس کا انقان قوی ہوجاتا ہے تو اس کا نام عارف رکھ دیا جاتا ہے اور جب اس کی معرفت قوی ہو جاتی ہے تو اس کا نام عالم رکھ دیا جاتا ہے۔ جب اس کاعلم قوی ہو جاتا ہے تو اس کا نام محب رکھ دیا جاتا ہے۔ جب اس کی محبت توی ہو جاتی ہے تو اس کومحبوب کہہ کر ایکارا جاتا ہے اور جب وہ تیج معنول میں محبوب موجاتا ہے اس کانام عنی مقرب وستانس رکھ دیا جاتا ہے وہ الله تعالى كے قرب سے اس یاتا ہے۔ اللہ تعالی اس کو اپنی حکمتوں اور علم اور اپنے اسکلے پچھلے لکھے ہوئے اور اپنی قضاء و قدر کے بھیدول پرآگاہ فرما دیتا ہے اور بیاس کے حوصلے اور اس کے دل کی اس طاقت اور گنجائش کے موافق ہوتا ہے جو اس کو اللہ تعالی عطا فرماتا ہے۔ وہ اللہ تعالی کی محبت میں قائم اوردل سے مخلوق سے خارج ہوتا ہے۔ جب الله تعالی کاعلم سابق آتا ہے اس کے ہمراہ کھانے پینے لباس و نکاح کا حصہ ہوتا ہے اور بیراس کو بے سبب اور اس کے غائب ہونے کے نہیں یاتا۔ پس اللہ تعالی اس کے لینے کیلئے اپنے اس محبوب کو ظاہر اور پیدا کر دیتا ہے تا کہ علم ازلی باطل اور محونہ ہو جائے اس اللہ تعالی اس کو دوسری زندگی کے ساتھ پیدا فرما دیتا ہے تا کہ اپنے علم ازلی میں جوتقبیر فرمائی تھی وہ منہدم نہ ہوجائے۔ پس اس محبوب کو اس کے مقدم حصہ کے ایسے لقمہ کھلائے جاتے ہیں۔جیسا کہ چھوٹے بچوں کولقمہ دیئے جاتے ہیں جیسا کہ مال اپنے دودھ پیتے بیچے کے منہ میں شہد چٹایا کرتی ہے کہ خود ہی اس کے منہ میں مقوم رکھ دیئے جاتے ہیں اور وہ ایسے کھاتا رہتا ہے جیسا کہ مریض شربت کو پیتا ہے اور ان کے ذریعہ سے اپنی قوت کے بغیر اینے اختیار کے حفاظت کرتا ہے۔ بلکہ تقدیر خداوندی بی ایسے مومن صاحب ایقان عارف بالله فانی کی جوکه اپن طرف تفع کھینے اور اپنے سے مضرت رساں چیزوں کے دفع کرنے سے فنا ہوچکا ہے پرورش فرماتا ہے۔ رحمت کا ہاتھ اس کو دائیں بائیں کروٹیں دلاتا رہتا ہے اور لطف و کرم کا ہاتھ اسے اٹھاتا رہتا

ے۔ بلقیبی اس مخص کیلئے ہے کہ جس نے اللہ تعالی کو نہ پہچانا اور اس کے دامن رحت سے نہ چینا بھیبی اس مخص کیلئے ہے جس نے اللہ تعالی سے معاملہ نہ کیا اور اینے دل سے اللہ تعالی کی طرف متوجہ نہ ہوا اور اینے سر سے اللہ تعالی کے ساتھ تعلق پیدانہ کیا اور اللہ تعالی کے لطف واحسانات سے وابستہ نہ موا۔

صدیقین کے دلوں کی تربیت کا ان کے بچین سے لے کر برهایے تک خود الله تعالى ان كالفيل رہتا ہے۔ جبكى بلاسے ان كوآ زمايا جاتا ہے اس پران كا صبر ملاحظہ فرماتا ہے ان کی نزد کمی اس سے زیادہ ہوتی ہے۔مصیبتیں نہ ان کو مغلوب كرتى ميں اور ندان تك چېنى مىسىستىل كىسے لاحق موسكى ميں جبكدوه مصبتیں تو پیادہ میں اور صدیقین کے دل تو ڑنے والے پرندوں کے باز وول پر ہوتے ہیں۔ بلھیبی اس کی جوان کے دلوں کوستائے۔ ہائے غضب خدا کا اس كيلي الله تعالى كا عذاب اس كيلي بلفيبي اس كى محروميت يرجوكه الله تعالى كى

### اولیاء کی خدمت

فيوض غوث يزداني

اے اللہ کے بندے تو اولیاء اللہ کا خادم اور غلام بن جا اور ان کے سامنے خاک یا بن جا۔ پس جب تو اس پر بیشکی کرے گا تو سردار بن جائے گا۔ جو مخص الله تعالى اوراس كے نيك بندوں كے سامنے جھكتا ہے تو الله اس كو دنيا اور آخرت میں بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ جب تو عام لوگوں کی تکالیف برداشت کرے گا تو تحقی الله تعالی رفعت عطا کرے گا اور تحقیے سرداری عطا کرے گا۔ پھر کیا کہنا ان کا جو مخلوق میں سے خواص اولیاء اللہ کی خدمت کرے۔

ٱللَّهُمَّ ٱجُرِ الْخَيْرَاتِ عَلَى ٱيْدِيْنَا وَٱلْسِنَتِنَا وَاجْعَلْنَا مِنُ اَهُلِ لُطُفِكَ

ترجمه الفتح الرباني

اور رزق کی تنگی بھی جس پر صبر نہ کیا جائے فتنہ ہے شکر کرنا نعمتوں کی زیادتی کا باعث ہے اور تھے اللہ تعالی کے قریب کر دے گا اور صبر تیرے دل کے قدموں کو ثابت قدمی دے گا اس کو توی بنائے گا اس کو فتوحات بخشے گا اور دنیا اور آخرت میں اس کا انجام محود موگا۔ الله تعالی کی ذات یاک پر اعتراض کرنا حرام ہاں سے چرہ اور دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ تھ پر افسوں ہے جس اعتراض میں تو اینے نفس کومشغول کررہا ہے اس کو بدل کر اللہ تعالی سے دعا میں اس کومشغول كراسى مشغله ميل نفس كولگاتاكم تيرى بلاؤل كے وقت مل جائيں اور آفتول كى آگ بجھ جائے۔ اور اے طلب خدا کے مدعی اور اس کی رحمت اور محبت کے خزانول برخردار ہونیوالے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے سے پہلے جب تک تو اسکے راستہ میں ہوتو اس سے دعا مانگا رہ جب تو راستہ میں تبحر ہوتو کہد۔

اے چیرت زدہ لوگوں کے رہنما میری رہنمائی فرما۔

ادر جب تو مصيبت ميل كرفقار موجائ ادرتو صبرے عاجز موتو يوں كهه اے اللہ میری مدد فرما اور مجھے صابر بنا اور اس مصیبت کو مجھ سے دور فرما

جب تو منزل مقصود پر پہنچ جائے اور تیرے دل کوحضوری میں لے لیا جائے اورمقرب بنا لیا جائے تو اس وقت سوال زبان سے نہ ہو بلکہ خاموثی اور مشاہرہ ہو۔ تو مہمان بن جائے گا تو مہمان کی چیز کی فرمائش نہیں کرتا بلکہ حسن ادب کا برتاؤ كرتا ہے اور جو كچھاس كے سامنے پیش كيا جاتا ہے كھا ليتا ہے اور جو كچھ ديا جاتا ہے اسے لے لیتا ہے۔ گر جب میزبان کی طرف سے اسے کہا جاتا ہے کہ فرمائش کر پس اس وقت وہ تعمیل تھم بغیر خود اختیاری کے فرمائش کر دیتا ہے۔ دوری کے وقت سوال اور قرب کے وقت خاموثی ضروری ہے۔

الله والا الله تعالى كى ذات ياك كيسواكسى كو ببجانة بى مبيس مي اور ان

اے اللہ جارے ہاتھوں پر اور جاری زبانوں پرنکیاں جاری فرما اورجمیں اييخ لطف وعنايت كا الل بنا- آمين

﴿ حضرت سيدنا غوث اعظم رحمة الله عليه نع ١٠ رمضان السبارك ٥٣٥ هاكو مدرسہ قادر سیمیں مین خطبہ صبح کے وقت ارشاد فرمایا ﴾

# المُجُلِسُ النَّحَامِسُ وَالنَّحَمُسُونَ ﴿٥٥﴾

تقذير خداوندي بررضا مندي

حضرت سیدناغوث جیلانی رحمة الله علیه نے کچھ ارشاد کے بعد فرمایا کہ جو محض بہ جا ہتا ہے کہ اس کو تقدیر خداوندی پر رضا حاصل ہو جائے تو اسے جا ہے کہ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرے۔ کیونکہ موت کا ذکر مصائب و آ فات کو آ سان کر دیتا ہے۔ تو اپنے نفس اور مال اور اولاد کے متعلق تقدیر خداوندی پ الزام نه لگا بلکه بمیشه به کها کر که میرا خد مجھ سے زیادہ جانے والا ہے جب تو میشه اس حالت پر رہے گا تو تھے رضا اور موافقت خداوندی کی لذت حاصل ہو جائے گی۔ تمام آفتیں اپنی جر بنیاد سے جاتی رہیں گی اور اسکے عوض تیرے پاس تعتیں اور یا کیزہ چیزیں آئیں گی۔ جب تو بلاکی حالت میں رضائے خداوندی ہے موافقت کرے گا اور اس سے لذت پائے گا تو تب تیرے پاس ہرطرف ہے تعتیں آئیں گا۔

اے غافل تھھ پر افسوس ہے تو غیر اللہ کی طلب میں اللہ تعالی سے غافل نہ بن تو کب تک اس سے رزق کی وسعت جاہتا رہے گا ہوسکتا ہے وسعت تیرے لئے فتنہ ہو۔ جب تھے معلوم نہیں ہے کہ بھلائی کس چیز میں ہے لیل تو خاموثی اختیار کر اور تقدیر خداوندی سے موافقت کر۔ ہر حالب میں الله تعالی کے افعال یر رضا اور شکر طلب کرتا رہ۔ وہ رزن کی وسعت جس پرشکر نہ کیا جائے فقہ ے

اولیاء کرام میں سے ہر ایک کے دل میں تمام زمین و آسان والوں کی گنجائش ہوا کرتی ہے ان کا دل مثل عصا موسوی کے ہوجا تا ہے۔

عصا موسىٰ عليه السلام

حفرت سیدنا موئی علیہ السلام کا عصا ابتداء حال میں حکمت تھا بعد میں سراپا قدرت بن گیا تھا۔ جب سیدنا موئی علیہ السلام اپنے اسباب کو نہ اٹھا سکتے تھے تو وہی عصا اس کا حامل بن جاتا تھا۔ وہی عصا آپ کی کیلئے سواری بن جاتا تھا اور جب آپ علیہ السلام چلنے سے عاجز ہوجاتے تھے تو آپ علیہ السلام کے بیٹھنے اور سونے کی حالت میں وہی عصا تکلیف دہ چیزوں کو دفع کرتا رہتا تھا اور وہی عصا ضرورت کے وقت درخت بن جاتا تھا اور آپ کیلئے ہر سم کے پھل پیش کیا کرتا تھا۔ جب آپ بیٹھنے تھے تو آپ پر وہی عصا سایہ کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ عصا کے محت جب آپ بیٹھنے تھے تو آپ پر وہی عصا سایہ کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ عصا کے حضرت موئی قدرت دکھائی کہ ہم جس چیز سے چاہیں جوکام لیں۔عصا کے واسطہ سے حضرت موئی علیہ السلام کو اپنی قدرت سے مانوس بنالیا اور ان سے کلام فرمایا اور ان پر احکام جاری فرمائے اور نبوت سے سرفراز فرمایا تو ان سے پوچھا۔

رَّ مَا تِلْکَ بِيَمِيُزِکَ يَكُوُسِى قَالَ هِیَ عَصَایَ آتَوَكُّا عَلَيْهَا وَاهُشُ بِهَا عَلَى غَنَمِیُ وَلِیَ فِیْهَا مَارِبُ اُخُرِی قَالَ اَلْقِهَا یَمُوسِی فَالْقَهَا فَإِذَا هِیَ حَیَّة ' تَسُعٰی ٥ قَالَ خُلْهَا وَلَا تَخَفُ سَنُعِیُلُهُا سِیْرَتَهَا اُلُاوُلٰی ٥

وسورة طه ﴾

ترجمہ: اے موکی تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے۔ عرض کی یہ میرا عصا ہے میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کیلئے ہے جھاڑتا ہوں اور میرے اس میں اور کام ہیں۔ فرمایا اسے ڈال دے اے موکیٰ۔ تو موکیٰ نے عصا ڈال دیا تو جھبی وہ دوڑتا ہوا سانپ ہوگیا فرمایا اسے اٹھالے اور ڈرنہیں اب ہم اسے پھریہلی طرح کر دیں گے۔

کے دوست احباب ان سے منقطع ہوجاتے ہیں اور ان کے دلول سے تمام اسباب جدا ہو جاتے ہیں اور ان کے دلول سے تمام اسباب جدا ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کا کھانا پینا چند دن یا چند مہینوں تک بند کر دیا جائے جب بھی وہ پروانہیں کرتے۔ اور نہ ان میں تغیرات پیدا ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بی ان کوغذا دینے والا ہے اور جو جا ہتا ہے ان کوغذا عطا فرماتا رہتا ہے۔

جوض اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرے اور اللہ تعالیٰ سے غیر اللہ کوطلب کرے تو وہ اپنے دعویٰ محبت میں جموٹا ہے۔ ہاں جب وہ محبوب صادق واصل الی اللہ مہمان اور مقرب خدا ہو جائے گا تو اس سے کہا جاتا ہے کہ ماگو اور فرمائش کرو اور جو کچھ بھی طلب کرو گے عطا کیا جائے گا۔ محب حالت قبض میں ہوتا ہے اور محبوب حالت بسط میں پی قبض و بسط دونوں تصوف کی اصطلاحیں ہیں قبض کا تعلق خوف جسے ہے اور بسط کا تعلق رحمت اور وسعت سے ہوتا ہے کہ اور محب تاکامی میں اور محبوب عطا میں ہوتا ہے۔ جب تک بندہ محب بنا رہتا ہے لیس وہ چیرت شکستگی اور پراگندگی میں اور گذر اوقات کیلئے فکر معاش میں رہتا ہے۔ اس کے بعد جب حالت پلیتی ہے تو وہ محبوب بن جاتا ہے اور اس کے تق میں معاملہ پلٹ جاتا جب حالت پلیتی ہے تو وہ محبوب بن جاتا ہے اور اس کے تق میں معاملہ پلٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد بی ناز اور خوشحالی و قرار اور وسعت رزق اور مخلوق کا منخر ہوتا اس کو نصیب ہوتا ہے۔ اس کے اور اس کے تی میں باز اور خوشحالی و قرار اور وسعت رزق اور مخلوق کا منخر ہوتا اس کو نصیب ہوتا ہے اور یہ جوتا ہے۔ اس کے اس بوتا ہے اور یہ تیجہ ہوتا ہے۔

بندہ کی اللہ تعالیٰ سے مصاحبت اور اللہ تعالیٰ کی بندہ سے محبت الی نہیں ہوتی جیسا کہ مخلوق کی محبت مخلوق سے ہوتی ہے۔

بینا نہ رُن بن بُ وَهُوَ السَّمِنُعُ الْبَصِیْرِ ﴿ سُورة شُورَیٰ ﴾ الْبَصِیْر السِمِنُعُ الْبَصِیْر اس جیسا کوئی نہیں وہ سنتا دیکھا ہے۔ ﴿ کنزالا بُمان ﴾ اس جینے اور اس سے بیجھنے اور اس

اس نے مثالیں تو انسانوں کیلئے بیان فرمائی ہیں۔تم اس سے مجھنے اور اس کی معیت میں خوش دلی کوطلب کرو۔ پس وہی جس پر جا ہتا ہے خوش دلی وسیع کر دیتا ہے اور جس کیلئے جا ہتا ہے دلوں کا رزق زیادہ فرما دیتا ہے۔

تھے پر افسوں ہے۔اللہ تعالی نے تیرے لئے محاجی کو پند کیا ہے اور تواس سے امیری طلب کرتا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا جو وہ تیرے لئے پند کرتا ہے تو اس کو ناپند کر رہا ہے تو اللہ تعالی کی پند کی ہوئی چیز کو ناپند مظہرا دیا ہے۔ تیرا انس\_ تیری خواہش - تیری طبیعت تیرا شیطان اور تیرے برے ہمنشین تمام کے تمام اختیار خداوندی کو ناپند کرتے ہیں۔ پس تو ان کی موافقت نہ کر اور نہ ان کی طرف متوجه مواور نہ تو ان کے اعتراض کی طرف توجه کر تو قلب و باطن کے علم کو سنا کر کیونکہ بید دونوں خیر و بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور شرسے روکتے ہیں۔ تو اپنی عماجی پر راضی رہا کر تیرا اس پر راضی رہنا ہی امیری ہے یہ بھی ایک فتم کی حفاظت ہے۔ تو خلاف تقدیر پر قدرت نہیں رکھتا کیونکہ جس وقت اللہ تعالی اس پر تھے قدرت دے دیتا تو غالب و ظاہرتر یمی ہے کہ اپنے گناہوں کے سبب سے ہلاک ہو جاتا ہے اور جب اس نے تجھے مختاج اور عاجز بنا دیا ہے تو غالب اور ظاہرتر یکی ہے کہ وہ تیرے گناہوں سے محافظت فرما رہا ہے۔ جب تو اللہ تعالیٰ کے اختیار پرمبرکرے گا تو تیرے لئے اس کے پاس اتنا ثواب ہوگا اگر تمام روئے زمین والے اس کوشار کرنا جاہیں تونہیں کر سکتے۔ تو تو جلد باز مخص ہے جلد باز کے ہاتھ میں اس کی خواہش میں سے کھے بھی نہیں آتا۔ جلد بازی تو شیطان کا کام ہے اور توقف کرنا رحمان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب تو جلد

اس سے اللہ تعالیٰ کا مقصود بہتھا کہ حضرت موی علیہ السلام کو قدرت پر خبردار کر دیا جائے تا کہ ان کی نگاہوں میں فرعون کی شان و شوکت حقیر بن جائے اور ان کو فرعون اور اس کے لئیکر سے لڑنا سکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے موی علیہ السلام کولڑنے کیلئے تیار کر دیا اور ان کو خرق عادات پر مطلع فرما دیا۔ ابتدائے امر میں حضرت موی علیہ السلام کے دل اور سینہ میں شکی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے آپ میں حضرت موی علیہ السلام کے دل اور ان کو تھم اور نبوت وعلم سے نواز دیا۔ کے دل اور سینہ کو وسعت عطا فرما دی اور ان کو تھم اور نبوت وعلم سے نواز دیا۔ اے جال! جس کی قدرت الی ہو کیا وہ جھلا دینے اور نافر مانی کے قابل ہے تو اسے نہ جھلا جو کہ تجھے نہیں جھلاتا اور تو اس سے غافل نہ ہو جو تجھ سے غفلت نہیں فرماتا۔

موت کو یاد کیا کر کیونکہ ملک الموت کورونوں پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ تیرے مال و اسباب اور جو کچھ بھی تیری ملیت میں ہے کہیں تجھے دھوکہ میں نہ ڈال دے۔ عقریب تجھ سے بیسب کچھ والیس لے لیا جائے گا اور اس وقت تجھ کو اپنی کوتا ہی اور ان واہیات مشغلوں میں وقت برباد کرتا یاد آئے گا اور تادم وشرمندہ ہوگا۔ اس وقت ندامت تجھے کچھ فائدہ نہ دے گی۔ عقریب تو مرنے والا ہے اور میرے وعظ ونسیحت کو یاد کرے گا اور اپنی قبر میں تمنا کرے گا کاش میرے پاس میرے وعظ ونسیحت کو یاد کرے گا اور اپنی قبر میں تمنا کرے گا کاش میرے پاس میرے اور اس بات کی کوشش کر کہ میری بات کو قبول کرے اور اس پر ممل کرے تا کہ دنیا اور آخرت میں میرے ساتھ رہے۔ تو میرے ساتھ تو ہے میرا قول فائدہ دے۔ دوسروں کے ساتھ تو خود بھی نفع میرا مال کرے گا اور دوسرے لوگ بھی تجھ سے فائدہ حاصل کرے گا اور دوسرے لوگ بھی تجھ سے فائدہ حاصل کریں گے۔

جب تک تو غیر اللہ کے ساتھ رہے گا تو رہے وغم اور شرک و گناہ میں مبتلا رہے گا تو دل سے مخلوق سے علیحدہ ہو جا اور اللہ تعالی سے مل جا اور وہ دیکھے گا

توقف كرے كا ادر قوب كرے كا ادر ادب بجالاۓ كا ادر مبر اختيار كرے كا قو بازي كرے كا تو شيطان كے لئكر اور اس كے ساتھيوں ميں ہوگا۔ اور جب تو バット ジャンシン

دیوانہ یں سے نظناکا دقت قریب آجاتا ہے۔ ابتداء ش حرکت ہے ادر آخریش نفس اورخوایش اور مرتایا غیر حاضر اورگض طبیعت ہے ہوئے ہوئے کو عارفین کانجری نیں ہے۔تم ان کے اعتبارے بالک دیوائے اور مجنون ہو۔ صاحبان عقل وبی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے دیوائے کا جنون کامل ہو جاتا ہے تو اس کا سکون۔ مرض جاتا رہتا ہے اور عکمت اس کی تابعدار بن جاتی ہے۔ افعال اورمقدرات پراورتمام آفات ومصائب پرمبرکیا جائے۔تم سرتا پاختن اور کر کے اور جس ہے بچنے کا علم دیا ہے ان کو ترک کر دیا جائے اور اس کے تقویٰ کی حقیقت یہ ہے کہ جن کاموں کا املہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو

ادرکوئی صاحب علم ئیں جس سے زیادہ صاحب علم کونی دومراند ہو۔ جول ترک کرٹا اور اپنی رائے پر مجروسہ کرکے ہے پروا ہو جاتا مجھے تم میں ڈالٹا رہتا اور تیری پیر حالت اور مهاکلین و ادلیاء کی خدمت ہے ایک رہنا اور ان ہے ہیں ے۔ کیاتیات بیرجانا اور پہچانا کہ جوکوئی اپنی رائے کو کانی بچھاکر اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ کمراہ ہو جاتا ہے۔ کوئی عالم ایسائییں ہے جو کہ علم کی زیادتی کامختاج نہ ہو۔ اے اللہ کے بندے۔ تو آخرے ہے بالک خالی ہے اور دنیا ہے تھرا ہوا ہے

وَمَا أُورِينُهُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا تو جهور کی اینائ کا پایند ہو اور جماعت سے علیحدہ نہ ہوتو شاہراہ اظم کو ترجمه: اورتمبين علم ندملا ممر تعوزا -今よる ジングナ 

وبئ اس کوخی شجها \_ چزوں کا مطالبہ جوکہ الشاقائی کے حقوق اور جواس کی تلوق کے حقوق ہیں ان کو مجوئے اور مناقق ہیں ایک عذاب ہے۔ اللہ کیلئے مراقبہ اور اپنے نفس ہے ان بیرا کر تا ضروری سجھ۔ اگر تو دنیا اور آخرے کی مجلائی چاہتا ہےتو اس کا دھیان رکھاکہ اللہ تعالیٰ کو تیرے چھلق سب علم ہے اور اپنے نقس ہے ممل کا مطالبہ کرتا رہ ہا کرنس امر خداوندی کو بجالائے اور گناہمیں ہے باز رہے اور آفات کے نزول کے وقت اس پرمبرکرے اور احکام قضاء وقد رے نازل ہونے کے وقت رضا مندی کو اور فعت کے ملئے کے وقت اس پرشکر کو لازم کر ہے۔ پئی جب تو ایسا کرے گاتو موانعات کھے ہے دور ہو جائیں کے اور اللہ تعالٰ کی مصاحبت تیرے اہل اللہ کے پاس بیٹھنا ایک نعمت ہے اور اغبار کے یاس بیٹھنا جوکہ

زین پرسوارکر کے خود تیرے چیجے سوار ہوکر چلیں گے۔ جس نے اس کا مزہ چکھا نبيل بوسكا بلاهم كي معيت ميں عمل كرك ابني طاقت وقوت اور بيادري كوكر ادر مرتسليم جھاک سراقلندگی افتیار کرکے جلد بازی کوترک کر اور تاہیجی کو افتیار جائے گا۔ تو سب کی اتباع کر اور بدعت کے رائے نہ نکال تو یقیناً مقصود کو پاک گا۔ سواد المظم کا امیاع لازم ہے اس راستہ پرنس اور خوابش کی معیت میں چانا آجائے۔ بیرتو بڑی رسیوں اور مردان خدائی معیت اور میر اور مشقت ومجاہدہ فيوض توج يزدانى كرك يدرات عليك ب-قريدائي ويزئيل م جوتين جلد بازى م ے اس بات ہے کہ تو بعض بادشابان معرفت الی کے درباریں رہے تاکہ وہ کی ہمر کابی میں جا۔ پس جب تو تھک جائے وہ تیرے اٹھا لینے اور سوار کرنے کا تھم دیں گے یا تھے اپنے چچچے سوار کریں گے۔ اگر تو تحب ہوگا تو یہ تھے اپنی پکڑے رہوتو شریعت کی تابعداری کر اور اس سے جدا نہ ہوتو اللہ تعالیٰ تک پھٹی بقم رابة بتائيں ادرمعرف كاسبق ديں ادر تيرے بوجو تھ ہے اٹھاليں تو ان ブルング/Jが

فيوض تويث يزداني

رحان كالشرادراس كاسائن موكار

سواد المظم كالتياع لازي م

الشرتعالى كافرمان ہے۔

# المَجُلِسُ السَّادِسُ وَالْخَمُسُونَ ﴿٥٦﴾

485

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليد في ارشاد فرماياكه

اے اللہ کے بندے۔ میں تیری حرکات کو ان لوگوں کے خلاف یا تا ہوں جواللدتعالى كا دهيان ركف والے بين اور الله تعالى سے درنے والے بين تو الل شر اور فساد سے ملا جلا ہے اور اولیاء اللہ اور اصفیاء سے دور بھا کا ہے تو نے اسے دل کو اللہ تعالی کی یاد سے خالی کر دیا ہے اور اس کو دنیا اور الل دنیا اور اسباب دنیا کی خوشی سے پر کر دیا ہے کیا تو نہیں جانا کہ خوف خداوندی دل کا كوتوال ب اور ول كونور بخشف والا وضاحت وشرح كرف والا ب الرتو اى حالت برقائم رہا تو یقینا تو نے دنیا اور آخرت میں سلامتی کورخست کردیا۔ اگر تو موت کو کثرت سے یاد کرتا رہتا تو دنیا کے ساتھ تیری خوشی کم جو جاتی اور تیرا زبدزیادہ ہو جاتا۔ جس کا انجام موت ہو وہ کسی چیز سے کس طرح اور کیے خوش ہوسکتا ہے۔

> سركار دو عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كا فرمان بــ لِكُلِّ مَاع غَايَة" وَعَايَةٌ كُلِّ حَيِّ الْمَوْت

لینی برسعی کرنے والے کی ایک انتہا ہے اور ہر زندہ محض کی انتہا موت ہے۔ تمام خوشیول اور غمول امیری اور فقیری یخی اور نرمی بیار بول اور درد و تکلیف کا سب کا اخیر موت ہے۔ جو محف مر گیا اس کیلئے قیامت ہوگئ۔ جو چیز اس کے حق میں بعید تھی قریب ہوگئ۔ وہ تمام چیزیں جن میں تو متلا ہے سرتایا ہوس ہیں تو ان سب سے این دل اور این اندرون اور این باطن سے علیحدہ ہو جا دنیا کا قیام ایک محدود ونت تک ہے اور آخرت ہمیشہ کیلئے ہے جس کی کوئی

لئے کامل ہو جائے گی اور تجھے راستہ کا رفیق مل جائے گا اور چشمہ معرفت کو یالے کا اور ایسا خزانہ تیرے ہاتھ آ جائے گا تو کہیں بھی جائے گا وہ تیرے چھے چیچے ہے گا اور تو اس کی بالکل بروا بی نہیں کرے گا کہ کہاں اترا۔ کیونکہ تو جہاں بعى كرے كا تحقيد الله اليا جائے كا حكم علم قدر انسان جن اور تمام فرشت تيرے خادم بن جائیں گے۔ تھے سے ہر چیز ڈرنے لگے گی کیونکہ تو اللہ تعالی سے ڈرنے والا بن گیا ہے اور ہر چیز تیری اطاعت کرے گی۔ کیونکہ تو اللہ تعالی کی اطاعت كرنے والا بن كيا ہے۔ جو اللہ تعالى سے ورتا ہے تو ہر چيز اس سے ورنے لكى ہے اور جو محض الله تعالى سے نہيں ڈرتا اس كے دل ميں ہر چيز كا خوف اور ڈر وال دیا جاتا ہے۔ جو کوئی اللہ تعالی کا خادم بن جاتا ہے تو ہر چیز کو اللہ تعالی اس كا خادم بنا ديما ہے۔ اس لئے كه الله تعالى اين بندول ميں سے كى كا بمى ذره بحرعمل ضائع نہیں کرتا۔ تو جیسا کرے گا ویسا بی بدلہ پائے گا اور جیسے تم ہو مے وبیابی تم بر حاکم مسلط کردیا جائے گا۔

ٱللَّهُمُّ عَامِلُنَا بِكَرَامِكَ وَإِحْسَانِكَ وَتُجَاوُزِكَ وَلُطُفِكَ بِنَا فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ اے اللہ تو دنیا اور آخرت میں ہم سے کرم واحسان اور درگذر فرمانے اور لطف کے ساتھ معاملہ فرباتا اور ہمیں دنیا میں بھلائی اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ آمن

 $\triangle \triangle \triangle \triangle$ 

گذرا۔ اور تیرا دل مشاہرہ خداوندی کے طعام کو کھائے گا انس کی شراب یے گا اور اس بر قبولیت کے خلعت اتارے جائیں گے۔ پھراس کو مخلوق کی مصلحوں اور لوگوں کی مراہی اور اینے رب کو چھوڑ بیٹھنے اور اس کی معصیت میں مرتکب رہے سے واپس کرنے کیلئے مخلوق کی طرف لوٹایا جائے گا اور اس کا بہلوٹایا جاتا سخت مضبوطی اور حفاظت وسلامت دائمی کے ساتھ ہوتا ہے۔

اے ان امور سے جابل مخص اور ان ہر ایمان ندر کھنے والے تو بغیر مغز کے جھاکا ہے اور محض ایک فیک کی لکڑی ہے اور لکڑی بھی بوسیدہ ہے جو کہ آ گ کے قابل ہے۔ مرتوبہ کرنے اور اس پر ایمان لانے اور تصدیق کرنے سے نجات

تھے یرافسوں ہے اگر تو توبہ کرلے اور ایمان لے آئے گا اور تقدیق کرے گا اور تقدیر کے ساتھ موافقت کرے گا پس تو بھلائی اور سلامتی اور شیرینی کو یا لے گا۔ اگر تونے ایبا نہ کیا تو اس میں شیشہ کے مکوے یائے گا جو کہ تیری زبان تیرے تالواور تیرے جگر کو یارہ یارہ کردیں گے۔ تو میری باتوں کو مان لے میں تیری رسیوں میں بل ریتا ہوں۔ میری باتوں کو مان مجھ سے رحمنی نہ کر میرے اور تیرے درمیان میں وحمنی وجہ کیا ہے۔ میں تیری عبادت اور تیری نجاست اورمیل کچیل کو دور کرنے کیلئے گویا کہ ایک معجد ہول میں تیرے لئے راستہ صاف کرتا ہوں اور اس میں تیرے لئے اس میں کھانے پینے کا سامان فراہم کرتا ہوں۔ میں سب کچھ تیرے فائدہ کیلئے کر رہا ہوں اور اس پر تجھ سے کھ معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ میری مزدروی میرے پیالہ کا بھرناکسی دوسرے کے سر پر ہے نہ تھے پر۔میرا کام اللہ تعالی کے جائے والول کی خدمت میں لگا رہنا ہے۔ جب تیری اللہ تعالی کیلئے طلب درست ہو جائے گی تو میں تیری خدمت میں لگا دیا جاؤںگا۔ جب بندے کا ارادہ اور اس کی طلب اللہ تعالی کیلیے ممل طور

مت نہیں ہے تو اس کی کوشش کر کہ تو سرایا طاعت بن جائے جب تو ایسا کرے گا تو تو کامل طور پر الله تعالی کا ہو جائے گا۔نفس کا وجود معصیت ہے اور اس کا م كردينا طاعت ب\_خوابشات برعمل كرنائفس كا وجود ب-خوابشات س باز رہنانفس کا مم کر دینا ہے۔خواہشات نفسانیہ سے باز رہ اور بغیر موافقت اور تقدیر خداوندی ان کو حاصل ہی نہ کر نہاہے اختیار سے اور نہ خواہش سے۔ تو زہر کے ہاتھوں سے جرأ قبراً خواہشوں کو استعال کرتا رہ۔ زمد اور بے رغبتی کے ہاتھوں کو ہلا کرمقدرخواہشات کو حاصل کر کے ان کونفس تک پہنچا دے۔ زہدایک ضروری چیز ہے کہ اپنی حالت کی واقفیت سے پہلے اس کا ہونا ضروری ہے۔ زہرو بے رغبتی تاریکی کی حالت میں ہوتی ہے رغبت اور توجہ روشی کی حالت میں بیا ابتدائی حالت تاریکی ہے پس تو اینے سے دور کر دے تو مجھے روشی نظر آنے گھے گی۔ قدرت تاریکی ہے اور تیرا قدرت والے کے ساتھ مظہرنا روشی ہے۔ اول معاملہ تاریکی ہے۔ پس جب الله تعالی کی طرف سے اس کا کشف ہو جائے گا اور تو اس کے سامنے ثابت قدم تھر جائے گا تو تیرا معاملہ روش ہو جائے گا۔ جب معرفت کے جاند کی روشی ظاہر ہوتی ہے شب قدر کی تاریکی کو دور کر دیتی ہے۔ پس جب معرفت خداوندی کا آ فاب چیک جائے گا تو تمام کدورتیں اور تاریکیاں زائل ہو جائیں گی۔ جو کچھ تیرے ارد گرد ہے اور جو کچھ تھے سے دور ہے سب تھ پر ظاہر ہو جائے گا اور جو حالات اس سے پہلے تھ پرمشکل تھے سب کے سب واضح ہو جائیں گے۔ مجھے ضبیث اور یاک میں تمیز ہو جائے گی اور دوسروں کے اور اینے معاملات میں فرق معلوم ہو جائے گا تو مخلوق کی مراد اور الله تعالی کی مراد میں فرق کرنے لگے گا اور مخلوق اور خالق کے دروازہ کو علیحدہ علیمدہ دیکھے گا۔ پس تو خالق کے دروازہ پر وہ چیزیں دیکھے گا جو کہ آ تھوں نے دیکھی اور نہ کانوں نے ان کا تذکرہ سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال

تہارے نفس اعمال کرنے کے عادی بن جائیں گے۔شروع میں ہرکام کرنے سے وحشت ہوتی ہے آخرکارتم صاف اور خالص بن جاؤ کے اور تہاری تمام كدورتين زائل مو جائيس كى اور جب تم آؤ كے تو اس كيلئے ابتداء اور انتهاكى ضرورت ہے۔معرفت خداوندی کے میدان میں آؤ مقرب بن جاؤ گے۔

اے اینے سروار کی خدمت سے بھا گئے والو غلامو! اے برگذیدہ انبیاء و مرسلین علیم السلام اور صالحین کی رائے سے بے نیاز ہوکر اپنی رائے کو بہتر سیجھنے والو۔اے خالق کوچھوڑ کر محلوق برعمل کرنے والو۔ کیاتم نے تہیں سا۔

سركار دو عالم صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرمايا-مَلْعُوْن " مَّلْعُوْن " مَّنْ كَانَتْ تِقَثْهُ ۚ بِمَخُلُوقٍ مِثْلِهِ

ملعون ہے ملعون ہے وہ جس نے اپنی جیسی مخلوق پر مجروسہ کیا۔ ندتو دنیا کوطلب کر اور نه دنیا میس سی چیز کیلئے غصه کر کیونکه به تیرے دل کو

ایے ہی خراب کردے گی جیسا کہ سرکہ شہد کوخراب کر دیتا ہے۔

تجھ پر افسوس ہے تو نے دنیا کی صحبت اور غرور دونوں کو جمع کرلیا ہے یہ دونوں حصلتیں ایس ہیں آگر اس خصلتوں سے توبہ نہ کرے تو بھی بھی فلاح نہیں یاسکتا۔ توسمجھ دار بن تو کیا چیز ہے اور کون ہے اور کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے غُور و فکر کر ۔ تو غرور نہ کر ۔ غرور تو وہی کرتا ہے جو کہ الله تعالی اور حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم سے جاال ہوتا ہے۔

اے کم عقل تو غرور کے ذرایعہ رفعت کا خواہش مند ہے۔ تو اس کا برعکس کر تو تخفي رفعت حاصل ہو جائے گی۔

سركار دو عالم صلى اللد تعالى عليه وسلم كا ارشاد ہے۔

جوکوئی اللہ کیلئے عاجزی کرتا ہے تو اسے بلند کردیا جاتا ہے اور جوکوئی غرور كرتا ہے اسے بست كر ديا جاتا ہے جس نے آخرت كو ببند كيا وہ يہلے لوگوں ميں سے درست ہو جاتی ہے تو تمام چیزوں کواس کیلئے مسجد کر دیا جاتا ہے۔ عظیم وعلیم رب سے تعلق

اے اللہ کے بندے۔ تو خود اینے نفس کا واعظ اور ناصح بن نہ مجھ سے اور نہ کسی دوسرے سے حاجت رکھ۔ میرا وعظ تو تیری ظاہری حالت کی بنا پر ہوگا اور تیرا اپنا وعظ تیری باطنی حالت کی بنا پر ہوگا۔ تیرا وعظ نفس سے ایسا ہو کہ ہر وفت تو موت کو کثرت سے یاد کیا کر اور تمام تعلقات اور اسباب سے قطع تعلق کر۔تمام جہانوں کے پیدا کرنے والے عظیم وعلیم رب سے تعلق رکھ۔ ای کے دامن رحت سے لگ جا اور ای کی شفقت سے وابستہ ہوجا اور غیر کی طرف توجہ نہ کرا ور وہ غیر کھیے اس سے دور کر دے گا۔ جبتم سے کوئی بھی محض میرے ہاتھ پر فلاح یالیتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور جب میں تمہیں نفیحت کرتا ہول اور وہ اسے قبول نہیں کرتا تو اس پر مجھے بہت رہے ہوتا ہے۔مسلمان میرے قریب ہوتا ہے اور منافق مجھ سے دور بھا گتا ہے۔

اے منافقو! میں اللہ تعالی سے تم پراس کے غضب کرنے پرموافقت کرنے والا ہوں۔اس نے مجھے تمہارے او پر مجر کتی ہوئی آگ بنا دیا ہے۔ پس اگرتم نے اللد تعالی سے توبہ کرلی اور جو کھھ میں کہوں اسے تم قبول کرو گے اور میری سخت کلامی برصبر کرو گے تو میں تمہارے اوپر امن وسلامتی کے ساتھ شھنڈا بن جاؤں گا۔ تم پر افسوس ہے شہیں شرم نہیں آتی تہاری اطاعت و تابعداری صرف ظاہری ہے اور باطن میں گناہ ہیں۔تم عنقریب موت اور بیاری کے ہاتھوں گرفتار ہوجاؤ کے اس کے بعد آتش اللی کے قید خانہ یعن جہنم میں قید کر دیئے جاؤ گے۔ اے اعمال میں تقفیر اور غفلت کرنے والوتم بھی ذرا شرم نہیں کرتے دن رات فضول باتیں اور بیکار پڑا رہنا پیند کرلیا ہے اور باوجودعمل صالح کی غفلت اور کوتاہی سے اللہ تعالیٰ سے تغمتوں کو طلب کرتے ہو۔تم اعمال پر جمع ہو جاؤ تو تو

میں محض اللہ تعالیٰ کے علم کی تعمیل کر رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھنا اور واسطول کے ساتھ وابھی اٹھ جاتی ہے۔ پس وہ لیتا تو انہیں سے ہے مگر دینے والا الله تعالی کو مجمتا ہے اور ان کی تعریف اور برائی اور قبول اور روسب سے بہرا بن جاتا ہے۔ اگر وہ کھے دیں تو بھی وہ اسکونسل خداوندی سجھتا ہے۔

اولیاء کرام تو غیر اللہ سے کو تھے اور بیرے ہیں اس اسکے نزد یک تو صرف الله تعالى عى مخلوق كا عدكار بـ والت ديد والا الله بـ نفع اورنقصان كبنيان والا بھی اللہ ہے۔ان کے یاس تو بغیر حیلکے کے مغزے اور بغیر کدورت کے صفائی۔ صفائی برصفائی یا کیزگ پر یا کیزگ ہے۔ اس سبی بات ہے جو کہ تمام مخلوق کو ان ك داول سے تكال باہر كرديتى ہے ان كے داول ميں سوائے اللہ تعالى كوئى باقى مبیں رہتا۔ ان کے دلوں میں اللہ تعالی ذکر باتی رہتا ہے نہ کہ غیر کا ذکر۔

اللهُمُ ارْزُقْنَا الْعِلْمَ بِكَ اے اللہ تو ہمیں اپی معرفت عطا فرما۔

تھ پر افسوس ہے تو یہ محمقا ہے کہ اپنی کھوٹ کے چلانے پر تو میرے اوپر قادر ہے۔ اے منافق اگر مجھے شریعت کا حکم نہ ہوتا تو میں تیری طرف آتا اور تخفے رسوا كر ديتا تو ميرے ساتھ الجھ كراہے آپ كوخطرہ ميں نہ ڈال كونكه ميں الله تعالی اور اس کے محبوب بندوں کے علاوہ کسی سے شرم و حیانہیں کرتا۔ بندہ جب الله تعالى كو پيچان ليتا ہے تو تمام محلوق اس كے دل سے كر جاتى ہے اورسب اس ظرح جمر جاتے ہیں جیے سو کھے درخت کے سے موسم خزال میں جمر جاتے ہیں۔ پس وہ تنہا مخلوق کے رہ جاتا ہے اور اپنے دل اور باطن کے اعتبار سے ان

پر نظر کرنے سے اندھا اور ان کی بات سننے سے بہرا بن جاتا ہے۔ نفس جب

مطمئن بن جاتا ہے تو اعضاء کی حفاظت اس کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اس

شامل ہوا اور جس نے تھوڑے کو پہند کیا اس کو بہت عطا کیا گیا اور جو ذلت پر راضي رہا اسے عزت نصیب ہوئی۔

تو کم درجه حالت بر راضی ره تا که تیرے حق میں معامله بلیث جائے که جو کوئی تفدیر کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے اور اس پر راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالی اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے الله تعالی على تمام كائنات پر قدرت ركھنے والا ہے۔ عاجزی اور حسن ادب مجھے اللہ تعالی کے نزدیک کر دیگا۔ غرور اور بے ادبی تھے اللہ تعالی سے دور کر دے گی۔فر مانبرداری تیری اصلاح کرے گی اور تھے مقرب بنائے گی اورمعصیت مجھے خراب کردے گی۔

## دین کے عوض دنیا خریدنا

اے اللہ کے بندے! تو دین خداوندی کو ایک انجیر کے بدلہ میں فروخت نہ کر تو اینے دین کو بادشاہوں امیروں کے انجیر اور حرام لقمہ کے بدلہ میں فروخت نہ كر\_ جب تو دين كے بدلہ ميں دنيا خريدے كا اور اس كو كھائے كا تو تيرا دل ساہ ہو جائے گا اور تیرا دل کیوں ندسیاہ ہوگا تو تو مخلوق کا بجاری ہوگیا ہے۔ اے رسوا اور بدنھیب اگر تیرے دل میں نورہوتا تو تو حرام اور مشتبہ اور

مباح میں اور اس چیزوں میں جو کہ تیرے دل کوسیاہ اور روش بنانے والی ہیں اور الله تعالی کے قریب اور دور کرنے والی ہیں ضرور فرق اور جدائی کرسکتا ہے۔ اے جامل! میں تو کسب اور الله تعالی کی ذات یاک پر تو کل کے علاوہ کسی دوسري چيز کو پيچانا عي نبيس مول - ابتداء ايمان من بذريعه کشف لين دين موتا ہے چر ایمان کے قوی ہو جانے کے وقت اللہ تعالی سے ان واسطول کے اٹھ جانے کے جو کہ تیرے اور اس کے درمیان میں حاکل ہیں۔

جب دل توی ہو جاتا ہے تو وہ مخلوق کے ہاتھوں اللہ تعالی کے حکم سے لیتا ہے۔ اور واسطوں کے اٹھ جانے کے معنی سے بیل کہ جو کہ مخلوق سی کو پچھ والانے و کھنے لگتا ہے جس کے بیان کرنے ہر وہ قدرت نہیں رکھتا۔ خطرہ اور خیال ول کیلئے ہے اور اشارہ ایک خفی کلام ہے باطن کیلئے۔ جو مخص کہ این انس اور خواہش اور بداخلاقیوں اور تمام محلوق سے فنا ہو جاتا ہے وہ بڑے آرام وخوشی اور نعت میں رہتا ہے اور اسے اس حالت میں ویلی عی کروٹیس ولائی جاتی ہیں۔ جیا کہ اصحاب کہف کو کہ جن کے بارے میں اللہ تعالی کا فرمان ہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ﴿ الْمِنْ الْمُعْلَالُ الْمُعْلَالُ الْمُعْلَالُ الْمُعْلَ ترجمه: مم ان كوسيدهي اور الني طرف كروثيل بدلتے رہے ہيں۔

﴿ كنزالايمان ﴾

اے اللہ کے بندے تو میری باتوں کوس اور اس بر ایمان لا اور اس کو نہ جمثلا اور برطرح سے اپنائس کو بھلائی سے محروم ندر کھ۔ ﴿ حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه نے ١٩ رمضان البارك ٥٣٥ جرى كو خانقاه شريف مين ميرخطبه ارشاد فرمايا ﴾

المُجُلِسُ السَّابِعُ وَالْخَمُسُونَ ﴿ ٥٠ ﴾ سيائي قناعت اور توكل

حفرت غوث اعظم رحمة الله عليه نے محجو تقرير كے بعد ارشاد فرمايا كه اے الله كے بندوميرے اور ايك ذره سيائى كا صدقه كردو۔ باقى تمارے مال اور جو مجری تہارے مرول میں ہے سبتہیں معاف ہیں۔ میں تم سے مرف مدق و اخلاص بی جاہتا ہوں اور اس کا تفع مجی تمہارے لئے ہے۔ میں تمہیں صرف تمارے لئے جاہتا ہوں نہ کہ اینے لئے۔تم ای ظاہری اور باطنی زبانوں کے الفاظ کومقید کرلو کیونکہ تمہارے او بر محران مقرر ہیں۔ فرشتے تمہارے طاہر کی محرانی كرتے ميں اور اللہ تعالى تمہارے باطن كى محراني كرتا ہے۔

کے بعد دل کی طرف سفر کرتا ہے اور وہاں جو چیزیں ہیں ان کوطلب کرتا ہے۔ پر اس کے بعد اس کے پاس دنیا آتی ہے اور نفس کی خادم بن کر اور اس کی ضرورتوں کو بورا کرتی ہے۔ جو اللہ تعالی کے طالب ہیں ان کیلئے اللہ تعالیٰ کا میں برتاؤ ہے۔ اپنے مقوم حاصل کرنے کے وقت دنیا ان کے پاس بدشکل بردھیا کی طرح بال بھیرے ہوئے آتی ہاوران کوان کے بورے مقوم دے جاتی ہے اور دنیا ان کی لونڈی اور خادمہ بن جاتی ہے۔ اولیاء کرام دنیا سے اپنے مقسوم کو عاصل کرتے رہتے ہیں لیکن دنیا کی طرف توجہ نہیں کرتے۔

الله تعالى كيلي ول خالى كرنا

اے اللہ کے بندے تو اینے ول کو اللہ تعالی کیلئے خالی کرلے اور اینے اعضاء اورننس کو بال بچوں کیلئے محنت ومشقت میں مشغول کر دے اللہ تعالیٰ کے تھم کے مطابق عمل کر اور اس کے تعل سے ان کیلئے کمائی کر۔ اللہ تعالی کے سامنے خاموش رہنا اور مبر ورضا کے ساتھ سوال کر دینا دعا وسوال کرنے سے بہتر ہے۔ تو اپنے علم کو اس کے سامنے ختم کر دے اور اس کی تدبیر کے سامنے ائی مدبیر کوعلیحدہ رکھ اور اینے ارادہ کواس کے ارادہ کیلئے منقطع کر۔ اور اپنی عقل کواس کی قضاء وقدر کے نازل ہونے کے وقت علیحدہ کردے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کو بروردگار مددگار اورسلامتی وہندہ سجھتا ہے تو اس کے ساتھ بھی بھی معاملہ کر۔ اگر الله تعالیٰ تک پنجنا عابتا ہے تو اس کے سامنے فاموثی لازم ہے۔مومن کے خالات اور مقاصد سب ایک ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس سوائے اس خیال کے جو کہ اس کے ول پر اللہ تعالی کی طرف سے اتر تا ہے کوئی بھی خیال باتی نہیں رہتا۔ وہ قرب خداوندی کے دروازہ پراطمینان وسکون کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ پس جیرا معرفت خداوندی اس کے دل میں جاگزیں ہو جاتی ہے تو اس کے سامنے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس وہ اندر داخل ہو جاتا ہے اور وہ چیزیں

اس وقت جب تو الیا کرے گا تو تیرا اسلام کا دعوی کرنا درست ہوگا۔ یہ تیری لمبی امیدوں کی نحوست ہے جو تجھے اللہ تعالی کی معصیت اور مخالفت میں ڈالتی ہیں جب تو امیدوں کو کم کر دے گا تیرے پاس بھلائی آ جائے گی پس اگر تو فلاح پائے تو اس پر چنگل مار لینا۔مسلمان کی تو بیشان ہوتی ہے جب کوئی چیز مقدرات سے آتی ہے وہ اس کو تقدیر کے ہاتھوں سے لیتا ہے اور شریعت کی موافقت اور رضا مندی کے ساتھ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ پھر نہ اس کیلئے فس باقی رہتا ہے نہ خواہش اور نہ اس کی طبیعت رہتی ہے اور نہ ہی شیطان ملعون۔ اس سے میری مراد یہ ہے کہ ان کے مقابلہ پرمسلمان کی مدد کی جاتی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ مراد یہ ہے کہ ان کے مقابلہ پرمسلمان کی مدد کی جاتی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ

بالکل معدوم ہی ہوگئے ہیں۔ انبیاء علیم السلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہم سے کوئی بھی اس دنیا میں معصوم نہیں ہے۔ مسلمان کا نفس مطمئن اور اس کی خواہش مغلوب اوراس کی طبیعت کا جوش بجھا رہتا ہے۔ اور اس کا شیطان مقید رہتا ہے كراس كے ہاتھ ال سے كھ بھى نہيں آتا۔شيطان برطرح كى كوشش كرتا ہ لین وہ کھی بھی نہیں یا تا۔ توکل میں سبب کے ساتھ ممبراؤ نہیں ہوا کرتا اور توحید میں نفع اور نقصان کے متعلق کسی پر نظر رکھنانہیں ہوتا تو تو سرتایا لفس اور سرتا سر خواہش اور عادات کا بندہ بنا ہوا ہے نہ تو تحقی توکل کی کچھ خبر ہے اور نہ بی توحید كى كچھ خبر ہے۔ اول سخى ہے اس كے بعد مشاس۔ اول ٹوشا ہے اس كے بعد جڑنا۔ اول مرتا ہے اس کے بعد جیکتی ہے۔ اول زندگی اور ذلت ہے اس کے بعد عزت ہے۔ اول محاجی ہے اس کے بعد امیری ہے۔ اول ناپید مونا ہے اس کے بعد ذات حق سے وجود پانا ہے نہ کہ اپنے اختیار سے۔ اگر تو اس پرصبر کرے گا تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے جاہے گا وہ تیرے لئے سیح اور درست ہو جائے گا۔ ورنہ تیرے لئے کچھ بھی درست نہیں ہوگا۔ اور جو چیز بھی تجھے اللہ تعالی کی ذات

اے دنیا میں عمل اور گھر تقمیر کرنے والے فخص جس کی عمر دنیا کی عمارت کی تقمیر میں ختم ہو رہی ہے تو کوئی عمارت بغیر صالح نیت کے نہ بنا۔ پس دنیا میں عمارت کی تقمیر نفس اور خواہش کی موافقت میں ہونی جائے۔

جابل محض دنیا میں چونکہ اپ نفس اپنی خواہش اپنی طبیعت اور اپنی عادت
کی بنا پر شریعت کے عظم اور اللہ تعالی کے قضاء وقدر کی موافقت کے بغیر تغییر کرتا
ہے لیس یقینا اس کیلئے نیت صالح درست نہیں ہوتی اور نہ اس کیلئے اس کی عمارت مبارک ہوتی ہے اور اس میں دوسر ب لوگ بسیس گے اور قیامت می دن
اس سے بوچھا جائے گا کہ بی ممارت کیے بنائی تھی اور کہاں سے خرج کیا تھا تمام
چیزوں کا حساب لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور موافقت طلب کر اور اپنے مقوم پر قناعت کر اور جو چیز تیرے مقوم میں نہیں ہے اس کی طلب نہ کر۔
مقوم پر قناعت کر اور جو چیز تیرے مقوم میں نہیں ہے اس کی طلب نہ کر۔
سرکار دو عالم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔

اَشَدُّ عَقُو بَاتِ اللهِ عَزَّوَجلَّ بِعَبُدِه فِي اللَّنْيَا طَلَبَه مَا لَمُ يُقَسَّمُ لَه ' لينى الله تعالى كا سخت ترين عذاب ونيا بس اس بنده پر ہے اس چيز كى طلب كرتا ہے جواس كے مقوم بين نہيں ہے۔

حفرت غوث جیلانی رحمة الله علیه نے فرمایا کہ تو میرے پاس اس حالت میں آتا ہے کہ میرے ساتھ تیراحس ظن صحح نہیں ہوتا پس تو میرے وعظ و کلام سے کس طرح فلاح پاسکتا ہے۔

تجھ پر افسوس ہے تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ تو اللہ کے نیک اور مجوب بندوں پر اعتراض کرتا ہے اس لئے تو اپنے دعویٰ میں جموٹا ہے۔ اسلام تو استسلام سے بنایا گیا ہے کہ جس کے معنی قضاء وقدر کا ماننا اور اللہ تعالیٰ کے افعال پر قرآن کریم اور حدیث نبوی کی حدود کی حفاظت کے ساتھ راضی رہنا ہے۔ پس

پاک سے غافل بنائے وہ تیرے لئے منحوں ہے اگر چہ فرائض اور سنت ادا کرنے پاک سے غافل بنائے وہ تیرے لئے منحوں ہے اگر چہ فرائض اور سنت ادا کرنے بعد نفلی روزہ میں تجھے بحوک اور بیاس تیرے دل کو اللہ تعالی کی حضوری اور اس کے مراقبہ اور اس کے ساتھ خوش عیشی سے روک دے جس پر کہ صحبت اور قرب خداوندی کا دارومدار ہے ہیں تو تجاب کا بندہ اور مخلوق اور اپنی خواہش ونفس کا بندہ ہے نہ کہ اللہ تعالی کا بندہ ۔ عارف باللہ تو اللہ تعالی کی معیت میں اس کی بندہ ہے نہ کہ اللہ تعالی کی معیت میں اس کی قوت کے جھنڈے کے نیچ اپنے علم و باطن کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور ای کی قضاء وقدر کے ساتھ گھومتا ہے اور جب وہ عاجز ہو جاتا ہے تو بغیراس کے کہ وہ خود گھوے اس کو گھوما ہا تا ہے۔ بغیراس کے وہ حرکت کرے اس کو حرکت دی جاتی ہے۔ اور وہ منجملہ خود گھوے اس کے کہ خود ساکن ہواس کو ساکن بنا دیا جاتا ہے۔ اور وہ منجملہ جاتی ہے۔ اور وہ منجملہ حال کو بارے میں فرمان خداوندی ہے۔

ترجمہ: اور ہم نے ان کی دائی با کیں کروٹیں بدلتے ہیں۔ ﴿ کزالایمان﴾ جبدان کا عاجز ہوتا ظاہر ہوا ان کو اللہ کی طرف ہے حرکت دی گئی۔ حرکت قدرت کی معیت میں ہوتی ہے اور سکون و تسلیم عاجزی کے وقت حرکت تیرے وجود کے وقت ہوتی ہے اور سکون تیرے کم ہو جانے کے وقت حرکت کی ضرورت ہے شریعت میں اور سکون کی ضرورت ہے علم میں۔ تیرا دل تب درست ہوگا جب تو اپنے نفس اور خواہش اور طبیعت اور تمام مخلوق سے علیحدہ ہو جائے گا۔ تو مخلوق کا مقید نہ بن سوائے اللہ تعالی کے کوئی بھی تیرے نفع اور نقصان کا مالک نہیں اور نہ می رزق کا مالک ہے۔ تو ہمیشہ اس کی اطاعت میں مشغول رہ اور امرونی کی بجا آ وری میں لگا رہ اور تیرے ہاتھ میں سوائے اللہ تعالی کے کچھ بھی باقی نہ رہ بہا آ وری میں لگا رہ اور تیرے ہاتھ میں سوائے اللہ تعالی کے کچھ بھی باقی نہ رہ بہا تو اس وقت تمام مخلوق سے زیادہ امیر اور عزت والا بن جائے گا۔ اس وقت

تیری مثال حضرت سیدنا آ دم علیه السلام جیسی ہو جائے گی کہ اللہ تعالی نے تمام چیزوں کو ان کے سامنے بھکنے اور سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور بیہ بات تمام مخلوق اور خواص کی عقلوں سے بھی باہر ہے۔ پس وہ مخص حضرت آ دم علیہ السلام کا ذرہ اور منجملہ ان کے خلاصہ کے ہے۔

اے کم علم والے۔ پہلے علم دین کو حاصل کر اس کے بعد گوشہ نشین ہو جا۔
اولیاء کرام نے پہلے علم دین کو حاصل کیا پھر اپنے دلوں سے مخلوق سے علیحدگ
افتیار کرئی۔ ان کے بدن تو مخلوق کے ساتھ رہے اور مخلوق کی اصلاح کیلئے ان
کے باطن اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے اور اس کی خدمت وصحبت میں مشغول رہے۔
پی اولیاء کرام موجود بھی ہیں اور جدا بھی۔ تعمیل شریعت میں مخلوق کے ساتھ موجود
ہیں اور اپنے دلوں سے ان سے دور اور تمام چیز وں سے جدا اور کنارا کرنے والے
ہیں اور اپنے دلوں سے ان سے دور اور تمام چیز وں سے جدا اور کنارا کرنے والے
ہیں جوتے ہیں شریعت کو مضبوط بناتا ان کا ظاہر تی مشغلہ ہے۔ جب بھی ان کے
گیڑے میلے ہوجاتے ہیں تو وہ خود ہی دھو لیتے ہیں اور پاک کر لیتے ہیں اور خوشبو
میں بیا لیتے ہیں اور وہ اس کو کی لیتے ہیں وہی مخلوق کے سردار ہیں ان میں سے
پیوند لگا لیتے ہیں اور وہ اس کو کی لیتے ہیں وہی مخلوق کے سردار ہیں ان میں سے
ہیند وہ اس کے سامنے پڑے ہوئے ہیں اور اس کے دل اپنے رب کی معیت میں
ہیں اور وہ اس کے سامنے پڑے ہوئے ہیں اور اس کے دھیان میں گئے ہوئے
ہیں اور اس کے علم میں غوطہ زن رہتے ہیں۔

وعا

اَللَّهُمَّ اجْعَلُ غِذَاءَ نَا ذِكْرَكَ وَغِنَانَا قُرُبَكَ امِيُنَ

اے اللہ اپنا ذکر ہماری غذا بنا دے اور اپنا قرب ہماری تو تگری بنا دے۔ امین تو مردہ دل ہے اور تیری صحبت بھی مردہ دلوں کے پاس ہے۔ تو زندہ دلوں نجاء اور ابدال کی صحبت اختیار کر۔ تو قبر ہے اور اپن جیسی قبر کے پاس آ مد و رفت

انس رہتا ہے۔اللہ تعالی کا ذکر اس کی عذا ہے اور انس کی شراب اس کا پانی۔الیم حالت میں وہ یقیناو ما فیکھا سے کیے بخیلی کرسکتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک تو تمام چیزوں سے لاپروائی ہے۔

رَبَّنَا اتِّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اے حارے رب ممیں دنیا میں بھلائی دے اور جمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔

﴿ حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه في ٢٣ رمضان البارك ٥٣٥ جرى بوقت صبح جمعة المبارك كويه خطبه مدرسة قادريه مين ارشاد فرمايا ﴾

## المَجُلِسُ الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ ﴿٥٨﴾

حضرت سیدنا غوث جیلانی رحمة الله علیه نے ارشاد فرمایا که کب تک تو علم یڑھے گا اور اس برعمل نہ کرے گا۔ تو علم کی کتاب کو لیپٹ کر اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی کتاب کھولنے میں مشغول ہو جا ورنہ مجھے فلاح حاصل نہیں ہوگ تو صرف علم بڑھنے میں مشغول ہے اور تو اپنے افعال میں اللہ تعالی پر برا ولیر بن گیا ہے اور تو نے اپنی آ تھوں سے حیا کا پردہ اتار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ائی طرف و کھنے والول میں سب سے ملکا جان لیا ہے تو اپنی خواہش سے لین دین کرنے والا اور اپنی خواہش سے منع کرنے والا اور حرکت کرنے والا ہے۔ پس تیری خواہش تختے ہلاک کر دے گی تو اپنی ہر حالت میں اللہ تعالی سے حیاء کر اور اس کے حکم برعمل کر جب تو بظاہر حکم ﴿ لِعنی شریعت ﴾ پرعمل کرے گا تو وہ عمل تحقی الله تعالی کی معرفت کے قریب کردے گا۔

كرتا ہے۔ تو مردہ ہے اپنے جيے مردہ كے پاس آتا جاتا ہے۔ تو ايا جى كم مجھے تیرے جیا ایا ج مینی کر لے جاتا ہے۔ تو اندھا ہے اور تیرے جیا اندھا ہی تیرا رہبر و رہنما ہے۔ تو یقین رکھنے والے صالحین کی صحبت اختیار کر اور ان کی تھیجت پر صبر کر اور اس کو قبول کر کے اس پر عمل کر تو فلاح پا جائے گا۔ تو مشاکخ عظام کی باتوں کوغور سے من اور اس پر عمل کر اور ان کا احترام کر اگر تحقی اپنی

غوث اعظم كاحسن ادب

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه فرمات ميس كه ميرے ايك يفخ سے اور جب بھی مجھے مشکل آن پڑتی اور میرے دل میں خطرہ گذرتا تھا تو وہ خود بخو دمجھ سے بیان کر دیتے تھے اور مجھے کوئی بات کرنے کی تکلیف نہ دیتے تھے۔ بیدال لئے تھا کہ میں ان کا بے حداحر ام کرتا تھا اور ان کے ساتھ حسن ادب سے پیش آتا تھا۔ میں بھی مشائخ عظام کی صحبت میں بغیر احترام اور حسن ادب کے ندر ہا۔ صوفی بخیل نہیں ہوتا کیونکہ اس کے پاس کھے بھی باقی نہیں رہا کہ جس میں بکل کرے وہ سب کچھ جھوڑنے کا دعویٰ کرتا ہے۔اگر اس کوکوئی چیز دی جاتی ہے تو وہ دوسروں کیلئے لے لیتا ہے نہ کہ اپنے لئے۔ اس کا دل تو تمام موجودات اور مصورات سے ماک ہوچکا ہے۔ بکل تو وہ کرے کہ جس کے پاس مال ہواور صوفی کی تو تمام چیزیں غیر کی ملک ہوتی ہیں۔ پس وہ غیر کے مال میں کس طرح مجل كرسكتا ہے۔ ندتو اس كاكوئى وتمن موتا ہے اور ند بى كوئى دوست اس كى توجد كى كى تعریف اور برائی سننے کی طرف مہیں ہوتی۔ وہ عطا اور منع کو اللہ تعالی کے سوالسی اور کی طرف خیال نہیں کرتا۔ نہ وہ زندگی سے خوش ہوتا ہے اور نہ اسے موت کاعم ہے۔اس کی موت اللہ کا اس پر عصد اور ناراض مونا ہے اور اس کی زندگی اللہ تعالی كااس سے راضى ہونا ہے۔ جلوث ميں اسے وحشت رہتى ہے اور خلوت ميں اسے

وعا

مصلحت بتائے اور واقف بنائے۔

الله تعالى اسي ايك كلام مين ارشاد فرماتا ب-

مَنُ شَغَلَه و كُرِى عَنُ مَسْفَلَتِى آعُطَيْتُه الْفَضَلَ مَا أَعُطِى السَّائِليُنَ الْسَائِليُنَ اللَّسَانِ اللَّائِليُنَ اللِّسَانِ

ترجمہ جس شخص کومیرے ذکر نے سوال کرنے سے مشغول بنائے رکھا اسکو میں ما تکنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا۔

بغیر قلب کے صرف زبان کے ذکر میں نہ تیری کوئی عزت ہے اور نہ بی بررگ اصل ذکر تو قلب و باطن کا ذکر ہے پھر زبان کا ذکر ہے جب کی بندے کا ذکر اللی درست ہوجاتا ہے پس اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے جبیا کہ اس نے فرمایا ہے۔

فرمان خداوندی ہے۔

فَاذُكُرُونِي اَذُكُو كُمُ وَاشْكُو وَلِي وَلَا تَكُفُووْنَ ﴿ سِرة الِعَرة ﴾ ترجمہ: تو میری یاد کرو میں تہارا چرچا کروں گا اور میراحق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔

تو الله تعالیٰ کا ذکر اتنی کشرت سے کر کہ وہ تیرا ذکر کرے۔ ﴿ کنزالا یمان ﴾
اور ارکا ذکر یہاں تک کر کہ ذکر کی وجہ سے تیرے تمام گناہ جمٹر جائیں اور تو گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے اور طاعت بلا مصیبت کے ہو جائے۔
پی وہ اس وقت منجلہ ان لوگوں کے جن کا کہ وہ ذکر کرتا ہے ذکر کرے گا۔ پس تو اس مخلوق سے غافل ہو جائے گا اور اس کا ذکر تجھے سوال سے باز رکھے گا اور تو اپنے تمام مقاصد سے غافل ہو جائے گا۔ جب الله تعالیٰ تیرا کل مقصود ہو جائے گا وہ تیرے دل کے ہاتھوں میں اپنی حب الله تعالیٰ تیرا کل مقصود ہو جائے گا وہ تیرے دل کے ہاتھوں میں اپنی حکومت کے خزانوں کی جابیاں عطا فرما دے گا۔ جو شخص الله تعالیٰ کو دوست رکھتا

ٱللَّهُمَّ نَبِّهُنَا مِنُ رَقُدَةِ الْغَافِلِيْنَ امِيْنَ

اے اللہ تو ہمیں غافلوں کی خواب سے بیدار فرما دے۔امین

جب تو گناہ کرے گا تھے پر آفات کا نزول ہوگا پس اگر تو توبہ کرے گا اور اپنے پروردگار سے ان گناہول سے مغفرت مائے گا اور اللہ تعالی سے مدطلب کرے گا تو وہ آفتیں تیرے آس پاس گریں گی نہ کہ تیرے اوپر مصائب کے ساتھ مصائب کا آنا ضروری ہے پس تو اللہ تعالی سے دعا کیا کر کہ وہ مصائب کے ساتھ تھے کو صبر اور موافقت عطا فرما دے۔ تا کہ وہ معاملہ جوکہ تیرے اللہ تعالی کے درمیان میں ہے وہ محفوظ رہے۔ پس اس فت خدشہ بدن پر ہوگا نہ کہ دل میں ظاہر ہوگا اور نہ کہ دین میں ۔ پس اس وقت وہ مصیبت نعمت بن جائے گی نہ عذاب۔

اے منافق! تو نے اللہ تعالی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے التاعین علیہ وسلم کے خلام وباطن جموث ہے لیا تو اس وجہ سے دنیا اور آخرت میں ذلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرنا ذلالت ہے اور جموث بولنا بھی ذلالت ہے۔

اے عالم تو اپنا علم کو الل دنیا کے سامنے میلا نہ کر تو باعزت شے کو ذکیل شے کے عوض فردخت نہ کر۔ علم عزت ہے۔ اور وہ دنیا جو کہ دنیاداروں کے ہاتھوں میں ہیں ہے ذکیل ہے۔ خلوق میں بید قدرت نہیں کہ وہ چیز جو تیرے مقوم میں نہیں ہے تجھے دے سکیں۔ بیشک تیرامقوم ان کے ہاتھوں سے تجھے پہنچتا ہے بس تو صبر اختیار کر۔ تیرامقوم ان کے ہاتھوں سے تجھے پہنچ گا۔ تو عزیز کا عزیز بنا رہے گا۔ تجھے پر افسوں ہے جس کو خود دوسرے کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے وہ بھلا دوسرے کو کس طرح رزق دے سکتا ہے تو اللہ تعالی کی اطاعت میں مشغول

ہو جا اور اس سے مانگنا چھوڑ دے پس وہ اس کامختاج نہیں ہے کہتو اس کو اپنی

## اَلْمَجُلِسُ التَّاسِعُ وَالْحَمُسُونَ ﴿ 9 8 ﴾ طع كرنے والے كا وعظ

503

حضرت سيدنا غوث اعظم رحمة الله عليه في ارشاد فرمايا كه طمع كرفي والحاكا وعظ وكلام خود غرض اور مدامنت سے خالى نہيں ہوتا اس كو خالفت سامعين كى طاقت نہيں حق كوئى غير مكن ہے اس كا كلام خالى بلامغز كے چھلكا ہے اور لفظ بلامغنى ہوا كرتا ہے۔ جس طرح طمع كے حرف نقطوں سے خالى بيں ايسے مى لفظ طامع۔ هينى لا لچى شخص ﴾ خالى ہے۔ طمع كے حرف ط م ع من ميں ان ميں ہراك نقطہ سے خالى ہے۔

اے اللہ کے بندوا تم سے بولو کے تو فلاح حاصل کرو گے۔ سے کی ہمت آسان میں بلند ہے اس کو کسی قائل کا قول ضرر نہیں دیتا۔ اللہ تعالی اپنے امر پر غالب ہے جب وہ تھے سے کی اور کا ارادہ کرے گا تو تھے اس کیلئے تیار کر دے گا۔ سی باوب سے مجھ کلام نکلا اور بیاس کا جواب ہے۔ تمہاری حالتوں کی سیائی مجھے گویا کر دیتا ہے۔ تمہاری سیائی مجھے گویا کر دیتا ہے۔ تمہاری خرید داری کے مطابق میں تم سے فروخت کرتا ہوں۔

#### علماء اور زاہرین

اے اللہ کے بندے۔ اگر تیرے پاس علم کا پھل اور برکت ہوتی تو تو ہرگز اپنی نفسانی خواہشات کیلئے بادشاہوں کے دروازوں پر نہ دوڑ لگا تا۔ عالم کے پاس وہ پاؤں ہی نہیں ہوتے جن سے وہ مخلوق کے دروازوں پر دوڑ لگائے۔ اور زاہد کے پاس وہ ہاتھ ہی نہیں ہوتے جن سے وہ لوگوں کا مال حاصل کرے۔ اور اللہ تعالی کے حب کے پاس وہ آئیس ہوتے جن سے وہ لوگوں کا مال حاصل کرے۔ اور اللہ تعالی کے حب کے پاس وہ آئیسیں ہی نہیں ہوتی کہ جن سے وہ غیر اللہ کی طرف دیکھے۔ سیا محب وہ ہے جو اپنی محبت میں سیا ہے اگر تمام مخلوق سے بھی طرف دیکھے۔ سیا محب وہ ہے جو اپنی محبت میں سیا ہے اگر تمام مخلوق سے بھی

ہے اور اس کے غیر کو دوست نہیں رکھتا تو اللہ تعالی اس کے دل سے اپنے ماسوا کی محبت کو زائل کر دے گا۔ جب سی مخف کے دل میں اللہ تعالی کی محبت پیدا ہوجاتی ہے تو اس کے دل سے غیر اللہ کی محبت نکل جاتی ہے اور اس کے تمام اعضاء میں اس وجہ سے خوثی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا ظاہر و باطن اورصورت و معنى سب اى ميسم مفول موجات ميں پس الله تعالى اس كوديوانه بناليتا باور عادت سے خارج کرے آبادی سے باہر کردیتا ہے۔ اس جب بندہ اس مقام پر پنج جاتا ہے تو اللہ اس کو بندے کو ابنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کیا مجھے عقل نہیں ہے کہ اس کے ذرایعہ سے دیکھے اور سمجھے کیا تو مجھی ایسے مخص کے پاس نہیں بیٹھا جو مرنے والا ہوتا ہے۔قریب ہے تیری بھی باری آ جائے گی اور ملک الموت تیری زندگی کے دروازے کو دستک دیں اور اس کو اس جگہ سے اکھاڑ چھینکیں مے اور وہ تیرے اور تیرے اہل وعیال اور دوست احباب میں تفریق وجدائی کر دیں گے۔ تو اس بات کی کوشش کر تیری روح الی حالت میں قبض نه موکه تو الله تعالی کی ملاقات کو ٹاپیند کرنے والا ہو۔ تو اپنا مال آخرت کی طرف پہلے سے روانہ کر دے اور موت کا انظار کر پس جو کھوتونے دنیا میں ویکھا ہے اللہ تعالیٰ کے یاس اس سے بہتر معاملہ ویکھے گا۔

وعا

رَبَّنَا الْتِنَا فِي اللَّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْلَاحِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الله عَلَى الل

﴿ حضرت سيدنا غوث جيلاني رحمة الله عليه نے كيم شوال ٥٥٥ جرى بروز عمد المبارك صبح كے وقت يه خطبه مدرسه قادريه ميں ارشاد فرمايا ﴾

ترجمه الفتح الربانى 504 ملاقات كرية مخلوق كي طرف اس كونظر كرنا ملال نه مور وه تو ايخ محبوب ك سواکسی کو دیکھتا بی نہیں ہے۔ اور اس کے سرکی آ تھموں میں دنیا کی اور اس کے دل کی آ تھوں میں آخرت کی قدر بی نہیں ہوتی۔ اور نہ بی اس کے باطن کی آ تھوں میں اللہ تعالی کے سواکسی کی عظمت وقدر ہوتی ہے۔ تم عقل مند بنو۔ تمہاری تو کچھ حقیقت ہی نہیں ہے۔ اکثر لوگ تم میں چیخے

چلانے والوں کا اجاع کرنے لگتے ہیں بہت سے وعظوں کا وعظ زبانی ہوتا ہے ولوں سے نہیں ہوتا۔ منافق کی سرد آ ہیں زبان اورسر سے ہوتی ہیں اور سے مخص کی سرد آمیں اس کے دل اور باطن سے ہوتی ہیں۔ سیے محض کا دل اللہ تعالی کے دروازہ پر اور اس کا باطن اس کے سامنے ہوتا ہے اور وہ ہمیشداس کے دروازہ پر چیخ و پکار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ چینے ہوئے گھر میں داغل ہوجاتا ہے۔ تم ہے پروردگار کی تو اپنی تمام حالتوں میں جموٹا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دروازہ کے راستہ کو بھی نہیں بچانتا اور دوسروں کی کیا رہنمائی کرے گا۔ تو خود اندھا ہے دوسروں کا ہاتھ کسے پکڑے گا۔ مجھے تیری خواہش طبیعت اور نفس کی تابعداری دنیا و ریاست اور شہوت کی محبت نے اندھا بنا دیا ہے تو میرے پاس آ۔ جب تک گناہ تیرے ظاہر یر بی میں اس سے مملے کہ وہ گناہ تیرے دل تک پہنچیں بڑھ ورنہ گناہ پر اصرار کرنے والا ہو جائے گا۔ پھروہ اصرار منتقل ہوکر کفرین جائے گا۔

جس منص کی بندگی اور تابعداری الله تعالی کیلئے محقق ہو جاتی ہے تو وہ الله تعالی کے کلام کو سننے پر قدرت حاصل کر لیتا ہے۔

اس کے بعد سیدنا غوث جیلانی رحمة الله علیہ نے بنی اسرائیل کے ان ستر لوگوں كا ذكر فرمايا جن كو حضرت سيدنا موى عليه السلام الله تعالى كا كلام سنوان كيلية اي قوم ميس سے منتخب فرما كركوه طور پر لے گئے تھے۔ اور فرمايا كه جب ان سے اللہ تعالی نے خطاب فرمایا تو وہ سب کے سب بے ہوش ہوکر گریڑے

اور صرف حفرت سيدنا موى عليه السلام باقى ره كي اور جب موى عليه السلام كى دعا کی برکت سے ان کو ہوش آیا تو کہنے لگے ہم میں کلام خداوندی کو سننے کی طاقت نہیں ہے۔ پس اے مولیٰ آپ جارے اور الله تعالیٰ کے درمیان واسطہ بن جائیں۔ پس موی علیہ السلام سے اللہ تعالی نے کلام کیا اور آپ ان لوگوں کو کلام خداوندی ساتے سے اور اللہ تعالی کا ارشاد ان پر دہراتے جاتے تھے۔ حضرت سيدنا موى عليه السلام ابني قوت ايماني اور حقيق طاعت وعبوديت خداوندی کے ذریعہ سے کلام خداوندی سننے پر قادر ہوئے اور وہ ستر ہمراتی این ضعف ایمان کی وجہ سے اس کے سننے پر قادر نہ ہوسکے۔ اگر وہ لوگ حضرت سیدنا موی علیه السلام کے احکام کو جوکہ توریت میں تھے تعول کر لیتے اور امرونی میں ان کی اطاعت کرتے اور ادب بجالاتے اور اینے خود ساختہ اقوال پر جرات نه کرتے تو کلام خداوندی سننے پر قدرت حاصل کر لیتے۔

آب رحمة الله عليه في ارشاد فرمايا مين برجموف منافق دجال يرمسلط ہوں اور اللہ تعالی کے ہر نافر ان گنہگار پر مسلط ہوں۔ اللہ تعالی کے نافر مانوں میں سب سے برا نافر مان اللیس العین ہے اور ان سب کا چھوٹا فاس ہے۔ میں بر مراه اور مراه كن باطل كى طرف دعوت دين والے سے لا الى كرنے والا مول اوراس ير ـ لاحول و لاقوة الا بالله العلى العظيم عدد عائد والا مول ـ نفاق تیرے ول میں جم گیا ہے۔تو اسلام اورتوبہ کرنے اور زنار کفر کے توڑ ڈالنے کامخاج ہے اسے قطع کر اور توبہ کر کے مسلمان بن جا۔ جس کام میں مشغول ہوں اگر بداللہ تعالی کی طرف سے ہے اس بیعنقریب کثیر وکبیر اورعظمت والا ہو جائے گا اور اپنے دونوں باؤں پر کھڑا ہوگا اور اپنے بازوؤں سے خلوق کی چھوں پر برواز کرے گا اور ان کے گھروں میں داخل ہوگا اور وہ اس کو ائی آ تھوں اور اینے دلوں سے د کیے لیس گے۔ اگر بیمشغلہ میرے نفس اور خواہش وطبیعت اور

نافر مانی کرتا ہے اور عاقل مخص اللہ تعالی کی اطاعت کرتا ہے اور دنیا جمع کرنے یر حریص ریا کاری اور نفاق برتا ہے اور جو حریص نہیں ہوتا وہ امیروں کو کوتاہ کرنے والا ہوتا ہے وہ ایسانہیں کرتا۔ مومن مخص فرائض کو ادا کرے اللہ تعالی کا قرب ماصل کر لیتا ہے اور نوافل اوا کر کے اللہ تعالی کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی کے کچھا میے بندے بھی ہیں جونوافل کو جانتے بھی نہیں بلکہ وہ فرائض اوا کرتے میں پھرنوافل بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں بہتو مارے اور اس وجہ سے فرض ہے کہ ہمیں ان کو برجنے کی قدرت عطا فرما دی گئی ہے۔ جارا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا فرض ہے۔غرض وہ کی نقل کو بھی اینے لئے نقل نہیں سجھتے بلكه مرعبادت كوفرض سجصتے میں۔ اولیاء الله كيلئے ایك آگاه كرنے والا ہے جوان كو میشہ آگاہ کرتا رہتا ہے ایک معلم ہے جوان کو ہمیشہ تعلیم دیتا رہتا ہے۔اللہ تعالی ان کیلئے تعلیم و تعلم کے اسباب مہیا فرما تا رہتا ہے۔

سركار دو عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كا فرمان ہے۔

لَوُانَّ الْمُؤْمِنُ عَلَى قُلَّةٍ جَبَلِ لِّقَيَّضَ اللَّهُ لَهُ عَالِمًا يُعَلِّمُهُ

ترجمه مون مخص اگر بہاڑی چوٹی بربھی ہوگا تو اللہ تعالی اس کیلئے کوئی عالم مقرر فرما دے گا جوائے تعلیم سکھائے گا۔

تو صالحین کی باتوں کومستعار لے کر ان سے دوسروں کو نصیحت کرتا ہے اور ایے نفس کو چھوڑ دیتا ہے خود فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ کیونکہ مانکی ہوئی چیز چھیی نہیں رہتی تو اینے مال کا لباس پہن نہ کہ دوہروں سے ما تگ۔تو اینے ہاتھ سے کیاس بواور اسے یانی دے اور اپنی کوشش اور محنت سے اس کی پرورش کر پھراس کو بن اورسی اور پہن غیر کے مال و کیڑوں پر خوشی کا اظہار نہ کر۔ جب تو دوسروں کے کلام کو لے کر کلام کرے گا اور اس کلام کو اپنا بنائے گا تو تیرے اوپر بہت لوگوں کے دل عصر کریں گے۔ جب تیرے لئے تعل بی نہ ہوتو قول بھی نہ

میرے شیطان اور باطل کی طرف سے ہے پس اس کیلئے خرابی اور دوری ہوگی اور بہت جلد جھوٹا پر جائے گا اور پکھل جائے گا اور لوث جائے گا اور متفرق اور منقطع مو جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالی جھوٹے اور منافق مخص کی تائید اور مدونہیں كرتا اورمنكر كو كي خينين ديتا اور ناشكرے كو زيادہ نعتوں سے نہيں نوازتا۔ ہروہ نفس جس کے ول میں تھوڑا سا بھی نفاق ہے اس سے کوئی کام نہیں ہوسکتا بلکہ اس کا نفاق اس کے دین کے جل جانے کا سبب بن جائے گا۔

اے میرے مریدو میں نے تو جو کھے کہنا تھا کہد دیاتم سنتے ہواور عمل نہیں كرتے بھاگ رہے ہو۔ميرا نام تمام شهروں ميں گونگامشہور تھا ميں مجنون اور گونگا اور خاموش بوا ہوا تھا مگر مجھ كو راست نہ آيا آخركار قضاء قدر نے مجھے نكال كر تہاری طرف ڈال دیا۔ میں تو تہہ خانوں میں تھا تقدیر نے باہر نکالا اور مجھے لاکر كرى ير بنها ديا- تو جھوٹ نه بول كه تيرے ياس دو دل بين- بلكه ايك عى دل ہے اور وہ جس چیز سے جر گیا اس میں دوسری چیز کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔

الله تعالى كا فرمان ہے۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِّنُ قَلْبَيْنِ فِي جَوُفِهِ ﴿ وَلِهِ الاحرابِ ﴾ ترجمہ: اللہ نے کسی آ دی کے اندر دو دل ندر کھے۔ ﴿ كنزالا يمان ﴾

ایک دل خالق اور مخلوق دونوں سے محبت کرے بینہیں ہوسکتا ایک دل میں دنیا بھی ہواور آخرت بھی یہ بین ہوسکتا۔ ہاں جب دل خالق کی طرف ہواور چرہ مخلوق کی طرف ہواہیا ہوسکتا ہے۔ مخلوق کی طرف متوجہ ہونا ان کی مصلحوں کیلئے اور بغرض شفقت جائز ہے مگر ول كا لكاؤ خالق ہى سے رہے۔ جو مخص الله تعالى سے جابل ہے وہ ریاکاری کرتا ہے اور نفاق برتا ہے اور جو اللہ تعالی کی ذات یاک کو جانے والا ہے وہ الیانہیں کرتا۔ احق محص الله تعالی کی نافر مانی کرتا ہے۔ ریا کار تخص منافق بنتا ہے اور عالم کی شان سے یہ بعید ہے۔ احق مخص الله تعالی کی

508

ہونا جاہے ہرکام کاتعلق عمل سے ہے۔ الله تعالى كا فرمان ہے۔

أُدُخُلُو الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمُ تَعُلَمُونَ

ترجمہ: این عمل کے باعث جنت میں داخل ہو جاؤ۔

﴿ يه الله تعالى قيامت ك دن فرمائ كا ﴾ تم معرفت خداوندى حاصل کرنے کی کوشش کرو۔معرفت خداوندی اس کیساتھ غائب ہو جانے اور اس کی قفاء وقدر اورعلم وقدرت كے ساتھ قائم ہو جانے كا نام ہے۔معرفت اس كے افعال واحکامات میں پوری عزیت کا نام ہے۔ تیرا کلام بتلائے گا کہ تیرے دل میں کیا چیز ہے زبان دل کی ترجمان ہے۔ اس جب اختلاط والا ہوگا حق اور باطل میں فرق محسوس نہ کرے گا ہی بھی کلام درست ہوگا اور بھی باطل - بھی تو شے کی حقیقت کو کما حقہ بیان کر سکے گا اور بھی اس پر قدرت نہ پائے گا اور جب دل کا بداختلاط جاتا رہے گا تو زبان درست ہو جائے گی۔ جب دل سے شرک جاتا رب كاتو زبان درست موجائے كى۔ اور جب وہ شرك كرنے والا موكاتو وہ مخلوق کے ساتھ پابند ہوگا اور اس میں تغیر و تبدل ہوتا رہے گا لغزش واقع ہوگ جموت بولے گا۔ بعض واعظین کلام کرنے والول میں سے وہ بیں جو کہ اینے ول سے کلام کرتے ہیں اور بعض ان میں وہ ہیں جو اینے سر وباطن سے کلام کرتے ہیں اور بعض ان میں ہے وہ ہیں جو اپنے نفس وخواہش اور شیطان اور عادت کی پیروی سے کلام کرتے ہیں۔

ٱللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مُوْمِنِيْنَ وَلَاتَجْعَلْنَا مُنَافِقِين اے اللہ تو ہمیں ایمان والا بنا نہ کہ منافقین میں سے بنا۔ امین جب دل میں ایک مخص کی محبت دوسرے کا بعض واقع ہو جائے تو اس سے

فيوض غوث يزداني 509 ترجمه القتم الرباني دوستی اوراس سے دشمنی اینے نفس وطبیعت کی پیروی سے نہ کر بلکہ ان دونوں کے فصلہ کیلئے کتاب وسنت پیش کر دے ہی اگر وہ دونوں تیرے محبوب کی موافقت كري پي تو جميشه اس كى محبت مين و نا ره اور اگر دونوں اس كى مخالفت كريں پس تو اس کی عیت سے علیمدہ ہو جا۔ اگر وہ دونوں تیرے دہمن کی جس کوتو نے رشمن سمجھا ہے خالفت کریں پس تو اس کے بعض سے علیحدہ ہو جا۔ اگر وہ دونوں اس کی موافقت کریں پس تو اس کی رحمینی پر ڈٹارہ۔ اور اگر اس سے مجھے قناعت حاصل نہ ہواور معاملہ واپس نہ ہو پس صدیقین کے دلوں کی طرف رجوع کر اور ان سے دریافت کروہ فیصلہ فرما دیں گے۔ تو انہیں کے دلوں کی طرف رجوع کر یس یہی دل درست ہیں۔ کیونکہ جب دل درست ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالی کی طرف تمام چیزوں سے زیادہ قریب ہوجاتا ہے۔ دل جب قرآن وحدیث نبوی يرعمل كرنے لكتا بيتو الله تعالى ك قريب موجاتا بيد اور جب وه الله تعالى کے قریب ہوجاتا ہے تو وہ وانا اور بھیر ہوجاتا ہے اور وہ تمام چزیں جو کہ اس ك نفع اور نقصان كى بين اور جو چيز الله تعالى اور غير الله كيلي ب اور جوكه حق و باطل ہے وہ سب کو پیچان لیتا ہے۔ جبکہ ایمان دار کو ایسا نور ماصل ہو جاتا ہے تو صدیقین اورمقربین کی کیا حالت ہوگی۔ایمان دار مخص کو الله تعالی کی طرف سے ایک نورعطا ہوتا ہےجس سے وہ دیکتا ہے اس لئے کہ

مومن کی فراست

سركار دو عالم صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرمايا-إِتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنُ فَإِنَّهُ كِنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ عَزَّوَجُلَ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ عارف اور مقرب کو بھی ایک نور عطا کیا جاتا ہے جس سے وہ اپ قرب خداوندی کو دیمتا ہے اور اس قرب کی وجہ سے وہ اسے دل سے فرشتوں اور انبیاء صرف ایک ہاتھ یا ایک گز سے زیادہ فاصلہ باقی نہیں رہتا ہی اس کی شقاوت عالب آتی ہے اور وہ جہنی بن جاتا ہے اورتم میں ایک فخص اہل جہنم کے مل کرتا ہے میال تك كداس كے اور جنم كے درميان أيك ہاتھ يا ايك گزے زيادہ فاصلہ باقى نہيں رہتا ہیں اس کی سعادت غالب آتی ہے او دوجنتی بن جاتا ہے۔

ایک بزرگ رحمہ اللہ علیہ سے کی نے بوچھا کہ کیا آپ نے اسے رب تعالیٰ کو دیکھا ہے تو انہوں نے فرمایا اگر میں اللہ تعالیٰ کو ضدد مکیا تو اپنی جگہ الرے

اگر كوئى سائل يو چھے كه الله تعالى كوكس طرح ديكھا جاسكا ہے تو يس ميں اس کا جواب یہ دول گا کہ بندہ کے دل سے جب مخلوق نکل جاتی ہے اور اس میں الله تعالى كے سواباقى كھے نبيس رہنا تو الله تعالى جس طرح بھى جاہنا ہے اپنا ديدار كرواتا إوراس كي قريب آجاتا بجس طرح اس كواور چيزي ظاهرا دكهاتا ہے ای طرح اپنی ذات کو باطنا دکھا دیتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے شب معراج ہارے نبی حضرت محمصلی الله تعالی علیه وسلم کواینے دیدار سے مشرف فرمایا۔ یہ بندہ جس طرح خواب میں اس کی ذات پاک کو دیکھا ہے اس کے

قریب ہو جاتا ہے اور اس سے گفتگو کرتا ہے۔ اس طرح بھی حالت بیداری میں بھی اس کا دل اس سے گفتگو کرتا ہے۔ وہ اپنے وجود کی آ تکھیں بند کر لیتا ہے الیں باعتبار ظاہر اس کو جیسا بھی وہ حقیقت میں ہے اپنی آ تھوں سے دیکھتا ہے۔ الله تعالی اس کوایک معنوی صفت عطا فرما دیتا ہے جس سے یہ بندہ اس کو دیکھتا ہے اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس کی صفات اور اس کی کرامتوں اور فضل و احسان اور اس کے لطف وشفقت و بندہ نوازی کو دیکھا رہتا ہے۔

جس کی معرفت وعبودیت البی متحقق ہو جاتی ہے وہ نہ یوں کہتا ہے کہ جھے

كرام كى روحوں اور صديقين كے دلول اور روحوں كو ديكھا ہے اور ان كے احوال و مقامات دریافت کرتا رہتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کے وسط قلب اور صفائی باطن کے اندر ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ فرحت کے ساتھ معیت خداوندی میں بسر کرتا رہتا ہے۔ وہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک واسطہ ہوجاتا ہے۔خالق سے لے کر مخلوق میں تقسیم کرتا رہتا ہے۔ بعض ان میں وہ ہیں جن کی زبان اور دل دونوں خوب بولنے والے ہوتے ہیں اور بعض وہ ہیں چن کا دل خوب بولنے والا ہوتا ہے مگر زبان میں بعض ہوتا ہے اور جو منافق ہوتا ہے وہ زبان طرار والا اور اسکا دل گونگا ہوتا ہے اس کا تمام علم زبان پر ہوتا ہے اس کئے کہ

سركار دو عالم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا أَخُونُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مُنَافِقٌ عَلِيُمُ اللِّسَانِ سب سے زیادہ خوفناک جس سے میں اپنی امت پر خوف کرتا ہول منافق

توكسى چيز برغرورنه كركيونكه جو پچهالله تعالى جا ہتا ہے كرتا ہے۔

ایک بزرگ رحمة الله علیه کی حکایت میں ہے کہ وہ این ایک دین بھائی سے ملاقات کرنے کیلئے گئے اور ان سے کہا اے میرے بھائی آؤ ہم اپنے متعلق علم اللی پر روئیں جو ہمارے بارے میں مقدر ہو چکا ہے ﴿ يعنى الله تعالىٰ ہى بہتر جانتا ہے کہ انجام کیا ہوگا ﴾ اس بزرگ نے کتنی اچھی بات کھی۔ بیشک وہ عارف بالله تحص تفا۔ اور اس نے سرکار دو عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کافر مان سنا تھا۔

سركار دوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرمايا ایک فخص جنتوں جیے عمل کرتا ہے یہاں تک کہاس کے اور جنت کے درمیان حالت میں ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانوں ہوکر اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جن سے وہ اپنے اور غیروں کے نفوں کو دیکھنے گئتے ہیں ان کے دل صحیح ہو جاتے ہیں پس تمہارے کاموں میں سے ان پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ وہ تمہارے خطرات تمہیں بتا دیتے ہیں اور جو چیزیں تمہارے گھروں میں ہوتی ہیں اس سے تمہیں خبردار کرتے ہیں۔

513

تجھ پرافسوں ہے۔ سمجھ دار بن اپنی جہالت کی وجہ اولیاء سے مزاحمت نہ کیا کر کمتب سے نکلتے ہی تو منبر پر چڑھ بیٹھا اور لوگوں کو وعظ سانے لگا۔ تو غور وفکر کر یہ ایبا امر ہے جو کہ ظاہر و باطن دونوں کے استحکام کامحتاج ہے پھر ہر ایک سے فنا ہو جانے کا اس کے بعد دوضر ور توں میں سے ایک ضرورت واقع ہونے کا اس وقت تجھے وعظ گوئی جائز ہوگی۔ پہلی ضرورت یہ ہے کہ تیرے سوا تیرے گھر میں کوئی واعظ نہ رہے لیس تو اس وقت ضرورۃ لوگوں سے وعظ کہہ اور دوسری ضرورۃ بی کے دوسری طرورت رہے کہ دل تجھے وعظ کرنے کا حکم دے پس اس وقت تو منبر پر مخلوق کو ضرورت رہے کہ دل تجھے وعظ کرنے کا حکم دے پس اس وقت تو منبر پر مخلوق کو خالق کی طرف لوٹانے کیلئے چڑھ اور لوگوں کو وعظ سا۔

تجھ پر افسوں ہے تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تو صوفی ہے اور تو تو سراپا کدورت ہے۔ صوفی تو وہ ہوتا ہے جو ظاہر و باطن قرآن و حدیث کی اتباع کی وجہ سے باکل صفا اور جس قدراس کی صفائی بردھتی جائے وہ اپنے وجود کے دریا سے باہر آتا جائے اور اپنے دل کی صفائی سے اپنے اختیار اور ارادہ اور اپنی چال ڈھال کو ترک کرتا جائے۔ جملائی کی بنیاد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام اقوال و افعال کی اتباع کرنا ہے۔ جب بندہ کا دل صاف ہو جائے گا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت سے مشرف ہوگا کہ آپ اس کو بعض چیزوں سے منع فرماتے رہیں گے اور بعض چیزوں سے منع فرماتے رہیں گے تو وہشر بلا کو وہ شر بلا وہ خاتے گا اور وہ سر بلا تو وہ شر بلا وہ خاتے گا اور وہ سر بلا

ا پی زیارت کروا دیجئے اور نہ بول کہتا ہے کہ جھے پچھ نہ دیجئے کچھ نہیں کہتا وہ تو فانی متغرق ہوجاتا ہے۔

ایک بزرگ رحمة الله علیہ جو مرتبہ فنائیت پر پنچ ہوئے تھے کہا کرتے تھے مجھ پر میری طرف سے ہے ہی کیا۔ کیسی اچھی بات کمی کہ میں تو اس خدا کا بندہ موں اور بندہ کو اپنے آتا و مولی کے ساتھ اختیار اور ارادہ بی کیا ہوتا ہے۔

حكايت

ایک خض نے غلام خریدا۔ بیغلام دینداراور نیک صالح تھا پس آ قانے ال سے پوچھا اے غلام کیا چرکھانا چاہتا ہے اس نے عرض کیا کہ جو پچھ حضور آپ گے۔ پھر اس نے پوچھا کیا پہننا چاہتا ہے اس نے جواب دیا جو پچھ حضور آپ بہنا ئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کیا پہننا چاہتا ہے اس نے جواب دیا جو پچھ حضور آپ بہنا ئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کیا کام پند کرو گے نے کہا جہاں آپ جتاب بٹھا ئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کیا کام پند کرو گے اس نے جواب دیا جو آپ حتم دیں گے پس بین کر مالک رو پڑا اور کہا میرے لئے کیا ہی مبارک ہوتا اگر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا جیسا کہ تو میرے ساتھ ہے ہے سے مین کر غلام نے کہا اے میرے آ قاکیا غلام کو اپنے آ قاکے ساتھ پچھ اختیار اور ارادہ ہوتا ہے پس آ قانے جواب دیا تو اللہ تعالیٰ کیلئے آ زاد ہے۔ مگر میں چاہتا ہوں تو میرا مخدوم بن کرمیرے پاس رہے میں اپنی جان و مال سے تیری خدمت کروں گا اور اپنی جان و مال تجھ پر قربان کر دوں۔

ہر وہ مخص جو اللہ تعالی کو پہچان لیتا ہے اس کیلئے کوئی ارادہ و اختیار باقی ہی نہیں رہتا اور کہتا ہے مجھ پر میری طرف سے ہے ہی کیا۔ وہ اپنے اور غیروں کے معاملہ میں قضاء وقدر کے ساتھ مزاحت نہیں کرتا۔ بندگان خدا میں سے اکاد کائی ایسے بندے ہوتے ہیں جو کہ مخلوق سے بے رغبت اور خلوتوں سے انس عاصل کرتے ہیں ، قرآن و حدیث نبوی کی قرائت سے مانوس ہیں۔ پس ایس

نيوض غوث يزداني 514

اس کا دل ذکر خداوندی میں مشغول رہتا ہے۔ بیراس کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وراثة حاصل ہو جاتا ہے۔

ایک بزرگ رحمة الله علیه جوبعض راتول میں بغیرضرروت کے سو جایا کرتے تھے اور بغیر عاجت کے اس کیلئے تیاری کرتے تھے ان سے اس بارے میں وریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا دل اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے۔

ان بزرگوں کا بیفرمانا سیج تھا کیونکہ سیجے خواب بھی ایک قتم کی وحی خدا ہوتے ہیں لہذا ان کی آئمھول کی ٹھنڈک نیند ہی میں تھی۔

﴿ حضرت سيدنا غوث جيلاني رحمة الله عليه في ١٩ رجب ٥٣٥ ججرى كويه خطبه مدرسه قادرىيە مين ارشادفر مايا ﴾

## ٱلْمَجُلِسُ السِّتُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ بے فائدہ چیزوں کوٹزک کرنا

سركار دو عالم صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرمايا مِنْ حُسُن إِسُلامِ الْمَرْءِ تَرُكَهُ

آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں بی بھی ہے اس کام کوٹرک کردہ جو اسلام

جس شخص کا اسلام متحسن اور متحکم ہو جاتا ہے وہ فائدہ مند چیزوں پر راغب ہو جاتا ہے اور بے فائدہ چیزوں سے اعراض کرتا ہے۔ کیونکہ بے فائدہ کاموں میں مشغول ہونا بریار اور ابوالہوں لوگوں کا کام ہے۔ وہ اپنے خالق و مالک کی رضا جمر اور صفائی بلا کدورت ہو جائے گا اس سے ظاہر کا چھلکا علیحدہ ہو جائے گا اور وہ سرتایا مغزباقی رہ جائے گا اور وہ معنوی لحاظ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كى معيت ميس رہنے لگا۔ اس كا دل سركار دو عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كى معیت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے تربیت یائے گا ای کا ہاتھ آپ کے دست مبارک میں ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی اسکی طرف سے عرض ومعروض کرنے والے واسطہ ہوں گے۔ دل سے سب کا نکالنا اتنا مشكل كام ب جيم مضبوط بہاڑوں كا اكھاڑنا ہے۔ جس كيلئے مجامدوں كے کدالوں اور سخت مشقتوں اور آفتوں کے نازل ہونے یر بڑے صبر کرنے کی حاجت وضرورت ہے جو چیز تمہارے ہاتھ نہ آئے اس کی جبتی نہ کرو۔ قرآن كريم برعمل كرواورمسلمان بن جاؤ\_تمهارے لئے مبارك ہے كہتم قيامت كے دن مسلمانوں کے گروہ میں ہواور کافروں کے گروہ میں سے نہ ہو۔ ہم سب کیلیے مبارک ہے کہ ہم جنت کی زمین میں یا اس کے دروازہ پر ہوں اور تم جہنیوں میں سے نہ ہو۔ تم عاجزی اور انکساری کرو تکبر اور غرور نہ کرو۔ انکساری کرنے سے بلندی نصیب ہوتی ہے اور مکبر پست اور ذکیل کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کا فرمان ہے۔

مَنُ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ

جوتواضع كرتا ہے الله تعالى اس كو بلندى عطا فرماتا ہے۔

جب دل ذکر خداوندی میں مشغول رہتا ہے تو اس کومعرفت خداوندی اور علم خداوندی اور توحید اور توکل اور جمله ماسواسے اعراض نصیب ہوتا ہے۔ ذکر خداوندی میں مشغول رہنا دنیا اور آخرت میں بھلائی حاصل کرنے کا سبب ہے۔ جب دل محیح ہو جاتا ہے تو ذکر اس میں ہر وقت رہے لگتا ہے اس کی تمام طرفوں اورتمام بدن پر وہی لکھ دیا جاتا ہے۔ پس اس کی دونوں آ تکھیں تو سوتی ہیں اور فرمان خداوندی ہے۔

اَشِدًآهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآهُ بَيُنَهُمُ ﴿ وَمَ ثُنَّ ﴾ ترجمه: كافرول پرسخت بين اور آپس مين زم دل ﴿ كَثْرُ الايمان ﴾ اے بدعتی تیرے اوپر افسوس ہے۔ تو اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ کھے انی انا الله که میں ایا خدا ہول که میرے سواکوئی معبود نہیں ارے جابل سے شان تو الله تعالى كى ہے۔ ہمارا بروردگار كلام فرمانے والا ہے گونگا نہيں اور اسى لئے اپنے کلام کے بارے میں جو کہ اس نے حضرت سیدنا موی علیہ السلام سے کیا تھا تا کید فرمائی ہے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

﴿ سورة النساء ﴾ وَكَلَّاهُ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكُلِيُمَا 🛊 کنزالایمان 🦫 ترجمہ: اور اللہ نے موکیٰ ہے حقیقتا کلام فرمایا۔ الله تعالى كيلي كلام ثابت مواب جوسنا اورسمجما جاتا ہے۔ الله تعالى نے موک عليه السلام سے فر مايا

يَامُوُسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَأَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَاللَّهُ رَأَبُ الْعَلَمِينَ ﴾ ترجمہ: اےموی بیشک میں ہی ہوں الله رب سارے جہان کا ﴿ كنزالا يمان ﴾ الله تعالی نے اینے کلام سے کہا کہ اے موکیٰ بیشک میں بی خدا ہول کوئی فرشته یا جن اور انسان نهیں ہوں اور تمام جہانوں کا خالق و مالک ہوں۔ اور فرعون اينے اس قول ميں اَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ﴿ يَعْنَى مِينَهَارا بِرُا خَدا ہوں ﴾ تو فرعون خدائی دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ خدا برحق اور معبود برحق میں ہی ہوں۔ مخلوق میں فرعون کوئی خدانہیں ہے۔

حضرت سیدنا موی علیہ السلام جبمصرے والسی کے وقت موسمی سردی اور تاریکی شب اور حاملہ بیوی کے دردزہ کی اس پریشانی اور تنگی میں پڑے تو ان کا مندی سے محروم ہے۔ جو اس کے حکم پرعمل نہ کرے اور اس کام میں مشغول ہو جائے جس کا اس نے تھم نہیں دیا یہی اصل محرومیت اور اصل موت اور اصلی پیطار ہے۔ تیرا دنیا میں مشغول ہونا اچھی نیت کا محتاج ہے اور نہ تیرے اویر غضب خداوندی نازل ہوگا۔ اس کے بعد معرفت کی طرف قدم برهانا ہے۔ جب تو اصل کو ضائع کر دے گا تو فرع ﴿ يعنى حصول معرفت كى موس كے ساتھ مشغول ہونا تھے سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ باوجود نجاست دل کے اعضاء کی طہارت تخفیے کوئی فائدہ نہ دے گی۔ تو اینے اعضاء حدیث نبوی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اور اینے دل کو قرآن کریم برعمل کے ساتھ یاک کرتو اینے ول کی یہاں تک حفاظت کر کہ تیرے اعضاء کی حفاظت کی جائے۔ برتن میں جو کچھ ہوتا ہے اس سے وہی ٹیکا کرتا ہے جو چیز تیرے دل میں ہوگی وہی تیرے اعضاء سے شکیے گی۔ توسمجھدار اور ہوشیار بن جوموت پر ایمان لاتا ہے اور اس پر یقین کرتا ہے۔ اس کے ایسے عمل نہیں ہوتے جو اللہ تعالی کی ملاقات کا منتظر رہتا ہے اور اس کے محاسبہ اور بازیرس سے ڈرتا ہے اس کے ایسے عمل نہیں ہوتے۔ تصحیح ول توحید اور تو کل اور یقین و تو فیل اور علم و ایمان اور قرب خداوندی سے پر ہوا کرتا ہے۔ یہ تمام مخلوق کو عاجزی اور ذات اور مختاجی کی آ نکھ سے دیکھا کرتا ہے اور باوجوداس کے ان میں سے ایک ایک جھوٹے بیج پر بھی تکبرنہیں کیا کرتا اور یہ جس وقت کافروں اور منافقوں اور گنهگاروں سے ملتا ہے تو بوجہ عزت خداوندی کے ان یرمثل درندہ کے ہو جاتا ہے اور پیسب اس کے سامنے گوشت کے بڑے ہوئے گڑے کے ہوجاتے ہیں۔

اور جولوگ صالح اور متقی بر ہیزگار ہوتے ہیں ان کے سامنے یہ عاجزی کرتا ہے اور اپنے آپ کو کم تر بنالیتا ہے۔

الله تعالی ان لوگوں کی جن کی بیصفات میں تعریف کرتا ہے۔

لوگوں سے پوشیدہ رہتے ہیں نہ کہ نادر لوگوں سے۔ دل جس وقت درست اور صاف ہو جاتا ہے تو چھیؤں جانبوں سے اللہ تعالیٰ کی ایکار اور دعوت کوسنتا ہے۔ ہر نبی و رسول اور صدیق اور ولی کی آواز دینے کوسنتا ہے۔ پس الی حالت میں یہ الله تعالی کے نزد یک ہوتا ہے۔قرب خداوندی اس کی زندگی بن جاتا ہے اور اس کی موت دوری کا سبب تھرتی ہے۔ اللہ تعالی سے مناجات کرنے میں اس کی رضا مندی ہوتی ہے۔ وہ ای پر ہر چیز سے بے نیاز بن جاتا ہے اور نہاس کو اپنی دنیا برباد ہونے کی پروا ہوتی ہے اور نہ بھوک اور پیاس اور نظم ہونے کی پروا کرتا ہے

اور نداسے اپنی آ بروریزی کی پروا ہوتی ہے۔ مرید کی رضا طاعات میں ہوتی ہے اور عارف کی رضا جو کہ مراد بن گیا ہے قرب خداوندی میں ہے۔

اے بناونی زامد سیکال تیری موجودہ حالت سے حاصل نہیں ہوسکتا اور نہ سے امر دن کوروز ہ رکھنے اور شب کو قیام کرنے اور موٹا کھانے اور پیننے سے اور نفس و طبعت و جہالت اور مخلوق برنگاہ کرنے کے ساتھ تمام ہوسکتا ہے اس سے تو تحقیم مسيحھ حاصل نہ ہوگا۔

تجھ پر افسوں ہے تو اپنے اندر اخلاص پیدا کر اور تمام سے علیحدہ ہو جا چ بول اس مقام بر پہنچ جائے گا اور مقرب خدا بن جائے گا۔ اپن ہمت بلندر کھ مجھے ترتی نصیب ہوگ۔ احکام خداوندی کونشلیم کر تحقیے سلامتی نصیب ہوگ۔ قضاء و قدر سے موافقت کر مخصے تو قیل عطا کر دی جائے گی۔ تو الله تعالی کی رضا پر راضی ہو جا تھھ سے رضا مندی کرلی جائے گی۔

ٱللُّهُمَّ تَوَلِّ اَمُورَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ لاتُكِلُّنَا اِلَى نُفُوسِنَا وَلاَ اِلَى أَحَدِ مِّنُ خَلُقِكَ

ایمان و ایقان ظاہر ہوا۔ جب وہ تاریکی شب اور بیوی کے اس تکلیف کے سبب جس میں وہ مبتلا تھی عم کے اندھیری میں پڑے تب اللہ تعالی نے ان کیلئے اپنا نور طاہر کیا پس سیدنا موی علیہ السلام نے اپنے اہل وعیال اور قوت واسباب سے کہا تم سب یہاں مظہرو میں نے آگ روش دیکھی ہے اور میں نے ایک نور دیکھا ہے۔ مجھے نور نظر آرہا ہے میرے باطن میرے دل میرے معنی اور میرے مغز کونور وکھائی دے رہا ہے۔ سابقہ ازلی اور مدایت میرے سامنے آئی ہے اور مخلوق سے بے نیازی مجھے حاصل ہوگئ ہے۔ ولایت وخلافت مجھے مل گئ ہے جڑ میرے ہاتھ آئی اور شاخ مجھ سے رخصت ہوگئ۔ ملکت چلی گئی اور مجھے بادشاہ حقیق مل گیا ہے۔ فرعون کا خوف چلا گیا ہے اور اس کی طرف خوف مستقل ہوگیا ہے یہ کہد کر اینے اہل وعیال سے رخصت ہو گئے اور ان تمام کو اللہ تعالیٰ کے سپر دفر ما دیا اور چل پڑے۔ پس ضرور ہوا کہ ان کے متعلقین کی حفاظت ان کے بعد خود فر مائے۔ اسی طرح جب مسلمان کو اللہ تعالیٰ اپنا مقرب خاص بنالیتا ہے اور وہ اس کو اپنے قرب کے دروازہ کی طرف بلا لیتا ہے تو مسلمان دائیں بائیں اور آ گے پیچھے نگاہ ڈالتا ہے پس اللہ تعالی کی جہت کے سواتمام جہتوں کو بندیاتا ہے اس وقت وہ اینے نفس خواہش اعضاء عادت اہل وعیال اور تمام چیزوں سے جن سے اس تعلق تھا خطاب کرتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا نور قرب د کھے لیا ہے کی میں اس کی طرف جانے والا ہوں اگر واپس لوٹے کی اجازت ملی تو تمہاری طرف لوٹوں گا۔ غرض وہ دنیا مافیھا اور اسباب اور تمام خواہشات کو رخصت کر دیتا ہے۔ وہ تمام مخلوق اور ہرممکن اور مصنوعی چیز کورخصت کر دیتا ہے اور صالع کی طرف سفر اختیار كرتا ہے۔ پس الله تعالى اس كے بيوى بچوں اور تمام اسباب كالقيل و كارساز ہو جاتا ہے۔ بعض احوال جو کہ دور والول سے بوشیدہ رکھے جاتے ہیں نہ کہ نزد یک ہونے والول سے وشمنول سے پوشیدہ رکھے جاتے ہیں نہ کہ دوستول سے۔ اکثر

اس کی محبت صحیح ہو چکی ہے اور جب محبت صحیح ہو جاتی ہے تو تکلیف میں ڈالنا زائل کر دیا جاتا ہے۔

دوسری شرح میہ ہے کہ اے جرائیل فلاں کوسلا دے کیونکہ میں اس کی آواز کو ناپند کرتا ہوں اور فلال کو بیدار کر دے کیونکہ اس کی آواز مجھے بہت محبوب لگتی ہے۔ جب محب اینے دل کو ماسوا سے پاک کرلیتا ہے اور اس میں غیر اللہ باتی مہیں رہتا تو وہ محبوب بن جاتا ہے اور جس وقت اس کی توحید اس کا تو کل اس کا ایمان اس کا ایقان اور اس کی معرفت کامل مو جاتی ہے تو اس وقت وہ محبوب بن جاتا ہے۔ مشقت اس سے جاتی رہتی ہے اور راحت آ جاتی ہے۔ جو تحض کی بادشاہ ہے محبت کرے اور دونوں کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتو اس برمحبت غالب آ جاتی ہے اور اس کو سراسمیہ اور حیران بنا کر اس بادشاہ کے شہر کا رخ کرکے نکل پڑتا ہے دن اور رات کو ملاتا ہوا برابر چلتا ہے۔مشقتیں اور خطرات جھیلتا رہتا ہے اس کو کھانا ہینا کچھ بھی اچھانہیں لگتا یہاں تک کہوہ بادشاہ کے دروازہ پر پہنچ جاتا ہے اور اس بادشاہ کو بھی اس کے حال کی خبر ہوتی ہے۔ پس بادشاہ کے خدمتگار اس عاشق کے استقبال کے نکلتے ہیں اور مرحبا کہتے ہیں اور اس کوجمام کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کی میل کچیل دور کرتے ہیں اور اس کوعمدہ اور خوبصورت لباس بہناتے ہیں اور خوشبولگاتے ہیں اس کے بعداس کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیتے ہیں۔ پس وہ اس کوآ رام سے بھاتا ہے اور اس سے میٹھی میٹھی گفتگو کرتا ہے اور اس کا حال دریافت کرتا ہے اور اس کے بعدانی حسین سے حسین کنیز سے اس کا نکاح کر دیتا ہے اور اپنے ملک میں اس کو جا گیرعطا کرتا ہے اور وہ اس کامحبوب بن جاتا ہے۔ پس آیا اس کے بعد پھھ خوف یا تکلیف باقی رہے گی یانہیں یا وہ اینے شہر کی طرف لوٹنے کی تمنا کرے گا۔ یہ جانے والا اس بادشاہ کی جدائی کس طرح کرے گا وہ اس کے دربار کا

اے اللہ تو دنیا اور آخرت میں جارے امور کا کفیل بن جا اور ہمیں جارے نفوں اور محلوق میں کی ایک کے بھی حوالے نه فرما۔

### نینداور بیداری

#### حديث

سر کار دو عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که الله تعالی حضرت جرائیل علیه السلام کو فرما تا ہے اے جرائیل فلال شخص کو سلا دے اور فلاں شخص کو بیدار کر دے۔

### شرح حدیث

اس حدیث کی دوشرطیں ہیں۔ ایک بید کدا ہے جرائیل فلان محب کو عبادت
کیلئے بیدار کر دے اور فلال محب کوسلادے۔ اس نے میری محبت کا دعویٰ کیا ہے
اس کیلئے ضروری ہے کہ میں اس کی آزمائش کروں اور اس کو اس کی جگہ پر اس
وقت تک کھڑا کئے رکھوں کہ اس کے وجود کے پتے میرے غیر کیلئے جھڑ جا میں۔
تو اس کو کھڑا رکھ تا کہ اس کے دعویٰ کی دلیل ہو جائے اور اس کی حقیقی محبت ثابت
ہو جائے۔ اور اے جرائیل تو فلال محض کوسلا دے کیونکہ وہ محبوب ہے اس نے
بڑی مدت تک مشقت اٹھائی ہے اور اس کے پاس کوئی بھی چیز میرے سوا باتی
نہیں رہی ہے اس کی محبت میر سے ساتھ متحد ہو چکی ہے اور اس کا دعویٰ و دلیل اور
میرے عہد کا پورا کر دینا پائی شبوت کو پہنچ گیا ہے اب میری باری اور میرے عہد
پورا کرنے کا وقت آگیا ہے اور وہ میرا مہمان ہے اس لئے اس سے خدمت نہ
لی جائے اس کو مشقت میں نہ ڈالا جائے اس کو میری لطف و کرم کی گود میں سلا
دیا جائے اس کو مشقت میں نہ ڈالا جائے اس کو میری لطف و کرم کی گود میں سلا
دیا جائے اور میرے فضل و کرم کے دستر خواں پر بٹھا دیا جائے اور اس کو میرے

مقرب اور صاحب مرتبت ومعتمد بن چکا ہے۔

اس طرح بيدل جب الله تعالى كي طرف پينج جاتا ہے تو وہ قرب خداوندي اوراس کی مناجات سے صاحب مرتبہ اور امن والا ہوجاتا ہے پس اس کی طرف اس کے غیر کی طرف رجوع کرنے کی تمنانہیں کرتا۔ اس مقام تک دل کا پہنچنا فرائض کے ادا کرنے سے اور حرام اور شہوت سے صبر کرنے سے مباح وطلال کے لینے سے اور پورا تقوی اور کامل زید اختیار کرنے سے ہوگا کہ ماسوا اللہ تعالی کو ترک اور نفس و شیطان کی مخالفت کرے اور دل کو تمام مخلوق سے یاک بنائے۔ اچھائی اور برائی عطا اور منع چھر اور و صلے اس کے نزدیک برار ہو جا ئیں۔ ابتداء زہد و ورع اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا ہے اور اس کی انتہا اس کی نظر میں پھر اور ڈھلیے کا برابر ہو جانا ہے۔جس مخص کا دل درست اور اینے رب تعالیٰ ہے متصل ہو جاتا ہے اس کے نز دیک پھر اور ڈھیلے، تعریف اور براگی' باری اور عافیت امیری اور فقیری اور دنیا کی توجد اور اغراض سب برابر موجاتے ہیں۔جس کی حالت درست ہو جاتی ہے اور اس کا نفس اور خواہش مر جاتی ہے اوراس کی طبیعت کی آگ بچھ جاتی ہے اوراس کا شیطان ذلیل ہو جاتا ہے اس کے دل میں دنیا اور تمام دنیا والے حقیر ہو جاتے ہیں اور آخرت اس کے نزدیک باعظمت بن جاتے ہیں پھروہ ان دونوں سے اغراض کرلیتا ہے اور اپنے خالق و مالک کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کے دل کیلئے مخلوق کے درمیان ایک راستہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں گذرتا ہوا اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے اور مخلوق اس کیلئے دائیں بائیں ہو جاتی ہے اور ایک کنارہ ہوکر اس کیلئے راستہ خالی کر دیتے ہیں اور اس کے صدق کی آگ اور باطن کی ہیت سے بھا گتے ہیں۔جس کی الی حالت تستیح ہو جاتی ہے اور اس کو کوئی لوٹانے والا اللہ تعالیٰ کے دروازہ سے نہیں لوٹا سکتا اور نہ کوئی رو کنے والا اس کو روک سکتا ہے اور نداس کے لشکر کوشکست دی جاسکتی

ہے اور نہ اس کا حصنڈ اللٹا جاسکتا ہے اور نہ اس کی طلب کوسکون ہوتا ہے اور نہ اس کی توحید کی تلوار کند ہوسکتی ہے اور نہ اس کے اخلاص کے قدم تھکتے ہیں اور نہ اس کے کسی امر میں تنگی ہوتی ہے اور نہ اس کے سامنے کوئی وروازہ تقل قائم رہتا ہے۔ دروازہ اور تقل تمام اڑ جاتے ہیں اور ساری اطراف کھل جاتی ہیں۔ کوئی چز بھی اس کے سامنے نہیں تھبرتی یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آتھ ہرتا ہے۔ پس لطف خداوندی اس کو اپنی طرف تھنچ لیتا ہے اور اس کو اپنی گود میں سلا لیتا ہے اور اینے خوان فضل ہے اس کو کھانا کھلاتا ہے اور شراب انس سے اس کو سیراب کرتا ہے۔ پس اس وفت اس کو وہ لذت میسر آتی ہے جس کو نہ کسی آئکھ نے دیکھا ہے اور نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی بشر کے دل پر اس کا خیال گذرا ہے۔ اس کا مخلوق کی طرف لوٹنا ان کی ہدایت اور ان کی بادشاہت اور نعمت کا سبب بن جاتا ہے اور اس بندہ کی بادشاہت جو اللہ تعالیٰ کی طرف پہننے چکا ہے اور الله تعالی کو اور اس کے ماسوا کو دکھے چکا ہے۔ بادشاہت فلق کی ہدایت میں مشغول موتا ہے۔ وہ مخلوق کیلئے ایک آلہ کار اور نہایت باخبر سفیر دروازہ خداوندی کی طرف رہنمائی کرنے والا بن جاتا ہے۔ پس اس وقت وہ عالم ملکوت میں معظم کے خطاب سے پکارا جاتا ہے اور تمام مخلوق اس کے ول کے قدموں کے ینچے ہوتی ہے اور اس کے سامیہ سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔

اے نالائق واعظ تو بکواس نہ کر تو ایسی چیز کا مدی ہے جو تحقیم حاصل نہیں ہے اور نہ وہ تیرے پاس ہے۔ بلکہ تیرے اوپر تیرانفس غالب آچکا ہے مخلوق اور ونیا تیرے دل میں گھسے ہوئے ہیں۔ وہ دونوں تیرے دل میں الله تعالی سے بھی زیادہ بڑے ہیں تو تو اولیاء اللہ کی گنتی اور شار سے بھی خارج ہے۔ جس چیز کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اگر تو وہاں تک پنچنا چاہتا ہے تو اپنے دل کو تمام چیزوں سے یاک کرنے میں مشغول ہوجا۔ احکام خداوندی کی تعمیل کر اور مسلحت ہے وہ تخفی آ زماتا ہے تاکہ دیکھے تو کیے کام کرتا ہے۔ وہ تخفی جانچ رہا ہے کہ آیا تو اس کے وعدہ پر جروسہ کرنے والا ہے کہ نہیں اور تو بیہ جانتا بھی ہے یا کہ نہیں کہ وہ تیرے حال سے واقف ہے اور تجھے دیکھ رہا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب کوئی مزدور شاہی محل میں کام کر رہا ہواور مزدوری طلب کرے تو یہ اس کی حرص اور حماقت جھی جاتی ہے اور فورا اس کو مکان سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ کیا یہ جگہ تقاضا کی محتاج تھی۔

جب تک مومن مخص کے دل میں حرص یا طمع یا تقاضا یا مخلوق میں سے کسی کا خوف یا کسی سے توقع ہوگی اس کا ایمان کامل نہ ہوگا۔ یہ بات ہر وقت فکر اور اصول وفروع میں کامل غور وحوض کرنے اور انبیاء و مرسلین علیهم السلام اور صالحین کے حالات میں توجہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے کہ اننہ تعالی نے کیونکر ان کو وشمنوں کے ہاتھوں سے نکالا اور ان کے مقابلہ میں ان کی مدوفر مائی اور ان کیلئے ان کے تمام امور میں کیے کشادگی اور وسعت عطا فرمائی۔ سیج خور وفکر کرنے سے تو کل درست ہوجاتا ہے اور ونیا دل سے غائب ہو جاتی ہے اور وہ جن اور انسان اور فرشتوں اور تمام مخلوق کو بھلا دیا کرتا ہے اور صرف الله تعالی کی یاد اور ذکر خدا میں مشغول رہتا ہے۔ ایسے دل والا مخص مخلوق سے اتنا بخبر بن جاتا ہے کہ گویا اس کے سوا کوئی مخلوق ہی نہیں ہے اور ساری مخلوق میں صرف اس کو طاعات اور عبادت کا حکم ہوا ہے اور گویا اس کومحر مات سے روکا گیا ہے۔ اس پر انعام کیا گیا ہے نہ دوسروں بر گویا تمام تکلیفوں کا بوجھ اس کے باطن اور دل کی گردن پر ہے اور وہ تمام تکالیف کے پہاڑوں کو باوجود مختلف الاجناس ہونے کے بیہ مجھتا ہے کہ بیہ سب تکلیف دینے والے کی طرف سے یہ بیغامات ہیں۔ پس بیان تمام تکالف کو اپنی بندگی اور فرمان برادری ثابت کرانے کیلئے برداشت کرتا ہے اور بیخلوق حامل بن جاتا ہے اور خالق اس کا حامل بن جاتا ہے۔ معلوق کا طیب بن جاتا ہے اور

ممنوعات سے باز آ اور قضاء وقدر پرصبر کر اور دنیا کو اپنے دل سے نکال دے اس کے بعد میرے پاس آتا کہ میں تجھ سے باتیں کروں اور اس سے پرے کی باتیں تھے بناؤں۔ اگر تو یہ کام کرلے گا تو اس وقت تحقیم تیرامقصود حاصل ہو جائے گا اس سے پہلے تیرا کلام کرنا بکواس ہے۔ تجھ پر افسوں ہے اگر تو ایک لقمہ كا حاجت مند إور تيرے پاس سے ايك دانہ جاتا رہے يا تيرى آبرو مي فرق آ جائے تو تیرے اوپر قیامت آ جاتی ہے اور تو اللہ تعالی پر اعتراض کرنے لگتا ہے اوراینے بیوی بچوں پر غصه کرتا ہے اور ان کو مارتا پیٹتا ہے اور تو اینے دین اور نبی كوسخت ست كهنے لگتا ہے۔

اگر توسمجھدار اور ہوشیار ہوتا اور صاحب مراقبہ ہوتا تو الله تعالی كيلئے ب زبان بنا رہتا اور اس کے تمام فعلوں کو اپنے حق میں نعمت اور مصلحت سمجھتا۔ تو قضاء وقدر کے ساتھ موافقت کرتا اور جھگڑا نہ کرتا ناشکرا نہ بنما اور غصہ نہ کرتا۔ خاموثی اختیار کرتا۔ شکوہ نہ کرتا اور الله تعالی کی رضا پر راضی رہتا۔ اور تجھ سے کہا جاتا جبیا کہ فرمان خداوندی ہے۔

الله تعالی فرما تا ہے۔

﴿ سورة الزمر ﴾

ترجمه الفتح الرباني

الله بكافٍ عَبُدَه اللهُ بكافٍ عَبُدَه اللهُ

﴿ كنزالا يمان ﴾

ترجمه: كيا الله الله بند ع كوكافي نهيس

اے جلد باز صبر کر تھے خوشگوار نعت ملے گی تونے تو اللہ تعالی کو جانا اور یجانا ہی نہیں ہے اگر تو اللہ تعالی کو پہیان لیتا تو اس کے غیر سے شکایت نہ کرتا۔ ا گر تو الله تعالی کو بیجیان لیتا توس کے سامنے بے زبان بنا رہتا اور اس سے پچھ بھی طلب نہ کرتا اور نہ اپنی وعامیں گڑ گڑاتا بلکہ تو اس کی موافقت کرتا اور اس کے ساتھ صبر کرتا۔

جب تک تو تزکینفس کامختاج ہے عقل سے کام لے۔ اس کا مرفعل سرایا

ترجمه انفتح الربانى

کے اعمال سے نہیں آیا کرتی بلکہ پہلے دل کے اعمال اور اس کے بعد بدن کے اعمال دونوں ہوں تب آیا کرتی ہے۔

ہمارے آقا حضرت محمد مصطفے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے۔ زہد یہاں ہوتا ہے۔ تقویٰ اس جگہ ہوتا ہے اور اخلاص یہاں ہوتا ہے۔

جو شخص فلاح اور نجات کا طالب ہے وہ ایسے مشاکخ عظام کے قدموں کی خاک بن جائے۔ وہ ایسے مشاکخ کہ جنگی بیر حالت ہو کہ جنہوں نے مخلوق اور دنیا کو چھوڑ دیا دونوں کو رخصت کر دیا اور عرش سے فرش تک سب کو الوداع کر دیا۔ جنہوں نے تمام چیزوں کو چھوڑ ا اور ایسا رخصت کیا کہ اس طرف بھی واپسی نہ ہوگی۔ انہوں نے تمام مخلوق کو رخصت کر دیا اور ان کے نفس بھی ان میں شامل ہیں۔ ان کی ہستی ہر حالت میں اپنے پروردگار کے ساتھ ہے۔ جو شخص اپنے نفس کے موجود ہوتے ہر حالت میں اپنی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ ہوں اور ہذیان میں جتلا ہے۔

اکثر زاہد اور عابد بننے والوں میں سے مخلوق کے بندہ اور ان کوشریک خدا سمجھنے والے ہیں۔ اسباب پہر وسہ نہ کر نہ ان کو اللہ تعالی شریک سمجھ اور نہ ان پر اعتاد کر کیونکہ جو مسبب الاسباب اور اسباب کو پیدا کرنے والا ہے اور ان میں ہر قتم کا تصرف کرنے والا ہے تم پر ناراض ہوگا۔

قرآن کریم اور حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تلوار اپنی طبیعت سے کسی چیز کونہیں کافتی بلکہ اللہ تعالی بذریعہ تلوار کے کافل ہے۔ آگ اپنی طبیعت سے کسی کونہیں جلاتی بلکہ اللہ تعالی ہی اس کے ذریعہ سے جلانے والا ہے کھانا اپنی طبیعت سے سیرنہیں کرتا بلکہ اللہ تعالی اس کے ذریعہ سے بیٹ بھر دیتا ہے۔ پانی اپنی طبیعت سے کسی کوسیراب نبیل کرتا بلکہ اللہ تعالی ہی پانی سے سیراب کرنے والا ہے۔ اور ایسے ہی جملہ نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالی ہی پانی سے سیراب کرنے والا ہے۔ اور ایسے ہی جملہ

الله تعالى اس كا طبيب بن جاتا ہے۔ يوخلوق كيلئ الله تعالى كى طرف يبجانے كا دروازہ مخلوق اور اللہ تعالی کے درمیان سفیر بن جاتا ہے۔ بی مخلوق کیلئے آفتاب بن جاتا ہے اور مخلوق اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ تک چینچنے کے راستہ میں اس ہے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ بیخلوق کیلئے کھانا پینا بن جاتا ہے اور ان سے کی وقت غائب نہیں ہوتا۔ اس کی تمام فکر مخلوق کی مصلحتوں کیلئے ہوتی ہے اور وہ اپنے نفس کو بھول جاتا ہے الیا ہو جاتا ہے گویا کہ نہ اس کیلئے نفس ہے نہ طبیعت نہ کوئی خواہش یوائے کھانے پینے اور لباس سب کو بھول جاتا ہے۔ بیاسے نفس کو بھلا کر صرف الله تعالى كى مخلوق كو ياد ركھے والا بن جاتا ہے اور اسے دل كے اعتبار سے اسے نفس اور مخلوق سب سے باہر علیحدہ ہوجاتا ہے اور اللہ تعالی کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ اس کا سارا فکر بس مخلوق کو نفع پہچانا ہے اس نے اپنائفس اینے پروردگار کی قضاء وقدر کے ہاتھ کوسونپ دیا اور اپنے آپ سے بالکل جدا ہوگیا۔ جو مخلوق كو الله تعالى كے دروازہ تك لے جانا جاہے اس ميں ان تمام صفات كا ہونا ضروری ہے۔ تو ابوالہوس ہے تو اللہ تعالی اور اس کے رسولوں اور اس کے محبوب اور مخصوص بندوں اور اولیاء اللہ سے ناواقف ہے۔ تو زہد کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ تو رغبت سے بھرا ہوا ہے۔ تیرا زہدایا بج ہے کہ اس کے قدم بی نہیں ہیں۔ تیری تمام رغبت دنیا اور مخلوق کے متعلق ہے اور اللہ تعالی سے تحقیے ذرا بھی رغبت نہیں ہے۔ تو میرے سامنے حسن ظن اور حسن ظن کے قدموں سے کھڑا ہونا اختیار کر کہ میں تیری الله تعالی کی طرف رہنمائی کروں اور تھے الله تعالی تک چنچنے کا راستہ بتا دول۔ توایے بدن سے غرور و تکبر کا لباس اتار کر پھینک دے تو تواضع اور انکساری کالباس پہن لے۔ تو عاجزی اختیار کرتا کہ تجھے عزت ملے اور تواضع کرتا کہ تجھے بلندی نصیب ہو۔ تمام وہ چیزیں جس میں تو مبتلا ہے اور جس حالت پر تو ہے سب موس ہی ہوس ہے کہ اللہ تعالی اس کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے۔ یہ بات بدن

المُجُلِسُ الْحَادِي وَالسِّتُونَ ﴿ ١١ ﴾

خواطر اورقطع تعلقات

حفرت سیدنا غوث جیلانی رحمة الله علیه سے تقریر کے بعد کسی شخص نے سوال کیا

سوال

خواطر لینی کہ دل میں جو خطرے گذرتے ہیں ایکے بارے میں وضاحت فرمائیں۔

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه في جواب ارشاد فرمايا كه تو كيا جاف خواطر کیا چیز ہیں کہ تیرے دل میں شیطان طبیعت خواہش اور دنیا کی طرف ت خطرات آتے ہیں۔ تیرا فکر وہی ہے جو تھے بے چین بنا دے اور تھے عم میں رکھے۔ تیری خواطر بھی تیری جنس میں سے ہیں کہ جو پھی بھی او عمل کرے گا ویے بی خطرات پیدا ہوں گے اللہ تعالیٰ کا خطرہ ای دل میں آتا ہے کہ جو ماسوا الله تعالیٰ سے خالی ہو۔

جبیہا کہ فرمان خداوندی ہے۔

اَنَانُخُذَ إِلَّا مَنُ وَّجَدُنَا مَتَاعَنَا عِندَه ' ﴿ وَرَهُ لِاسْفَ ﴾

ترجمہ: کہ ہم لیں مرای کوجس کے پاس مارا مال ملا۔ ﴿ كَرَالا يمان ﴾ جب تیرے پاس اللہ تعالی اور اس کا ذکر ہوگا تو لامحالہ تیرا دل اس کے قرب سے لبریز ہو جائے گا اور شیطان خواہش اور دنیا کے خطرے تیرے یاس سے بھاگ جا ئیں گے۔ دنیا کا خطرہ جدا اور آخرت کا خطرہ جدا فرشتہ کا خطرہ جدا اورنفس کا خطرہ جدا دل کا خطرہ جدا اور الله تعالیٰ کا خطرہ جدا جدا ہے۔

اسباب خواہ سی جنس کے ہی کیوں نہ ہوں اللہ تعالی ان میں اور ان کے ساتھ تصرف فرمانے والا ہے اور اسباب اس کے حضور میں ایک آلہ ہیں کہ ان کے ذربعہ سے جو کچھ جا ہتا ہے وہی کرتا ہے۔ جبکہ حقیقت میں وہی ہر کام کرنے والا ہے۔ تم ایخ تمام امور میں اس کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے اور اپنی تمام ضروریات اس بر کیوں نہیں چھوڑتے اور اپنی ہر حالت میں اسی کو نگانہ و مکتا کوں نہیں سمجھتے۔ بات بالکل ظاہر ہے کسی سمجھدار شخص پر بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ غلام کو لائھی سے مارا جاتا ہے اور آزاد تحض کیلے صرف اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تم الله تعالى كى اطاعت كرو\_الله تعالى ابنى اطاعت كرنے والے كوعزت و عظمت عطا كرتا ہے۔ تم اس كى نافر مانى نه كرو۔ بيشك نافر مان مخص كو الله تعالى ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ مدد کرنا ' رسوا کرنا ' محروم رکھنا اسی کے اختیار میں ہے۔ الله تعالى جس كو جاہتا ہے مدد فرما كرعزت عطا كرتا ہے اور جس كو جاہتا ہے مدد سے محروم رکھ کر ذلیل کر دیتا ہے۔ اور جس کو جا ہتا ہے علم سے عزت عطا فرما دیتا ہے اور جس کو جاہتا ہے جہالت سے ذلیل کر دیتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے اپنے قرب سے عزت عطا کر دیتا ہے اور جس کو جاہتا ہے اپنے قرب سے دور رکھ کر ذلیل وخوار کر دیتا ہے۔

﴿ حضرت غوث جيلاني رحمة الله عليه ١٣ رجب ٥٢٥ ججري بروز منكل شام کے وقت بی خطبہ اہل بغداد سے ارشاد فرمایا ﴾

公公公公

فيوض غوث يزداني نے اپنی معرفت سے ممتاز کیا تھا اس کے ذریعہ سے مجھے فضیلت بخشق تھی پھر تو نے این علم رحمل کیوں نہ کیا۔ رپ کی تعمت کا اظہار

اے اللہ کے بندے تیرے نفاق اور تیری فصاحت و بلاغت اور مجاہدہ سے چرہ کوزرد کرنے کیڑوں میں پوند لگانے موٹر سے سکیٹر لینے اور رونے رولانے سے اللہ تعالی سے تیرے ہاتھ میں کھے بھی نہآئے گا۔ بیساری باتیں تیرے نفس تیرے شیطان اور مخلوق کوشریک خدا سمجھنے اور ان سے دنیا طلی کے سبب سے پیدا ہوگئ ہے اس لئے تو ذراغور وفکر کر۔ کچھ تقریر کے بعد

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه نے ارشاد فرمايا تو اينے آپ كو كم تر اور حقير سمجھ اور اپنے امر کو پوشيده رکھ اور اس پر قائم ره يهال تک كه تحقيم الله تعالى کی طرف سے علم ہو کہ اپنے رب تعالی کی نعمت کو ظاہر کر۔

حضرت ابن شمعون رحمة الله عليه سے جب كوئى كرامت ظاہر ہوتى تھى تو فرمایا کرتے تھے کہ یہ دھوکا ہے شیطان مردود کی طرف سے وسوسہ ہے اور ہمیشہ یمی کہا کرتے تھے یہاں تک کدان سے کہا گیاتم کون ہواور تمہارا باپ کون ہے ماری نعمت جوتم پر ہے اس کا اظہار کر۔

حضرت موسیٰ علیه السلام کی مناجات

حضرت موی علیه السلام نے اپنی مناجات میں الله رب العزت سے عرض كيا اے ميرے رب مجھے كچھ وصيت فرما۔ الله تعالى في ارشاد فرمايا اے موى میں حمہیں اپنی اور اپنی طلب کے متعلق وصیت کرتا ہوں جار مرتبہ حضرت سیدنا موی علیہ السلام نے یونمی عرض کیا اور ہر مرتبہ پہلا جواب ملا۔ الله تعالی نے اے سے طلبگارتو تمام خطروں کے دفع کرنے اور خطرات حق کی طرف سکون کا محاج ہے۔ جب تو نفس ' خواہش شیطان اور دنیا کے خطرات سے اعراض كرے گا تو تيرے ياس اس وقت آخرت كا خطره آجائے گا۔ اس كے بعد فرشته كا خطره اورسب كي آخر دل مين الله تعالى كا خطره آئ كا ويى اصل مقصود ہے۔ جب تیرا دل سیح ہو جائے گا تو وہ خاطر کے پاس آئے گا اور اس سے یو جھے گا کہ تو کون سا فاطر ہے اور کس کی طرف سے ہے۔ پس اس وقت جواب ملے گا۔ میں فلاں فلال خاطر ہوں۔ میں خاطر حق ہوں کہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ میں تیرا خیرخواہ دوست ہوں اللہ تعالیٰ تحقی دوست رکھتا ہے پس میں بھی تحقی دوست رکھتا ہوں۔ میں سفیر ہوں اور نبوت کے حالات میں سے میں تیرا حصہ ہوں۔

معرفت كاحصول

اے اللہ کے بندے تو معرفت خداوندی کی طرف متوجہ ہوجا کیونکہ وہی ہر بھلائی کی جڑے۔ جب تو اس کی زیادہ اطاعت کرے تو وہ مجھے اپنی معرفت عطا

حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا۔ إِذَا اَطَاعَ الْعَبُدُ رَبُّهِ عَزَّوَجَلَّ اَعُطَاهُ مَعُرِفَتَهُ

ترجمہ: جب بندہ اللہ کی اطاعت کرنے لگتا ہے تو وہ اس کو اپنی معرفت عطا

حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که

جب بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ترک کر دیتا ہے تو وہ معرفت کو اس کے دل ہے چھینتانہیں ہے بلکہ اس کو اس کے دل میں قائم رہنے دیتا ہے تا کہ قیامت کے دن اس کے ذریعہ سے اس پر الزام قائم کرے اور اس سے فرمائے کہ میں

مطاوعت نہ کرے سب کو تھ کا دے اور جب تو عاجز ہو جائے بیٹھ جا۔ پہلے تو اینے ظاہر سے سرکر پھر دل اور معنی سے سیر کر جب تو ظاہر و باطن کے اعتبار سے تھک جائے تھہر جا تیرے یاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرب اور وصول آ جائے گا اور تو اس کی طرف پہنچ جائے گا۔ جب چلتے چلتے تیرے ول کے قدم تھک جائیں اور چلنے میں تیری قوتیں ختم ہو جائیں تو یہ تیری اللہ تعالی کے قریب ہو جانے کی علامت ہے۔ بس اس مقام پر پہنچ کر اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے اور اس کے دروازہ پر بڑا رہ۔ وہ تیرے لئے جنگل میں خانقاہ بنا دے یا تختیے وریانہ میں بیٹھا دے یا تختیے آبادی کی طرف واپس لائے گا اور دنیا اور آخرت اورجن وانس اور فرشتوب اور روحول كوتيرى خدمت كيليح مقرر فرما دے۔ جب بندہ کا قرب درست ہو جاتا ہے تو ولایت و نیابت اسے حاصل ہو جاتی ہے اور جو کھے خزانوں میں ہوتا ہے اس کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے اور زمین و آسان اور اس کے رہنے والے اس کے سفارشی بن جاتے ہیں۔ کیونکہ اس کو بادشاہی کا قرب اور مرتبہ اور باطن وحقیقت کی صفائی اور دل کی نورانیت حاصل ہو چکی ہے۔ تو دل کی صفائی حاصل کرتا کہ اسلام و ایمان تیرے یاس محض عاریت نہ ہوں اس سے تیرا خوف اور نماز روزہ اور شب بیداری برھ جائے گی۔ یہی وجہ ہے جس سے اولیاء الله سراسمیہ ہو کر منہ کے بل گرے اور وحثی جانوروں میں جا شامل ہوئے اور جنگلوں کی گھاس اور حوضوں کے یانی میں ان کے ساتھی بن گئے۔ آ فاب ان کا سابی بن گیا اور جا ندسورج ان کا جراغ بن گئے۔تم بہت سے بدیان اور بے فائدہ قبل و قال اور مال کے ضائع کرنے کو چھوڑ و ۔ تم پڑ وسیوں ورستوں اور اہل معرفت والوں کے ساتھ بلاوجہ نہ بیٹھو کیونکہ سی محض ہوں ہے۔ اکثر جھوٹ اور غیبت دو آ دمیوں کا جمع ہونے سے ہوتی ہے اور معصیت بھی دوآ دمیوں کے درمیان نوری ہوا کرتی ہے۔تم میں سے کوئی بھی

موی علیہ السلام سے بوں نہ فرمایا کہ تم دنیا کو طلب کرو اور نہ یہ فرمایا کہ تم آخرت کا طلب کرو۔ گویا ہر مرتبہ یہی ارشاد ہوتا تھا کہ میں تمہیں اپنی اطاعت کرنے اورنافرمانی کے چھوڑ دینے کی وصیت کرتا ہوں۔ میں اپنے قرب کے طلب کرنے کی اور اپنی توحید اور اپنے لئے عمل کرنے کی تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میر سواسب سے رخ کو پھیرلو۔ ہوں۔ اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میر سواسب سے رخ کو پھیرلو۔ جب دل صحیح ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالی کو پہچان لیتا ہے تو وہ غیراللہ کو برا سمجھتا ہے اس سے مانوس ہوتا ہے اور فیر اللہ سے متوحش ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی کی معیت میں تکلیف اٹھا تا ہے۔ کی معیت میں تکلیف اٹھا تا ہے۔

دعا

اے میرے اللہ تو میرا گواہ رہنا میں تیرے بندوں کو ضرورت سے زیادہ تھیجت کر چکا ہوں ان کی اصلاح و بھلائی میں کوشش کرنے والا ہوں۔ میں ان تمام چیزوں میں جس میں کہ میں مشغول ہوں معنی اور باطن کے اعتبار سے ان سے ویسے ہی خارج و علیحدہ رہوں اگر میں کسی چیز میں اس کی تدبیر اور تصرفات میں سے اس کے ساتھ رہوں تو میرے لئے کوئی عزت نہیں ہے۔

اے خلوت خانوں میں جیٹنے والو عابدو۔ آؤ میرے وعظ کلام کا ذاکقہ چکھو اگر چہایک ہی لفظ کیوں نہ ہو۔تم ایک دن یا ہفتہ بھرمیری صحبت میں رہوتا کہ تم اینے فائدہ کی باتیں مجھ سے سیکھ لو۔

تم پر افسوں ہے تم میں سے اکثر تو سراپا ہوں ہی ہوں ہیں تم اپنے خلوت خانوں میں بیٹے کہ والوں میں بیٹے خانوں میں بیٹے کے خانوں میں بیٹے سے جہالت کے باوجود حاصل نہیں ہوسکتا اس لئے تم جہالت کو ترک کر دو۔
تم پر افسوں ہے۔ تو علم اور علماء عاملین کی تلاش میں اتنا چل کہ تجھ میں طاقت رفار باقی نہ رہے۔ یہاں تک کہ تو اس راستہ میں چل کہ کوئی چر بھی تیری

خداوندی آتے رہتے ہیں۔ ان میں ہرایک مخص بذات خود ایک بادشاہ ہوتا ہے خود این دارالسلطنت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور مخلوق کی اصلاح کیلئے اینے لشکر کوزمین میں شیطان ملعون کے فعل کوشکست دینے کیلئے منتشر کرتا رہتا ہے۔

535

انسأن كي تخليق كالمقصد

اےمسلمانوےتم اللہ والوں کے قدموں پر چلوتہارا مقصد کھانا پینا اور پہننا اور نکاح کرنا اور دنیا کا جمع کرنا نہ ہو۔ کیونکہ یہ بہت ذلیل مقصد ہے۔عبادت عادت کے ترک کرنے کا نام ہے۔تم اللہ تعالی کا دروازہ تلاش کرو اور وہیں خیمہ لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے دروازہ سے آفات کی وجہ نہ بھا کو کہ وہ تم بلا اور آفت و مرض کو بھیج کر اس بات برآگاہ کرتا رہنا ہے کہتم اس سے طلب کرتے رہو۔ اور اس کے دروازہ سے دور نا اور تم ان لوگوں میں سے نہ بنو جو ضبط کرتے ہیں۔ اور بہنیں جانے کہ اللہ تعالی ان ہے کس چیز کو جا ہتا ہے کہتم اس کی عبادت کرو۔ پھراس کی عبادت میں اخلاص کو پیدا کرو کیائم نے اللہ کا فرمان نہیں سا۔

ارشاد خداوندی ہے۔

وَمَا خَلَقُتَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ﴿ الدَّارِياتِ ﴾ ترجمہ: اور میں نے جن اور آ دمی اینے لئے ہی بنائے کہ میری بندگی کریں۔ ﴿ كُنْزِالايمان ﴾

اور جبتم نے اس حق کو سجھ لیا ہے اور سچا جان لیا ہے پھرتم کیوں اللہ تعالی کی عبادت کو چھوڑتے ہو۔ اور اس تک پہنچانے والے راستہ میں مجبوط الحواس بنے ہوئے ہو۔ ہر وہ مخص جو اللہ تعالی کی عبادت نہیں کرتا اس وہ ان لوگول میں سے ہے جو کہ اپنے پیدا ہونے کے مقصد کونہیں سجھتے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ جو لوگ محقیق اور حقیقت کے قدم پر ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت كيلي پيدا كئے گئے ہيں اور ان كوضرور موت آئى ہے اور پھر زندہ ہونا ہے

534 ترجمه الفتح الرباني شخص اینے گھر سے بغیر ضرورت کے خواہ اس کی مصلحت کے متعلق ہویا اس کے الل وعیال کے متعلق ہو باہر نہ نکلا کرے۔ تو اس بات کی کوشش کر کہ ابتداء کلام تیری طرف سے نہ ہوا کرے بلکہ تیرا کلام جواب میں ہوا کرے اور جب بھی تھھ ہے کوئی سائل کچھ ہو چھے بیں اگراس کے جواب میں تیری یا اس کی مصلحت ہوتو اس کا جواب دے دے ورنہ جواب وینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔

ابل الله برحالت میں الله تعالی سے ڈرتے رہتے ہیں۔ جو بھی کام کرتے ہیں ان کے دل خوف زوہ ہی رہتے ہیں۔ اور اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں وہ اچا تک نہ پکڑ لئے جائیں اس سے ڈرتے ہیں کہ مہیں ان کا ایمان ان کے یاس عاریت نه هو۔

عاریت نہ ہو۔ ان میں بعض ایک آ دھ ہی ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسانات اور انعامات ہوتے ہیں اور ان کے دل آستانہ خداوندی کے دروازوں پر داخل ہو جاتے ہیں اور ان کو اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ الله تعالى انكا ولى اور مددگار بن جاتا ہے اور ان كوسردارى عطا فرما ديتا ہے۔ ان کواپنے اولیاء و ابدال اورمخصوص بندوں میں سے بنالیتا ہے ان کو اپنے بندوں کا میخ اور بادشاہ قرار دے دیتا ہے ان کو زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنا دیتا ہے اور وہ کار خلافت انجام دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے منتخب بندوں میں سے كرليتا ہے۔ اپنے علم كا ان كو عالم بناتا ہے اور ان كو اپنى حكمتوں سے كويائى بخشا ہے۔ اپنی عزت افزائی سے ان کونوازتا ہے اور اپنی الداد سے ان کی مدد فرماتا ہے اور ان کو تقع اور نقصان کی تمام چیزوں سے آگاہ فرماتا ہے اور ان کے دلول کے اندر قدم ایمان کومضبوط کر دیتا ہے اور ان کے ایمان کے سر پرتاج معرفت رکھ کر دیتا ہے تقدیر ان کی خادم بن جاتی ہے۔ انس وجن اور فرشتے ان کے آ گے دست بستہ کھڑے رہے ہیں۔ ان کے دل اور باطن کی طرف فرمان

لبذاوہ الله تعالیٰ کی عیاوت کر کے بندہ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔

#### قرب کا دروازه

اے اللہ کے بندے اس کے بعد باطنی امور کا درجہ ہے جن کا انکشاف اللہ تعالیٰ تک پہنچنے اور اس کے دروازہ پر کھڑا ہو جانے اور اس کے منتخب بندوں سے اوراس کے ٹائبوں سے جو کہ وہاں کھڑے رہنے والے ہیں ملاقات کی جائے اور جس وقت تو الله تعالى كے دروازہ تك پہنے جائے گا اور گردن كو جھكائے ہوئے پورے ادب کے ساتھ ہر وقت وہاں کھڑا رہے گا تو تیرے چہرہ و دل کے سامنے قرب كا دروازه كھول ديا جائے گا اور كھينچ والا اس كو تھنج لے گا اور مقرب بنانے والا اس كومقرب بنالے گا۔سلا دين والا اس كوسلا دے گا۔ آراستہ كرنے والا اس کوآ راستہ کر دے گا۔ سرمدلگانے والا اس کوسرمدلگائے گا۔ زیور پہنانے والا اس کو زیور بہنائے گا۔ اور وسعت دینے والا اس کو وسعت عطا فرمائے گا۔ امن دیے والا اس کو امن دے گا۔ اس سے گفتگو کرنے والا اس سے گفتگو کرے گا۔ کلام کرنے والا اس سے کلام کرے گا۔

اے اللہ کی نعتوں سے عافل رہنے والوتم کہاں ہو۔ تمہاے دلول سے اس امر کوجس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کس نے دور کر دیا ہے تم بی گمان کرتے ہو یہ کام بہت آسان ہے یہاں تک کہ وہ تہمیں بناوٹ اور تکلیف و نفاق سے بھی حاصل ہوسکتا ہے۔ یہ کام تو سچائی اور تقدیر کے ہتھوڑوں پر مبر کرنے کی طرف حاجت مند ہے۔ جب تو عنی ہوکر عافیت و تندر تی میں رہ کر معصیت خداوندی میں مشغول رہے۔ پھر تو تمام گناہوں اور ظاہر و باطن کی لغزشوں سے توبہ کرلے اور جنگلوں بیابانوں کا رخ کرلے گا اور الله تعالیٰ کی ذات یاک کو طلب كرے كا تو اس وقت تيرے امتحان كا وقت آ جائے كا اور تيرے اوير بلائیں نازل ہوں گی۔ پس اس وقت تیرانفس دنیاوی لذتوں کا جس میں کہ وہ

يبليمشغول تفا اور عافيت كاخوابال موكار لى تواس كى خوامش كوقيول ندكرنا اور نہ فس کو اس کا حصہ دیا۔ پس اگر تو صبر کرے گا تو مجھے دنیا اور آخرت کی حکومت ل جائے گی۔ اگر تو نے صبر نہ کیا تو بیامور تجھ سے فوت ہو جائیں گے۔ اے توبہ کرنے والے۔ تو توبہ پر ثابت قدم رہ اور ایے نفس کے ساتھ اخلاص پیدا کر۔ اور گردش حال اور آفات کے نزول کو لازم سجھ لے اور اس کو بیہ جنا دے کہ اللہ تعالیٰ اس کورات جر جگائے گا اور دن چر جموکا رکھے گا اور اس کے اس کے اہل وعیال اور مسابوں اور دوستوں اور اہل معرفت کے درمیان میں تفرقہ ڈالے گا۔ اور ان کے دلوں میں اس کی طرف ناراضی مجمی واقع کرے گا۔ اوران میں سے کوئی بھی اس کے پاس نہ آئے گا اور نداس کی نزد کی کرے گا۔

### حضرت ابوب عليه السلام كاصبر

كيا تونے حضرت سيدنا ايوب عليه السلام كا قصة نہيں سناكه جب الله تعالى نے ان کی محبت و برگذیدگی کی محتیق کا ارادہ فرمایا اور یہ جایا کہ ان میں غیر الله کا میر مجمی حصہ ندر ہے اس وقت ان کو ان کے اہل وعیال و مال اور خدام سے علیحدہ كرديا اوران كوآبادى سے باہر ايك كورى يرايك جمونيرى ميل لا بشمايا اور ان کے پاس ان کے اہل وعیال میں سے سوائے ان کی بوی صاحبہ کے کوئی ندرہا۔ آپ کی بوی صاحب لوگوں کی خدمت کرے ان کیلئے غذا اور کھانا وغیرہ لائی تھیں۔ اس کے بعد ان کا گوشت کھال اور قوت بھی لے لی گئی اور صرف کان آ نکھ اور دل کو باقی رہنے دیا اور این عجائبات قدرت ان میں ظاہر کرکے دکھائے پس حضرت سیدنا ابوب علیه السلام ممه وقت زبان سے الله تعالی کا ذکر کرتے تھے اور اینے ول سے اس کے ساتھ مناجات کرتے تھے اور اپنی آ تھوں سے اس کی قدرت کے کرشموں کا نظارہ کرتے تھے۔ حالانکہ آپ کی روح آپ کے بدن کے اندر تزیا کرتی تھیں اور فرشتے آپ پر درود پڑھتے تھے اور ملاقات کیلئے آیا کرتے اس پرزیادتی ہے اس کا خوف اور حسن ادب اور شکر کی زیادتی بردھتی جاتی ہے۔ اولیاء الله نے قول خداوندی

يَفُعَلُ مَا يُريُد

ترجمہ: وہ جو جا ہتا ہے کرتا ہے۔

اور قول خداوندي

﴿ سورة الإنبياء ﴾ لا يُسْئِلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ

ترجمہ: اس سے تبیس پوچھا جاتا جو وہ کرے اور ان سے سوال ہوال ہوگا۔ ﴿ كنزالا يمان﴾

اور فرمان خداوندی

مَا تَشَاؤِنَ إِلَّا أَنُ يُشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَاللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ

ترجمہ: اورتم کیا چاہو مگرید کہ چاہے اللہ سارے جہان کا رب ﴿ كنزالا يمان ﴾ ے معنی سمجھ لئے ہیں اور انہوں نے یہ پہچان کیا ہے جو پچھ اللہ تعالی حابتا ہے وہی کرتا ہے محلوق کا جا ہا نہیں ہوتا۔ اور محقیق اللہ تعالی ہر ایک دن جدا شان میں ہے وہی کسی کو بیچھے کر دیا ہے کسی کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ کسی کو بیت کرتا ہے اور کسی کوعزت سے نواز تا ہے۔ کسی کو ذلیل بنا دیتا ہے کسی کومعزول کر دیتا ہے اور کسی کو حاکم بناتا ہے۔ کسی کو مارتا ہے اور کسی کو زندہ کر دیتا ہے۔ کسی کو امیر بنا دیتا ہے اور کسی کو فقیر کر دیتا ہے۔ کسی کو دیتا ہے اور کسی سے ہاتھ رو کتا ہے۔

الله والوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرار ہی نہیں ہوتا وہ ڈرتے رہتے ہیں وہ ان میں تغیر و تبدل کرتا رہتا ہے۔ بھی ان کونز دیک کرلیتا ہے اور بھی ان کو دور کر دیتا ہے۔ بھی کھڑا کر دیتا ہے اور بھی ان کو بٹھا دیتا ہے۔ بھی عزت ویتا ہے بھی ذات ویتا ہے۔ بھی عطا فرماتا ہے اور بھی ہاتھ روک لیتا ہے۔ اللہ والوں پر حالتیں بدلتی رہتی ہیں اور وہ سجی بندگی اور حسن ادب کے قدم پر تھے اور انسان آپ سے جدا ہوگئے اور انس ان سے متصل ہوگیا تھا۔ اسباب اور قوت اورتمام قوى ان سيمنقطع موكئ تھے اور خود حضرت ابوب عليه السلام اسير محبت اسیر تقدیر وقدرت وارادہ خداوندی اورعلم سابق کے باقی رہ گئے تھے۔

538

ابتداء میں آپ معاملہ پوشیدہ تھا ﴿ كه كمال صبر سے كوكى واقف نہ تھا﴾ اس کے بعد آخر میں علانیہ ہوگیا۔ ابتداء میں کروا تھا۔ پھر انتہا میں شیریں ہوگیا كة تكليف كى زندگى آب كيلئ ايسے لذيذ بن كئى جس طرح حضرت سيدنا ابراجيم عليه السلام كى زندگى نارنمرود مين لذيذ بن كئ تقى -

اولیاء الله بلا پرصبر کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور تمہاری طرح پریشان اور بة رارجيس موتے۔ بلائيس اور تكاليف طرح طرح كى موتى بيں بعض تو بدن میں ہوتی ہیں اور بعض دل میں۔ اور بعض مخلوق کے ساتھ جس سی کو تکلیف نہیں مینی اس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔مصابب اللہ تعالی کے آگڑے ہیں۔ عابد زابد کی مراد دنیا میں کرامتیں ہیں اور آخرت میں جنت اور عارف کامقصود دنیا میں ایمان قائم رکھنا ہے اور آخرت میں نارجہنم سے نجات یانا ہے وہ جمیشہ ای نعمت و خواہش میں رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے دل سے منجانب الله تعالی کہا جاتا ہے بیکیا حالت بنا رکھی ہے سکون کر اور ثابت قدم رہ ایمان تمہارے پاس قائم ے اور تھے سے دوسرے مسلمان این ایمان کیلئے نور حاصل کرتے ہیں اور تیری كل قيامت كے دن شفاعت قبول كى جائے گى۔ تيرا قول مقبول ہوگا اور بہت كى مخلوق کیلئے جہنم سے نجات کا سبب بے گا اور تو اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضوری میں رہے گا جو کہ تمام شفاعت کرنے والوں کے سردار ہیں۔ یہ مشغلہ چھوڑ کر دوسرے شغل میں لگ بہتیرے لئے ایمان اور معرفت کی بقاء کا اور عاقبت میں سلامتی کا اور انبیاء و مرسلین اور صدیقین لوگوں کے ساتھ طلے کا جو کہ مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں ان کا فرمان ہے۔ پس جس قدر

سر جھکائے آستانہ خداوندی پر جے رہتے ہیں۔

وعا

اَللَّهُمَّ ارُزُقُنَا حُسُنَ الْاَدَبِ مَعَکَ وَمَعَ خَوَاصِّکَ مِنُ خَلُقِکَ لَاتَبُتِلِنَا بِالتَّعَلِّقُ بِالْاَسْبَابِ وَالْاِعْتِمَادِ عَلَيْهَا ثَبِّتُ عَلَيْنَا تَوُحِيْدَنَا لَکَ وَتَوَکُّلْنَا عَلَيْکَ يَاتَبُتِلِنَا بِالْقُوالِنَا وَاعْمَالِنَا وَلَا تُوكِكُنَا عَلَيْکَ يَاتَبُتِلِنَا بِالْقُوالِنَا وَاعْمَالِنَا وَلَاتُوءَ خِلْنَا بِهَا عَامِلِنَا بِكَرَمِکَ وَتُجَاوُزِکَ وَمُسَاحَتِکَ. آمِیْنَ

اے اللہ جمیں اپنے اور اپی مخلوق میں سے اپنے مخصوص بندوں کے ساتھ۔
حسن ادب عطا فرما۔ اور جمیں اسباب کے ساتھ متعلق ہو جانے میں اور ان پر
اعتماد کر لینے میں مبتلا نہ کر دینا اپنے لئے ہماری توحید اور اپنے اوپر ہمارے بھروسہ
اور یقین کو اور اپنی طرف حاجوں کے لوٹانے کو ٹابت رکھنا اور جمیں ہمارے اقوال
واعمال میں مبتلا نہ کر دینا اور ان کے سبب سے ہم پر مواخذہ نہ کرنا اور ہمارے
ساتھ اپنے کرم اور درگذر اور چھم پوشی کا معاملہ فرمانا۔ آمین

الله تعالی کا راستہ وہ راستہ ہے جس میں نہ مخلوق ہے اور نہ ہی اسباب۔ نہ اپنی واقفیت ہے نہ جہت اور نہ کوئی دروازہ۔ اور نہ اس میں کسی مخلوق کا وجود۔ پی بدن دنیا کے ساتھ ہوتا ہے اور دل آخرت کے ساتھ اور باطن الله تعالی کے ساتھ۔ باطن حاکم ہے دل پر۔ اور دل حاکم ہے نفس مطمئنہ پر اور نفس مطمئنہ حاکم ہے بدن پر۔ اور اعضاء حاکم ہیں مخلوق پر۔

جب بندہ کا یہ معاملہ درست اور کائل ہو جاتا ہے۔ جن و انس اور فرشتے اس کے زیر قدم ہو جاتے ہیں۔ سب دست بستہ اس کی حضوری میں کھڑے رہتے ہیں اور وہ خودمند قرب پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔

اے منافق یہ بات تیرے نفاق اور بناوٹ سے تیرے ہاتھ نہیں آ سکتی۔ تو اپنے نک و ناموں کو پال رہا ہے تو اپنی مقبولیت کو مخلوق کے دلوں میں پال رہا

ہے۔ اور تو اپنی وست بوی کی ترقی پرورش میں لگا ہوا ہے اور تو دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے نفس کیلئے منحول ہے اور ان کیلئے بھی جس کی تو پروش کر رہا ہے اور ان کواپنے اتباع کا تھم دے رہا ہے۔ تو ریا کار اور دجال اور لوگوں کے مالوں پر نظر رکھنے والا ہے۔ پس ضرور ہے کہ تیری وعا قبول نہ ہوگی اور نہصدیقین کے دلوں میں تیری کچھ وقعت ہوگی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے علم دے کر مراہ کر دیا ہے۔ جب غبار دور ہو جائے گاعفریب تو دیکھ لے گا کہ آیا تیرے نیچ گھوڑا تھایا گدھا'جب غفلت كاغبار دور موكا تو الله والول كو كهور ول اور بختى اونول يرسوار اور اين آپ کوان کے پیچھے ایک شکتہ گدھے پرسوار دیکھے گا اور تجھ کوشیطان اور اہلیوں کے شریر وسرکش پکڑلیں گے۔تم اس بات کی کوشش کرو کہ تمہارے دلوں سے قرب خداوندی کا دروازه کہیں بند نہ ہو جائے۔تم سمجھدار بنو۔تمہاری حالت کچھ بھی نہیں ہے۔ تم کسی ایسے شیخ کامل کی صحبت اختیار کرو جو تھم خداوندی اور علم لدنی کا واقف كار مواور وہ تنهيں اس كا راستہ بتائے۔ جوكسى فلاح والے كوند د كيھے گا فلاح نہيں یاسکتا۔ جوعلاء باعمل کی صحبت اختیار نہ کرے گا وہ خاکی انڈہ ہے۔ اور نہ اس کیلئے مرغ ہے اور نہ ماں باپ کچھ بھی نہیں ہے۔تم اس مخص کی صحبت اختیار کروجس کو الله تعالی کی صحبت نصیب ہے۔ اور جب رات کا اندھرا جھا جائے اور تمام مخلوق سو جائے اور ان کی آ وازیں بند ہو جا کیں تو تم میں ہر تحض کو چاہیے کہ کھڑے ہوکر اور دو رکعت بر صفح اور بیدد عا کرے۔

دعا

فيوض غوث يزداني

يَا رَبِّ دُلِّنِي عَلَى عَبُدٍ مِّنُ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ الْمُقَّرِبِيْنَ حَتَّى يُدَلِّنِيُ عَلَى عَبُدٍ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ الْمُقَّرِبِيْنَ حَتَّى يُدَلِّنِيُ عَلَيْكَ وَيُعَرِّفَنِيُ

اے رب تو اپ مقرب بندوں میں سے کسی ایسے بندہ کی طرف میری رہنمائی فرما جو مجھے تیرے اوپر مطلع کر دے اور مجھے تیرا راستہ بنا دے۔ آمین

طلب میں مشغول نہ ہوجن کا خور بخور آنا ضروری ہے کوئکہ وہ خود تمہارے لئے ان کے آنے کا ضامن ہے۔ سارے مقوم اپنے اوقات مقررہ پر خود آجا میں گے۔ تم ان کو پند کرویا نہ پند کروتمہارے پاس وہ ضرور پیچیں گی۔ اللہ والے الي حالت پر پہنے جاتے ہيں كدومان ندان كيلئ دعا باقى رہتى ہے ندسوال اور ند والخصيل منفعت كا سوال كرتے ہيں اور مفرتوں كے دفع كا سوال كرتے ہيں۔ ان کی دعا سی صرف بھیل حکم باعتبار دل بھی اینے لئے اور بھی محلوق کیلئے باقی رہ جاتی ہیں۔ پس وہ دعائے کلمات اس سے غائب رہ کرزبان سے نکالتے ہیں۔

ٱللَّهُمَّ ٱرُزُقُنَا حُسُنَ ٱلْآدَبِ مَعَكَ فِي جَمِيْعِ ٱلْآحُوالِ اے اللہ ہم کوتمام حالتوں میں اپنے ساتھ حسن ادب نصیب فرما۔ آمین نماز اور روزه اور اس کا ذکر اور تمام عبادتیں اس کی عادت بن جاتی ہیں اس ے گوشت اور خون میں کھل جاتی ہیں۔ اس کے بعد تمام مالتوں میں اللہ تعالی کی حفاظت اس کے پاس آ جاتی ہے اور حکم شریعت کی قید ایک لمحہ کیلئے بھی اس سے جدا نہیں ہوتی۔ حالانکہ وہ اس سے پرے ہو جاتا ہے۔ علم شرعی گویا اس کیلئے سواری کی مثل بن جاتا ہے اور وہ اس میں بیٹے ہوئے قدرت خداوندی کے سمندر میں سر کرتا رہتا ہے اور ہر وقت چاتا رہتا ہے یہاں تک کہ بیسیر کرتے ہوئے آ خرت کے کنارے پر جو کہ لطف اور دوست کے قرب کے سمندر کا کنارا ہے بینے جاتا ہے۔ پس وہ بھی مخلوق کیساتھ رہتا ہے اور اس کا چین وسکون اور راحت خالق کی معیت میں ہوتا ہے۔اے منافق تھے اس کی مطلق خرنہیں ہے۔ تچھ پر افسوں ہے کہ ان باتوں میں سے تیرے معاملات میں کوئی چیز بھی

نہیں۔ اے مخلوق کے دلول میں جرے ہوئے خانقا ہوں میں بیٹھنے والوتم میری آ واز کو ہی کہ لازم پکڑو اور اس سے بچونہیں سنتے تم یقیناً بہرے بن گئے ہو۔` سبب ایک ضروری امرے ورنہ اللہ تعالی اس بات پر قادر ہے کہ اپنا راستہ بغیر انبیاء کرام علیم السلام کے بتا دیتا۔

ترجمهالفتح الرباني

تم سجھدار بنو۔تم کسی حالت پر بھی ہو پس اپن عقلوں سے ہوشیار ہو جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا

مَنِ اسْتَغُنىٰ بِرَأْيِهِ صَلَ

جس نے اپنی رائے کو کافی سمجھا وہ گراہ ہوا۔

تو السے مخص کو تلاش کر جو کہ تیرے دین کے چہرہ کیلئے آئینہ ہو۔ تو اس میں ویے ہی دیکھے گا جیما کہ آئینہ میں دیکھا ہے اور اپنا ظاہری چرہ اور عمامہ اور بالوں کو درست کر لیتا ہے ان کوسنوارتا ہے۔ تو عقل مند بن یہ ہوس کیسی ہے اور کیا ہے۔ تو کہتا ہے مجھے کسی مخص کی ضرورت نہیں جو مجھے تعلیم دے حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔

ٱلْمُؤْمِنُ مِرُاةُ الْمُؤْمِنُ

لعني مومن آئينه بمومن كا

جب مسلمان كاايمان درست موجاتا بيتووه تمام محلوق كيلي أكينه بن جاتا ہے کہ وہ اپنے دین کے چہروں کو اس کے گفتگو کے آئینہ میں اس کی ملاقات اور قرب کے وقت دیکھتے ہیں۔

ید لیسی موس ہے تم ہر وقت اللہ تعالی سے بیسوال کرتے رہے ہو کہ وہ تمہارے کھانے پینے لباس و نکاح اور رزق کو زیادہ کر دے۔ حالانکہ میالی چیز ہے کہ اس میں ذرہ بحر کی اور زیادتی نہیں ہو عتی۔ بیالی چیز ہے کہ جس سے فراغت ہو چکی ہے۔ جن چیزوں کا تہمیں حکم دیا گیا ہے اس میں مشغول رہواور جن چیزوں سے تہمیں منع کیا گیا ہے اس سے تم باز رہو۔ اور تم ان چیزول کی ہے م كودوركر ديا۔

جب ان کے دل اللہ تعالی کے دروازہ پر پہنچیں گے تو اس کو کھلا ہوا یا کیں کے اور لشکر استقبال کیلئے صف بستہ کھڑے ہوئے اپنے آنے کا منتظریا تیں گے جوان کوسلام کریں گے اور سب کے سب ان کے سامنے سرخم کرویں ہی سیمنزل قرب میں داخل ہوں کے اور وہ بہار دیکھیں کے جو نہ کسی آ تکھے نے دیکھی نہ کسی کان نے سی اور نہ کسی بشر کے دل پراس کا خیال گذرا اور وہ عرض کریں گے۔ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱذُهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ حَزَنَ الْعَبُدِ حَزَنَ الْعَبُدِ حَزَنَ الْحِجَاب سب تعریف اس رب ذوالجلال کی جس نے ہم سے دور فرما دیا دور کی اور

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ كَيْفَ مَا اَشُغَلْنَا بِاالدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ وَالْحَلْقِ سب تعریف اس خدا کی اس نے ہم کو دنیا اور آخرت اور علوق میں مشغول

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي اصْطَفَانَا لِنَفْسِهِ وَاخْتَارَنَا لِقُرُبِهِ وَ أَفْعَبَ عَنَّا حَزَنَ الإنقطاع عنه حزن الإشتغال بغيره

سب تعریف اس پروردگار کی جس نے ہم کواپی ذات اور اپنے قرب کیلئے منتخب فرمالیا اور ہم ہے اس نے عم کو دور کر دیا جو اس کے غیر کے ساتھ مشغول ہونے کاعم تھا۔

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنَا الْإِنْفِطَاعَ اللَّهِ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ سب تعریف اس الله تعالی کی جس نے ہم کو اپنے ساتھ میسوئی عطا فرمائی

ترجمه الفتح الرباني 544 الله كو كور مر و جاؤ مير عياس آؤ - اب بھي كھينبيں جرا ہے - مين تمهار ع برتاؤ اور خطاب تمہارے سوء ادب اور افعال بدے موافق نہیں کروں گا۔ بلکہ بشفقت خداوندی اس کے علم سے تبہارے ساتھ نری کا معاملہ برتوں گا۔تم میری سخت کلامی کی وجہ سے مت بھا گو۔ ہی مدمری طرف سے نہیں ہے۔ بہ حقیق میں وہی گفتگو کرتا ہوں جس کا مجھے تھم دیا جاتا ہے۔

### الثدوالول كاخوف

اےمسلمانو! الله والےعبادت خداوندی میں دن کورات سے ملا دیتے ہیں اور باوجود اس که وه خوف اور اندیشه کی حالت میں رہتے ہیں اور وہ اپنے انجام کار کی برائی سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وہ اپنمتعلق اور اپنے خاتمہ اور انجام کے متعلق علم خداوندی سے ناواقف ہیں۔ پس انہوں نے باوجود نماز روزہ مج اور تمام طاعتوں پر مداوت کے دن کو راتوں سے عم اور حزن اور گریہ کے ساتھ ملا دیا ہے اور اینے ول اور زبان سے ذکر خداوندی کرتے رہے۔ البذا جب وہ آخرت میں پنچیں گے تو جنت میں داخل ہوں گے اور دیدار خداوندی سے مشرف موں گے اور اپنی عزت افزائی دیکھیں گے اور اس پر الله تعالیٰ کی حمد کریں گے اور کہیں

﴿ سورة فاطر ﴾ ٱلْحَمُدُلِلَّهِ الَّذِي اَذُهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ترجمہ: سب تعریف اس معبود برحق کیلئے کہ جس نے ہم سے عم کو دور کر ﴿ كنزالا يمان ﴾

اور الله تعالی کے بچھ ایسے بندے بھی ہیں جو ان مسلمانوں کے استاد اور مشائح واکابر سردارٔ امیر اور بادشاه بین وه یون عرض کریں گے۔ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ الَّذِي اَذُهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ فِي الدُّنْيَا قَبُلَ الْاحِرَةِ سب تعریف اب معبود برحق کیلئے کہ جس نے آخرت سے قبل دنیا میں ہم

بیشک جارا بروردگار بخشے والا اور قابل شکر ہے۔

### ٔ دارمعرفت علم اور فنا

اے اللہ کے بندے۔ جب تو اپنا ایمان مضبوط کرلے گا تو دار معرفت کی طرف پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد وادی علم کی طرف پھر فنا کی طرف۔ جہال پہنچ كرتو خودى اورتمام خلوق سے فنا ہو جائے گا۔ اس كے بعد وجود خداوندى كى طرف بین جائے گا جہاں وہی ہوگا نہ تو اور نہ مخلوق ۔ پس اس وقت تیراعم زاکل ہو جائے گا اور حفاظت خداوندی تیری خدمت کر یکی اور حمایت مختمے محیط ہوگی اور توفیق تیرے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوگی اور فرشتے تیرے ارد گردچلیں گے اور یاک روعیں آ کر تجھے سلام کریں گی۔ اور اللہ تعالی مخلوق پر تیرے ساتھ فخر کرے گا۔ اور اس کی نگاہیں تیری پاسبانی کریں گی اور تجھے اس کے قرب وائس کے کھر اور مناجات کی طرف ھینچیں گی اور جوعذر کے بغیر مجھ سے الگ ہوا وہ برباد ہوا۔

تحمد پرافسوں ہے کہ جس مقام پر میں کھڑا ہوں اس میں میرا مقابلہ کرتا ہے اس کی مجھے قدرت نہیں ہے اس سے تیرے ہاتھ کھے نہ آئے گا اور تیری مزاحت کچھ فاکدہ نہ دے گی۔ بیتو ایس چیز ہے جو آسان سے زمین کی طرف

اترا کرتی ہے۔

ارشاد خداوندی ہے۔ وَامِنُ شَيْئُ إِلَّا عِنْدَنَا حَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مُعْلُومٍ

﴿ سورة الحجر ﴾

ترجمہ: اور کوئی چیز نہیں جس کے ہارے یاس خزانے نہ ہوں اور ہم اسے نہیں اتارتے گرایک معلوم انداز سے ﴿ كنزالايمان ﴾ آ سان سے بارش زمین کی طرف اترتی ہے پھر اس سے پیداوار ظاہر ہوتی ہے۔ یہ امر ولایت آسان سے دلول کی زمین کی طرف اتر تا ہے پس وہ مرقتم کی

ترجمه الفتح الرباني فيوض غو دراني فيوض بھلائی سے استے اور لہلہانے لگتے ہیں۔ اس سے اسرار اور حکمتیں اور توحید و توکل اور مناجات اور قرب خداوندی کے درخت اگتے ہیں۔ بیدل ﴿ ایسا باغ ﴾ بن جاتا ہے جس میں طرح طرح کے درخت اور پھل اور پھول نکلتے ہیں۔اس میں بڑے بڑے جنگل اور چینیل میدان اور دریا اور نہریں اور پہاڑ ظاہر ہو جاتے ہیں اور وہ انسان و جنات اور فرشتوں اور روحوں کے جمع ہونے کا مقام بن جاتا ہے۔ یہ الی چے ہے جو کہ عقلوں سے بالاتر ہے۔ محص قدرت ہے اور ارادہ وعلم ہے جو کہ اللہ تعالی کیلیے مخصوص ہے۔ اور بیاس کی مخلوق میں خاص ہی خاص افراد کو نصیب ہوتا ہے۔تم اس بات کی کوشش کرو کہتم میرے وعظ کے جال میں پھنس جاؤ۔میرا بیٹھنا اور وعظ کہنا ایک جال ہے اور میں منتظر رہتا ہوں کہ اس میں تم میں سے کوئی آ تھنے۔ یہ دستر خوان تو اللہ تعالی کا دستر خوان ہے نہ کہ میرائم میرے پکارنے کو من كراس برعمل كرو\_ مين الله تعالى كى طرف يكارف والا مول - الله تعالى تم بررهم کرے تم میرا کہنا مانو اور میری پیروی کروتا کہ میں تم کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے دروازہ تک لے جاؤں۔ سی اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اور جھوٹ شیطان کی طرف بلاتا

### اہل عراق سے خطاب

اے اہل عراق م کو ذکاوت کا دعویٰ ہے اور پھرتم سے اور جھوٹے اور برسرحق اور برسر باطل میں تمیز نہیں کرتے۔ تمہارے جھٹلانے کا نقصان تم پر ہی لو شنے والا ہے اور مجھے اس کی پروانہیں ہے۔ اللہ تعالی کو جائے والا اور اس کی جنت کو جاہنے والا اس کی دوزخ سے نہیں ڈرتا۔ بلکہ وہ صرف اس کی ذات یاک کو جاہتا ہے اور اس کی دوری سے ڈرتا ہے۔تم شیطان اور خواہش اور تفس اور دنیا اور شہوتوں کے قیدی بے ہوئے ہو اور تھے اس کی کچھ خبر نہیں ہے۔ تمہارا

ہے حق بھی ایک پیز ہے اور باطل بھی ایک چیز ہے اور بددونوں مرمومن مسلمان

کے سامنے طاہر ہیں جو کہ اپنے نور ایمان سے دیکھا کرتا ہے۔

الأراهد أللا

اللَّهُمَّ خَلِصُهُ مِنْ إِسُرِهِ وَخَلِصْنَا امِينَ

548

اے اس کوقید سے رہائی عطا فرما اور جمیں بھی اس سے نجات عطا فرما۔ امین تم عزيمت برعمل كرواور رخصت سے اعراض كرو۔ جو مخص رخصت كا يابند ہوتا ہے اورعزیمت کوچھوڑتا ہے اس کا دین برباد ہو جانے کا اس پر خوف ہے۔ عزيمت مردول كيلع بي كيونكه وه خطرناك اور دشوار اور من چيزول كوافتار كري میں۔اور رخصت بچوں اور عورتوں کیلئے ہے اس لئے کداس میں آسانی ہے۔

ہمت والے مردول کی صف

اے اللہ کے بندے۔ تو پہلی صف کو لازم پکڑ کیونکہ وہ ہمت والے مردول کی صف ہے اور پیچلی صف سے جدائی اختیار کر کیونکہ وہ نامردوں کی صف ہے۔ تو اس نفس کو خدمت گذار بنا دے اور اس کوعز بیت کا عادی بنا۔ کیونکہ تو جس قدراس پر بوجھ لادے گا وہ اس کو اٹھائے گا تو اس پر سے لاتھی نہ اٹھا ورنہ دہ سو جائے گا اور بوجھ اپنے اور سے گرا دے گا اور تو اس کو اپنے دانتوں اور آ مھول کی سفیدی نه دیکھا۔ نه پیار کی نگاه سے دیکھوہ نہایت بی خراب غلام ہے کہ لاتھی کے بغیر کام ہی نہ کرے گا۔ تو اسے پیٹ بھر کھانا ہی نہ دے مگر اس وقت جب تخفے یقین ہو جائے کہ شکم سیری اس کوسرکش نہ بنائے گی اور اب وہ پیٹ مجرنے کے مقابلہ برکام بھی بورا ہی کرے گا۔

#### حكايت

حفرت سفیان توری رحمة الله علیه عبادت بھی بہت کرتے تھے اور کھاتے بھی بہت تھے اور جب شکم سیر ہو جاتے تو کہاوت بیان کرتے تھے کہ جبثی کا پیٹ

نان المعاني ال مجرد اور اس کو خوب رکیدو۔ کیونکہ مبشی تو محدها ہے اس کے بعد عبادت کیلئے كرك بوجات بالكابورا حمد لية تف

ایک بزرگ رحمة الله علیه نے کہا کہ میں نے حضرت سفیان اوری رحمة الله علیہ کا کھانا دیکھا یہاں تک مجھے ان سے نفرت مولی ۔ پھر انہوں نے نماز بردھی اور اتنا روئے یہاں تک کہ مجھے ان کے جال پر رحم آسمیا۔ تو زیادہ کھانے میں حضرت سفیان توری رحمة الله علیه کی پیروی ند کر بلکه کثرت مع مبادت می ان کی پیروی کر کیونکہ تو سفیان ہیں ہے۔ تو اپنے نفس کو پیٹ بھر کرمت کھلا جیسا کہ حضرت سفیان توری رحمة الله علیه کھلایا کرتے تھے اس کئے کہ تو الس پر اتنی قدرت نہیں رکھتا جتنی کہ وہ اینے نفس پر قدرت رکھتے ہتے۔ تو حرام چھوڑ دینے اور حلال سے تقلیل پر کوشش کر قوت ایمان و ایقان کے ہوتے ہوئے ہر چیز میں ب رغبی کر کیل تو الله تعالی کے بندوں میں سے ہو جائے گا اور نہ محلوق اور اسباب کے بندول میں سے نہ دنیا اور حلوظ اور شہوت اور شیطان کے بندول ے شرکلوق کے نزدیک نہ جاہ کی طلب کا اور نہ ان کی توجہ وعدم توجہ اور ان کی تعریف اور برائی کے بندول سے میکوئی اچھی چزنہیں ہے۔ تیرا دل اس حالت میں کہ تو انس کی معیت میں اپنی طبیعت اور خواہش کے محرمیں رہے ایک قدم بھی آستانہ خداوندی کے دروازہ کی طرف نہ چلے گا مجی بات یہ ہے کہ میں مجھے میشه محلوق و اسباب کا قیدی بنا موا دیکھا مول آخر سے قید کب تک رہے گی-تم ائی قیدوں سے رہائی مجھ سے سیموجلدر ہائی حاصل کرو۔

اے جاہل۔ تیرا دل اس حالت میں کہ اس میں مخلوق بھری ہوئی ہوگی تو اللہ کو کیے دیکھ سکتا ہے۔ تو گھر میں بیٹے ہوئے جامع مجد کا دروازہ کیے دیکھ سکتا ہے جب تو اینے گھر اور اہل وعیال سے نکلے گا تو جامع مجد کو دیکھ سکے گا۔ جب تو

ہو جاتا ہے تو اس سے جو کلام نکاتا ہے حق اور صواب ہوتا ہے۔ کوئی رد کرنے والا اس کو رد نہیں کرسکا۔ دل کو دل خطاب کرتا ہے اور باطن کو باطن خلوت کو خلوت معنی کو معنی مغز کو مغز اور حق کوحق خطاب کرتا ہے۔ لیس اس وقت اس کا کلام دلوں میں ایسا بیٹے جاتا ہے کہ جیسے کہ نج عمدہ نرم زمین بے شور میں جمتا ہے۔

جب دل درست ہو جاتا ہے تو وہ ایسا جھاڑ بن جاتا ہے جس میں شاخیں اور سے اور پھل سب کھ ہوتے ہیں اس میں تمام گلوق انس وجن اور فرشتوں کیلئے نقع ہوتے ہیں۔ جب دل کیلئے صحت نہ ہوتو وہ جیوانوں کا سا دل ہے کہ محض صورت ہے بلامعنی کے اور خالی برتن ہے کہ جس میں کوئی چیز بھی نہیں۔ بغیر پھل کے درخت بغیر پرند کا پنجر ہ بغیر کمین کا مکان ایسے خزانہ کی طرح جس میں بہت درہم و دینار اور جواہر جمع کئے گئے ہوں اور کوئی خرچ کرنے والا نہ ہو۔ میں بہت درہم جس میں روح نہ ہو۔ مثل ان اجسام کے جوسٹے ہوکر پھر بن گئے ہوں۔ ایسا جسم جس میں روح نہ ہو۔ مثل ان اجسام کے جوسٹے ہوکر پھر بن گئے ہوں۔ پس ایسے دل صورت بلامعنی ہیں جو دل کہ اللہ تعالی سے اعراض کرنے والا اور اس کے ساتھ تشہدی ہے۔

فرمان خداوندی ہے۔

نُمَّ فَسَتُ قُلُوبُكُمْ مِّنُ بَعُدِ ذَالِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ اَوُ اَشَدُّ قَسُوةً وَ اَشَدُّ قَسُوةً وَ الْمَدُ قَسُوةً الْمِرة البقره المرجمة: پھر اس كے بعد تمہارے دل شخت ہو گئے تو وہ پھروں كی مثل ہیں پھر ان سے بھی زیادہ كرے۔ ﴿ كُزَالا يَمَان ﴾ جب بنی اسرائیل نے توریت پڑل نہ كیا اللہ تعالی نے ان كے دلوں كومن فرما كر پھر بنا دیا اور ان كو اپ دروازہ سے ہا تک دیا۔ ایسے بی اے امت محمد یہ جب تم قرآن كريم پڑلل نہ كرد گے اور اس كے احكام كومضوطی كے ساتھ نہ پكڑو جب تم قرآن كريم پڑلل نہ كرد گے اور اس كے احكام كومضوطی كے ساتھ نہ پكڑو

سب کواپی پیشے کے پیچے چھوڑ دے گا تو تو اس کو دیکھے گا۔ جب تک تو کلوق کے ساتھ رہے گا تو آخرت ساتھ رہے گا تو آخرت کونہیں دیکھ سکے گا۔ جب تو دنیا کے ساتھ رہے گا تو آخرت کونہیں دیکھ سکے گا۔ جب تو آخرت کے رب کونہیں دیکھ سکے گا۔ جب تو سب سے علیحدہ ہو جائے تو تیرا باطن اللہ تعالی سے ظاہری نہیں بلکہ معنوی ملاقات کرے گا۔ عمل کیلئے دل ہے اور معانی کیلئے اسرار۔

الله والول نے اپنے اعمال سے منہ پھیرلیا اور اپنی نیکیوں کو بھلا دیا اور اس پر معاوضہ کے طالب نہ ہوئے تو الله تعالی نے ان کو اپنے فضل سے الی جگہ اتارا جہاں نہ ان کوغم لاحق ہوتا نہ کسی قتم کا رنج و تکان اور نہ انقطاع اور نہ کمزوری اور نہ وہاں کسی قتم کا کسب ہے اور نہ محنت و مزدوری۔

ارشاد خداوندی ہے۔

لاَيَمَسُنَا فِيُهَا نَصَبُ

کا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جنت میں روئی اور اس کے حاصل کرنے کا فکر و اہتمام اور الل وعیال کا بار معاش کھے بھی نہ ہوگا۔ جنت تو سربسر فضل ہے اور خیر ہے۔ بالکل راحت اور عطا بے شار ہے۔ تمام دارو مدار الله تعالیٰ کیلئے تیرے قلب کے حضور پر ہے جو کہ دنیا اور آخرت اور مخلوق کی غرض و علت سے وراء ہے۔

اللہ تعالیٰ کیلئے حضور قلب بغیر موت کے اور بغیر اس کی تجی یا داشت کے سیح اور درست نہیں ہوسکا کہ اگر تو دیکھے تو موت کو دیکھے اور سے تو موت کو سے۔ درحقیقت موت کی یا د پوری بیداری کے ساتھ ہر خواہش کو دیمن بنا لیتی ہے اور ہر خوشی کے پاس آ کر طہر جاتی ہے۔ تم موت کو یاد کیا کرو۔ اس سے کہیں بچاؤ نہیں۔ جب دل درست ہو جاتا ہے تو وہ ماسوائے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ وہ تو قدیم واز لی درائم اور ابدی ہے تمام چیزیں اس کے ماسوا حادث ونو پیدا ہیں۔ جب دل درست

کے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی منخ کر دے گا اور ان کو اپنے ورواڑہ سے ہا تک دے گا۔ تم ان لوگوں میں سے نہ بنوجن کو اللہ تعالی نے علم کے باوجود مراہ كرديا\_ جب تو محلوق كيلي علم حاصل كرے كا تو تيراعمل محلوق كيلي موكا اور جب توعلم خاص الله تعالى كيلي حاصل كرے كا تو تيراعل الله تعالى كيلي بوكا اور جب توعلم ونيا كيلي عاصل كرے كا تو تيراعمل دنيا كيلي بوكا اور جب توعلم آخرت كيلي عاصل كرے كا تو تيراعمل آخرت كيلي موكا-شاخول كى بنياد جرول ير مواكرتى ہے جيا توكے كا ديا بى اس كابدلہ يائے گا۔ ہر برتن سے وبى چلکا ہے جواس کے اغر ہوتا ہے تو اپنے برتن میں بدبودار روغن رکھ کر بیر جاہے كداس سے گلاب حظكے يہ جملا كيے موسكا ب- تيرى كوئى عزت نيس تو دنيا ميں دنیا اور اہل دنیا کیلے عمل کرتا ہے اور تو یہ چاہتا ہے کہ کل تھے آخرے ملے۔ تیوی كوئى عزت نبين توعمل محلوق كيلي كرتا ب اور جابتا يد ب كه تحفي كل عالق ال جائے اور اس کا قرب نصیب ہو جائے۔ تیری کوئی عزت نہیں ظاہر اور عائب تو یمی ہے۔اگر اللہ تعالی تھے کومل کے بغیراہے فضل وکرم سے عطافرما دے تو ہیہ اس کے اختیار میں ہے۔ طاعت جنت کاعمل ہے اور گناہ جہنم کاعمل ہے۔اس

ترجمه الفتح الرباني

ہے اس سے کوئی پوچھے والانہیں بلکہ مخلوق سے باز پرس ہوگی۔
اگر اللہ تعالی ﴿ فرضاً ﴾ کسی پیغیبر اور صالحین میں سے کسی کو دوزخ میں رافل کر دے تو تب بھی وہ عادل رہے گا اور یہ محبت بالغہ ہوگی۔ ہم پر تو بہی واجب ہے کہ ہم کہیں کہ معاملہ و تھم سچا ہے اور ہم چون و چراں نہ کریں ایسا ہوسکتا ہے اور ممکن ہے اور اگر ہوگا حق بجانب ہوگا اور سرایا انصاف ہوگا البتہ یہ ایسی بات ہے کہ وقوع میں نہ آئے گی اور نہ وہ اس میں سے کوئی بات کرے گا۔

بعد اختیار الله تعالی کو ہے اگر جا ہے توعمل کے بغیر کسی کو ثواب عطا فرما دے اور

جاہے تو عمل کے بغیر کسی کو عذاب دے دے۔ وہ مالک و مختار جو جاہتا ہے کرتا

تم میرا کلام سنو اور جو پھی میں کہ رہا ہوں اسے مجھو کے فکر میں حقد شن کا غلام
ہوں ان کے سامنے کھڑا ہوا ہوں ان کے اسباب کو کھولنا کھیلاتا ہوں اور اس پر
آ واز لگاتا ہوں اور اس میں کوئی خیانت نہیں کرتا ہور نساس کو اپنی ملک بتاتا
ہوں۔ میں ابتداء ان کے کلام سے کرتا ہوں اور پھر اس کو اپنی طرف سے دہرا
دیتا ہوں اور ان سے بھلائی طلب کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے برکمت چاہتا
ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ویلم کی ابتائے کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ ان دونوں پر رحمت نازل فر مائے اپنے والدین کے میاتھ حسن سلوک کی
برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے وعظ وقسمت کرنے کا اہلی ابعا دیا۔ تمیرے والد
برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے وعظ وقسمت کرنے کا اہلی ابعا دیا۔ تمیرے والد
باجد نے باوجود دئیا پر قادر ہونے کے اس سے باید مین کی اور میری والدہ ماجدہ
ن اب کی موافقت کی اور وہ ان کے فعل پر داخی جیں۔

میرے والدین نیکوکار دین دار اور مخلوق پر شفقت کم نے والول میں سے خے۔ باقی ان سے یا مخلوق میں کی اور سے کیا لینا۔ میں تو تغییر اور ان کے بھینے والے خدا تک آ پہنچا ہوں کہ آئیس دو سے فائز ہوتا ہوں۔ میری ہر بھلائی اور نعیت انہیں وونوں کی معیت میں ہے اور آئیس دونوں کے پائی ہے۔ میں مخلوق میں سے سرکار دو عالم حضرت محر مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وہم کے سوا اور ارباب میں سے اینے اللہ رب العزت کے سواکی کونیس جاہتا۔

اے عالم تیرا وعظ محض زبان سے ہے نہ کہ دل سے تیری صورت سے ہے معنی سے نہیں ہے۔ محتی دل اس وعظ سے دور بھا گتا ہے جو زبان سے ہواور دل سے نہ ہو۔ پس وہ ایسے کلام کے سفنے کے وقت ایا ہو جاتا ہے جیسا کہ پرندہ پنجرہ میں اور منافق مجد میں۔ جب کوئی صدیقین میں سے منافق عالموں کی مجد پہنچ جاتا ہے تو اس کی کامل آرزو وہاں سے نکل جانے کی بعدتی ہے۔ ریا کاروں منافقوں اور دجالوں کی چروں کی علامات جوکہ اللہ تعالی اور اس کے

اس زمانہ میں منافقوں کے نفاق کی علامت ہے کہ وہ میرے پاک نہیں آتے اور نہ وقت ملاقات وہ مجھ سے سلام کرتے ہیں پس وہ اگرابیا کرے گا تو اس کا یہ کرنا بھی تکلیف ہوگا۔ یہ دین محمدی پستی پر ہے جن کی دیواریں گررہی ہیں۔

وعا

اللهم ارزُ قُنِی اغوانا علی بنانِه مَا یَبْنی عَلی ایدِیکُم امِین
اے اللہ جھے اس کے بنانے کیلئے مدکارعطا فرما۔ امین
اے منافقو! یہ عمارت تمہارے ہاتھوں سے تعیر نہیں ہوگئی۔ تمہارے لئے
کچھ عزت نہیں تاکہ وہ تمہارے ہاتھوں پر تعمیر ہوسکے تم تعمیر بھی کیسے کرسکتے ہونہ
تمہیں بنانے کا کام آتا ہے اور نہ تمہارے پاس اس کے اوزار موجود ہیں۔
مرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ جب تم جھ سے دشنی کرو کے تو تم حقیت میں اللہ
تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دشنی کرو گے۔ کیونکہ اللہ
تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدومیرے شامل حال
تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدومیرے شامل حال
تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدومیرے شامل حال
تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدومیرے شامل حال

حضرت سیدنا بوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کوئل کرنے کی کوشش کی مگرفتل کرنے پر قادر نہ ہوسکے اور قادر کس طرح ہوسکتے تھے جبکہ حضرت بوسف علیہ السلام اللہ تعالی کے نزدیک بادشاہ اور اس کے نبیوں میں ایک نبی اور اس کے صدیقوں میں ایک صدیق تھے۔ اور اکل تقدیر میں یہ بات مقرر ہوچی تھی کہ ان کے ہاتھوں پر مخلوق کی مسلحین پوری ہوں گی۔

اس زمانہ کے منافقوتم میری ہلاکت کے خواہش مند ہوتم جھے ہلاک کرنا چاہتے ہوتمہارے لئے کوئی بزرگی نہیں ہے۔ تبہارے ہاتھ اس سے قاصر ہیں اور انشاء اللدر ہیں گے۔ اگر احکام شریعت کی حکمتیں نہ ہوتیں تو میں ہر ایک کو یقین

رسولوں کے دشمن ہیں اللہ والوں کو معلوم ہے۔ ان کی علامتیں ان کے چرول پر ظاہر ہوتی ہیں وہ صدیقین سے ایسے بھا گتے ہیں جیسا کہ شیر سے۔ ان کے دلول کی آگ سے جل جانے کا خوف کرتے ہیں۔ فرشتے ان کو صدیقین اور صلحا کی جماعت سے و محکے دیے کر ہٹا دیتے ہیں۔ ایسا مکار عالم عوام کے نزدیک بڑا بزرگ ہوتا ہے۔ عوام کے نزدیک دہ بزرگ ہوتا ہے۔ عوام کے نزدیک دہ آدی برتا ہے اور صدیقین کے نزدیک وہ بلی ہوتا ہے۔ صدیقین کی نگاہوں میں آدی برتا ہے اور صدیقین کی نگاہوں میں اس کی پھے قدر و قیمت نہیں ہوتی۔

صدیق نورخداوندی سے دیکھا ہے نہ کہ اپنی آکھوں کے نور سے اور نہ آئی ہوں کے نور سے اور نہ آئی ہوں کے نور سے اور نہ آئی ہوں کے نور سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عام نور ہے اور اس صدیق کیلئے ایک خاص نور ہے جو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما تا ہے۔ شریعت بینی کتاب وسنت میں مضبوط کر دینے اور واضح ہونے کے بعد وہ ان دونوں پر عمل کرتا ہے لیس اسے علم کا نور عطا کر دیا جاتا ہے۔

وعا

اللَّهُمَّ اَرُزُفُنَا مُحَكَمَكَ وَعِلْمَكَ وَقُوْبَكَ امِیْنَ اللَّهُمَّ اَرُزُفُنَا مُحَكَمَكَ وَقُوْبَكَ امِیْنَ اللَّهُمَّ ارْزُفُنَا مُحَكَمَكَ وَعَلَمَكَ وَقُوْبَكَ امِیْنَ اللَّهُمِیں اپنی شریعت اور علم اور تم میں کس درجہ بکثرت ہیں وہ لوگ جن کا سارا مشغلہ اپنے اور محلوق کے درمیانی تعلق کو آباد کرنا اور اپنے اور الله تعالی کے درمیان تعلق کو ویران بنانا بنا ہوا ہے۔

وعا

 عورتوں اور بچوں کے ساتھ افتتا بیٹھا ہے اور پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ بھے ان کی طرف مطلق توجرنبيل موتى - تو جمونا بشريعت وعمل اس ميس تيري موافقت نبيل كرتى \_ تو آگ كوآگ سے اورلكرى كولكرى سے ملائے چلا جاتا ہے إس ضرور ہے کہ تیرے دین والمان کا گھر جل اٹھے گا۔ انکارشریت اس بات میں عام ب شریعت نے اس میں کی کا استھنانہیں کیا ہے۔ پہلے تو ایمان اور معرفت اور قوت اور قرب خداوندی پیدا کراس کے بعد نائب حق بن کر محلوق کا طبیب بن جا اور ان کا علاج کر۔ تھے پر افسوس ہے تو سانیوں کو س ظرح چھوڑتا ہے اور الث مليك كرتا ب- مالاتكه تو ندساني فكرن كا مغرجاتا ب أور ند تون ترياق کھا رکھا ہے۔ تو خود اندھا ہے چراوگوں کی آگھوں کا علاج کیا کرے گا۔ تو خود گونگا ہے اور لوگوں کو کیے تعلیم دے گا۔ تو جابل ہے پھر دین کو س طرح درست كرے گا۔ جو محص دربان نہ ہو وہ لوگوں كوشائى دروازہ سك س طرح پہنجا سكا ہے۔ تو اللہ تعالی کی قدرت اور اس کے قرب اور محلوق کے متعلق اس کی سیاست ہے جال ہے۔ بیالی چز ہے نہ میری عقل میں آسکتی ہے اور نہ تہاری عقل میں آسکتی ہے۔ نہ میں اس کا ضبط کرسکتا ہوں اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتائم سنو اور قبول کرو۔ میں بادشاہ حقیقی کی طرف سے منادی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نائب بن کر آیا ہوں۔ دین کے متعلق سب سے زیادہ بے لحاظ ہوں کہ میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف داری میں تمہارے سی چھوٹے بوے کا لحاظ مجمی نہیں كرتاب مين الله تعالى اور رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كا كارنده مول - ان كى پیشی میں کام کرنے والا ان دونوں کی طرف نسبت رکھنے والا ہوں۔ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور طلے جانے والی ہے۔ بدونیا آفات اور بلاؤل کا کھر ہاس میں کی مخص کو خوش تعیبی حاصل نہیں ہے خصوصاً دانا اور عاقل کیلئے۔جیا کہا گیا

کے ساتھ بنا دیتا کہ فلال فلال تحض منافق ہے اور اللہ ورسول کا وحن ہے۔ تحكم اورعلم كے ساتھ قائم رہنے ميں ہرامركى بنياد و حكمتيں ہيں۔الله والے محلوق سے نہیں ڈرتے کیونکہ وہ اللہ تعالی کی امان اور سریرسی و حفاظت میں میں۔ ان کواینے وشمنوں کی بروانہیں ہوتی اس لئے کے عنقریب ہاتھ اور پاؤں کٹا ہوا اور زبان بریدہ ویک لیں کے اور انہیں معلوم ہے کے خلوق عاجز اور معدوم ہے نہ ان ے ہاتھ میں ہلاکت ہے نہ حکومت ندان کے ہاتھ میں امیری ہے اور نہ ہی فقیری دان کے ہاتھ میں نقصان ہے اور نہ ی نفعہ ان کے نزویک تو اللہ تعالی كى ذات ياك كيسوا كوكى بادشاه بى نبيس دور نداس كيسوا كوكى فدرت والا ہے۔ شدیع والا نہ منع کرنے والا سکوئی ضرر ونفع کہنے انے والا۔ نہ اس کے سوا کوئی زندگی اورموت دیے والا ہے۔ وہ تو شرک کے بوجھ سے ماحت میں ہیں وہ تر اللہ تعالیٰ کے برگذیدگی والتخاب کے مقام میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ الس اور واحت میں رہتے ہیں۔ ووقو اس کی واجب ولطف اور اس کی مناجات سے لذت عاصل كرف والعلم بين ونياري يا ندري اورآ خرت مويا ند موخروشر موياند ہوائیں کھے پرواہ ہیں۔ انہوں نے ابتدا امریس دنیا اور محلوق اور شہوتوں کے متعلق زبدین تالف الفائس \_ پر جب اس پر سے سے تو اللہ تعالی نے ان کے تکلف کو ای طبیعت اور عطیه خداوندی منا دیا۔ ان کا زبد واقعی زبد اور کی طبیعت واقعی طبیعت بن گئے۔ تم ان سے تعلیم حاصل کرو۔ طاعات خداوندی می تکلیف اور تکلیف برواشت کرو اور گنامول کو چوز دو اور میری باتول سے علیحدہ ہو جاؤ سے تکلیف و تکلف انجام کار میں طبیعت بن جائے گائے اسے پروردگار کے کلام کو سجھنے کی کوشش کرواوراس برعمل کرواوراہیے عمل میں اخلاص پیدا کرو۔

ایمان معرفت اور فرب خداوندی

اے اللہ کے بندے۔ تو سرتایا نفس طبیعت اور خواہش بنا ہوا ہے تو اجنبی

رکھتا ہوں۔ اللہ تعالی کے حکم کا نہ کوئی منسوخ کرنے والا ہے کہ اس کومنسوخ کر دے نہ کوئی روکنے والا ہے کہ اس کوروک سکے۔

تجھ پر افسوس ہے۔ بچھے لوگوں کی باتیں دھوکہ میں نہ ڈال دیں۔ تو اینے نفع اور نقصان کی باتوں کوجس میں تو مبتلا ہے۔اس سے خوب واقف ہے۔

بَلِ ٱلْإِنْسَانُ عَلَى نَفُسِه بَصِيرَة " ﴿ وَرَةَ التَّلِمَةِ ﴾ ترجمہ: بلکہ آ دی خود ہی این حال پر بوری نگاہ رکھتا ہے۔ ﴿ كنزالايان ﴾ تخفی عوام کی نظروں میں کس نے اچھا بنا دیا ہے اور کس نے مخفی خاص کی نظروں میں برا بنا دیا ہے۔

اے دنیا میں رغبت کرنے والو۔ اے دنیا سے خوش ہونے والو عقل اور ضبط کا وعوی کرنے والو۔ کیاتم نے این پروردگار کا فرمان نہیں سا۔ الله تعالی فرما تا ہے۔

إِعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا لَعِب ولَهُو وَزِيْنَة ﴿ ورة الحديد ﴾ ترجمه: جان لوكه دنیاكي زندگي تونبيس مركفيل كود اور آرائش ﴿ كنزالايمان ﴾ الله تعالی نے تم کو بی خروی ہے کہ اس نے مہیں کھیل کود کیلئے پیدائہیں كيا- دنيا مين مشغول مونے والا كھيل كود كرنے والا ہے۔ جس نے آخرت كو چھوڑ دیا دنیا پر قناعت کرلی اس نے ناچیز پر قناعت کی۔ دنیا جو پھے بھی تم کو دے گی وہ سب سانب بچھو اور زہر ہے۔ جبتم اس کونفس اور خواہش اور شہوت ك ماتھول سے لوگے۔ تم آخرت كے ساتھ مشغول رہواور اپنے دلول سے اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو۔ اس کے بعد وہ جو کچھ بھی تم کو اینے وست فضل سے عطا فرمائے گا وہ لے لوئم اپنے دلوں کے قدموں سے اللہ تعالیٰ کی طرف کھڑے رہواور اس کی طرف مشغول رہو۔تم دنیا اور آخرت کے متعلق غور وفکر سے کام لو پھر دونوں میں سے ایک کوتر جج دو۔ اگر تو کوئی چیز سیکھنا جا ہے گا وہ ہے کہ دنیا میں دانا محض اور موت کو یاد رکھنے والے کی آ نکھ بھی مھنڈی نہیں ہوتی کہ جس کے مقابلہ میں درندہ منہ کھولے ہوئے اس کے قریب ہوگا اس کو قرار سطرح آسكا ہے۔اس كى آكھ ميں نيندس طرح آسكى ہے۔

اے غافلو! قبر اپنا منه کھولے ہوئے اور موت کا درندہ اور از دھا اینے منہ کھولے ہوئے ہیں۔ قضاء وقدر کا جلاد اپنے ہاتھ میں تکوار لئے ہوئے تھم کا منتظر كرا موا ہے۔ لاكھوں كروڑوں ميں سے ايك آ دھ بى تخص ايما موكا جو كه اس حكمت بر خبردار اور بغير غفلت كے پيدا ہو۔ ابتداء حال ميں تجھ كوكسى منركى ضرورت ہے کہ جس کے ذریعہ سے کماتا اور کھاتا رہے یہاں تک کہ تیرائنس قوی ہو جائے۔ پس جب تو اس پر قائم اور جما رہے گا اللہ تعالی تھے کوتو کل کی طرف لے آئے گا اور بغیرسب کے وہ تخبے کھانا کھلائے گا۔

اے مشرک! اپنے سب کے ساتھ شرک کرنے والے اگر تو کل کے کھانے کا ذا لقہ چکھ لیتا تو بھی بھی شرک نہ کرتا اور اس کے دروازہ پرمتوکل بن کر اس پر بجروسه كركے بيٹھ جاتا۔ ميں صرف دوطريقوں سے خورد ونوش كو جانتا ہول يا یابندی شرع کے ساتھ کب کرنے سے یا توکل کے ذریعہ سے۔ تجھ پر افسول ہے تو الله تعالی سے بھی نہیں شرماتا۔ محنت و مزدوری چھوڑ کر لوگوں سے بھیک مانکا پرتا ہے۔ محنت و مزدوری ابتداء ہے اور توکل انتہا۔ پس میں تیرے لئے نہ ابتداء پاتا ہوں اور ندانتہا۔ میں تجھ سے حق بات کہتا ہوں اور تجھ سے شرما تانہیں ہوں من اور قبول کر اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں جھکڑا نہ کر۔ میں تمہاری ذات اور تہارے مال و متاع اور تہاری تعریف اور فدمت میں ساری مخلوق سے زیادہ زاہد ہوں۔ اگر میں نے تم سے کچھ لیا ہے تو اپنے لئے نہیں بلکہ دوسروں کیلئے لیا ہے۔ تہارے سامنے میرا کلام اور وعظ ایک کاری ضرب وحملہ ہے جس کا مجھے اليے طريقه سے حكم ديا گيا ہے جس كو ميں جانتا ہول اور اس كى صحت يريقين

## اَلُمَجُلِسُ الثَّانِي وَالسِّتُونَ ﴿٢٢﴾

561

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه في ارشاد فرمايا كه

تو الله تعالى كى توحيد كوايخ دل مين إس قدر مضبوط كركه تيرے دل مين مخلوق میں سے کچھ بھی باتی نہ رہے۔ نہ تجھے گھر نظر آئے نہ ہی کوئی شہر توحید ب کو نابود کر دیا کرتی ہے۔ ساری دوا اللہ تعالیٰ کو ایک سجھنے اور دنیا کے سانپ سے اعراض کرنے میں ہے۔ تو اس وقت تک اس سانپ سے بھاگ کہ تیرے یاس کوئی سپیرا آ جائے اور وہ اس کے دانت نکال دے اور اس کے زہر کو دفع کر دے اور تجھے اس کے قریب کر دے اور اس کا ہنر سکھلا دے اس کو تیرے سپرد كروك اوراس ميں كچھ بھى اذيت باقى ندرہے پس اس وقت تو اس كوالے للنے گا اور اس کو تیرے ڈینے کی قدرت بھی نہ ہوگی۔

جب تو الله تعالى كومحبوب بنا لے كا اور وہ تحقيم محبوب بنا لے كا-تو وہ دنيا اور شہوت اور لذت اور نفس اور خواہش اور شیطانوں کے شرکفایت فرمائے گا۔ پس تو اپنا مقسوم بلا ضرر اور بغیر کدورت کے حاصل کرتا رہے گا۔ اور بغیر گواہ کے مری ۔ تو مشرک بن کر تو حید کا دعویٰ کب تک کرتا رہے گا۔ کیا تجھے طاقت ہے کہ رات کے وقت میرے ساتھ خوفناک مقامات میں چلے۔ میں بغیر ہتھیار کے ہوں اور تو اپنے ہتھیاروں سے مسلح ہے چھر دیکھ کہ کون ڈرتا ہے میں یا تو۔ کون دوسرے کے کیڑوں میں چھتا ہے میں یا تو۔ تو نے نفاق میں تربیت یائی ہے اور میری پروش تو حید میں ہوئی ہے۔

الله والے اور دنیا

اے مسلمانو۔ تم دنیا کے پیچیے دوڑ رہے ہوتا کہ وہ تمہیں کچھ دے دے اور دنیا

کے بھی لے گاب مرے پاس اس سے زیادہ پائے گا۔ مراکعت یک کیا ہے اور اس نے جمال حاصل کرلیا ہے۔ اور تہاری کھیتی جب اگتی ہے تو ای وقت

توسمجهدار بن این ریاست کوترک کر اور ادهر آ اور دوسرے لوگول کی طرح يهال بين جائد الكرمرا كلام تيرك ول كل زين بيل جم جائد الر تجي عقل ہوتی تو ضرور میری صحبت میں بیٹھتا اور دن مجر میں ایک لقمہ مل جانے سے قاعت کر این اور میری سخت کلای پرمبر کرتا۔ جس مخص کے پاس ایمان موتا ہے وہ ٹابت قدم رہتا ہے اور پھلتا پھولتا ہے اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا وہ میری محبت سے درو بھا گتا ہے۔

رَبُّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَّفِي الْاخِرَةِ حَسَنَةٌ وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ اے مارے رب ممیں دنیا میں بھلائی دے اور ممیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ آمین

﴿ حضرت غوث جيلاني رحمة الله عليه نے ٢٠ رجب ٥٣٧ جرى كو يه خطبه مدرسه قادريه مي ارشادفرمايا

کی مثال مخلوق کیلئے ایس ہے جیسے کچھ لوگوں نے جاہا کہ دریا کو عبور کریں اور بادشاہ کک بہنج جائیں۔ پس لوگ راستہ سے واقف ہوئے اور عبور کر گئے اور جب وہ بادشاہ کک پینے گئے تو بادشاہ نے ان کو حکم فرمایا کہ ان کی طرف واپس ہوں تا کہ جس راستہ سے خود آئے ہیں اس سے ان کو واقف کر دیں پس وہ آئے اور کنارہ پر کھڑے ہو گئے اور ان کو آ داز دی کہ راستہ ادھر ہے اور ان کو باخر كرتے رہے اور وہ جب ان كے قريب يہني كئے تو ان كے ہاتھ بكڑ لئے اس کی اصل الله تعالیٰ کا بیقول ہے۔

وَقَالَ الَّذِي امَنَ يَاقَوُم اتَّبِعُون اَهْدِكُمُ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿ وَرَهُ مِوْنَ ﴾ ترجمه: اور وه ايمان والا بولا ات ميري قوم ميرت ييحي چلوهمين بهلائي كي ﴿ كنزالا يمان ﴾

جو محض تم مین عقل مند موگا نه دنیا یر نه اولاد اور ایل و اموال اور کھانے ینے کی چیزوں اور سوار یوں اور عورتوں پر خوش ہوگا۔ بیسب ہوس ہے۔

مسلمان کی خوشی ایمان و یقین کی قوت اور قلب کے دروازہ قرب حق تک پہنے جانے یر ہوا کرتی ہے۔ اچھی طرح سن لو۔ خبردار ہو جاؤ کہ دنیا اور آخرت کے بادشاہ وہی ہیں جو اللہ تعالی کے عارف اور اللہ تعالی کی خوشنودی کیلئے عمل کرنے والے ہیں۔

اے اللہ کے بندے۔ تیرا دل اور باطن کب صاف ہوگا حالانکہ تو مخلوق کو الله تعالی کا شریک بنائے ہوئے ہے اور تھے کس طرح فلاح مل علق ہے۔ جبکہ تو ہر وقت مخلوق ہی ہے مدد جا ہتا ہے۔ مخلوق کی طرف جاتا ہے۔ مخلوق سے ہی شکوہ كرتا ہے اور مخلوق سے بھيك مانكتا رہتا ہے جبكه تيرا دل توحيد سے بالكل خالى ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی توحید نہیں ہے وہ صاف کس طرح ہوسکتا ہے۔ توحید الله والوں کے پیچیے دوڑتی رہتی ہیں تا کہ وہ کچھان کو دے دے۔ دنیا اسکے سامنے سر جھکائے کھڑی رہتی ہے۔

تو اینے نفس کو تو حید کی تلوار سے مار دے اور اس کو توفیق کی خود بہنا دے۔ اوراس کیلے مجاہدہ کا نیزہ اور تقوی کی ڈھال اور یقین کی تلوار ہاتھ میں لے کہ بھی نیزہ بازی مواور بھی ملوار کے وار تو اس وقت تک ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہ کہ تیرالفس تیرے سامنے بیت ہو جائے اور تو اس برسوار ہو جائے۔ اس کی لگام ہاتھ میں لئے ہوئے تو اس پر جنگل اور دریا کا سفر کرتا چھرے۔ اس وقت اللہ تعالی تیرے سب سے ان لوگوں پر فخر کرے گا جو کہ اپنے نفس کے ساتھ باقی ہیں اورنفس سے نجات نہیں یا سکے۔جس مخص نے اسے نفس کو پیچان لیا اور اس پر غالب آگیا تو نفس اس کی سواری بن جاتا ہے اور اس کا بوجھ اٹھا تا ہے اور اس کا تھم مانتا ہے اور خالفت نہیں کرتا۔ تیرے اندر کوئی خوبی نہیں یہاں تک کہ تو ایے نفس سے واقف موجائے اور اس کولذت سے روکے اور اس کاحق ادا کرے ہاں اس وقت تجے دل سے قرار حاصل ہوگا اور دل کو باطن کے ساتھ قرار ملے گا اور باطن کو اللہ تعالی ا کے ساتھ قرار ملے گا۔

تم مجاہدہ کی لاتھی اپنے نفول سے نہ اٹھاؤے تم اس کی مصیبتوں سے دھوکہ نہ کھاؤے تم اس کی حیال بازی کی نیند سے دھوکہ نہ کھاؤے تم درندہ کی بناوٹی نیند سے فریب میں نہ آؤ۔ تم پر بیا ظاہر کرتا ہے کہ سور ہا ہے اور درحقیقت کسی شکار کی تاک میں ہے۔ ینفس بھلائی۔اطمینان و عاجزی وانکساری اور نیک کاموں میں موافقت کا اظہار کرتا ہے اور باطن میں وہ اس کے خلاف پرساعی ہوتا ہے۔ پس اس کے بعد جوصورت اس سے انجام پانے والی ہے اس سے ڈرتا رہ۔

اولیاء کرام مخلوق سے اعراض رکھتے ہیں لیکن ان کی طرف نظر کرنے اور بیضے کی تکلیف اس لئے اٹھاتے ہیں کہ انہیں امرونہی کرتے رہیں۔ اولیاء کرام

ترجمہ: ہم نے یونی بی کیا اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں بیتک وہ ہارے یے ہوئے بندول میں سے ہے۔ اس طرح الله تعالى اس مقرب بندے سے برائی اور گناموں كو دور كر ديتا ہے اور توقیق کو اس کا خدمت گار بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والا اور اس کو پہچانے والا مخلوق کو ہر طرح سے نصیحت کرتا ہے بھی اپنے قول سے بھی اسے فعل سے اور بھی صرف اپنی ہمت سے الغرض جس طرح وہ سمجھتے ہیں اور جس کو وہ سمجھ نہیں سکتے دونوں طرح تھیجت کرتا ہے۔

## تفس کی اصلاح

اے اللہ کے بندے۔اینے ایمان کی کمزوری کے وقت صرف اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول رہ دوسروں کی فکر نہ کر۔ تیرے ذمہ تیرے الل اور پڑوی اور پڑوین اور تیرے شہراور تیرے ملک والوں کی اصلاح کا حق نہیں۔ ہاں جب تیرا ایمان قوی ہو جائے تب اینے اہل وعیال کی اصلاح کی طرف توجہ کر۔ اس کے بعد عام مخلوق کی طرف نکل مخلوق کی طرف اس وقت توجه ہو جبکه تقویٰ کی زرہ بہن لے اور اپنے ول کے سر پر ایمان کا خود اور اپنے ہاتھوں میں تو حید کی تلوار اور اپنے ترکش میں قبولیت دعا کے تیر لے لے اور توقیق کے تیز رفقار گھوڑے پر سوار ہو جائے اور بھاگ دوڑ اور تلوار زنی اور تیر اندازی سکھ لے اس کے بعد الله تعالی کے وشمنوں پر حملہ کر۔ پس اس قت نصرت اور مدد خداوندی تیرے چھ جانبوں سے آئے گی اور تو مخلوق کو شیطان تعین کے ہاتھوں سے چھٹر لے گا اور ان کوآ ستانہ خداوندی تک پہنچا دے گا اور ان کو جنت کے اعمال کی ترغیب دے گا اور اہل جہنم کے اٹمال سے ڈرائے گا اور الیا کیوں نہ ہو جب کہ تو جنت وجہنم کو پہان چکا ہے او ان دونوں کے اعمال سے آگاہ ہوچکا ہے۔ جو مخص اس مقام پر پہنچ جاتا ہے اس کی دل کی آ عموں سے پردے دور کردیئے جاتے ہیں۔

نور ہے اور مخلوق کو اللہ تعالی کا شریک سمجھنا تاریکی اور اندھیرا ہے۔ تو فلاح کس طرح یاسکتا ہے۔ حالاتکہ تیرا دل تقویٰ سے ایسا خالی ہے کہ ذرہ بھی اس میں تقوی نہیں ہے تو خالق سے مخلوق کے ساتھ رہ کر جاب میں بر ہوا ہے۔ تو سبب پیدا کرنے والے سے سبول میں الجھ کر حجاب میں پڑا ہوا ہے۔ محص وعویٰ سے کیا حاصل ہوگا۔معرفت خداوندی صرف دو ہی صورتوں میں حاصل ہوسکتی ہے اول عابدہ اور ریاضت اورمشقتوں اورمصیتوں کے برداشت کرنے سے یہی بات صالحین میں غالب اور مشہور ہے۔ دوسرے بغیر مشقت برداشت کے محفل عطائے خداوندی سے وہ بہت ناور ہے۔ مخلوق میں سے ایک دو ہی کو یہ عطاملتی ہے۔ الله تعالی جس کواپنی معرفت اور محبت عطا فرما تا ہے اس کے اہل وعیال اور اس کے کام کاج سے جدا کر کے اس میں اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فر ما دیتا ہے۔ اس کو ڈاکہ زنی سے جدا کر کے عبادت خانہ میں پہنچا دیتا ہے اور اس کے ول مے مخلوق کو نکال دیتا ہے اور اس کی طرف اپنے قرب کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اس کو بے ہودہ گوئی سے علیحدہ کر دیتا ہے یہاں تک کہاس کو ذراس چیز بھی کافی ہو جاتی ہے اور اس کوفہم و دائش اور غلبہ وعزت عطا فرما دیتا ہے اور جو پچھے وہ و کھتا اور سنتا ہے اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے اور وہی عمل کرتا ہے جو اس کو الله تعالی کا مقرب بناتا ہے۔

الله تعالی بدایت وعنایت و کفایت کوتکم دیتا ہے کہ وہ اس سے نہ ہول۔ اور وہ ایا ہو جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے حق میں فرمایا۔

فرمان خداوندی ہے۔

كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخُلَصِينَ ﴿ سورة لوسف ﴾

567

## ملفوظاتِ غوثيه

نگاہ ولی سے زندگی ملتی ہے

حضرت سیدنا غوث اعظم رحمة الله علیه نے ارشاد فرمایا که اول تو میں کی کے پاس المحتا بیشا نہ تھا کھر اگر بیٹھتا بھی تھا تو اپنے دو تین احباب کے پاس المحتا بیشا تھا جو کہ یفتین رکھنے والے اور میری موافقت رکھنے والے تھے۔

یہ چھیوؤں جانبوں میں جدهر توجه کرتا ہے اپنی نظر کو اس کے یار پہنچا دیتا ہے اور کوئی چیز اس سے حجاب میں نہیں رہتی اور اپنے دل کے سرکو اٹھا کرعرش و آسان سب کو د کھے لیتا ہے اور سرکو نیچے جھکاتا ہے تو تمام زمین کے طبقت اور ان کے رہے والوں کو دیکھ لیتا ہے۔ ان سب امور کا سبب ایمان اور معرفت خداوندی ہے جس کے ساتھ علم و حکمت دونوں ہوں۔ جب تو اس مقام پر پہنچ جائے گا لیس اس وقت مخلوق کو آستانہ خداوندی کی طرف دعوت دے اس سے پہلے جھ سے کچھ بھی نہ ہوگا۔ جب تو مخلوق کو دعوت دے گا اور بلائے گا اور خود دروازہ خداوندي پر نه موگا تو يه تيرا دعوت دينا اور بلانا الثا تجھ پر وبال موگا جب تو حركت كرے گا گر جائے گا۔ جب تو بلندى جاہے گا بست ہوگا۔ تحقی صالحین كے حالات کی کچھ خرنہیں ہے تو محض زبان دراز اور بلکہ قلب کے خیالی زبان ہے۔ تو بغیر باطن کے ظاہر اور بغیر خلوت کے جلوت اور بغیر قوت کے بہادر بنا ہوا ہے۔ تیسری تلوار لکڑی کی ہے اور تیسرا تیر گندھک کا ہے تو بغیر شجاعت کے برا بہادر بنا ہواہے بلکا ساتیر تحقیق آل کر دے گا اور ایک چھوٹا سا مچھر تجھ پر قیامت قائم كردے گا۔

566

وعا

-- اَللَّهُمَّ قَوِّادُيَانَنَا وَايُمَانَنَا وَابُدَانَنَا بِقُرُبِكَ وَاتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَةً وَقِي الدُّنِيَا حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

اے اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما اور ہمارے دین اور ایمان اور بدنوں کو اپنے قرب کی قوت عطا فرما اور ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ آمین

﴿ حضرت سيدنا عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه في ٣٠ رجب ٥٣٧ ه بروز جمعة البارك بوقت صبح مدرسه قادريه من بيه خطبه ارشاد فرمايا ﴾

فرمان خداوندی ہے۔

وَحَرَّمُنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنُ قَبُلُ

یعنی اور ہم نے موی علیہ السلام پر پہلے ہی سے دودھ بلانے والیال حرام دی تھیں۔ ایسے ہی اس محب صادق کے دل پر ہرفانی مخلوق سے تربیت یانا حرام كرديا جاتا ہے كەفناكے بعداس كوبقا نصيب موتى ہے۔ اور تمام دودھ پلانے والیوں کے دودھ اس کے حق میں غیرت خداوندی کی وجہ سے خشک کر دیئے جاتے ہیں اور تمام چیزیں اس کے ول سے زائل کر دی جاتی ہیں ﴿ وه صرف يہ قدرت سے تربیت پاتا ہے ﴾ تاکہ وہ کسی غیر کے ساتھ اپنے محبوب کے سوا مقید نہ ہو جائے۔ مدمون عارف ہمیشہ اینے اعمال صالحہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم کی معیت میں رہ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم کو راضی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے دل کیلئے اینے پروردگار حضور میں دافلے کی اجازت حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ عارف حضور نی کریم صلی الله تعالى عليه وسلم كى خدمت ميس غلام كى طرح خدمت كار بنا ربتا ب-عرصه دراز کی خدمت کے بعد نبی کرایم صلی الله تعالی علیه وسلم سے عرض کرتا ہے یارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مجھے بادشاہ كا دروازہ ديكھا ديجئے كسى كام ميں لگا ديجئے اورالی جگہ پر بیٹھا دیجئے کہ میں بادشاہ کو دیکھا رہوں اور میرا ہاتھ اس کے قرب کے دروازہ کی زنجیر میں لگا دیجئے پس حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو ائی معیت میں لیکر آستانہ خداوندی کے دروازہ کے قریب لے جاتے ہیں اور ارشاد خداوندی ہوتا ہے۔

اے میرے محبوب ﴿ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ﴾ اے سفیر اے رہنما 'اے رہنما' اے رہبر' اے معلم' بیتمہارے ساتھ کون ہے تو حضور نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم جواب عرض کرتے ہیں۔

معرفت کی دوات اور علم کے سمندر سے سابی لیتا ہے اور لکھتا ہے۔ اس کا وعظ نور و حکمت بن جاتا ہے اور اس کی نظر قلبی حالت بجل یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک مضبوط جڑ سے ظاہر ہوتے ہیں جو کہ احکام کے بجا لانے اور ممنوعات سے باز رہنے میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راضی کر لینے میں ثابت قدم ہو جاتا ہے اس کو یہ معرفت اور قرب حاصل ہوتا ہے اگر اس میں بچھ کی باقی رہ جاتی ہے اس وہ حکم دینے والے کی طلب میں جو کہ اصل اس میں بچھ کی باقی رہ جاتی ہے اس کی سراسمیہ بھرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی خرابیاں اور نقصان دور ہو جاتے ہیں اور اس کا علم اور قرب بڑھ جاتا ہے۔

الله تعالی سے سچی محبت

حضرت سیدنا غوث اعظم رحمة الله علیه نے ارشاد فرمایا که الله تعالی کی تجی طلب نیک اعمال کا بتیجہ ہوتی ہے اور نیک عمل وہی ہے جو خالص الله تعالی کیلئے ہواور اس میں کوئی شریک نہ ہو۔ نیک عمل تجھے اس شاہراہ پر لا کر ڈال دے گا جو الله تعالی کو تجھے سے مقصود ہے پس تو دائیں بائیں ہوئے بغیر اپنے دل اور معنی اور اندرون کے پاؤں سے چلے گامخلوق اور دنیا و آخرت سب سے علیحدہ ہوکر اس راستہ میں سیر کرے گا اور ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جو صرف الله تعالی کی ذات پاک کو چاہئے والے ہیں۔ اور تو سیدنا حضرت موکی علیہ السلام کی خارے کے گا۔

وَعَجلُتُ إِلَيُكَ رَبِّ لِتَرُضَى

یعنی اے میرے رب میں نے تیری طلب میں اس لئے جلدی کی ہے تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔

جو شخص الله تعالی کی رضا اس کی ذات پاک کا طالب ہوتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جسیا کہ اللہ تعالی حضرت موئی علیہ السلام کے بارے میں کہاتھا۔

570 اے میرے پروردگار تو جانتا ہے ایک ناتواں اور کمزورہستی ہے کہ جس کی میں نے تربیت کی ہے اور اس کو شاہی دروازہ کی خدمت کیلئے منتخب کرلیا ہے۔ پر حضور نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم اس عارف کے دل سے ارشاد فرماتے ہیں كماب تو ب اور تيرا بروردگار ب-جيماكه شب معراج جرائيل عليه السلام في حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کوآسان پر چراهایا اور الله تعالی کے قریب يبنيا ديا تو عرض كياكه يارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يهال آب بي اور آب کا پروردگار ہے۔

موت کی تیاری

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه في ارشاد فرمايا كه

اے اللہ کے بندے۔ تو اپنی آرزو کو کوتاہ کر اور حرص میں کمی پیدا کر۔ اور الی نماز ادا کر کہ جس طرح دنیا سے رخصت ہونے والا محض آخری نماز بر متا ہے۔ کسی مومن مخص کو سونا اس وقت تک زیبانہیں دیتا کہ جب تک وہ اپنا وصیت نامد لکھ کرایے سر کے نیچے ندرکھ لے۔ اگر اللہ تعالی اس کو عافیت کی حالت میں بیدار کر دے تو یہ اس کیلئے بہتر ہے ورنہ اس کے گھر والے اس کا وصیت نامہ پالیں گے کہ اس کی موت کے بعد اس سے نفع اٹھا کر اس کیلئے رب کے حضور میں رحمت کی دعا کرتے رہیں گے۔ تیرا کھانا بینا' تیرا اپنے اہل وعیال میں رہنا' تیرا اپنے دوستوں سے ملنا' دنیا سے رخصت ہونے والے مخف کی طرح ہونا جاہے۔تو اپنے دل میں یہ بات پیدا کر کہ میں رخصت ہور ہا ہول اورجس کی ہر بات غیر ہی کے قبضہ میں ہواس کی بہ حالت کیوں نہ ہو۔ مخلوق میں بعض ی افراد ایے ہوتے ہیں جوآ گاہ ہو جاتے ہیں کہ ان کیلئے کیا تجویز ہوا ہے اور ان سے کیا صادر ہوگا اور کس دن ان کی وفات ہوگی اور یہان کے دلول میں پوشیدہ رہتا ہے اور اس کو کھلا ہوا اس طرح دیکھتے ہیں کہ جس طرح تم اس

آفاب کو دیسے ہو۔ ان کی زبانیں ان کا اظہار نہیں کرتی۔ اول اس کی اطلاع باطن کو ہوتی ہے اس کے بعد باطن قلب کو اطلاع دیتا ہے اور قلب نفس مطمئنہ کو اطلاع دے کر پوشیدہ رکھنے کی تا کید کرتا ہے۔نفس اس امرمودب پر ہونے اور دل کی خدمت گذاری اور اس کی معیت میں رہنے کے بعد مطلع ہوا کرتا ہے۔ وہ عابدوں اور تکالیف برداشت کرنے بعد اس کا اہل ہو جاتا ہے۔ جو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے وہ اللہ تعالی کا نائب اور زمین پراس کا خلیفہ بن جاتا ہے وہ اسرار خداوندی کا دروازہ ہوتا ہے جن کے پاس اکے دلوں کے خزانوں جو کہ اللہ تعالی ك خزانے كى تنجياں آ جاتى بيں۔ يه ايس چيز ہے جو كه مخلوق كى عقل سے بالاتر ہے۔ کیونکہ مخلوق سے جو کچھ بھی ظاہر ہورہا ہے وہ اس کے پہاڑ کا ایک ذرہ اس ك سندركا ايك قطره اوراس ك آفاب كاايك جراع ب-

اللُّهُمَّ إِنِّي اَعْتَذِرُ اِعْتِذَارُ اِلَيْكَ مِنَ الْكَلامِ فِي هَٰذِهِ الْاسْرَارِ وَانْتَ تَعُلَمُ إِنِّي مَغُلُوبٌ ' ا

اے اللہ میں ان اسرار کے متعلق گفتگو کرنے سے معافی حابتا ہوں اور عذر پیش کرتا ہوں اور تو جانتا ہے کہ میں مغلوب ہوں۔

حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیه سے ارشاد فرمایا که ایک بزرگ رحمة الله عليه كا فرمان ہے كہ جس بات سے تجمع معذرت كرنا يرك اس سے اين آپ کو بیانا چاہیے۔لیکن جب میں اس کری پر بیٹھتا ہوں تو تم سے غائب ہو جاتا ہوں اور وہ میرے دل کے سامنے موجود ہی نہیں رہتا کہ جس کی معذرت کرنے کی ضرورت ہو اورتم کو وعظ کہنے کی حالت میں اس کا خیال رکھوں گا۔ میں تمہارے یاس سے ایک مرتبہ بھا گاتھا اورتم ہی میں چھر آیا۔ میں نے پختہ ارادہ کرلیا تھا کہ ہررات نئ جگہ گذاروں اور ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف۔ اور آیک گادُل سے لیتے ہیں اس کا دل سکون نہیں کرتا اس کے سرکی آئکھیں سو جاتی ہیں اور اس کا دل عمل كرتا رہتا ہے اور ذكر كرتا رہتا ہے۔

ایک بزرگ رحمة الله علیہ کے بارے میں آتا ہے کدان کے ہاتھ میں تبیح تھی جس برتبیج بڑھ رہے تھے اچا تک ان کی آ تکھ لگ گئی اور سو گئے۔تھوڑی دیر کے بعد آ کھ کھل گئ تو انہوں نے دیکھا کہ سیج ہاتھ میں برستور چل رہی ہے اور ان کی زبان برابر الله تعالی کا ذکر کررہی ہے۔

اس کے دل کوعمل کرنے کا تھم دیا جاتا ہے اس وہ عمل کرتا ہے اور اس کے باطن کو بھی عمل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اس وہ باطنی عمل کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ فرمان خداوندی ہے۔

الله والول كيليئ اور بھي عمل بيں جن كو وہ كرتے رہتے ہيں۔ ظاہرى عمل تو تمام بندول کیلئے ہیں اعضاء کے اعتبار سے اور باطنی عمل قلوب و اسرار کی حیثیت سے خاص بندوں کیلئے ہیں۔ اندرونی راز و نیاز ان کے اور خالق کے درمیان ہوتے ہیں جس کی اطلاع دوسروں کونہیں ہوتی باوجود اسنے قرب کے بینخوف کے قدم پر کھڑے ہوئے ڈرتے رہتے ہیں۔ حالات کے تغیر اور زوال مرتبہ کی بابت اغیار کے سے انقلاب کا اندیشر کھتے ہیں اور قلوب کے مسنح ہو جانے سے ڈرتے رہتے ہیں اور خائف رہتے ہیں کہ کہیں ان کے قلوب مسخ نہ کر دیئے جائیں اور ان کے جاندسورج کہن میں نہ آ جائیں اور ان کے پاؤل بھسل نہ جائیں ای خیال سے ہر وقت آستانہ قرب خداوندی کی زنجیر سے لکے رہتے ہیں۔ اور ای کے دامن رحمت کو تھامے ہوئے اللہ تعالی سے عرض کرتے رہتے ہیں۔

رَبَّنَا لاَ نُرِيْدُ بَقَاءَ الْإِيْمَانِ وَالْمَعْرِفَةِ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا بِذَلِكَ قَدْ

دوسرے گاؤں کی طرف سیر کرتا پھروں اور حالت مسافرت میں پوشیدہ رہوں یہاں تك كهوفات يا جاؤل-

حضرت سیدناغوث جیلانی رحمة الله علیه پھر فرمایا که بیتو میرا ارادہ تھا مگر الله تعالى كا اراده اس كے خلاف تھا جوكہ ہوا۔ اور جس بات سے بھا گا تھا اى

### تکوین کے میدان

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه نے ارشاد فرمايا كه جب دل درست ہو جاتا ہے اور اس کے قدم آستانہ خداوندی پرجم جاتے ہیں تو وہ تکوین کے میدان اور جنگلوں اور اس کے سمندروں میں جا پڑتا ہے۔ بس میابھی اس کے کلام سے انجام پاتا ہے اور بھی ہمت سے انجام پاتا ہے اور بھی اس کی توجہ سے انجام پاتا ہے اور بیاللہ تعالیٰ کافعل بن جاتا ہے اور بیا کیسو ہو جاتا ہے اور بیفنا ہو جاتا ہے اور وہی باقی رہتا ہے۔تم میں سے کم لوگ وہ ہیں جو اس کی تصدیق کریں گے اکثر تو کلذیب ہی کرنے والے ہیں۔ اس کی تصدیق کرنا اور اس پرعمل کرنا

# صالحین کا منکر منافق اور دجال ہے

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه في فرمايا كه

صالحین کے احوال کا وہی محض انکار کرسکتا ہے جو منافق اور دجال اور اپنی خواہش پر سوار ہوتا ہے۔ یہ امر اعتقاد سیج اور اس کے بعد عمل کرنے پر موقوف ہے۔ جو محض ظاہر شریعت برعمل کرتا ہے اور اس کومعرفت خداوندی کا وارث بنا دیا کرتا ہے اور اس سے واقف کر دیتا ہے۔ علم اس کے اور مخلوق کے درمیان ہوتا ہے اور علم اس کے اور اس کے بروردگار کے درمیان میں اس کے اعمال ظاہری مقابد اعمال باطنی کے مثل ایک ذرہ کے ہو جاتے ہیں۔ اس کے اعضاء سکون

تم ہر کام میں اس کام کے لائق اور صالح لوگوں سے مددلیا کرو۔

عبادت خداوندی بھی ایک بہت بڑا کام ہے اور اس لائق واہل وہ ہیں جو کہ اعمال میں اخلاص کرنے والے احکام شریعت کے جانے والے اور اس پر عمل کرنے والے معرفت خداوندی کے بعد مخلوق کو رخصت کر دینے والے اپنی جانوں اور مالوں اور اولا د اور الله تعالى كے سوائمام چيزوں سے بھا كنے والے اور اینے قلوب و اسرار کے قدموں پر کھڑے رہنے والے ہیں۔ ان کے جسم تو آبادی کے اندر مخلوق کے درمیان میں اور ان کے دل جنگلوں چینل میدانوں میں ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ ای حالت میں رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کے دل یرورش بالیتے ہیں اور ان کے بازومضبوط ہو جاتے ہیں اور آسان کی طرف اڑنے گلتے ہیں ان کی ہمتیں بلند ہو جاتی ہیں اور ان کے قلوب پرواز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قریب جا پہنچتے ہیں پس وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی فرما تا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

وَإِنَّهُمْ عِنُدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَّفَيُنَ الْاَحُيَارِ ﴿ سورة جن ﴾

ترجمه: اور بيتك وه مار عنزديك يخ موع يسنديده بي-

🛊 كنزالايمان 🦫

جب تیرا ایمان یقین بن جائے گا تیری معرفت علم بن جائے گی اس وقت تو خدائی کارندہ بن جائے گا۔ دولت مندلوگوں کے ہاتھوں سے لے کرفقیرول میں تقسیم کرے گا۔ تو باور چی خانہ کا دروازہ بن جائے گا تیرے دل اور باطن کے ہاتھوں پرلوگوں کا رزق جاری ہوگا۔

اے منافق جب تک تو ایبا نہ ہو جائے تیری کوئی عزت نہیں۔ تجھ پر افسوں ہے تو نے کسی پر ہیز گار متق ۔ زاہد و عالم کے ہاتھ پر جو کہ تھم تَمَسَّكُنَا بِذَيُل رَحُمَتِكَ فَلا تُخَيِّبُ ظَنَنَّا فِيكَ كَوِن لَنَا ذَالِكَ فَإِنَّكَ إِذَارَدُتَ آمُرَ قُلُتُ لَهُ كُنُ فَيَكُونَ

اے ہمارے رب ہم تھھ سے دنیا و آخرت کھنہیں چاہتے۔ ہم ایمان و معرفت کی بقا کے طالب میں تو بطور صدقہ ہمیں عطا فرما دے ہم نے تیری رحمت کے دامن کو تھام لیا ہے ہارے اس گمان کو جو کہ ہم نے تیرے ساتھ کرلیا ہے خائب و خاسر نہ کر دینا۔ تو ہماری اس مراد کو پورا فرما دے کیونکہ جب تو کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کن فرما دیتا ہے تو پس وہ ہوجاتا ہے۔

اولیاء کرام کی اتباع

حضرت غوث رحمة الله عليه في ارشاد فرمايا كه

اے میری قوم ہم اولیاء کرام اور ان کے اقوال و افعال میں ان کی اتباع کرو ان کے خادم بنے رہو اپنی جان اور مال سے ان کا قرب حاصل کرو۔ جو کچھتم ان کو دو گے وہ ان کے پاس تمہارے کئے محفوظ رہے گا۔ اور کل قیامت کے دن وہ تمہاری امانتی تمہارے سپرد کر دیں گے۔ تو وسعت رزق کی تمنا کرتا ہے حالانکہ علم خداوندی میں اس کی تنگی کے متعلق قلم چل چکا ہے لہذا تو مبغوض بن گیا ہے کہ ایس چیز کا طالب ہے جو تیری مقوم میں نہیں ہے۔ تو کب تک دنیا كى طلب ميس كوشش وحرص كرے كا حالانكه تحقي قسمت سے زيادہ لكھا ملنے والا نہیں ہے۔ اولیاء کرام کے قدم طاعت پر کھڑے رہتے ہیں ان کے ول خوف زدہ رہتے ہیں اورتم معصیت کے قدم پر کھڑے ہو اور تمہارے ول بالکل بے خوف میں یمی سراسر دھوکہ ہے تم اس سے ڈرو کہ وہ کہیں تمہیں اچا تک اپنی گرفت میں نہ لے لے۔

> " سركار دو عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كا فرمان ہے۔ إِسْتَعِينُوا عَلَى كُلِّ صَنْعَةِ بِصَالِح اَهُلِهَا

اورعلم كا جان والا بتهذيب حاصل نبيس كي-

ہے ہے ہے افسوں ہے تو الی چیز کا طالب ہے جو کہ تجھے ملنے والی نہیں ہے جب دنیا ہی محنت و مشقت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی تو قرب خداوندی کس حاصل ہو سکتا ہے۔ تجھے ان لوگوں سے واقفیت اور نسبت ہی کیا ہے جن کی کثرت عبادت کا وصف اللہ تعالی قرآن مجید میں اس طرح ذکر کیا ہے۔

فرمان خدادندی ہے

كَانُوُ قَلِيُلاَّ مِّنُ اللَّيْلِ مَا يَهُجَعُون وَبِالْاَسُحَارِهُمْ يَسُتَغُفِرُوْنَ ﴿ كَانُو قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهُجَعُون وَبِالْاَسُحَارِهُمْ يَسُتَغُفِرُونَ

ترجمہ: وہ رات میں کم سویا کرتے اور پچیلی رات استغفار کرتے۔

﴿ كنزالا يمان ﴾

ترجمه الفتح الرباني

صفور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جبرائیل علیہ السلام سے فرما تا ہے کہ اے جبرائیل تو فلاں شخص کو اٹھا کر کھڑ اگر دے اور فلاں شخص کوسلا دے۔

اس کے دومعنی ہیں۔

(ا) ایک یہ کہ فلال شخص کو کھڑا کر کیونکہ دہ اپنی عبادت میں سیا ہے اور مخلوق سے بھا گنے والا ہے تو اس سے تکلیف اور نیند کو دور کر دے اور تو فلال کو سلا دے کیونکہ وہ بہت جھوٹا اور منافق ہے۔ باطل در باطل ہے اور لعنت در لعنت کا مستحق ہے تو اس پر اونگھ کو مسلط کر دے تا کہ میں راتوں کو کھڑے ہوکر عبادت کرنے والوں میں اس کا منہ نہ دیکھوں۔

(۲) دوسرے معنی ہے ہے کہ اے جرائیل فلال فحص کو اٹھا کیونکہ وہ محب و طالب ہے اور تکلیف اٹھانا محب و محبت کی شرط ہے اور فلال کوسلا دے کیونکہ وہ محبوب ہے اور محبوب کیلئے راحت شرط ہے تو وہ سلا دیا جاتا ہے اور اسے راحت دی جاتی ہے کیونکہ اس نے دن کو رات سے عبادت سے ملا دیا اس نے کئے ہوئے اقرار اور وعدہ کو پورا کر دکھایا ہے اور اپنی تچی محبت کو ثابت کر دیا ہے۔ پس جب اس نے اپنے عہد واقر ارکو درست کرلیا اور پورا کر دکھایا اب اللہ تعالی کے عہد کے پورا کرنے کا وقت آگیا ہے کیونکہ وہ اپنے راستہ میں رہنے و تکلیف اٹھانے والوں کا اپنی معیت میں راحت کا ضامی ہے۔

اولیاء کرام کے قلوب جب اپنے پروردگار کی طرف چلنے میں انتہا پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ خواب میں وہ چزیں دیکھنے لگتے ہیں جو انہوں نے حالت بیداری میں نہ دیکھی تھیں۔ انہوں نے نمازیں اوا کیس روزے رکھے اور فاقہ و بہ آبروئی میں نہ دیکھی تھیں۔ انہوں نے نمازیں اوا کیس روزے رکھے اور فاقہ و بہ آبروئی میں مشغول رہے یہاں تک کہ ان کو جنت حاصل ہوگئ۔ جب جنت حاصل ہوگئ تو کھر ان کو ارشاد ہوا کہ راستہ تو دو نرائی ہے وہ اللہ تعالی کی طلب ہے۔ لہذا ان کے بھر ان کو ارشاد ہوا کہ راستہ تو دو نرائی ہے وہ اللہ تعالی کی طلب ہے۔ لہذا ان کے اعمال اب قلبی بن گئے پس جب ول اللہ تعالی تک پہنچ گئے تو وہ مضبوط و راسخ قدم ہوگئے اور وہاں تھہر گئے۔ جس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا طلب کر رہا ہے تو اس کو اپنے پروردگار کی طاعت میں ابنی قوت وکوشش کا خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مسلمان ہر وقت ریاضت میں رہا کرتا ہے یہاں تک کہ اپنے پروردگار سے جا طاقات کرتا ہے۔

يشخ اور مريد

تجھ پر افسوں ہے تو میرے مرید ہونے کا مدی ہے اور اپنا مال مجھ سے پوشیدہ رکھتا ہے تو اپنے دعویٰ میں جمونا ہے مرید کیلئے اپنے شخ کامل کے مقابلہ پر

ب دین ﴾ بن جاتا ہے اور اسلام کی صد سے خارج ہو جاتا ہے اور آخرت میں اس كالمحكانه جهنم اور عذاب موكا اور دنيا مين بھي عذاب ميں مبتلا موگا۔

579

شریعت کا اتباع کرنے والوں کی پیروی کی جائے

عارف کے دل کیلئے احکام شریعت کی مضبوطی اور آستانہ خداوندی یر جم جانے کے بعد ایک اور چیز جو کہ اس کے اور اللہ تعالی درمیان میں ہوتی ہے ماصل ہوجاتی ہے جس کے سبب سے وہ اس کامسخق ہوجاتا ہے کہ اس کی انتاع کی جائے اور اس کی باتوں کو سنا جائے۔ اس لئے ان لوگوں کی اتباع کی ممانعت آتی ہے جو کہ شریعت کے بابند نہ ہول کیونکہ شریعت کی بابندی الی چیز ہے کہ اس کے بغیر حارہ ہی نہیں اور شریعت کی اتباع ہی معرفت خداوندی کی جڑ ہے اور جس نے عمل اور اخلاص سے اس کومضبوط کیا اور مخلوق کو اس کی تعلیم دی وہی اللہ تعالی کے نزدیک بوے مرتبے والا ہے اس کئے کہ

حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کا فرمان ہے

مَنُ تَعَلَّمَ وَعَلِمَ وَعَلَّمَ دُعِيَ فِي الْمَلَكُونِ عَظِيْمًا

ترجمه: جس مخص نے علم حاصل کیا اور اس برعمل کیا اور دوسرے لوگوں کوعلم سکھایا وہ ملکوت اعلیٰ میں عظیم نام سے پکارا جائے گا۔

جہالت اور گوشه شینی

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه في ارشاد فرمايا كه

تو اینے خلوت خانہ میں جہالت کے ساتھ گوشہ نشین نہ ہو کیونکہ الی گوشہ

نشینی اختیار کرنا پوری خرابی ہے۔اس کئے کہ

حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که

یلے نقہ حاصل کرای کے بعد گوشتنی اختیار کر

جب تک ایک ایبا محض بھی موجود ہوجس سے تو ڈرتا ہویا اس سے کسی قتم

ن میض ہوتی ہے نہ عمامہ اور نہ سونا اور نہ مال و زر وہ سب کھھ اینے شخ کا بی جانتا ہے وہ ای کے طباق پر وہی چیز کھاتا ہے جس کے کھانے کا اس کو تھم دیا جاتا ہے وہ اپنے آپ سے فنا ہو جاتا ہے اور شخ کامل کے حکم وممانعت کا منتظر رہتا ہے۔ کیونکہ وہ یہ جانا ہے کہ شخ کامل کا تھم کرنا اور منع کرنا اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور نیز یہ بھی جانتا ہے کہ مرید کی ساری مسلحتیں شخ کامل کے ہاتھ پر ہوتی ہیں اور اس کی رس کو وہی بٹتا ہے۔ اگر تو اینے شیخ پر تہمت لگائے تو اس کی صحبت اختیار نه کر اور نه اس کی صحبت اختیار کرنا تیرے کئے درست ہوگی اور نداس کا مرید بنتا تیرے فائدہ مند ہوگا۔

مریض جب طبیب پر الزام لگاتا ہے تو اس کے معالجہ سے شفایاب نہیں ہوتا۔ قرآن وحدیث یرعمل کرنا

حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیه نے ارشاد فرمایا کہ جس کا زہر مخلوق میں درست ہو جاتا ہے تو مخلوق کا اس کی طرف رغبت کرنا درست ہو جاتا ہے اور وہ اس کے کلام اور اس کی طرف نظر کرنے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ جب تو مخلوق کوعلم ومعرفت خداوندی سے جانے اور پہچانے گئے گا تو مخلوق کی ساری صنعتیں تیری نظر سے غائب ہو جائیں گی۔ انس وجن اور فرشتے سب تجھ سے معدوم ہو جائیں گے اور تیرا ول دوسری صفت کے ساتھ متصف کر دیا جائے گا اور اس طرح تیرا باطن اس سے علیحدہ کر دیا جائے گا اور تیرے وجود کا پوست جو کہ بنی آ دم کی عادت کا پوست ہے تھے سے دور ہو جائے گا۔ شریعت آئے گی تیری قیص بن جائے گی لیس تو شریعت کا لباس پہنے ہوئے تمام زمین میں چھیرے گا اور اینے نفس اور مخلوق خداوندی کو احکام خداوندی بتائے گا۔ تو اس چیز کو لازم پکرجس کوحضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم لے کر آئے ہیں اور وہ قرآن كريم اور حديث إلى وكله جوقرآن و حديث كوچھور ديتا ہے وہ زندلي وليني

میں سے اکثر لوگ اخلاص کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ہوتے منافق ہیں۔ اگر امتحان کا معاملہ نہ ہوتا تو بہت لوگ دعوے دار بن جاتے۔ جو خص برد باری کا مدی ہوگا ہم غصہ دلا کر اس کا امتحان لیں گے اور جو خص سخاوت کا مدعی ہوگا ہم ما تک ما تگ کر اس كا امتحان ليس ك\_ اور ہر وہ تحص جوكس چيز كا دعوىٰ كرے ميں اس كا اس كى ضد سے امتحان لیتا ہوں۔ تم اپنے ہوس کو چھوڑ دو اور اپنی تمام حالتوں میں تقوی افتیار کرد۔ رب تعالی کی ذات انہیں کیلئے ہے جو تقویٰ کو اختیار کرتے ہیں۔تم اصل میں شرک سے اور فرع میں گناہوں سے بچو۔ اس کے بعد قرآن و حدیث کی رس کومضبوطی سے پکڑلو اور اس کو اینے ہاتھوں سے نہ چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بری کریم ہے وہ این بندے پر خوف جمع نہیں کرتا۔

### اولياء الله كانخوف

اولیاء کرام کا خوف دنیا میں کھانے اور پینے اور لباس پہننے اور نکاح کرنے اورتمام تصرفات میں مقدم ہو چکا ہے۔ انہوں نے حرام اور معظیمات اور بہت ی طلال چیزوں کو حساب اور عذاب خداوندی کے خوف سے چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے اپنے کھانے پینے اور تمام حالتوں میں تقوی اختیار کرلیا ہے اور دنیا میں تمام چیزوں کو بطریق زہر چھوڑ دیا ہے۔ پس جب زہرنے ان کی طبیعوں میں قرار پکڑلیا تو انہیں علم خداوندی حاصل ہوگیا اور وہ علم ان کے سروں کا تاج بن گیا ہے۔ پس لامحالہ حرام ومعشبهات اور مباح ان سے برطرف ہو گئے اور خالص طال ان کے پاس رہ گیا جو کہ ان صدیقین کا جن کو اس کاعم نہیں اور نہ وہ ان کے دل میں خطرہ بن کر گذرتا ہے حلال ہے۔

## دنیاادر آخرت کا ترک کرنا

حضرت سیدنا غوث اعظم رحمة الله علیه نے فرمایا که بندہ جب دنیا اور آ خرت کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے علاوہ ہر چیز سے علیحدہ ہو كاطمع ركهتا مواس وقت تك تيراخلوت خانه من بينهنا تيرے لئے بهترنہيں ہے۔ تیرے لئے خوف اور طمع کے قابل صرف ایک ذات یاک یعنی الله تعالی ہو اور کوئی باقی نہ رہے میں تو اللہ تعالی کے سوا اور اس کا قرب حاصل کرنے کی غرض سے اس کے دین پر قائم رہنے کے سواکسی کو جانتا اور پہچانتا ہی نہیں ہوں اور اس کے دین پر قیام اور اس کی مدومض ذات خداوندی کیلئے ہے نہ کہ کسی دوسرے كيلئے عوام الناس جب حدود شريعت سے برھ جاتے ہيں منوعات كے مرتكب موتے ہیں احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں اور دین کو پس پشت ڈال دیتے ہیں تو یہ دین دہائی دیتا ہے اور صدیق اس آ واز کوسنتا ہے اور اس کے دل اور باطن کو بھی یہ آ داز سنائی دیتی ہے۔ تو اس کی چیخ و پکارکوس کر کمر بستہ ہو جاتا ہے اور کھڑے ہوکر پوری طرح اس کی مدد میں مشغول ہو جاتا ہے۔ امر بالمعروف وہی عن المكر كرتا ہے وہ دين كى خيرخواى كرتا ہے اور اس كى طرف سے مدافعت كرتا رہتا ہے اور بیسب کچھھن اینے بروردگار کی قوت و مدد سے کرتا ہے نہ کہ اینے نفس ' خواہش طبیعت رعونت جہالت اور نفاق کی قوت سے۔عبادت اس کا نام ہے کہ عادت کوترک کیا جائے نہ ہے کہ عادت کو بھی عبادت بنا لیا جائے۔ عادت بی عبادت کی قائم مقام ہے۔

## اولیاء کا دنیا و آخرت اور مخلوق سے قطع تعلق کرنا

حضرت سيدنا غوث جيلاني رحمة الله عليه في ارشاد فرمايا كه اولياء كرام في دنیا اور آخرت اور مخلوق کے تعلق کو باطل کر دیا اور الله تعالی کی ذات یاک سے تعلق پیدا کرلیا۔تم اپنے کھوٹے درہم پیش نہ کرو کیونکہ برکھنے والا بردا ہوشیار ہے وہ بغیر کسوٹی پر پر کھے تم سے نہ لے گا۔ جو کھوٹ تمہارے پاس ہے تم اس کو پھینک دو اور اس کوکوئی چیز بھی نہ مجھو۔تم سے وہی مال لیا جائے گا جو بھٹی میں داخل ہو کر میل کچیل سے صاف ہو جائے گا۔ پس تم بی خیال نہ کرو کہ معالمہ آسان ہے۔تم

چیزیں اللہ تعالیٰ کی محکوم اور ماتحت اور اس کے زیر اثر ہیں مخلوق سے روگردانی کرنا بواحق اور خالق کے ساتھ مشغول ہونا بہت زیادہ اور بواحق ہے۔ میرا خیال بیہ ے کہ جو کچھ میں کہدرہا ہوں تمہاری سمجھ میں نہیں آتا۔ تم پرلازم ہے کہ تم توحید کے دلائل کو مجھو اور صدیقین و اولیاء کرام کے کلمات پر توجہ کرو اور انہیں سنو۔ ان ك باتيں وى اللى كى طرح موتى ہے وہ الله تعالى كى طرف سے اور اس كے حكم سے بولتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کوعوام کمینوں کے حکموں سے جدا وعلیجمہ فاص تھم دیا کرتا ہے۔ ان کا کلام عوام کی طرح نہیں ہوا کرتا۔ تو سرایا ہوس ہوتو كتابوں سے وعظ اكٹھا كرليتا ہے اور وعظ و بيان كرنے لگتا ہے۔ اگر تيرى كتاب ضائع ہوگئی تو تو کیا کرے گا۔ یا تیری کتابوں میں آگ لگ جائے یا تیرا وہ چراغ جس سے تو کتابوں کو دیکھتا ہے بچھ جائے تو تو کیا کرے گا۔ جب تیرا گھڑا ٹوٹ جائے اور اس میں جو پانی ہے بہہ جائے تو بتا تو کیا کرے گا۔ تیری الكيشى اور كو كلے اور ديا سلائى اور چشمه كهال ہے جس سے تو كام لے گا۔ جو مخص علم حاصل کرتا ہے او اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے تو نور خداوندی اس کے دل میں چھماق اور چھمہ بن جاتا ہے پس وہ خود بھی منور اور روشن ہو جاتا ہے اور دوسرے بھی روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اے شور وغل مجانے والو۔ اے خواہشات کے ہاتھوں سے جمع کی ہوئی کتابوں کے تابعدارو۔تم ير افسوس ہے تم خاص لوگوں سے جھڑا کرتے ہو۔تم شکست کھاؤ کے اور ہلاک ہو جاؤ گے اور این مراد کو نہ پہنچ سکو گے بھلاتمہاری کوششوں سے تقدیر وعلم ازلی کس طرح بليك سكتا ہےتم مومن اورمسلمان بنو۔

كياتم نے فرمان خداوندى نہيں سا۔ أَلَّذِيْنَ امَنُوا بِالْمِاتِنَا وَكَانُوا مُسُلِمِيْنَ

ترجمہ جنتی وہی ہیں جو کہ ہماری آ توں پر ایمان لائے اورمسلمان ہوئے۔

جاتا ہے اور اس کا دل مقام قرب و احسان ولطف خداوندی میں پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کو کھانے پینے اور لباس یا کسی اور چیز کے حاصل کرنے کی جو کہ اس بندہ کی مصلحتوں میں ہیں تکلیف نہیں دیتا۔ اس بندے کا دل ان چیزوں میں مشغول ہونے سے پاک ہو جاتا ہے۔مقربین کے دل ہر وقت قرب وعلم کی خاص درسگاہ میں رہتے ہیں۔ جہاں ان کے قلوب و باطن کو تمام ارادوں سے فنا ہو جانے اور اپنے آپ کو اللہ تعالی کے سامنے وال دینے کی تعلیم دی جاتی ہے ہیں اللہ تعالی نے سامنے وال دینے کی تعلیم دی جاتی ہے لیس اللہ تعالی خود ان کا سر پرست بن جاتا ہے اور کسی دوسرے کے حوالے نہیں کرتا اور بیا مور عام مخلوق کی عقلوں اور اس ظاہر سے بالاتر ہیں۔

الله تعالى ان اولياء كرام كوفنا كرديتا ب پھر جب جاہتا ہے ان كوزندہ كرديتا ہے اور مخلوق كى طرف واليس كرديتا ہے۔ اور مخلوق كى طرف واليس كرديتا ہے۔ اول جہل ہوتا ہے اس كے بعد علم اس كے بعد عمل پھر اخلاص۔ پھر اس كے بعد دوسراعلم اس كے بعد دوسراعلم اس كے بعد دوسراعلم اول خاموثى ہے پھر كويائى۔ اول اپنى ہستى سے فنا ہوتا ہے پھر اس كے ساتھ موجود ہونا ہے۔

تمام چیزیں الله کی محکوم ہیں

حضرت سیدناغوث اعظم رحمة الله علیه نے ارشاد فر مایا که

اے مردہ دلو۔ تمہارا میرے پاس بیٹھنا کس کام کا ہے۔ اے دنیا اور بادشاہوں کے بندو۔ اے امیروں کے غلاموں اے گرانی کے بندو۔ تم پر افسوس ہے اگر گیہوں کے دانہ کی قیمت ایک دینار تک پہنچ جائے تو بھی صاحب ایمان کو کچھ پرواہ نہیں کرتا نہ اس کی قوت یقین اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے کی وجہ سے اس کو اپنی معاش کا فکر لاحق ہوتا ہے کیونکہ وہ سجھتا ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے وہ ضرور پہنچائے گا۔

، تو اینے آپ کومسلمانوں میں شار نہ کر۔ پرے بث علیحدہ ہو جا۔ تمام

اسلام کی حقیقت ٔ

<u>حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه نے ارشاد فرمايا كه</u>

اسلام کی حقیقت گردن کا جھکا دینا ہے۔ اولیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دیا اور اس کو بول کر اور بول نہ کر کو بھلا دیا ہے۔ اولیاء کرام طرح طرح کی طاعتیں کرتے ہیں اور اس کے سامنے خوف کے قدموں پر کھڑے رہتے ہیں ہووقت ان پر خوف طاری رہتا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔

ارشادفرماتا ہے۔

يُؤْتُونَ مَا اتَوُا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَة"

ترجمہ: وہ کوئی کام کریں ان کے دل خوف زدہ رہتے ہیں۔

میرے احکام کی تغیل کرتے رہتے ہیں اور ممنوعات سے بچتے رہتے ہیں اور میری بلا پر صبر کرتے رہتے ہیں اور علا پر شکر کرتے ہیں اور اپنی جانوں اور مالوں اور اولادوں و آبروں کو تقدیر خداوندی کے ہاتھوں میں حوالے کرتے ہیں اور ان

ك ول مجھ سے خالف رہتے ہيں

عارف بالله جب آخرت سے زہد کرنے لگتا ہے تو آخرت سے کہتا ہے تو محصے دور ہو جا کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا طالب ہوں۔ تو اور دنیا میرے نزدیک سب ایک ہیں۔ دنیا مجھے تھے سے روکی تھی اور تو مجھے اللہ تعالیٰ سے روکتی تھی اور تو مجھے اللہ تعالیٰ سے روکتی اس کی کوئی قدر ومنزلت نہیں۔ تم اس کلام کوسنو کہ بیعلم خداوندی کا مغز ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے اور اپنی مخلوق سے اور اپنی مخلوق سے اور اپنی مخلوق کے مقصود ہے اس کا خلاصہ ہے اور بیا نبیاء مرسلین علیم السلام اور اولیاء صالحین کا واقعی حال ہے۔

اے دنیا و آخرت کے بندوئے م اللہ تعالی اور اس کی دنیا اور آخرت سے

ناواقف ہوئم انسان نہیں بلکہ دیواری ہو۔ تیرا بت دنیا بنی ہوئی ہے۔ تیرا بت آخرت بنی ہوئی ہے۔ تیرا بت مخلوق بنی ہوئی ہے اور تیرا بت خواہشات ولذات بنی ہوئی ہیں اور تیرا بت مدح و ثناء اور مخلوق میں مقبولیت بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سواجو چیز بھی ہے وہ بت ہے۔

اولیاء کرام صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے طالب ہوتے ہیں۔ دنیا و آخرت کی نعتیں دروازہ خداوندی پر ان کو کھلائی جاتی ہیں۔ طیب کے گھر میں کھلائی جاتی ہیں۔طیب ان میں سے جو چیز بھی جا ہے گادر مریض کو کھلادے۔

### منافق پر قیامت

اے منافقو۔تم اس حال سے بے خبر ہو۔ منافق تو اس میں سے ایک حرف سننے کی بھی طاقت نہیں رکھتا اس پر قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ وہ حق سننے پر قاور بی نہیں۔ میرا کلام حق ہے اور میں حق پر ہوں۔ میرا کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے نہ کہ میری طرف سے شریعت کی طرف سے ہوتا ہے نہ ہوا وہوں کی طرف سے مگر تیری بیار سجھ پر آفت ہے۔

### مومن کی موت

تجھ پرافسوں ہے کہ تو نے علم حاصل کیا لیکن اس پر عمل نہ کیا پس تیراعلم کیا نفع دے گا۔ تو نے جوانی کی حالت میں مشاک عظام کی خدمت نہ کی پس تو بڑھا ہے کی حالت میں ان کی کس طرح خدمت کرے گا۔ مرتے وقت ہر مسلمان کی آ تھوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں پس وہ ان نعمتوں کو جو کہ اس کیلئے جنت میں ہیں دیکھا ہے اور خوبصورت حوریں اور غلمان اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اس کی طرف جنت کی خوشہو پہنچی ہے۔ پس اس کو موت اور سکرات موت اور اس کی طرف جنت کی خوشہو پہنچی ہے۔ پس اس کو موت اور سکرات موت معلی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ایک ساتھ وہ معالمہ کرتا ہے جیسا کہ اس نے حضرت آ سیہ رضی اللہ تعالی عنہا کیساتھ کیا تھا۔ اور بعض اہل ایمان ایسے بھی

ہوتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اس سے آگاہ ہو جاتے ہیں مگر وہ مقرب اور متخب اور مجوب بندے ہیں-

ترجمه الفتح الرباني

# تقذير كوكوئي رونهيس كرسكتا

حضرت سیدناغوث اعظم رحمة الله علیه نے ارشاد فرمایا که

اے اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے والے تو بے فاکدہ بکوائی نہ بکا کر۔ تقدیر کو نہ کوئی رد کرنے والا رد کرسکتا ہے اور نہ کوئی رد کئے والا روک سکتا ہے تو اپنے آپ کواللہ تعالیٰ کے سپر دکر دے تھے راحت ملے گی۔ بیدن اور رات کا رد کرتا تیرے امکان میں نہیں ہے۔ جب رات آتی ہے تو آبی جاتی ہے چاہتو خوش ہو یا ناخوش۔ اور یہی حال دن کا ہے کہ دونوں تیری خواہش کے خلاف بھی آتے رہیں گے۔ ایسے بی ہر وہ چیز جو تیرے نفع اور نقصان کی ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے مقدر کردیا ہے ضرور آکر رہے گی۔ جب محاجی کی رات آئے گی رات آئے گی تو اسے تسلیم کر اور امیری کے دن کو رخصت کر دے جب مرض کی رات آئے گی تو مرض۔ بیاری۔ محاجی اور تیر وریزی کی را توں کا خوش دلی سے استقبال کیا کر تو مرض۔ بیاری۔ محاجی اور آبروریزی کی را توں کا خوش دلی سے استقبال کیا کر تو تیرا ایمان چلا جائے گا اور تیرا باطن مرجائے گا در تیرا ایمان چلا جائے گا اور تیرا باطن مرجائے گا۔ اور تیرا باطن مرجائے گا۔

الله تعالى في ايك كتاب من ارشاد فرمايا ہے كه

میں وہ معبود ہوں کہ میرے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ جومیری قضاء کو تسلیم کرتا ہے اور میری بلا پر صبر اختیار کرتا ہے اور میری عطا کردہ نعتوں پر شکر کرتا ہے میں اپنے پاس اس کوصدیق لکھ دیتا ہوں۔ اور جوکوئی میری قضاء کو تسلیم نہیں کرتا اور میری بلا پر صبر نہیں کرتا اور میری نعتوں پر شکر نہیں کرتا ہیں وہ کوئی اور میرے سوا اپنا خدا تلاش کرے۔

جب تو قضاء پر راضی نہ ہوا اور بلا پر صبر نہ کیا اور اللہ تعالی کی تعمقوں کا شکر نہ کیا ہیں تیرے لئے کوئی خدا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی کے سواکوئی دوسرا خدا تلاش کر۔ اللہ تعالی کے سواکوئی دوسرا خدا بی نہیں۔ اگر تو اللہ تعالی کو چاہتا ہے ہیں قضاء و قدر پر راضی ہوجا اور تقدیر پر ایمان لا خواہ خیر ہو یا شر اور شیریں ہو یا تلخ۔ اور اس بات کو بھی سجھ کہ جو پچھ بھی تکلیف تھھ کو پہنچتی ہے وہ تیری احتیاط کرنے سے ہرگز مل نہیں سکتی تھی۔ جب تیرے لئے ایمان محقق ہو جائے گا تو ولایت کے دروازہ پر پہنچ جائے گا ہی اس وقت تو اللہ تعالی کے بندوں میں سے ہو جائے گا ہواس کی عبودیت میں راسخ ہیں۔

### ولى علامت

ولی کی علامت یہ ہے کہ وہ تمام حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی موافقت کر نے والا ہوتا ہے اور بغیر چون و چرا کے اوامر کے بجالانے اور نوائی سے بیخے کے ساتھ سرایا موافقت بن جاتا ہے۔ پس لامحالہ اس کی صحبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ واکی ہوتی ہے کہ ہر وقت اس کے قرب کی معیت میں رہتا ہے نہ واکیں ہما ہے اور نہ بی پیچے کی طرف بلکہ صرف آ کے کا رخ وہ بن جاتا ہے۔ بغیر پیٹھ کے سینہ اور بغیر بحد کا قرب اور بغیر کدورت کے صفائی۔

# مخلوق پر بھروسہ کرنا شرک ہے

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه نے فرمايا كه

تو بغیرشر کے خیر بن جا۔ گر تیری امیدگاہ تخلوق ہے اور تیرا خوف انہیں سے وابستہ ہے اور بیالتہ تخلوق کی تعریف وابستہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔

تھ پرافسوں ہے۔ تحلوق کے پاس اس میں سے پھی جسی نہیں ہے عطا اور

ایسے بھی ہیں جن کی باتیں کفار کی طرح ہیں کہ ہماری زندگی تو یہی ونیا کی زندگی رہے ہیں جہ مرتے اور جیتے ہیں اور زمانہ بی ہم کو ہلاک کیا کرتا ہے کافروں نے یہ زبانوں سے کہا اور اکثر تم میں اس کو چھپاتے ہیں اور بذریعہ ایسے افعال اس کے قائل ہورہے ہیں جو کہ اس قول کے مقصود ہیں۔ پس میر نزدیک ان کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ان کا حال اللہ تعالی کے سامنے کھلے گا۔ انہیں نہ عقل ہے اور نہ تمیز جس کے ذریعہ سے ضرر رساں اور نفع سامنے کھلے گا۔ انہیں نہ عقل ہے اور نہ تمیز جس کے ذریعہ سے ضرر رساں اور نفع رساں چیزوں کے درمیان جدائی کرسکیں۔

حضرت يوسف عليدالسلام كے قصد من الله تعالى كا فرمان ہے۔ أَن نَّا خُذَ إِلَّا مَنُ وَجِدْنَا مَعَاعَنَا

الله پناہ میں رکھے کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے اس کے سوا
کی دوسرے کو لیں۔ ﴿ شابی بیالہ جب بنیامین کے سامان سے لکلا یوسف کے
جمائیوں نے کہا کہ سزامیں ان کی جگہ ہم سے جس کو چاہیں قید میں رکھ لیس تو ان
کو یہی جواب دیا گیا ﴾

ایسے بی وہ مخص جس کے پاس ولایت وتو حید اور ایمان کی پونجی پائی جائے گی قرب خداوندی کامستی ہوگا۔ جب دل اللہ تعالی کیلئے صالح ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کو مخلوق اور اسباب کے ساتھ نہیں چھوڑتا اور نہ اسباب کے ذریعہ سے خرید و فروخت اور لین دین کے ساتھ چھوڑتا ہے اس کو دوسروں سے تمیز دے دیتا ہے اور اس کو اس کی لیتی سے اٹھا کر اینے دروازہ پر بیٹھا لیتا ہے اور این کو اس کی گور میں اسے سلا دیتا ہے۔

دنیارخصت ہونے والی ہے

سیدناغوث جیلانی رحمة الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تھ پر افسوں ہے تیرے اسلام کا کرتہ پھٹا ہوا ہے اور تیرے ایمان کا کیڑانجس ہے تو برہنہ ہے تیرا دل

منع کا مالک کوئی دوسراہی ہے تھے کچھ خرنیں ہے نہ ہی تیرے پاس تو حیدرہی۔
یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں اور اسی سے لی جاتی ہیں نہ اس کی کلوق سے۔ اس کا راستہ طے کرنے کے بعد اس کے دروازہ کی طرف رجوع کرکے وہ چیزیں حاصل کی جاتی ہیں۔ ابتداء ہیں سب ہوتا ہے اورانتہا ہیں سبب پیدا کرنے والا۔ مبتدی بذریعہ اسباب کے طلب کرتا ہے جیسا کہ پندکا بچہ اپنی پیدا کرنے والا۔ مبتدی بذریعہ اسباب کے طلب کرتا ہے جیسا کہ پندکا بچہ اپنی ماں اور باپ سے طلب کرتا ہے بیاں تک کہ وہ دونوں اس کو رزق دیتے ہیں لیس جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور اڑنا سکھ لیتا ہے تو ماں باپ دونوں سے اور اپنی جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور اڑنا سکھ لیتا ہے تو ماں باپ دونوں سے اور اپنی خود رزق تلاش کرتا ہے۔ کیا تم میں سے کی نے ایک لقمہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کے ہاتھ ہے۔ کیا تم میں سے کی نے ایک لقمہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کے ہاتھ سے بغیر اپنی طاقت وقوت اور مخلوق پر بجروسہ کے بغیر کھایا ہے۔

588

یر پی است میں ایس چیزوں کا دعویٰ کر نے ہو جوتم میں موجود نہیں تو الی حقے پر افسوں ہے تم الی چیزوں کا دعویٰ کر نے ہو جوتم میں موجود نہیں تو الی حالت میں تیرا مجروسہ اپنی قوت و طاقت و اسباب پر ہے۔ ایمان و ایقان اور تو حید کا کس طرح دعویٰ کرتا ہے تو عقل مند بن سے امر محض دعویٰ سے حاصل نہیں ہوتا۔

### بظاہر اسلام کے مدعی

حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیه نے ارشاد فرمایا کہ تھے پرافسوں ہے تو اس منبر پر بیٹے کر لوگوں سے وعظ کہنا ہے اور اس میں خود بھی ہنتا ہے اور مصحکہ خیز حکایتیں بیان کرتا ہے ایک صورت میں تو یقیناً فلاح نہیں پاسکتا اور نہ سننے والوں کو فلاح حاصل ہوگی۔ واعظ تو معلم اور استاد ہوا کرتا ہے اور سننے والے بچوں کی طرح ہوتے ہیں۔ بچتی اور بغیر لزوم احتیاط کے اور تر شردی کے بیار بیوس کے سکتا۔ ان میں بعض ہی افراد بغیر ان امور کے عطائے خداوندی سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ بظاہر اسلام کے مدعی ہیں اور بہت سے لوگ بظاہر اسلام کے مدعی ہیں اور بہت سے

جاہے کنفس کوسکوت اور حسن ادب کی لگام دے اور نفس کو تقویٰ کی زرہ بہنائے کہ یہی اس کے مطمئنہ بننے اور الله تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔

وصول الى الله كى اقسام

وصول الى الله كى دوقتميس بير ايك وصول خاص \_ اور ايك وصول عام \_ وصول عام موت کے بعد اللہ تعالی کی طرف پنچنا ہے۔ اور وصول خاص بعض الل الله كے دل موت سے پہلے الله تعالى كى طرف پہنچ جاتے ہيں۔ اور يه وه لوگ ہیں جو اینے نفول کی پوری مخالفت کرتے ہیں اور نفع اور نقصان کے متعلق مخلوق سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ پس جب وہ اس پر مداومت کر لیتے ہیں تو وہ الله تعالی کی طرف ایسے پہنے جاتے ہیں جس طرح عوام اس کی خدمت کے بعد اس کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ جس کی بیہ حالت درست ہو جاتی ہے اس کو استقامت وسط اور مم كلاى والس نصيب موتا ہے۔ اس وقت يه واصل الى الله كبتائة مسبالي الل وعيال كولي كرآؤ

حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جب کنویں اور قید خاند سے باہر فکلے اور ان معائب برصر اختيار كيالس جب وه صاحب اقتدار مو كئ اورتمام چزين ان کے قبضہ میں آ گئیں۔ تو حضرت بوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تم اینے سب اہل کو لے کر آؤ۔ یعنی جب حضرت بوسف علیہ السلام کوتو تگری اور سلطنت نعیب ہوئی اور مقام قبض جاکر مقام بسط حاصل ہوگیا۔ اس سے پہلے کویں اور قید خانہ میں بے زبان بے ہوئے تھے ہی جب اس سے باہرنکل آئے تو گویائی حاصل ہوگئ۔

قرب الہی کی طلب میں جانوں کا خرچ کرنا

سیدنا حضور غوث اعظم رحمة الله علیه نے ارشاد فرمایا کداے میری قومتم ہر چیز کو اللہ تعالی سے ماگلو جوسب چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اپنا سب کچھاسی

جائل ہے۔ تیرا باطن مکدر ہے۔ تیرا سینداسلام سے کشادہ نہیں کیا گیا۔تیرا باطن خراب ہے اور تیرا ظاہر آباد ہے۔ تیرا نامہ اعمال سیاہ ہے۔ تیری وہ دنیا جس کوتو جمع كرتا ہے اور دوست ركھتا ہے تھھ سے رخصت ہونے والى ہے۔ قبر اور آخرت تیری طرف منه کئے ہوئے آنے کو تیار ہے تو اپنے معاملہ اور انجام کیلئے کہ جس کی طرف جانا ہے بیدار ہوجا۔ ممکن ہے کہ تیری موت آج بی یا ای ساعت میں واقع ہو جائے اور وہ تیری امیدول کے درمیان حائل ہو جائے۔ دنیا کی آرزوكي جن كوتو لئے بيفا ہے تو اس كونه يا سكے گا اور نه وہ تھھ كومل سكيں گا-اورجس آخرت کوتونے بھلا رکھا ہے لیں وہ تجھے ضرور ملے گا۔ تیرا غیراللہ کے ساتھ مشغول ہونا سرایا ہوں ہے۔ اور تیرا خوف اور امیدواری غیر اللہ سے سرتایا ہوں ہے۔ الله تعالى كے سوانه كوئى جم كو تفع يہنچا سكتا ہے اور نه نقصان يہنچا سكتا ہے۔ وہ خدا ایبا ہے کہ جس نے ہر چیز کیلئے سبب پیدا کر دیا ہے تھم سبب پر وارد ہوتا ہے۔ جب تو تھم پر عمل كرتا رہے گا تو اس عمل كى حقيقت تك رسائى بائے گا اسباب تجھ سے اس طرح ساقط ہو جائیں گے کہ جس طرح ورخت سے ہے جعر جاتے ہیں اسباب جاتے رہتے ہیں اورسب کا ظہور ہوگا۔ چھلکا جاتا رہے گا اورمغز ظاہر ہوگا۔مسبب الاسباب سے تعلق رکھنا ہی مغز ہے وہی اصل ہے اور وہی درخت کا کھل ہے۔ صاحب توحید مخص حالات میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ مشکیزہ سے نالے کی طرف اور نالے سے نہر کی طرف اور نہر سے دریا کی طرف شاخ سے جڑ کی طرف۔ اصل سے ولد کی طرف۔ بندہ سے معبود کی طرف صنعت سے صافع کی طرف۔ عاجز سے قادر کی طرف۔ محاجی سے امیری کی طرف ضعف سے قوت کی طرف قلیل سے کثیر کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے۔تم میرے اوپر زبان درازی نہ کرو۔تم میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جن کے دل ایمان سے خالی ہیں۔ جس محف کو اینے نفس کو درست کرنے کی ضرورت ہو اس کو

جنت کی قیمت

اَ لِيَصْحَصَ نِے بِهِ كَهَا كَهَ اللهُ تَعَالَىٰ كَ فَرَمَانَ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ

593

لیعنی جنت میں وہ تمام چیزیں ملیں گی جن کونفس خواہش کریں اور جن سے آئکھیں ٹھنڈی ہوں۔

> کی خبرس لی تو اس کی قیمت کیا ہے۔ تو ہم نے اس کو جواب دیا اللہ تعالی کا فرمان ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَراى مِنَ المُؤْمِنِينَ انْفُسَهُمُ وَامُوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ وَاللَّهُ اللّهَ اشْتَراى مِنَ المُؤْمِنِينَ انْفُسَهُمُ وَامُوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

ترجمہ: بینک اللہ تعالی نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید کئے ہیں اس کے بدلے پر کہ ان کیلئے جنت ہے۔
جیں اس کے بدلے پر کہ ان کیلئے جنت ہے۔
تو اپنی جان و مال کو اللہ تعالی کے سپر دکر دے تو جنت تیری ہو جائے گا۔

### قرب کے دروازہ کی قیت

ایک دوسرے حض نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہو قرب کو دکھے لیا ہے اور میں عاشقوں کو اس میں آتے جاتے اور بادشاہی ضلعت پہنے ہوئے دکھے رہا ہوں پس اس دروازہ میں داخل ہونے کی قیمت کیا ہے۔
ہم نے اس کو جواب دیا کہ تو اپنے سب کچھ کو اس کے راستہ میں خرچ کر دے اور اپنی خواہش اور لذتوں کو چھوڑ دے اور اس میں اپنے آپ کو فنا کر دے جنت اور مافیھا کو رخصت کر دے ۔ نفس خواہش اور طبیعت کو الوداع کہہ دے۔
دنیا اور آخرت کی خواہشات کو چھوڑ دے سب کو چھوڑ کر سب کو اپنے دل کے دنیا اور آخرت کی خواہشات کو چھوڑ دے سب کو چھوڑ کر سب کو اپنے دل کے چھے ڈال دے اس کے بعد دروازہ میں داخل ہو جا اب تجھ کو وہ جلوہ نظر آتے گا

کی طلب میں خرچ کرو۔ اولیاء کرام نے قرب خداوندی کی طلب میں اپنی جانوں کوخرچ کر دیا۔ اور انہوں نے جان لیا کہ کیا چیز طلب کر رہے ہیں۔ لہذا اپنی جانوں کا خرچ کرنا ان پر آسان ہوگیا۔ جو سجھ لیتا ہے کہ کیا چیز طلب کررہا ہے جو کچھ بھی خرچ کرے وہ اس پر آسان ہوجا تا ہے۔

حكايت

ایک مخص کا بردہ فرش کی دکان سے گذر ہوا۔ اس نے اسکی دکان میں ایک خوبصورت لونڈی کو دیکھا تو اس کی محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی تو اس جگہ سے آ کے بوصنے کی اس میں قدرت و طاقت ندرہی اس مخص کی سواری ایک گھوڑا تھا جس کی قیمت ایک سودینار تھی اورجسم پرتفیس لباس تھا سونے کی جزاؤ تکوار جمائل کئے ہوئے تھا اور اس کے آ گے آ گے حبثی غلام تھا جو غاشیہ بردار تھا۔ پس سے خف اس بردہ فروش کی طرف بڑھا اور اس سے اس لونڈی کوخریدنے کی خواہش کی۔ اس نے جواب دیا اس میں کوئی شک نہیں کہ تو میری لونڈی پر عاشق ہوگیا ہے اور عاشق کا قاعدہ ہے کہ وہ اپن تمام ملکیت کی چیزوں کو اپنے محبوب کی طلب میں خرج کر دیا کرتا ہے۔ لہذا جو کچھ بھی اس وقت تمہاری ملک میں ہے اس کی قیت میں دیدے اس کے بغیر میں اس کوفروخت نہیں کروں گالیں وہ محص تھوڑے سے اتر بڑا اور جو کچھ بھی کپڑے اس کے جسم پر تھے سب اتار دیئے اور بردہ فروش سے ایک کرتہ عاریت لے کر پہن لیا اور تمام موجودہ چیزیں معجبتی غلام سب چھاس ك حواله كر ديا اور كنيزكو لے كر فظے ياؤل اور فظے سر اسنے گھر كى طرف روانہ ہوگیا۔ تو جب اس عاش نے قیت خرج کی تو اس کے بدلہ میں چیز کو حاصل کرلیا تو وه این مطلوب کی قدر کو بیجان گیا اور اس برخرچ کرنا آسان موگیا-

جو فخص محبت میں سیا ہوتا ہے وہ بجز اپنے محبوب کے کسی چیز کے پاس قرار

ہی جبیں یا تا۔

جو نہ کسی آئکھ نے دیکھا ہوگا نہ کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ کسی انسان کے ول پر اس کا خیال گذرا ہوگا۔

جس مخض کو بیر کامل طور بر مرتبه حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے دل کے باؤں مضبوط ہو جاتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں اس کی ہو جاتی ہیں اور بغیر مشقت کے خالص نعمت بن جاتی ہیں اور یہ دونوں اس کی مہمانی کا سامان ہو جاتے ہیں اوراس کی اجرت دنیا میں دل کے ساتھ قرب اللی ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن آ تھوں سے دیدار خداوندی اجرت ہے۔

الله بى مدايت عطا كرنے والا ہے

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه نے ارشاد فرمايا كه اے اللہ كے بندے بير کہد کہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے مدایت عطا کرے گا۔اے دنیا میں زمد كرنے والے جب تيرا دل دنيا سے آخرت كا طالب بن كر باہر فكلے ليس كهد جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے ہدایت عطا کرے گا اور وہی منزل مقصود تک

اے طالب مولی۔ اے حق کا ارادہ کرنے والے۔ اس میں رغبت کرنے والے۔ جب اینے مولیٰ کا طالب بن کر تیرا دل جنت کے دروازے سے باہر فکلے تو کہہ کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے راہ مقصود بھی دکھائے گا۔ اس کی رہبری کوراستہ کی دشواری کا رہنما بنا۔ اے وہ خض جوشر بعت وطریقت کے دونوں راستوں پر چلنا جاہتا ہے ایسے لوگوں کو راہبر بنا جو ان راستوں میں چلے اور ان راستوں کے خوفناک موقعوں ہے آگاہ ہو چکے ہیں اور وہ مشائخ عظام ہیں جوعلم کے عامل اور اینے اعمال میں اخلاص والے میں۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیه نے ارشاد فرمایا که اے الله کے

بندے تو راہبر کا غلام بن جا اور اس کی اتباع کر۔ تو اپنی سواری اس کے آگے چیوڑ دے اور اس کے ساتھ چلتا رہ۔ بھی اس کے دائیں اور بھی بائیں اور بھی آ گے اور بھی پیچھے تو اس کی رائے سے باہر نہ نکل اور اس کے قول کی مخالفت نہ كر پس تو ايني منزل مقصود ير پنج جائے كا اور اينے راستہ سے نه بہكے كا-تو الله تعالیٰ کی توحید پر قائم رہ وہ تیری تمام مشکلات کاحل فرما دے گا اور تھھ سے تمام مصائب دور فرما دے گا۔

حضرت سيدنا ابراجيم عليه السلام كو جب آگ ميس دالنے كيليے كو كي ميں رکھا گیا تو آب علیہ السلام نے تمام واسطوں کوقطع کر دیا اور اللہ تعالی کے سواکسی کی طرف توجہ نہ کی اس کئے کہ آگ کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔

فرمان خداوندی ہے۔

پەتصرف كا اختيار آج حاصل كرنە كەكل \_

قُلُنَا يَانَارُ كُونِي بَرُدٌ وَّسَلامَ ' عَلَى إِبْرَاهِيم ﴿ ورة الانباء ﴾ ترجمہ: ہم نے فر مایا اے آگ ہو جا مصندی اور سلامتی ابراہیم پر

﴿ كنزالا يمان ﴾ اے آ گ تو جدا ہو کر کنارہ کر لے متغیر ہوجا اور بدل جا اپنی گرمی اور شرکو روک لے۔سمٹ جا اورسکر جا بغیر ایذا کے شندی ہو جا۔ برف بن جا۔ یہ تمام باتیں الله تعالی کو واحد مجھنے اور تو حید میں مخلص بنے کی برکت تھی۔ بندہ جب الله تعالیٰ کا بن جاتا ہے اور اس کیلئے سرایا اخلاص ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے اور وہ خود اس میں تصرف فرماتا ہے اور بھی بندہ کوتصرف کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور وہ بندہ عطائے خداوندی سے خودمتصرف ہو جاتا ہے۔ تو بیمخلوق میں خاص الخاص بندگان خداوندی کا حال ہے۔ ہر وہ مخص جو کہ جنت میں داخل ہوگا جس چیز کو کھے گا کہ ہو جاتو وہ چیز موجود ہو جائے گی۔ گر کمال اس میں ہے کہ

اييخ اندر اخلاص پيدا كرو ورنهتم ايخ آپ كومشقت ميس نه دالو- روزه نماز اور لوٹا جھوٹا کھانا اور پہننا نیت اخلاص کے بغیر نفسانیت اور خواہش نفس کی شمولیت میں تم کو پیارامعلوم ہونے لگا ہے۔ تم پر افسوس ہے اللہ والوں کے عمل قلبی حیثیت سے کچھاور ہی ہوتے ہیں۔ وہ شریعت کے احکام کی معیت اور ظاہر و باطن پوشیدہ اور علانیہ حدود میں شریعت کی حفاظت کیساتھ خالق ومخلوق کے ساتھ ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل اور حق دار کو اس کا حق دیتے رہتے ہیں۔ کتاب اللہ کا حق کتاب اللہ کو دیتے رہتے ہیں۔ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حق سنت کو دیتے رہتے ہیں۔ اور علم خداوندی جو ان کے دلول کے اندر ہے اس کا حق ادا کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ اہل وعیال اور نفس کو ان کا حق دل اور مخلوق کا حق ان کو دیتے رہتے ہیں وہ لوگ شان وتسلیم اور شان ممکین اور قيد و ربائي اور لينے اور دينے ميل مشغول رہتے ہيں اور وہ قلوب و اسرار اور نفوں پر حدیں قائم کرتے رہتے ہیں۔ان کا احتساب مخلوق پر جاری رہتا ہے اور برمضمون تمہارے معاملات اور معلومات سے بالاتر ہیں۔مسلمان جب این بھائیوں کونصیحت کرتا ہے اور وہ اس کو قبول نہیں کرتا تو وہ کہد دیتا ہے کہ عنقریب تو میرے قول ونصیحت کو یاد کرے گا اور میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر دکرتا ہوں۔

مومن کو اللہ کی عبادت محبوب ہوتی ہے

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه في فرمايا كممومن عارف توحيد ومعرفت كالوار سے مخلوق كي تعول سے جہاد كرتا رہتا ہے اور جو ان ميں سے اس كى تعوار سے مخلوق كي نفول سے جہاد كرتا رہتا ہے اور جو ان ميں سے اس كى قيد ميں آ جاتا ہے۔ الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى عالت پر خبر دار ہے اور وہ جانتا ہے جو پچھ ہم كرتے ہيں۔ سب چيزوں ميں زيادہ بندہ مومن كو مجوب الله تعالى كى عبادت ہوتى ہے۔ اس كوسب سے زيادہ مجوب نمازكى طرف المھ كر جانا ہے۔ يس وہ الله كھر ميں اس كوسب سے زيادہ مجوب نمازكى طرف المھ كر جانا ہے۔ يس وہ الله كھر ميں

حضرت سیرنا ابراہیم علیہ السلام بچپن سے لے کر بڑھا بے تک اور ہرزمانہ میں توکل کے قدموں پر قائم رہے۔ اس وقت بھی جبد مخلوق میں پڑوسیوں اور غیر پڑوسیوں سب نے علیحدگی اختیار کی اور اس وقت بھی جب افلاس و تنگی معاش کے ساتھ اہل و عیال کی کثرت ہوئی اور غلہ کا نرخ بھی گراں ہوگیا اور بھائی بندوں نے آپ کی تشریف آوری پر اپنے دروازوں کو بند کر دیا۔

نائب مصطفیٰ

سرکارغوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں عنقریب تم اس کو یاوکرو گے اور نادم ہوگے۔ تم میرا کہنا مانو سنو کیونکہ میں حضور نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا نائب ہوں۔

وعا

اللهِى اَسْالُکَ الْعَفُوا وَالْعَافِيَةَ فِى هَذِهِ النَّيَابَةِ اَعْنِى عَلَى هَذَالَامُوِ اللَّهِ اَنْ الْعَنِي عَلَى هَذَالَامُوِ الَّذِي اَنَا فِيُهِ قَدُ اَخَذُتَ الْاَنْبِيَاءَ وَالرُّسُلَ الْيُکَ وَقَدُ اَوْ فَقُتَنِى فِى الصَّقِ الْاَوْلِ اقَاسِى خَلْقَکَ فَاسُئَلُکَ الْعَفَوَ وَالْعَافِيَةَ اِکْفَنَى شَرَّ الْعَفَو وَالْعَافِيَةَ اِکْفَنَى شَرَّ شَيَاطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَشَرَّ جَمِيْعَ الْمَخْلُوقَاتِ الْمِيْنَ

اے پروردگاراس نیابت میں لینی اس امر کہ جس میں۔ میں مشغول ہوں تجھ سے عفو و عافیت طلب کرتا ہوں۔ تو نے انبیاء کرام و مرسلین علیم السلام کو اپنی طرف بلالیا اور تو نے ان کی نیابت میں مجھے اول صف میں کھڑا کر دیا ہے میں تیری مخلوق کی ایذا کمیں برداشت کرتا ہوں اس لئے میں تجھ سے عفو و عافیت کا طالب ہوں تو تمام انس وجن اور تمام مخلوق کی برائیوں مجھے کفایت کر اور محفوظ رکھ۔ امین

اولیاء احکام شریعت کی حفاظت کے ساتھ رہتے ہیں

حضرت پیران پیر رحمة الله علیه فرماتے ہیں که اے زاہدو۔ اور اے عابدو۔

وَالْوَرُ تُمْ عِبَادَتِي عَلَى شَهُو الِبَكَ وَعِزَّتِي وَجَلالِي مَا خَلْقَتُ الْجَنَّةَ إِلاَ لَكُمُ الله تعالى قيامت كے دن ايمان دار بندوں سے فرمائے گاتم نے اپی آخرت كو دنیا پر اور میری عبادت كو اپی شہوتوں پر مقدم ركھا اور ترجیح دی قتم ہے مجھے اپی عزت و جلال كی كه میں نے جنت كوتمہارے لئے پيدا كیا ہے۔ اللہ تعالى كا فرمان موشین كیلئے ہوگا گر اپنے كمین كیلئے يوں ارشاد ہوگا۔ اللہ تعالى كا فرمان موشین كیلئے ہوگا گر اپنے كمین كیلئے يوں ارشاد ہوگا۔ الله تعالى عَن الْتُمُوا الْعَلَقَ الله عَلَيْ وَاحِرَتِي عَن الله وَ الله وَالله وَ الله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَا

یعنی تم نے مجھے میری تمام مخلوق دنیا و آخرت پر مقدم رکھا اور مجھے سب پر ترجیح دی اور تمام مخلوق کو اپنے دلوں سے علیحدہ کر دیا۔ اور ان کو اپنے باطن سے دور کر دیا پس میرا دیدار اور میرا قرب اور میرا انس تمہارے لئے ہے اور تم ہی

میرے سچے بندے ہو۔

اولیاء کرام کی برکات

حضور غوث اعظم رحمۃ القد علیہ نے ارشاد فر مایا کہ اولیاء کرام میں سے بعض وہ ہیں جو آج بھی دنیا میں جنت کا کھانا کھاتے ہیں اور جنت کا پانی پی رہے ہیں اور وہ تمام چیزیں جو کہ جنت میں ہیں وہ ان کو دکھ رہے ہیں اور بعض ان میں وہ ہیں جو کہ کھانے چینے سے بے پرواہ ہیں اور مخلوق سے علیحدہ اور تجاب میں ہیں اور زمین کو بغیر موت کے آباد کر رہے ہیں۔ جیسا کہ حضرت سیدنا الیاس وحضرت سیدنا خضر علیما السلام۔ اللہ تعالیٰ کی بہت کی ایک مخلوق بھی ہے جو کہ زمین میں پوشیدہ ہے وہ تمام انسانوں کو دیکھتے ہیں لیکن انسان ان کو نہیں دیکھتے اولیاء تو بہت ہیں اور محضوص اور خواص ان میں بہت کم ہیں کہ چند ہی افراد اکاد کا ہیں اور ان کا قرب ڈھونڈ تے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی برکت

بیٹے ہوئے دل کے انظار سے موذن کا انظار کرتا رہتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پکارنے والا ہے اور جب وہ اذان من لیتا ہے تو اس کے دل میں سرور داخل ہو جاتا ہے اور اس کا دل جامع مسجد اور دیگر مسجدوں کی طرف اڑنے لگنا ہے۔ وہ سائل کے آنے سے خوش ہوتا ہے جب اس کے پاس پچھ موجود ہوتا ہے تو وہ سائل کو دے دیتا ہے کیونکہ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے۔

فرمان نبوی

اَلسَّائِلُ هَدْيَةُ اللَّهِ اللي عَبُدِهِ

یعنی سائل اللہ تعالی کا ہدیہ ہے جو بندہ کی طرف بھیجا جاتا ہے۔

وہ بندہ کس طرح نہ خوش ہو کہ اس سائل کو اس کے پروردگار نے اس کی طرف بھیجا ہے تا کہ وہ فقیر کے ہاتھ سے قرض حاصل کرے۔ یہ مومن عارف کے خصائل اور جو عارف ہوتا ہے وہ حدود شریعت کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کو اس میں داخل ہونے سے حفاظت کرتا ہے۔ وہ اس سے ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دیکھے تو اس میں کی دوسرے کا خوف یا دوسرے سے تو قع یا دوسرے پر بھروسہ نہ دیکھ پائے۔ وہ اپنے دل کو مخلوق اور اسباب کے ساتھ متعلق ہو کرمیلا کچیلا کرنے سے حفاظت کرتا رہتا ہے اور مخلوق کی ملاقات کو مکر وہ سمجھتا ہے حالانکہ اس کو بغیر اس کے چارہ نہیں۔ کے وزیر مخلوق مریض ہے اور بیان کا طبیب ہے۔ یہ ونیا اور آخرت کی زندگی کو ترب خداوندی کی عزت کے مقابلہ میں جو کہ اس کی تمام و کامل آرزو اور مراد ہے ناپند کرتا رہتا ہے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔

اَللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَوُمَ الْقِيَامَةِ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ اثْرُبُمُ اخِرَتَكُمُ عَلَى دُنْيَاكُمُ

مَالا تَفْعَلُونَ ﴿ مُورة القف ﴾

ترجمہ: اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ جونہیں کرتے کیسی سخت نہ پیند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرو۔ ﴿ کنزالایمان﴾

تمہاری بے حیائی برفرشتے تعجب کرتے ہیں کہ زبان سے الی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ توحید کے متعلق تمہارے جموٹ سے وہ فرشتے متعجب ہوتے ہیں۔تمہاری ساری باتیں گرانی دار فانی اور بادشاہوں امیروں کے متعلق ہوتی ہیں کہ فلاں مخص نے یہ کھایا۔ فلال مخص نے یہ پیا۔ فلال نے نکاح کیا۔ فلال تحض مال دار ہوگیا۔ فلال مخص محتاج ہوگیا۔ یہ تمام باتیں سرتایا ہوس ہیں اور عذاب و پینکار بی تم الله تعالی کی بارگاه مین توبه کرو اور گنامول کوچهور دو-اور الله تعالی کی طرف رجوع کرونه کهاس کے غیر کی طرف تم الله تعالی کو یاد کرو اور اس کے غیر کو دل سے بھلا دو۔ میری تھیجت پر ابت قدم رہنا ایمان کی علامت ہے اور اس سے بھا گنا نفاق کی علامت ہے۔ اے میرے متعلق طعن کرنے والو۔ ادھ آؤ تا کہ اپنی اور تیری حالت کوشریعت پر بر تھیں بس جس کی حالت شف اور جاندی کی تی فکے وہ اس بات کامسخی ہوگا کہ اس کے بارے میں طعنہ کیا جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے اور وہ مرجائے۔ بھم اللہ آجا۔ باہر نكل \_ مختول كى طرح منه چھيا كرنه بھاگ - محض لاشے اور ہوں وكا بلى ہے -تجھ پرافسوس ہے عنقریب تیری حالت کھل جائے گا۔

دعا

اَللَّهُمَّ تُبُ عَلَيْنَا وَلاَ تَفُضَحُنَا فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ

ا الله توجم پرتوجه فرما اورجمیں دنیا و آخرت میں رسوانه کرنا۔

بغير بنياد كتغمير

حضرت سيدنا غوث پاک رحمة الله عليه فرماتے ہيں اے الله تعالى ك

ے زمین سبرہ اگاتی ہے اور آسان مینہ برساتا ہے اور مخلوق سے آفات اور بلیات دور ہوتی ہیں۔فرشتوں کا کھاتا پیتا اللہ تعالی ذکر اور شیخ اور ہلیل ہے۔
اولیاء کرام میں سے بہت افراد ایسے ہیں جن کا کھاتا پیتا ذکر خدا اور شیخ اور ہلیل ہوتا ہے۔ تہمیں اس کلام کے سننے کا کیا فائدہ تم میں اکثر تو شیطان تعین مردود کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے غلام ہیں نہ تو تمہاری کوئی عزت ہے اور نہ شیطان تعین کی کوئی عزت ہے۔

بے حیائی پر فرشتوں کو تعجب

حضرت پیران پیرروش ضمیر رحمة الله علیه نے ارشاد فرمایا کداے فادمو-تم فدمت کو چھوڑ دو۔تم اس سے علیمدہ ہو جاؤ۔تم اسنے دل کے قدموں پر چل کر الله تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ اورتم اس سے بیسوال کرو کہ وہ تہمیں اس چیز کی جس سے کہ وہ تم سے راضی ہو ہدایت کرے۔تم اس سے درخواست کرو کہ وہ تمہیں اپنا فادم بنا لے۔ اس سے دعا ماتگو کہ ایبا خزانہ دکھلا دے جو بھی ختم نہ ہو۔ ایسے چشمہ پر پہنچا دے جو بھی خشک نہ ہو۔ پس جب تمہیں بیدور بار خداوندی سے عطا ہو جائے پس تم اس سے سوال کرو کہ وہ تمہاری طرف آخرت کومبخوض سے عطا ہو جائے پس تم اس سے سوال کرو کہ وہ تمہاری طرف آخرت کومبخوض کر دے اور تمہیں آخرت کی محبت عطا کرے اور تمہیں عمل کی تو فیق بخشے اور اپنی محبت عطا کرے اور تمہیں عمل کی تو فیق بخشے اور اپنی محبت عطا کرے اور تمہیں عمل کی تو فیق بخشے اور اپنی محبت عطا کرے اور تمہیں عمل کی تو فیق بخشے اور اپنی

تو مخلوق کا بندہ بنا ہوا ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا تو تیرے تمام کام اس کے حوالے اور حاجتیں اس پر پیش کی جاتیں۔تم الی باتیں کیوں کرتے ہو جس میں تمہارافعل خودتمہارے قول کو جھٹلاتا ہے۔ کیاتم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بی قول نہیں نا۔

فرمان خداوندی ہے۔

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَالاَ تَفْعَلُونَ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ اَنُ تَقُولُوا

فرمان خداوندی ہے۔

وَمَنُ يَّتِّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَّهُ مَخُرَجًا وَيَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لاَيَحْتَسِبُ

﴿ سورة طلاق ﴾

ترجمہ: اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کیلئے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے جہاں اس کا گمان نہ ہو۔

اس آیت کریمہ نے اسباب پر مجروسہ کرنے کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ امراء اور بادشاہوں کا دروازہ بند کر دیا ہے اور تو کل کا دروازہ کھول دیا ہے۔ جواللہ تعالی سے ڈرتا ہے اس کواللہ تعالی بیصلہ دے گا ہر کام میں اس کیلئے راستہ اور وسعت عطا فرمائے گا کہ جس میں اور لوگوں کو تنگی آتی ہے۔

میں تم سے کیا معاملہ کرو۔تم سے کیا کہوں۔ سمی شاعرنے کہا ہے۔

لِقَدُ ٱسْمَعْتَ لَوْنَادِيْتُ حَيًّا وَلَكِنُ لَأَحَيْوُةَ لَمِنُ تُنَادِئ

ترجمه: اگرتو كسى زنده و فكارتا تو ده من بهى ليتا مكرتو ايسة مخض كو يكارر با ہےجس میں زندگی ہی نہیں ہے۔

تیرا دل ایمان و اسلام اور ایقان سب سے خالی ہے نہ مختبے معرفت نصیب ہے اور نہ بی علم ۔ پس تو سرایا ہوس ہے اور تیرے ساتھ گفتگو کرنا بیکار ہے۔ اے منافقو اتم نے زبان سے توکل پر قناعت کر رکھی ہے حالانکہ تمہارے دل مخلوق کواللہ تعالیٰ کا شریک بنانے والے ہیں۔میرا دل غیر خداوندی کی وجہ سےتم یر غصہ میں بھرا ہوا ہے یا تو خاموش ہو جاؤ اور مزاحمت کو چھوڑ دے ورنہ تمہارے گھروں میں آگ لگا دی جائے گی۔

بندے۔ تیرا کام بغیر بنیاد کے تعمیر ہواہے پس یقیناً تیری دیواریں گر جائیں گا۔ تیری بنیاد چونکه بدعتیں اور گراہیاں بن بی اور تیری عمارت ریاء و نفاق ہے۔ یں بیمارت سطرح قائم روسکتی ہے بیتو محض خواہش وطبیعت ہے۔تو کھاتا ہے اور پتیا ہے اور نکاح کرتا ہے اور خواہش وطبیعت سے بھی مال کو جمع کرتا ہے ان میں ہے کی ایک کام میں تیری نیت صالح نہیں ہے۔مسلمان کی ہر حال میں اور مركام ميں نيت نيك ہوا كرتى ہے۔ وہ الله تعالى كے حكم كے بغير نه كھا تا ہے اور نہ ہی پیتا ہے اور نہ پہنتا ہے اور نہ نکاح کرتا ہے اس کا دنیا و آخرت میں یہی معاملہ ہے۔ دنیا میں اس کو اللہ تعالی کا حکم شریعت کے واسطہ سے ہوتا ہے اور آ خرت میں حکم خداوندی کے بغیر واسطہ کے ہوگا۔

وہ اس دنیا اور اس کے جلد فنا ہوجانے پر نظر کرنا ہے۔ پس وہ ونیا میں بے ر غبتی کرتا ہے اور اپنے مقسوم کے آنے کو یاد رکھا کرتا ہے اور اس کو شریعت اور اینے دل کی شہادت سے استعال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے اور نہ میں اس کا خواہش مند ہوں۔ اور اس کا دل دائیں بائیں بھاگتا ہے۔ الی وہ اس کے لینے پر مجور کر دیا جاتا ہے یہ حالت اس کی دنیا میں ہے۔ لیکن آخرت میں جب تک وہ الله تعالیٰ سے ملاقات نه کرے گا جنت کی طرف آ مکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا۔ جب وہ جنت کی کوئی چیز کھائے گا تو امر یقینی اور تقدم و اشارہ کے بغیر کھائے گا ہی نہیں۔اس کا ان چیزوں کو صرف جنت کا حق ادا کرنے كيلي قبول كرے كا تاكه حور وغلان اور ان كى خواہشات كاحق اداكرتا رہے۔ ان معاملات میں وہ انبیاء ومرسلین علیہم السلام اور شہداء وصالحین کی موافقت کرے گا۔ ورنہ اکثر اوقات تو الله تعالی کے قرب اور حضوری میں گذارے گا۔ جو مخف الله تعالی سے درتا ہے تو اللہ تعالی اس کو ہر حال میں خوشیاں عطا کرتا ہے کیا تو نے الله تعالیٰ کا فرمان مہیں سا۔ حسن ادب

حضرت سیرنا غوث جیلانی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ عارف باللہ کے حق میں ادب کرنا ویبا بی فرض ہے جیبا کہ توبہ کرنا گنہگار کے حق میں فرض ہے۔ عارف ادب کرنے والا کیے نہ ہوگا۔ حالا تکہ وہ مخلوق میں سے خالق کی طرف سب سے زیادہ قریب ہے۔ جو شخص جہالت کے ساتھ باوشاہوں سے میل جول کرے گا اور اس کی جہالت اس کوقل کی طرف نزدیک کرنی والی ہوگی۔ ہر وہ شخص جسکو ادب نہ ہوگا ہی وہ خالق اور مخلوق دونوں کا مبغوض رہے گا۔ جس میں ادب نہ ہو ہی وہ ہرقت باعث عذاب و بیزاری میں ہے۔

605

الله تعالی کے ساتھ حسن اوب اختیار کرو۔تم اٹی آخرت کی طرف توجہ کرو اور دنیا سے اعراض کرو۔ کافروں کی اس پر توجہ نہ کرو کیونکہ کافر اس سے اعلمی کی وجد سے اس پر متوجہ ہوتے ہیں اور اس کو دوست رکھتے ہیں۔ جب بندہ اپنے گناہوں اور افزشوں اور خطاؤں سے توبہ کرتا ہے اور رات کوعبادت خداوندی میں مشغول اور خطاوں سے تو با کرتا ہے اور دن کوروزہ رکھتا ہے پس وہ زاہد اور ربیزگار بن جاتا ہے۔ پس حرام میں جا پڑنے کے اندیشہ سے اس کے کسب میں كى آ جاتى ہے۔ اس كے بعد ترقى كرتا ہے پس دنيا سے نفرت كرنے والا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ترقی کرتا ہے پس زاہد بن جاتا ہے اس کے بعد ترقی كرك عارف بالله بن جاتا ہے۔ اس كا ول الله تعالى كى طرف محتاج موجاتا ہے پس اس کی حضوری میں بیٹھتا ہے اور اس سے گفتگو کرتا رہتا ہے۔ اس کا دل مخلوق سے خالی اور مستعنی ہو جاتا ہے اور خالق کامختاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء کرام علیم السلام کی ارواح طیب کی معیت عطا کرتا ہے اور ہم کلام بنا دیتا ہے۔ اور بیذات حق تعالی سے مانوس اور اس کے قریب ہوجاتا ہے اور بیمرتبہ اور مقام بڑی مدت کے بعد عطا ہوتا ہے۔

وعا

يَاحَائِلُ بَيْنِ الْمَاءِ الْمَالِحِ وَالْعَذُبِ حُلُ بَيْنَا وَبَيْنَ التَّسَخُّطِ عَلَيْكَ وَالْمُنَازِعَةِ لَكَ فِي أَقْدَارِكَ حُلُ بَيْنَنَا وَبَيْنِ مَعَاصِيُكَ بِبَرُزَخٍ مِنُ رَحُمَتِكَ امِيْنَ

اے وہ ذات جوشریں اور کھارے پانی کے درمیان حائل ہے تو ہمارے اور این اور کھارے پانی کے درمیان حائل ہے تو ہمارے اور اینے اور خصہ کرنے کے درمیان میں حائل ہو جا اور اپنی رحمت کا لمہ ہے ہمارے اور اپنے گناہوں کے درمیان میں تو برزخ و آڑین جا۔ امین

الله ہے ڈرنے والا آگ سے محفوظ

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه في ارشاد فرمايا كه اب الله كم بندب جب تو بلاك خازل موفي سب يہلے اپنے پروردگار سے ڈرفے والا اس كو ياد كرفے والا اور اس كو واحد بجھنے والا اس كى طرف اشاره كرنے والا موجائے گا پس جس وقت تو بلاكى آگ ميں گرنے گا تو الله تعالى اس سے فرمائے گا۔

يَا نَارُكُونِيُ بَرَداً وَّسَلاَماً

اے آ گ تو سلامتی کے ساتھ میرے اس بندے پر معندی ہو جا۔

وعا

اللَّهُمَّ الْعَلُ بِنَا كَذَا وَإِنْ كُنَّا لاَ نَسْتَجِقُ عَامِلُنَا بِكُرُمِكَ لَا تُحَافِقُنَا وَلاَ تُوافِقُنَا وَلاَ تُوافِقُنَا امِيُنَ

اک اللہ تو ہمارے ساتھ الیا ہی معالمہ فرما اگر چہ ہم اس کے مستحق نہیں میں اپنے کرم سے ہمارے ساتھ الیا معالمہ کر۔ ہماری جانچ نہ کر ہمیں اپنی نظر رحمت سے اوجھل نہ کر اور ہمارے اعمال کے موافق جزانہ دینا مغفرت فرما دینا۔ امین

دین کے بدلے دنیا کمانا حرام ہے

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه في فرمايا كه تجھ پر افسوں تو ان حالتوں كو جانتا ہى نہيں تو جانتا ہى نہيں تو دوسروں كو اس كى طرف كيوں بلاتا ہے۔ تو اس دولت مند اور اس دنياوى بادشاہ دوسروں كو اس كى طرف كيوں بلاتا ہے۔ تو اس دولت مند اور اس دنياوى بادشاہ كے سواكسى كو بہجانتا ہى نہيں۔ تيرے لئے نہ كوئى رسول ہے اور نہ كوئى خدا۔ جو ان كو جيجنے والا ہے۔ تو بر ہيزگارى كے ساتھ نہيں كھا تا تيرا كھانا تو محض حرام سے ہوں اور منافقوں كى سركوبى كرنے والا ہوں ان كى عقلوں كو چاك كرنے والا ہوں اور منافقوں كى سركوبى كرنے والا ہوں ان كى عقلوں كو چاك كرنے والا ہوں۔ ميرى گداليس اس منافق كے گھركو ويران كرتى ہيں جس ايمان كا وہ دعوئى كر رہا ہے اس كو زائل كر ديں گی۔ منافق كے ساتھ ہتھيار ہى نہيں ہے كہ جس كے ساتھ وہ مقابلہ كرے اور لائے اور نہ اس كے پاس گھوڑا ہے كہ جس پر سوار ہوكر ساتھ وہ مقابلہ كرے اور لائے اور نہ اس كے پاس گھوڑا ہے كہ جس پر سوار ہوكر عملہ كرے اور كروفر دكھائے۔

محلوق اور خالق اور ظاہر وباطن اور سبب اور سبب کو پیدا کرنے والے اور تھم وعلم کے درمیان میں آفتوں کے نازل ہونے کے وقت ایمان کا اثر اور ایقان کا عمل اور توحید کی قوت اور اللہ تعالیٰ پر تو کل وجروسہ ظاہر ہوا کرتا ہے۔ ایمان ہی تو اس ویویٰ کی دلیل ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنے دلوں سے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے ڈرتے ہیں اور اس سے امیدیں رکھتے ہیں نہ کہ اس کے غیر سے۔ مسلمان اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا کرتے ہیں نہ کہ نہ کہ اس کے غیر کے پاس۔ مسلمان ای حادرازہ کی طرف لوٹا کرتے ہیں نہ کہ کہ غیر اللہ کے دروازہ کی طرف لوٹا کرتے ہیں نہ کہ کہ غیر اللہ کے دروازہ کی طرف و بیان لیتا ہے وہ دنیا کو جھوڑ دیتا ہے اور آخرت کو پیجان لیتا ہے وہ دنیا کو جھوڑ دیتا ہے اور آخرت کو پیجان لیتا ہے دہ وہ بھی مخلوق ہے اس کے بعد کہ وہ نہ تھی پیدا لیتا ہے اس کو معلوم ہوجاتا ہے کہ وہ بھی مخلوق ہے اس کے بعد کہ وہ نہ تھی پیدا لیتا ہے اس کے بعد کہ وہ نہ تھی پیدا

ہوئی ہے۔ پس وہ آخرت کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور اس کے پیدا کرنے والے سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ پس دنیا و آخرت اس کے دل کی آ تھوں میں ذلیل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالی اس کے باطن کی آ تھوں میں عظیم ہو جاتا ہے پس وہ اس کا طالب بن جاتا ہے اور غیر اللہ سے قطع تعلق کر لیتا ہے اس کے سامنے مخلوق چیونی کی طرح ہو جاتی ہے۔ وہ ان کو مثل ان بچوں کے کھیلا ہوا جو کہ مٹی سے کھیل کھیلا کرتے ہیں و کھیا ہوا جو کہ مٹی سے مغرور نظر آتے ہیں و کھیا ہے۔ اس کو بادشاہ معزول نظر آتے ہیں اور امیر مغرور نظر آتے ہیں جو غیر اللہ میں مشغول ہوتے ہیں ان کو وہ محبوب و محروم و کھیا ہوں۔ تم کتاب اللہ اور حضور نبی کے میں تم کو د کھی رہا ہوں۔ تم کتاب اللہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور کلام صالحین کے ساتھ کھیل کرتے رہتے کہ جربے کہ جبارا سے کھیل کرتے رہتے ہو۔ تم کہارا سے کھیل تمہاری جہالت کی وجہ سے ہے۔

607

اگرتم کتاب و سنت کی اتباع کرتے تو عجیب برکات دیکھتے۔ اولیاء کرام مصیبت پر ہمیشہ صابر ہے رہے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالی ان کو ان کی منشاء کے موافق عطا فرما دیتا ہے۔ اگر صبر نہ ہوتو تنگ دئی ومصیبت ایک عذاب ہے۔ اگر صبر ہوتو کرامت وعزت ہے۔

بندہ مومن صبر کی معیت میں اللہ تعالیٰ کا قرب اور مناجات کے مزے لیا کرتا ہے اور وہاں سے بننے کو پہند نہیں کرتا۔ میرے وعظ کا بازار کس طرح مندا پڑگیا ہے کہ نفوں اور خواہشوں پر اس کا سکہ نہیں چلتا۔ نفس اس سے فائدہ نہیں لیتے۔ یہ آخری زمانہ ہے کہ نفاق کا بازار قائم ہے۔ میں اس میں دین کے قائم کرنے کی کوشش کررہا ہوں۔ جس پر ہمارے آقا ومولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام و تابعین عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ یہ آخری زمانہ ہے اگر لوگوں کے معبود درہم اور دینار ہیں۔ یہ لوگ حضرت مولیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح بن گئے ہیں۔ جن کے دلوں میں گوسالہ کی محبت گھل مل گئی تھی۔ اس

۱ فرمان خداوندی ہے۔

وَمَا بِكُمُ مِنُ نِعُمَةٍ فَمِنَ اللَّهُ

ترجمہ اور جو کھ نعت تہارے پاس ہے اس وہ سب الله تعالی کی طرف

ے ہے۔

فقراء کو تلاش کر اور ان کو اللہ کے دیئے ہوئے سے دیا کر اور اس بات کی کوشش کر کہ تھے پر اس جموٹے مکار منافق کا داؤ نہ چل جائے جو مال دار ہوکر فقیروں کی صورت بتائے گھرتا ہے اور ظاہرداری کے برتاؤ اور رونی صورت بنانے اور ختہ حال کھرنے سے مفلسوں کی صف میں گھتا ہے جب تھے سے ایسا کوئی شخص مانگا کر ہے تو ذرا تو قف کیا کر اور اپنے دل سے فتو کی پوچھ لیا کر کیونکہ ممکن ہے کہ مال دار ہواور اپنے آپ کوفقیر ظاہر کرتا ہو۔ پس دیکھ لیا کر کہ دل کیا کہتا ہے برزگوں کا قول ہے کہ اپنے نفس سے فتو کی لیا کر اگر چہ مفتی فتو کی دے چیس مومن مسلمان اپنی بصیرت قبلی سے مخلوق بہچان لیا کر اگر چہ مفتی فتو کی دے چھیس مومن مسلمان اپنی بصیرت قبلی سے مخلوق بہچان لیا کر اگر چہ مفتی فتو کی دے کہتا ہے بو کہ اللہ تعالی کے اس نور سے کھے علامات ہوتی ہیں اس کا دل حساس ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کے اس نور سے دیکھا کرتا ہے جو کہ اللہ تعالی نے اس کے دل میں رکھا ہے۔

ست اور کا ہل شخص

حضرت عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تجھ پرافسوں ہے تو نہایت درجے کا ست اور کابل ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ تیرے ہاتھ کچھ بھی نہ لگے گا۔ تیرے پڑوی اور بھائی بندے اور تیرے عزیز و اقارب نے سفر کیا جہو کی اللہ گا۔ تیرے پڑوی اور بھائی بندے اور تیرے عزیز و اقارب نے سفر کیا جہو کی اور کھود کھاد کی لیں انہوں نے خزانے حاصل کئے۔ ایک ایک درہم کا نفع دی دی اور ہیں ہیں حاصل کیا اور بامراد لوث بھی آئے گر تو اپنی جگہ جیفا ہوا ہے عنقریب بیتھوڑی می پونجی جو تیرے ہاتھ میں ہے چلی جائے گی اور اس کے بعد تو دوسرے لوگوں سے مانگا پھرے گا۔

زمانه كا گوساله درېم و دينار بن گئے ہيں۔

608

الله بلند ہمت کومحبوب رکھتا ہے

حضرت غوث جیانی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ تھھ پرافسوں ہے تو اس دنیا کے بادشاہ سے مرتبہ اور مال کا طالب کس طرح بنا ہوا ہے اور اپنی مشکلات میں اس پر کیسے بھروسہ کرتا ہے حالانکہ وہ عنقریب معزول ہونے والا ہے یا مرجانے والا ہے۔ اس کا مال و ملک اور مرتبہ سب چلا جائے گا اور وہ اس قبر کی طرف جو کہ اندھیرا اور حشت اور تنہائی اور غم وہم اور کیڑوں کا گھر ہے منتقل ہو جائے گا اور وہ کومت سے ہلاکت کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ ہاں اگر اس کے پاس نیک عمل اور مخلوق کیلئے نیک نیمی ہوگی تو الله تعالی اس کو اپنی رضت میں ڈھانپ لے گا اور اس کے حساب میں آسانی کردے گا۔ جومغزول ہونے والا اور مرجانے والا ہے ان پر کے حساب میں آسانی کردے گا۔ جومغزول ہونے والا اور مرجانے والا ہے ان پر بھروسہ نہ کرورنہ تیری امیدیں ٹوٹ پڑیں گی اور تیری مدمنقطع ہوجائے گا۔

مومن محض کی ہمت دنیا اور اہل دنیا اور آخرت اور اہل آخرت سب سے
او نجی اٹھ جاتی ہیں۔ اس نے جان لیا ہے کہ اللہ بلند ہمتوں کو مجوب رکھتا ہے لہذا
اس کی ہمت آئی بلند ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تک جائینی اور اس کے سامنے بحدہ میں گر
پڑی۔ پس اس کو سجدہ سے سراٹھانے کا تھم نہ ملا یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس کے
قلب و باطن کو پکارا اور ان کو مخلوق میں تصرف اور حکومت اور ریاست و نیابت
عطا فرما دی۔ پس وہ دنیا میں بھی رئیس بن کر رہا اور آخرت میں بھی رئیس ہوگا۔
دنیا میں بھی بادشاہ ہے اور آخرت میں بھی بادشاہ ہے گا۔

الله کی نعمتوں پر شکر کرنا

حضرت سیدناغوث اعظم رحمة الله علیه نے ارشاد فرمایا که اے مسلمانوتم الله تعالی اس کی نعمتوں پرشکر ادا کرو اور ان نعمتوں کو دوسروں کی طرف منسوب نه کرو کیا تم نے الله تعالی کا فرمان نہیں سنا۔

عَذَابَ النَّارِ المِينَ

اے اللہ مخلوق کو پیدا کر نیوالے اور اے مسبب الاسباب تو ہمیں اپی مخلوق اور اسباب تو ہمیں اپی مخلوق اور اسباب کے ساتھ شرک کی قید سے رہائی عطافرما اور ہمیں دنیا میں جھلائی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ امین میں اسبال کی سے بیا۔ امین میں دورخ کے عذاب سے بچا۔ امین میں سے ال

دل کی بیار یوں کے معالج

حضرت غوث جيلاني رحمة الله عليه في ارشاد فرمايا كه ياعِبَادَ اللها الله كے بندو تم حكمت كے گھر ميں موللذا واسط كى ضرورت ہے۔ اين معبود سے ایا طبیب الاش کرو جوتمہارے دلوں کی باریوں کا علاج کرے۔تم ایا معالج طلب کرو جو مهمیں دوا دے۔ ایبا رہنما تلاش کرو جو تمہاری رہنمائی کرے اور تمہارے ہاتھ کو پکڑ لے۔تم اللہ تعالیٰ کے مقرب اور مودب بندوں اور اس کے قرب کے دربانوں اور اس کے دروازہ کے نگہبان سے نزد کی کرو۔تم اپنے نفوس کی خدمت اور خواہشات اور طبیعت کی اتباع میں ہو گئے ہو۔ میں تہارے اخلاق كوسنوارنا جابتا مول اور دين خداوندى اور اسلام مين تمهيس ولير بنانا جابتا ہوں۔ تم ان لوگوں کا قول جو کہ اینے نفوں پر خوش ہوتے ہیں اور شہیں خوش كرتے ہيں اور بادشاہوں كے سامنے ذكيل ہوتے ہيں اور ان كے سامنے چیونٹیوں کی طرح بن جاتے ہیں۔ ان کو امر بالمعروف اور وہنی عن المنکر خہیں كرتے اگريداييا كرتے بھى ميں تو بناوث اور نفاق كى راہ سے كرتے ہيں۔ الله تعالی ایسے لوگوں سے اور منافقوں سے زمین کو یاک کر دے۔ یا ان کو توفیق بخشے اور اینے دروازہ کی ہدایت فرمائے۔ مجھے بڑی غیرت آتی ہے جب میں کی کوسنتا ہوں کہ زبان سے اللہ اللہ کہتا ہے اور اس کی نظر غیر اللہ پر جاتی ہے۔ اے ذکر کرنے والے تو اللہ تعالیٰ کا ذکریہ جانتے ہوئے کیا کر کہ تو اس کے سامنے ہے۔ تو محض زبان سے اور دل کوغیر الله کی طرف متوجه کرکے ذکر خدا نه کیا

مجامده اور رياضت

حضرت سیدنا غوث جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تھھ پر افسوس معزت سیدنا غوث جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالی کے راستہ میں مجاہرہ اور ریاضت کر اور تقدیر خداوندی پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہ جا کیا تو نے اللہ تعالی کا فرمان نہیں سنا۔

610 ·

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيُنَا لَنَهُدِيَّهُمُ سُبُلَنَا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيُنَا لَنَهُدِيَّهُمُ سُبُلَنَا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيُنَا لَنَهُدِيَّهُمُ سُبُلَنَا كَ صَرور بهم أنهيں اپنے راست ترجمہ: اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم آنهیں اپنے راست وکھا کیں گے۔

جلدی کر تیرے علاوہ اورلوگ آگئے اور تو اپنا پورا کام کرچکا ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے بس تو کسی چیز کو غیراللہ سے طلب نہ کر کیا تو نے فرمان خداوندی نہیں سا۔

الله تعالی فرما تا ہے۔

وَإِنْ مِّنْ شَيْئُ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُه ۚ وَمَا نُنَزِّلُه ۚ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعُلُومُ

﴿ سورة الحجر ﴾

ترجمہ: اور کوئی چیز نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں اور ہم اے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم انداز ہے ﴿ کنزالا بمان ﴾

اے دنیا کے طالب اور اے درہم و دینار کے خواہش مند یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں ہی اور ان کو مخلوق سے طلب نہ کر اور نہ ان کے دینے سے مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھ اور نہ ان کو اسباب پر اعتاد کرنے کی زبان سے مانگ۔

وعا

\_\_\_\_\_ اَللَّهُمَّ يَاخَالِقَ الْخَلُقِ وَيَامُسَبِّبِ الْاَسُبَابِ خَلِّصُنَا مِنُ قَيْدِ الشِّرُكِ بِخَلُقِكَ وَاسْبَابِكَ وَاتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَةً وَّفِي الْأَخِرَة حَسَنَةً وَقِنَا

کی خدمت واطاعت نہیں کرتے۔ پس جو اسکی خدمت کرتے ہیں وہ ان کو کیسے نه عطا کرے گا۔ ایمان دار محض جب بوڑھا ہو جاتا ہے اس کا ایمان قوی ہو جاتا ہے او وہ قرب خداوندی کی وجہ سے مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اگر چہ وہ ایک ذرہ ایک گذری اور ایک لقمہ کا مالک کیوں نہ ہو۔ جو کچھ میں تم سے کہدرہا ہوں اس کوغور سے سنو اور اس کو پس پشت نہ ڈالو۔ بہ تحقیق میں سیج ہوں اور سیج کہدرہا ہوں جو کہ حق درحق ہے اور میں تجرب کی بات کہدرہا ہوں۔ میں تم میں سے اکثر لوگوں کو مجوب و کھتا ہوں۔ وہ اسلام کا تو دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے یاس حقیقت میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔

تم پر افسوں ہے محض اسلام کا نام تم کو پچھ تفع نہ دے گاتم باطن کو چھوڑ کر اسلام کی ظاہری شرطوں برعمل کرتے ہو۔تمہاراعمل ادنی چیز کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے پاس لیلہ القدر کی علامت ہوا کرتی ہے۔ انگی آ مھول سے جاب اٹھا دیئے جاتے ہیں۔ پس وہ ان جمنڈوں کی روشی جو کہ فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں اور فرشتوں کے چروں کا نور اور آسان کے دروازوں کی روشی اور اللہ تعالی کی ذات کریمہ کا نور ملاحظہ کرتے ہیں۔ کیونکہ الله تعالی اس رات ابل زمین کواپنا جلوه و کھاتا ہے۔

بندہ جب اللہ تعالی کو بہوان لیتا ہے تو اس کا دل پوری طرح اللہ تعالی کے نزدیک ہوجاتا ہے اور پوری عطا سے نوازتا ہے اور کامل الس بخشا ہے اور اسے عزت عطا كرتا ہے۔ پس جب وہ بندہ اس سے قرار پالیتا ہے تو اللہ تعالی اس كو خودی سے زائل کر دیتا ہے اور اس کے ہاتھ کو خالی کر دیتا ہے اور اس کو اپنی ذات کی طرف لوٹا لیتا ہے اور اینے اور اس کے درمیان پردہ ڈال لیتا ہے۔ اس کوآزماتا ہے تاکہ اس کے عمل کو دیکھے کہ آیا بھاگتا ہے یا ثابت قدم رہتا ہے۔ پس جب اس کی فابت قدی ظاہر ہو جاتی ہے اس سے پردے اٹھا دیتا ہے اور کر میرے نزدیک میرے دوست اور رحمن دونوں برابر ہیں۔ روئے زمین پر نہ کوئی میرا دوست ہے اور نہ ہی کوئی وشمن۔ بیمیرا قول صحت توحید اور مخلوق کو عاجزی كى آئكھوں سے ديكھنے كے لحاظ سے ہے۔ ورنہ برخض جواللد تعالى سے ڈرتا ہے وہ میرا دوست ہے اور جو اس کی نافرمانی کرتا ہے وہ میرا و حمن ہے۔ اطاعت خدا كرنے والا ميرے ايمان كا دوست ہے اور نافر مانى كرنے والا اس كا وتمن۔

ٱللُّهُمَّ حَقِّقُ لِيُ هٰذَا وَثَبَّتُهُ وَثَبَّتِنِي عَلَيْهِ اِجْعَلُهُ مَوْهِبَةً لَّا عَارِيَةً اے اللہ تو اس امر کومیرے لئے تحقق و ثابت کر دے اور مجھے اس پر ثابت

ر کو تو اس کو دائی عطیہ بنا دے نہ بطور عاریت۔ امین بیالیی چیز ہے جو کہ محض دعویٰ اور بناوٹ سے حاصل نہیں ہوتی اور آرز واور نام و لقب اور زبان درازی ہے حاصل نہیں ہوا کرتی بلکہ سچائی اور اخلاص اور دنیا کے چھوڑ دینے اور نفس وخواہش اور شیطان کی رشمنی سے حاصل ہوا کرتی ہے۔ تم عقل مند بنول مین تم كو د كيمنا مول كه نه صاحب دل موا اور نه قلب دینے والے کی مہیں معرفت حاصل ہے۔ تہارے نفوس ندریاضت یائے ہوئے میں نہ تعلیم یافتہ ہیں بلکہ تکبر و بڑائی ہے لبریز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں آنا ومیں ﴾ اور لی فرمیرے واسطے ﴾ تبیل ہے۔ بیسارا راستہ تو فایت ومحویت ہے۔ ابتداء میں ضعف ایمان کے وقت لا الله ولا الله ﴿ لُولَى معبور نبيس الله تعالى سوا کوئی نہیں ہے ﴾ کیونکہ وہ مخاطب اور حاضر وشاہد ہوا کرتا ہے۔جس نے مخلوق سے کچھ مانگا اللہ تعالی کے دروازہ سے اندھا ہوگیا نہ اس نے خدا کی خدمت کی اور نه اس کی صحبت میں رہا۔ اگر وہ حالت جوائی میں اس کی خدمت کرتا تو وہ بڑھایے کی حالت میں عنی کر دیتا۔ وہ اینے ان بندوں کو بھی عطا کرتا ہے جو اس مخلوط كرديا لبذا پية نبيس مم دونول كس جماعتول ميس سے ميں-

اولیاء کرام اینے ظاہری اعمال برغرور و تکبرنہیں کرتے اس لئے اعمال کا اعتبار خاتمہ پر ہے۔ بہت ی مخلوق کے معبود بادشاہ سبنے ہوئے ہیں اور بہت لوگوں کی دنیا اور امارات اور عاقبت اور طاقت معبود بنی ہوئی ہے۔

عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے

حضرت سيدناغوث جيلاني رحمة الله عليه في ارشاد فرمايا كه تحمد برافسول عمك تم نے فرع کو اصل اور مرزوق کو رازق بنالیا۔ غلام کو آقا۔ محاج کو تو نگر سمجھ لیا ہے۔ عاجز کوقوی اور مردہ کو زندہ قرار دے دیا ہے۔تمہاری کوئی عزت نہیں۔ نہ ہم تمہاری بیروی کریں گے اور نہ تمہارے کہنے پر چلیں گے۔ ہم تو تم سے علیحدہ ہوکر سلامتی کے ٹیلہ برطریق سنت اور ترک بدعت کے ٹیلہ بر۔ توحید و اخلاص کے ٹیلہ بر۔ ترک و نفاق اور مخلوق کو عاجزی اور فقر اور ضعف اور قبر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ جب تو دنیا کے جباروں اور فرعونوں اور بادشاہوں اور امیروں کی تعظیم کرے گا اور الله تعالی کی ذات پاک کو بھلا دے گا اور اس کی عظمت کونہیں پہچانے گا۔ پس تیرا تھم بت بستوں کا سا ہوجائے گا تو جس کی تعظیم کرے گا وہ تیرابت قرار پائے گا۔

تھے پر افسوں ہے کہ تو بتوں کو بنانے والے کی عبادت کرتو اللہ کے نزدیک ہوجا تمام مخلوق تیرے نزد کی ہو جائے گی۔جس قدرتو الله تعالی کی تعظیم کرے گا۔ اس قدر اس کی محلوق تیری تعظیم کرے گی۔ جس قدر تیرے اندر اللہ تعالی کی محبت زیادہ ہوگی اس قدر اس کی مخلوق تجھ سے محبت کرے گی۔ جو جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اس طرح تھے سے مخلوق ڈرے گی۔ جتنا تو اللہ تعالیٰ کے امرونمی کا احرام كرے گا اس قدر مخلوق تيرا احرام كرے كى۔ جتنا تو الله تعالى كا قرب عاہے گا اس قدر مخلوق تیرا قرب عاہے گی اور جس قدر تو الله تعالی کی خدمت كرے گااس قدر مخلوق تيري خدمت كرے كى موت كو ياد كرنائنس كى بياريوں

اس کو اس کی پہلی خوشحالی کی حالت کی طرف لوٹا ویتا ہے۔

حضرت جنید بغدادی رحمة الله علیه اکثر اوقات فرمایا کرتے تھے مجھ پر مجھ سے ہے بی کیا۔ بندہ اور اس کی تمام ملکت اس کے آتا کی ہوتی ہے اور آپ نے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سونپ دیا تھا اور اپنے اختیار و مزاحمت کو زاکل كرويا تها اورآب اس بات يررضا مند تھے كه تقدير خداوندى ان كى كارسازى كرے كى اور آب كا ول صالح اور تفس مطمئن ہوگيا تھا۔ پس آب ارشاد خداوندى یرعمل کیا کرتے۔

ارشاد خدادندي:

إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ

﴿ اورة اعراف ﴾

ترجمہ: بینک میرا والی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری وہ نیکیوں کو دوست ﴿ کنزالایمان﴾ رکھتا ہے۔

### حكايت

حضرت تضيل بن عياض رحمة الله عليه جب حضرت سفيان تورى رحمة الله عليه ملاكرتے تصفو ان فرماتے تھے كه آؤ اس فكر ميں ال كرروئيں كه الله تعالى على جانے کہ اللہ تعالی کاعلم ہارے متعلق کیا ہے۔

کیا بی اچھا کلام تھا اور یہ کلام اس مخص کا ہے جو الله تعالی کو جانے والا اور بیچانے والا اور اس کے تصرفات سے آگاہ تھا۔ وہ الله تعالی کا کون ساعلم ہے جس كى طرف حضرت فضيل بن عياض رحمة الله عليه في اشاره كيا تها-

وه آرشاد خداوندی بیقها۔

کہ یہ جماعت جنتی ہے اور میں بے پرواہ ہوں کچھ پرواہ نہیں کرتا اور یہ جماعت جہمی ہے اور میں بے پرواہ ہوں۔ کل کو اللہ تعالی نے ایک بی موضع پر

قرآن جمع كرركھا ہے۔

تو ایسے بھائی زیادہ پیدا کر جو نیک کام کرنے والے ہوں۔ قیام کرنے والے ہوں رکوع اور بچود کرنے والے ہوں۔ امر بالمعروف ونہی عن المنكر كرنے والے ہوں۔ جن کے ہاتھوں کو ان کے تقویٰ و پر ہیزگاری نے کمائی سے روک دیا ہو۔ ان کی ساری ہمت اللہ تعالیٰ کی طلب میں مصروف ہو۔ تم الہیں پر اپنے مال کوخرچ کرو کیونکہ کل قیامت کے دن انہیں اللہ تعالی کی طرف سے بے انتہا دولت ملنے والی ہے۔

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه سے كى نے سوال كيا كه كون كى آگ زیادہ سخت ہے۔خوف کی آگ یا عاشقوں کی آگ۔

آپ رحمة الله عليه في جواب ديا مريد كيليخ خوف كى آگ ادر مراد كيليخ شوق کی آگ۔ میداور چیز ہے اور وہ اور چیز ہے۔

تقع اور نقصان پہیانے والا ایک ہے

حضرت غوث جیلانی رحمة الله علیه نے فرمایا که اے اسباب پر جمروسه كرنے والے مهمیں تفع بہجانے والا بھى ايك ہے اور نقصان بہجانے والا بھى ایک ہے۔ تمہارا بادشاہ بھی ایک ہے اور سلطان بھی ایک اور معبود بھی ایک۔ کیا تم نے تہیں سانہ

فرمان خداوندي

فَمَنُ كَانَ يَرُجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعُمَلُ عَمَلاً صَالِحًا وَّلا يُشُرِكُ ﴿ سورة كهف بعِبَادِةٍ رَبِّهِ اَحَدًا کی دوا ہے اور بیار بول کے سر پر ہتھوڑا ہے۔

حضرت غوث اعظم اور ملك الموت

حصرت غوث اعظم رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه ميں سالها سال دن رات موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا رہا میں نے موت کے ذکر سے فلاح حاصل کی اور اس کی یاد سے اپنے نفس پر غالب آ گیا۔ بعض رات تو میں موت کو یاد کرتا اور شروع رات سے آخر رات تک روتا رہا۔ ایک رات الیا اتفاق ہوا کہ میں رو رہا تھا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کر رہا تھا۔

الِهِي اَسُالُكَ الْعَفُو وَانَ لا يَقْبِضُ مَلَكُ الْمَوْتِ رُوْحِي وَتَعَوَلَى قَبْضَهَا العنی اے اللہ میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں اور سے کہ میری روح ملک الموت قبض نه کرے بلکہ تو خود میری روح فبض فرا۔

پین میں نے آگھ بند کی تو ایک خوبصورت بزرگ کو دیکھا وہ دروازے سے داخل ہوا۔ میں نے کہا کہ آپ کون ہیں تو انہوں نے جواب دیا میں ملک الموت موں يس ميں نے ان سے كہا ميں نے تو الله تعالى سے دعا كى تھى كه وہ خود میری روح قبض کرے اورتم میری روح کوقبض نه کرنا۔ ملک الموت نے جواب دیا کہ آپ نے بیدعا کیوں مائلی آخرمیراقصور کیا ہے۔ میں تو ایک محکوم بندہ ہوں کسی کے ساتھ نرمی کرنے کا مجھے حکم دیا جاتا ہے اور کسی کے ساتھ تحق كرنے كا حكم ديا جاتا ہے اس كے بعد ملك الموت نے مجھ سے معانقة كيا اور روئے اور میں بھی ان کے ساتھ خوب رویا اس کے بعد میری آ کھ کھل منی میں نے اینے آپ کورونا ہوا پایا۔

دكايت

حضرت امام احد بن حلبل رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كه ميرے نزويك ے زیادہ نا گوار وہ دل ہیں جن کو دنیانے جلایا ہوا ہے حالانکہ ان کے سینوں نے www.ya

ترجمه الفتح الرباني

کیلئے مثالیں دیا کرتا ہے کہتم اللہ تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاؤجن چیزوں کی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی ہے اس کی تصدیق کرو۔

الله تعالى كى ذات پاك تك ينتيخ كى اصل بنياد ايمان ہے۔ تمام بھلائيوں كى بنياد ايمان ہے۔ تمام بھلائيوں كى بنياد ايمان ہے اور اخلاص نبوت كى جڑ ہے۔ اور وہ ولايت كى جڑ ہے۔ اور وہ ولايت كى جڑ ہے۔ فوشيت اور قطبيت كى جڑ ہے۔

اَللَّهُمَّ اَرُزُقُنَا امِيُنَ

ترجمہ: تو جے اپنے رب سے ملنے کی امید ہواسے چاہیے کہ نیک کام کرےاوراپنے رب کی بندگی میں کسی کوشریک نہ کرے۔
اگر تو اپنے آپ سے علیحدہ ہوجائے تو اس کو دیکھ سکتا ہے۔

سوال

ایک سائل نے یہاں پرعض کیا حضور میں کیسے علیحدہ ہوسکتا ہوں۔

جواب

آپ رحمة الله عليه ارشاد فرماتے ہيں تو اپنے نفس کی مخالفت کر کے اس کو مجاہدہ ميں ڈال کراس کا کہنا مانے سے اپنے کانوں کو بہرہ بنا کراپ آپ کو جدا کر اور نفس کی خواہشات اور لذت اور دعوتوں کو پورا نہ کر پی اس وقت وہ زلیل ہو جائے گا اور تیرے دل سے دور ہو جائے گا اور وہ بغیر جرات کے پڑا ہوا گوشت کا ایک کھڑا بن جائے گا۔ پس اس میں اظمینان کی روح چلے گی جب ہوا گوشت کا ایک کھڑا بن جائے گا۔ پس اس میں روح طمانیت سرایت کرے گی اس میں اس میں موح طمانیت سرایت کرے گی اس میں اس مقام پر پہنچ کرنفس و قلب دونوں الله تعالی کو دیکھئے لگیں گے۔ جب وہ روح مطمئن ہو جائے گی اور موافقت کرنے گئے گی تو اس میں پہلی روح کے سوا دوسری روح مطمئن ہو جائے گی اور موافقت کرنے گئے گی تو اس میں پہلی روح کے سوا روح مطمئن ہو جائے گی ۔ یعنی ربوبیت کی روح۔ بے دوسری روح یھونک دی جائے گی۔ یعنی ربوبیت کی روح۔ مقل کی روح۔ بے رغبتی کی روح۔ الله تعالیٰ کے ساتھ وجود کی روح۔ اس کی طرف اطمینان کی روح۔ غیرالله سے نفرت کی روح۔

روں یرا ملات کی اور ان کی طرف اس ہوتا ہے وہ مشائخ عظام سے رخصت ہوکر آگے بر هتا ہے اور ان کی ظرف اشارہ کرتا ہے کہتم اپنی جگہ پر بیٹھے رہو۔ یہاں تک کہ میں اس مقام پر جو آپ حضرات نے میری رہنمائی فرمائی ہے میں وہاں آؤں۔ مشائخ عظام تو آستانہ خداوندی کے دروازہ ہیں لیس اس میں خوبی ہی کیا ہے تو دروازہ کو چیٹا رہ اور گھر کے اندر داخل نہ ہو۔ اللہ تعالی لوگوں کو سمجھانے

فيوض غوث يزداني

WE WE

اَوَّلُ الْفَتُورِ

کلام امام عارف محی الدین ابو محمد عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیه بن حضرت ابوصالح جیلانی جنگی دوست رحمة الله علیه جن کوآپ نے متفرق مجالس میں ان چیزوں سے جن کو الله تعالی نے سرکارغوث اعظم رحمة الله علیه پر القاء فرمایا اور ظاہر کیا اور اس کوآپ کی صحبت میں جیسے والوں نے چن لیا۔ الله تعالی ان سب پر راضی ہواور ہم کوان سب کی برکتوں سے فیضیاب کرے۔ آمین

دكايت

جب علی بن فضیل بن عیاض رحمة الله علیه فوت ہوگئے ان کے باپ نے ان کوخواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ الله تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے بندہ کیلئے الله تعالیٰ کی ذات پاک سے بہتر کسی کولطف وکرم کرنے والانہ پایا۔

مرضم کارزق اللہ نے پیدا کیا ہے

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه نے فرمایا اے میرے صاحبزادے تو الله تعالیٰ کی ذات پاک کو لازم پکڑ اور غیرالله کے ساتھ مشغول نه ہو۔ دنیا اس کا گھر ہے اور ہر آیک مخلوق کی روزی اس کا محر نے مقدر فرمائی ہے۔ فرشتے تیرے رزق کی حفاظت کرتے ہیں اور متعین ہیں۔ فیر و شربھی الله تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس کے حکم سے بندہ پر آفتوں کے تیر برستے رہتے ہیں۔ جب بندہ ابنی آئکھوں کو بند کر لیتا ہے اور آفتوں پرصر اختیار برستے رہتے ہیں۔ جب بندہ ابنی آئکھوں کو بند کر لیتا ہے اور آفتوں پرصر اختیار

کرتا ہے تو اس کے پاس طبیب قریب آکر اس کے زخم کا علاج کرتا ہے اور طبیب اس کو محبت سے اٹھالیتا ہے طبیب اس کو شوق سے سینہ سے لگا لیتا ہے ابتداء تکلیفوں کے ساتھ ہی ہوا کرتی ہے۔ جبکہ جنت تکلیفوں سے ہی گھڑی ہوئی ہے۔ بب پس قرب خداوندی اس کے بغیر کیسے حاصل ہوسکتا ہے۔ مسلمان بندہ دنیا کی بہتی میں بادشاہ کی طرف سے عمل کرنے والا کارگذار ہے۔ جب باطن آسان اور دل زمین بن جاتا ہے۔ تب دل باطن کے آسان کا بچا تھچا کھا تا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے پھر رحمت خداوندی کو اپنے سے قریب دیکھ کر دونوں ہاتھوں کو اس کی طرف پھیلا دیتا ہے گویا کہ وہ کسی چیز کے ساتھ معافقہ کر دہا ہے۔

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه نے اس كے بعد ارشاد فر مايا كه اب الل مجلس مجلس معذور سمجھو آج ہم جس حال كى قيد اور زندگى كى قيد ميں گو كئے اور بہرے بنے ہوئے ہيں كہ كچھ بيان نہيں كركتے۔

میں نے اپنے باپ حضرت سیدنا آ دم علیہ السلام کو دیکھا پس انہوں نے مجھے فر مایا اے میرے بیٹے تو نے اپنے نسب کو مجھ سے سیجے کر دکھایا اور میرا خلف سعید ٹابت ہوا ہے۔

موت سے پہلے مرجا

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه نے فرمايا كه

وحشت کا ہونا ضروری ہے۔ جب تجھے موت آئے گی ہر ملنے والا تجھ سے
دور ہو جائے گا اور ہر قرابت دار تجھے جھوڑ دے گا۔ پس تو ان کے چھوڑ نے سے
پہلے ان کو چھوڑ دے اور ان سے قطع تعلق کرلے۔ غیر اللہ کی طرف راستہ اور
دہلیز ہوتی ہے۔ تو مرنے سے پہلے مرجا۔ تو اپنے آپ سے اس ساری مخلوق سے
مرجا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندگی نصیب ہو جائے گی۔ تجھ کو چاہیے کہ مردے کی

توحید کے معنی سے ہیں کہ تمام مخلوق کو معدوم سمجھے اور ہر ایک سے جدا ہو جائے
اور طبیعت بدل کر فرشتوں کی پینی کوئی گناہ ہی نہ کرے پہاس کے بعد فرشتوں
کی طبیعت سے بھی فتائیت حاصل ہواور اپنے پروردگار کے ساتھ مل جائے۔
پس اس وقت وہ تجھے شراب وصل سے سیراب کرے گا اور تو ایسے اعمال
سے مخصوص ہوجائے گا جو کہ ظاہری اعمال اس کے پاس زیاوہ ہیں۔

ظاہری تصدیق کا نام اسلام ہے

حضرت غوث جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام ظاہری تقدین کا نام ہے اور ایمان اس کی قوت ہے۔ اس کے بعد معرفت خداوندی کا مرتبہ ہے پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ موجود ہونے کا مقام ہے۔ پس جب تیرا وجود اس کے ساتھ ہو جائے گا وہ بھی تیرے ساتھ ایسا ہو جائے گا تو بقا کا مرتبہ حاصل کرلے گا۔ مؤن اپنی کمائی اور سبب معاش کے ذریعہ سے کھا تا ہے اور یہ جانتا ہے کہ یہ سب اور روزی اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے پھر جب اس کا ایمان قوی ہو جاتا ہے تو وہ توکل کے ذریعہ سے کھا تا ہے اور اس کا ایمان قوی ہو جاتا ہے تو وہ توکل کے ذریعہ سے کھا تا ہے اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھتا ہے اور اس کی پہلی نظر و خیال میں سر موتغیر واقع نہیں ہوتا۔ اگر وہ ہزار برس تک بھی دریائے دجلہ میں بیرخار ہے ہے گا۔

تو میری نصیحت کو قبول کر الله تعالی تجھ پر رحم کرے گا۔ تو ایکی حالت میں قضاء وقدر کے متعلق تو الله تعالی سے معارضہ کر رہا ہے تو الله تعالی کے سامنے کیا منہ لے کر جائے گا تو معارضہ کو چھوڑ دے اور جھڑا نہ کر۔

, حضرت عزير عليه السلام

حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام نے مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے معارضہ کیا کہ وہ اولاً مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اس کو ناپید کر دیتا ہے۔ اس وقت ان کا دفتر نبوت سے نام خارج کر دیا اورمعزول کرکے ایک سو برس تک موت

مثل ہو جا۔ تقدیر کا ہاتھ تجھے لقمہ کھلائے گا اور تجھے کروٹیس بدلوائے گا۔ تو اپنا حصہ بغیر اپنے قصد سے لیا کرے گا جب تیری حالت درست اور کائل ہو جائے گل یہ طائز۔ یعنی روح اڑ جائے گل اور کی قتم کی اس کو پروا نہ ہوگا۔ قیامت آئے یا نہ آئے موت پیدا کی جائے اس کے پاس ایک ایسا مشغلہ ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالی تک پہنچ گیا ہے۔ ہاں البتہ احکام شریعت برستور محفوظ رہیں گے ان میں یہ سرموکی نہیں کرتا۔ پاک ہے وہ ذات ہے جس برستور محفوظ رہیں گے ان میں یہ سرموکی نہیں کرتا۔ پاک ہے وہ ذات ہے جس برستور محفوظ رہیں گے ان میں یہ سرموکی نہیں کرتا۔ پاک ہے وہ ذات ہے جس بحض لوگ نیلے رنگ اور صوف کے کیڑوں سے نیکوں کاروں کی صورت بنائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ وہ ہمارے نزدیک کافر ہیں۔

622

موت اورموت کے بعد کے واقعات کو یاد کرنا

حضورغوث اعظم رحمة الله عليه نے ارشاد فرمایا که بنده اپنی محنت و مزدوری سے کما کر کھاتا رہتا ہے۔ پس اب کما کر کھاتا رہتا ہے۔ پس اب کما کر کھانا اس پرحرام کرویا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تکوین کا خزانہ کھول اور علم کے خزانہ سے لے۔

حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که

تم سے جہاں تک ہوسکتا ہے دنیا کے غموں سے فارغ ہو جاؤ۔ مرنے کو اور مرنے کو اور مرنے کو اور مرنے کو اور مرنے کے بعد کے واقعات کو مرنے کے بعد کے واقعات کو یاد کرو۔ اور آخرت کو اس کی نعتوں اور عذاب کے ساتھ یاد کرلیا کرو۔ تم دل کی پاکی اور نفس کے مجاہدہ اور شیطان کے محاربہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو کر دنیا سے فراغت حاصل کرلو۔

تم الله تعالیٰ کیلئے آزاد ہو جاؤ اور تمام مخلوق سے قطع تعلق کرلو اور ای کے ا

ہو جاؤ۔

میں عقل نہیں ہے پس تو سمجھداری سے کام لے اور موت کو یاد کر کیونکہ موت کی یاد ہر بھلائی وسلامتی کی تنجی ہے۔ جب تو موت کو یاد کرے گا تو تمام فضولیات تم سے جدا ہو جائیں گی۔ جب تیری حرص کمزور اور آرزو کم ہو جائے گی۔ تب تو إِنّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُون بِرُهِ كراوراتِ تمام كام الله تعالى كسيردكردك-الله كى نعتوں كا اقرار

حضرت غوث یاک رحمة الله علیه نے ارشاد فرمایا که اے الله کے بندے مجتے برگز فلاح نصیب نہ ہوگی یہاں تک کہتو اس کی نعتوں کا اقرار کرے اور وہ تعتیں تجھے تو حید خداوندی کے دریا میں ڈبو دیں۔ پھراس کی تو حید میں تو غیراللہ کی طرف نظر کرنے سے فنا ہو جائے۔ وہ تیرا دوست کیے بن سکتا ہے جو کہ اس کی شکایت کرتا ہوگا اور اس کی تقدیر کے بارے میں مناظرہ و مجادلہ کرے گا۔ محبت وشوق اوراس کا قرب ان باتوں کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا۔ جب محبت سیجے ہو جاتی ہے تو تضاء و قدر کے نزول کے وقت تکلیف باقی نہیں رہا کرتی۔ جب محبت جاگزیں ہو جاتی ہے تو معارضہ اور تہمت سب اٹھ جاتی ہے۔ تیرا ہر قدم جو بڑھتا ہے وہ قبر کی طرف بڑھتا ہے تو قبر کے سفر کی طرف مشغول رہے۔ ا ایک بزرگ رحمة الله علیه سے منقول ہے۔

عارف بالله کو وہ ذات جس کی معرفت اس کو حاصل ہوئی ہے۔ مخلوق میں مقبولیت ومردودیت مدح و ذم کے فکر و خیال سے بے خبر بنا دیا کرتی ہے۔ جب لفس دور ہو جاتا ہے اس کی جگہ آخرت آ جاتی ہے اور جب آخرت زائل ہو جاتی ہے اس کی جگہ قرب خداوندی آجاتا ہے اور وہ اس قرب سے الس لیتا رہتا ہے اور اس کی طرف راحت یا تا ہے۔

نماز تیرا آ دھا راستہ طے کرائے گی اور روزہ تجھے اس کے دروازہ پر لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے اور صدقہ تجھے مکان کے اندر داخل کر دے گا۔ بعض مشائخ دے دی چران کو دوبارہ زندہ کر دیا اور اموال سابقدان کو واپس کر دیئے اور نبوت بھی عطا فرما دی۔ تو استغفار کواپنی زبان کا طریقه ادر اعتراف واقرار کواییے دل کا طریقه اورسکون کوایے باطن کا طریقه مقرر کرلے۔

ذکر اول زبان سے ہوا کرتا ہے اس کے بعد دل کی طرف پہنچتا ہے۔ پھر محبت اور شوق آتا ہے اور زبان پر ظاہر ہونے لگتا ہے۔

خواہشات سے کھانا دل کوسخت بنا دیتا ہے

حضرت غوث جیلانی رحمة الله علیه نے ارشادفر مایا که میں نے بہت سارے مثائ عظام کی صحبت اختیار کی ہے ان میں سے سی ایک کی بھی دانت کی سفیدی نہیں دیکھی۔ انہوں نے مجھ سے مسکرا کربھی بھی بات نہ کی۔ لذیذ اور پاکیزہ غذائيں خود كھاتے تھے اور مجھے ايك لقمہ بھی نہيں كھلاتے تھے۔ليكن ميري طبيعت میں ان کی طرف سے بد گمانی یا ملال کا مطلق اثر نہیں آتا تھا۔تم آواب سیصو۔ دوسرے کو چھوڑو کر پیٹ بھرے مگر تو بھوکا بی رہا کر۔ ورنہ دوسرے عزت یا کیں گے اور تو ذلیل ہوگا۔ دوسرے تو نگر بن جا کیں گے اور تو مفلس ہی رہے گا اس دن کیلئے میں تمہاری تربیت کرتا ہوں اور تمہیں ہدایت کرتا ہوں اور علم سکھا تا ہوں۔ مجھے اس کا یقین حاصل ہو چکا ہے کہ تم مجھے تقع پہنچا سکتے ہو اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہواور نہتم میرے رزق میں ذرا برابر کی کرسکتے ہو۔ اس کے بعد میں نے تم کو وعظ کہنا شروع کیا ہے۔ میں اس خیال کو اس وقت مضبوط کرلیا تھا جبکہ میں جنگلوں اور چنیل میدانوں میں رہتا تھا۔خواہشات کے مطابق کھانا ول کوسخت بنا دیتا ہے اور باطن کو قید کر لیتا ہے اور دانائی کو زائل کر دیتا ہے اور نیند اور غفلت کو بردها دیتا ہے اور حرص کو قوی اور آرز وؤں کو طویل کر دیتا ہے۔ اے خواہش کے قید خانہ کے قیدی۔ اے مخلوق کے بندے۔ اے اپنے انجام سے بے خبر۔ اے خالق مخلوق اور اپنے تقع اور نقصان سے نادان کیا تھھ

بھی عدم کے بعد وجود میں آئی اور حادث ہونے میں دنیا کی شریک ہے۔اور میں نے دیکھا اللہ تعالی نے اس کے اندر نفس کی خواہشات اور وہ چیزیں مہیا فرمائیں ہیں۔جن کو آ تھوں سے لذت حاصل ہو۔

الله تعالى كا فرمان ہے۔

وَفِيُهَا مَا تَشُتَهِيُهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَدُّ الْاَعْيُنُ

ترجمہ: جنت میں وہ چیزیں ہیں جس کی نفس خواہش کریں گے اور آ تکھیں

یں میں نے کہا کہ جس چیز کو دل جا ہتا ہے وہ کہاں ہے البذا اس سے بھی میں نے منہ پھیرلیا اور اس کے آتا اور موجد اور اس کے پیدا کرنے والے کی

جب بندہ اللہ تعالی سے ڈرتا ہے تو اس کو جہل کی جگہ علم اور بعد کی جگہ قرب اور سکوت کی جگه ذکر اور وحشت کی جگه انس اور تاریکی کی جگه روشنی عطا فرما

اے نفس اور اے خواہش اور طبیعت اور اے ارادہ۔ اگرتم مجھے سے تو حید اور محلوق سے قطع کر لینے اور اللہ تعالی کی راہ کی طرف سکون پکڑنے اور محلوق کی طرف سے توجہ مٹالینے کے ساتھ قناعت کرو گے تو میں ان میں سے ایک لقمہ بھی بغیر دیدار خداوندی کے نہلوں گا اور نہ میں صلف کرلوں گا کہ میں نہ کھاؤں گا اور نہ پیول گا۔ پس جبتم مرجاؤ کے میں اپنے باطن سے اللہ تعالیٰ کی طرف اڑ جاؤں گا۔ ہارے آتا حضرت محمصطفے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی دیواریں بنیادی مرری میں اور اینے بنانے والوں سے فریاد کر رہی میں۔ان کی نہر کا یانی خنک ہوگیا ہے اور اللہ تعالی کی عبادت مہیں کی جاتی اگر کی بھی جاتی ہے تو ریا اور نفاق سے کی جاتی ہے جو کہ ان دیواروں کے قائم کرنے اور نہر کے وسیع کرنے

عظام نے ایا بی کیا ہے۔تم اللہ تعالی کا راستہ طے کرنے میں مبر اور نماز سے

سالک کی تنہائی

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه في فرمايا كم

سالک کی تنہائی و مسافرت بھی کیا قابل حسرت ہے کہ کوئی اس کا جدم نہیں۔ مرشریعت کا باس ولحاظ نہ ہوتا تو حضرت سیدنا پوسف علیہ السلام کا صاع تہارے اسرار واعمال کو ظاہر کرویتا۔ لیکن تھم علم کے دامن میں پناہ لینے والا ہے تا کہ وہ ظاہر نہ ہو بھی وہ منعم کے ساتھ مشخولیت کی وجہ سے نعمت سے بے رغبتی كرتا ہے اور اس سے نعمت منقطع كرلى جاتى ہے تاكدوہ اس نعمت كے ساتھ مشغول نہ ہو جائے۔ پس اس کا مشغلہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت ہو جاتا ہے تو الله تعالی اس کوایئے قریب کرلیتا ہے اور اس کے ہاتھ میں مرتبہ تکوین دے دیتا ہے مختار ومتصرف ہو جاتا ہے۔

میرا وعظ حمہیں پس پشت ڈال دینے اور تم سے نظر پھیر لینے کے بعد ہے۔ مجھے تمہاری برواہ مبیں اور اس لئے میں نے تمہاری ونیا و آخرت دونوں سے تجاوز کرلیا ہے۔ میں نے تمہاری حالت برغور کیا اس میں سمجھ گیا نہ تمہارے ہاتھوں میں تقع ہے اور نہ بی نقصان اور نہ منع کرنا۔ پس الله تعالی بی تم میں تصرف کرنے والا حاكم ومخار ہے۔ الله تعالی كے نقصان بہنجائے بغيرتم كچھ بھى نقصان نہيں پہنجا كتے\_اس لئے ميں نے الله تعالى كى طرف رجوع كرليا\_كيكن دنيا كو ميں نے فنا ہونے والا۔ جانے والا۔ قاتل ومكار اور دھوكہ باز بايا اس وجه سے اس يردل مفہرانا اور اس کے ساتھ قرار پکڑنا مجھے کروہ معلوم ہوا اس لئے میں نے اس سے ب رغبنی کی اور نالبند کیا۔ اب رہی آخرت تو اس کے پاس تھوڑی در میں توقف کیا اوراس کی حالت میں غور کیا تو اس کا عیب بھی مجھ پر ظاہر ہوگیا اور وہ بدے کہ وہ

میں اور اہل نفاق کے فکست دینے میں مدد کرے۔

میں ایسے علم کی گفتگو کر رہا ہوں جس کو واضح کرنا ہمارے امکان میں نہیں ہے اور اس کو ہم کسی فرشتے کو بھی نہیں بتاتے کہ مبادا وہ کسی پر ظاہر کر دے۔ طور ﴿ جو کہ بخل گاہ خدا ہے ﴾ در حقیت تیرا دل ہی ہے اس کو شیطان نہیں دیکھ سکتا جو کہ اس کو خراب کر دے۔ اور نہ بادشاہ دیکھ سکتا ہے جو اس پر غلبہ کرے۔ اللہ تعالی نے طور کی قتم اس لئے کھائی ہے کہ اس پر اپنے محبوب سے راز و نیاز اور کلیم سے با تیں ہوتیں اور اس پر بخل فر مائی۔ جب دل اللہ تعالی کو پیچان لیتا ہے تو اللہ تعالی کو پیچان لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے دل کو اتنا وسیع کر دیتا ہے کہ اس میں انس وجن اور فرشتے سب سا جاتے ہیں۔ حتی کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں رہتی جو اس کو اس سے باز رکھے اور وہ کسی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ تب اللہ تعالی اس کو قریب کر دیتا ہے۔ کہا تو نے حضرت موئی علیہ السلام کے عصاء کا قصہ نہیں سنا کہ اس نے اتنی کہ رہیا نہ ہوا۔ ہے۔ کیا تو نے حضرت موئی علیہ السلام کے عصاء کا قصہ نہیں سنا کہ اس نے اتنی کھڑیوں اور رسیوں کے انبار کو کس طرح نگل گیا اور اس میں کوئی تغیر پیدا نہ ہوا۔

# <u>سوال:</u>

حضرت سیدنا غوث جیلانی رحمة الله علیه سے کامل ملاح نے سوال کیا که عضور حضرت خواجه حسن بھری رحمة الله علیه کا بی قول ہے کہ جب عالم زاہر نہیں ہوتا تو وہ اپنے زمانہ والول کیلئے باعث عذاب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دوسرول کیلئے عذاب کا سبب ہو۔

#### جواب:

حصرت سیدناغوث اعظم رحمة الله علیه نے جواب ارشاد فرمایا که اس کی وجه بیه بے کہ وہ افلاص اور عمل کے بغیر وعظ کہا کرتا ہے۔ پس وہ نه دلوں میں اثر کرتا ہے اور نہ قرار پکڑتا ہے پس وہ لوگ اس کو سنتے ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ ﴿ سَ کُمُلُ نه کَرِ نَ اور نہ قراب نازل ہوتا ہے ﴾ جب دل سحیح ہوجاتا ہے اور علم سے روثن اور

بعض الل علم بزرگوں سے منقول ہے

کہ گوی شینی نفس کی اور شہوتوں اور مخالفت کرنے اور رفیق کے ساتھ فتح مندی حاصل کرنے پھر تنہائی ہیں بیٹے جانے کا نام ہے۔ کیونکہ خلوت شینی آخرت کا راستہ ہے اور نفس اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ رفیق آخرت بن سکے اور ایسے ہی خواہشات نفس بھی اس قابل نہیں۔ پس اس کو رفیق بنانا گراہی ہیں پڑنا ہے اور شیطان دیمن ہے۔ جنت کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اور شہوات نفسانیہ ایسی آفتیں ہیں جو کہ تیری دانائی کی آئکھوں کو راستہ ہیں اندھا بنا شہوات نفسانیہ ایسی آفتیں ہیں جو کہ تیری دانائی کی آئکھوں کو راستہ ہیں اندھا بنا دیں گی۔ اور مخلوق تو راستہ کے ڈاکو ہیں۔ اس لئے تو اپنی خواہش کو اپنی خلوت دیں گی۔ اور مخلوق تو راستہ کے ڈاکو ہیں۔ اس لئے تو اپنی خواہش کو اپنی خلوت کے درواڑہ پر چھوڑ دے پھر تو تنہا اندر داخل ہو جا۔ وہاں تنہائی ہیں تو اپنے مونس کو یا ہے۔

علم اکبرکیا ہے

حضرت سيدنا عيسى عليه السلام سے حواريوں نے عرض كيا تھا ہم كوئم اكبر سب سے بڑے علم كي تعليم ديجئے حضرت عيسى عليه السلام نے جواب ديا كه الله تعالى سے ڈرنا اوراس كى قضاء وقدر پر راضى رہنا اور الله تعالى كيلئے محبت ركھناعلم اكبر ہے۔

#### زنديقيت

حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو تو زندیق ﴿ یعنی ہے دین ﴾ ہے خلوت میں گناہ کرتا ہے اور پھر عابد اور

جب تو یہاں داخل ہوا کرے پس تو اپنے علم اور زہد و تقوی اور تمام حالتوں کو چھوڑ کر اس مجلس میں آیا کر۔ اس لئے اگر ان کو لئے ہوئے آئے گا بسا اوقات وہ چیزیں جھ کو مجھ سے اوجھل رکھیں گی اور چونکہ اپنے آپ کو میرا حاجت مندنہ سمجھے گا لہذا برکات مجلس سے محروم رہے گا اور سب کچھ نہ جانے گا۔

#### دکایت

حضرت غوث جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا جن کی بیرحالت تھی کہ جو پھھکی کے دل میں خطرہ گذرتا وہ اس کو بیان کر دیا کرتے تھے۔ مجھے دیکھ کر فرمایا کہ جو حالت میری ہے کیا اس کو بیان کر دیا کرتے تھے۔ مجھے دیکھ کر فرمایا کہ جو حالت میری ہے کیا اس کو تم دوست رکھتے ہو۔ میں نے عرض کیا! جی ہاں۔ میں اس حالت کو دوست رکھتا ہوں۔ تو وہ بزرگ فرمانے گئے میں صائم الدھر ہوں اور ہمیشہ آخری رات میں روزہ افطار کرتا ہوں۔ تم بھی ایبا کرو اور اس شہر کا کھانا پاک نہیں ہے لیا اس لئے پر ہیز کرتا ہوں اس لئے تم بھی احتیاط کرو۔

## خواب میں وعظ کرنے کا حکم

حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو وعظ کہنے کا مشورہ دیا کرتے ہتے اور آپ بوجہ اکساری کے وعظ نہیں کیا کرتے ہتے۔ پس حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنید بغدادی کو وعظ کہنے کا حکم فرما رہ ہیں۔اس کے بعد حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ملے تو ان کے ذکر سے پہلے ہی انہوں نے فرمایا کہ کیوں جناب ہماری بات نہ مانی بہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوا۔

اے واعظ تیرے اوپر افسوس ہے تو لوگوں سے وعظ کہتا ہے حالانکہ ابھی تک

تیرے اعمال خراب میں تو ایک تکیہ بن گیا ہے اور روئے زمین پر کوئی ایسانہیں

زامد ہونے کا اظہار کرتا ہے اور عاقبت سے بے خوف بن گیا ہے۔

تجھ پر افسوس ہے تو مارا مارا پھر رہا ہے مقسوم تو اللہ تعالی کے باس ہے الیم حالت میں جیسے کوئی مخص خراسان میں ہو اور عراق میں اس کا کوئی رشتہ دار مر جائے جس کے پاس بہت مال و دولت ہو جس کا سوائے اس خراسانی رشتہ دار کے کوئی وارث عی نہ ہوتو جو کچھ بھی ہوگا اس کا ترکہ ہوگا وہ اس خراسانی کے یاس پہنچ جائے گا۔ حالانکہ خراسانی کو اس کا علم بھی نہیں ہے۔ ضرور پہنچ جائے گا ایسے بی تیرا مقدر بھے بین کررے گا۔تم توعوام میں داخل ہوتم سے محض کھانے ینے بہننے کے متعلق کلام کرنا درست ہے ﴿ نه کرمعرفت کے اسرار ﴾ ہم پر امر خداوندی غالب ہے اس وجہ سے ہم اس کے خالف تم سے کلام کرتے ہیں۔ دل نفس کی نفسانیت کومٹا دیا کرتا ہے تا کہ اس کے راستہ سے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے۔ جب تیرے دل میں ایک مخص کی محبت اور دوسرے کی عداوت جا گزیں ہو جاتی ہے تو کیا ممل کرتا ہے اپنی طبیعت سے محبت کرتا ہے اور اس طبیعت سے عداوت رکھتا ہے تمہاری کوئی عزت نہیں۔ تو تمام چیزوں کو قرآن و سنت پر پر کھ لیا کر اگر وہ چیزیں ان کے موافق ہوا کریں تو بہتر ہے ورنہ تو ان سے رجوع کرلیا کر پس اگر قرآن وسنت تھے اس کی صحت کا فتوی دے دیا كريس تو تو اين ول كى طرف رجوع كياكر - جب ول قرآن وسنت كے مطابق عمل كرنے لگتا ہے تو وہ اللہ تعالى كے نزديك موجاتا ہے۔ اور جب اسے قرب خداوندی حاصل ہو جاتا ہے تو وہ عالم بن جاتا ہے۔ اور جب وہ عالم ہو جاتا ہے تو این تفع اور نقصان حق و باطل اور امر شیطانی اور حکم رحمانی کو جاننے بہوائے لگے گا ہرایک میں فرق کر سکے گا۔ اس کو اپنا قرب الله تعالی سے اور الله تعالی کا قرب اینے سے معلوم ہونے لگے گا اور وہ ہمیشہ رطن عزوجل کی معیت میں خوش رہتا ہے۔ وہ خریدار بن جاتا ہے کہ بادشاہ سے خرید کر مخلوق برتقیم کیا کرتا ہے۔

جنت میں عربی زبان ہوگی

حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا آ دم علیہ السلام نے پہلے جو کلام کیا تھا وہ سریانی زبان میں تھا اور قیامت کے دن انسانوں سے سریانی زبان میں حساب ہوگا۔ پس جب لوگ جنت میں واخل ہوں گے وبی زبان میں گفتگو کیا کریں گے۔ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان ہے۔

633

الله کی اطاعت سے معرفت حاصل ہوتی ہے

ایک بزرگ رحمة الله علیہ سے منقول ہے کہ

جب بندہ اللہ تعالی کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو اپنی معرفت عطا فرما دیتا ہے۔ جب بندہ اس کی نافرمانی کرتا ہے تو الله تعالی اس بندہ سے معرفت چینتانہیں بلکہ قائم رکھتا ہے تا کہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن اس پر جت قائم ہو۔ مومن کے دل میں خطرہ ملکی آتا ہے ﴿ لِیعن الہام فیبی ﴾ پس اس كے نزديك آكر مخبر جاتا ہے اور مردموكن اس سے كہتا ہے كہتو كون ہے اور كمال سے آيا ہے وہ كہتا ہے ميں نبوت سے تيرا حصہ مول۔ ميں الله تعالى كى طرف سے ہوں۔ میں حق ہوں۔ میں صبیب و مگہبان کی طرف سے آیا ہوں۔ یے خطرہ اس مومن کے باطن اور کان اور آ کھ سب کو بر کر ویتا ہے۔ جس کا اثر یہ ہوگا کہ تو اس کو دیکرے گا کہ تنہائی کومجوب سمجھے گا اور اینے وطن سے جحرت كرے گا۔ اس كے بعد اس مون كے ياس دوسرا امر آتا ہے جو اس كوحركت دیتا ہے یہاں تک کہ اس کوسکون حاصل ہو جاتا ہے۔ پس جب اس کوسکون حاصل ہو جاتا ہے تو یہ بمیشہ ہم کلای میں رہتا ہے۔ تو اس کو بمیشہ ایس حالت میں پائے گا کہ گویا کسی کی طرف کان لگائے ہوئے ہے۔ کوئی بات چیت کرنے والا اس کے پہلو میں ہے۔جس سے بیہم کلام ہے۔ ہے کہ جس سے میں ڈرتا ہوں اور طمع رکھتا ہوں۔ میں آسان و زمین اور آخرت میں کسی سے خالف اور امیدوار نہیں ہوں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار

ایک بزرگ رحمة الله علیہ سے کی نے کہا کہ کیا آپ کو الله تعالیٰ نظر آتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ نظر نہ آئے تو میں زندہ نہ رہ سکوں اور ای جگہ پارہ پارہ ہوجاد اس سائل نے بزرگ سے کہا کہ آپ کو الله تعالیٰ کس طرح نظر آتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا اس کا وجود میری آتھوں کو بند کرلیتا ہے اس کے بعد اس کا رب اس کو اپنا دیدار کراتا ہے کہ جس طرح جنت میں اپنا دیدار کروائے گا۔ اس کروائے گا۔ جس طرح بھی چاہے گا جنت میں اپنے آپ کو دکھائے گا۔ اس کے دل پر اپنی مجلی ڈال کر اپنی صفات اپنے احسان اور لطف و کرم اور کنارہ رحمت کو دکھا دیتا ہے۔

حضرت ابوالقاسم جنید بغدادی رحمة الله علیه فرمایا کرتے سے مجھ پرمیری طرف سے ہی کیا۔

صوفی کون ہوتا ہے

حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنے وجود سے پاک اور صاف ہوگیا اور اس کا دل اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قاصد بن گیا اور کوئی صوفی صوفی ہی نہیں ہوسکتا جب تک سرکار وہ عالم نورجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا کر ادب اور امرونہی نہ فرما دیں۔اس کے بعد اس کا دل ترقی یا تا چلا جاتا ہے اور اس کا باطن صاف ہو جاتا ہے اور ابر شاہ کے دروازہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو تھا ہے ہوئے کھڑا ہو۔

كسوا مجهد كوكى نفع اور نقصان بيجانے والانهيں۔

مريدكي اصلاح

تعض مثائخ عظام کے اس قول کے کیا معنی بیں کہ مرید کو اس سے پہلے پکڑ کروہ شجھنے لگے۔

حضرت محبوب سجائی رحمة الله عليه في ارشاد فرمايا كداس كا جواب يه ب كه اس سے پہلے کہ وہ قرب حق اور لطف حق سے واقف ہو۔ اس کوعبادت اور نماز روزہ کے مجاہدہ میں لگاؤ۔ کیونکہ قرب ولطف سے کامیاب ہونے کے بعد وہ اعمال میں سستی کرنے لگے گا۔ اس سے بہلے کہ وہ تمہاری خورد ونوش سے واقف ہواس سے مجاہدہ کراؤ ورنہ اس کا عزہ چکھنے کے بعد وہ ای کا دیوانہ ہو کر تہارے قابو میں ندرے گا اور تھیے چھوڑ دے گا۔

اللہ کے طالب کو تلاش کرو

حضرت غوث جیلانی رحمة الله علیه نے ارشاد فرمایا که ان میں سے ہرایک سمی نہسی کام میں مشغول ہوگیا ہے۔ یہ جاہ و مرتبہ کا بندہ ہے اور وہ درہم و وینار کا بندہ ہے۔ یہ بادشاہ کا بندہ ہے۔ اور یہ اپنی دنیا کا بندہ ہے اور یہ اپنے نفس و واب کا بندہ ہے۔ ان میں سے ہر ایک کوئی این روزہ میں اور کوئی اپنی نماز میں اور کوئی اپنی گوشئه سینی میں اور کوئی جہنم کے خوف میں اور کوئی جنت کی محبت میں مشغول ہے۔

تم روئے زمین پر ایسامحص تلاش کرو۔ جس کا ول الله تعالی کیلئے اس کی

ایک فض آپ کے سامنے کچھ دنیا ما تگنے کیلئے کھڑا ہے پس آپ نے اس کو بھا دیا اور ارشاد فرمایا میں تھے دنیا اور اس کے بعد آخرت سے بے رغبت کرنے كا حكم دينا مول - اس كے بعد اللہ تعالى سے ماعو - اس كے بعد زمد اختيار كرنا يهال تك كه الله تعالى تحجے عطا كرے يس تو نہ لے۔

الله تعالى نے حضرت عیسی علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اعیسی تم ڈرتے رہو کہیں میں تمہارے ہاتھ سے نہ جاتا رہوں۔ حضرت موی علیه السلام نے الله تعالی سے عرض کیا-اے پروردگار مجھے کسی خاص تھیجت کا حکم ارشاد فرمائے۔

الله تعالى نے ارشاد فرمایا اے موی میں تھے اپنی محبت کا تھم دیتا ہوں۔ سیدنا موی علیه السلام نے چرعرض کیا مجر بارگاہ خدادندی سے یہی علم ہوا حضرت موی علیدالسلام نے چارمرتبداللدتعالی سے سوال کیا ہرمرتبداللدتعالی ما یہی علم ہوا کہ میں تھے این محبت کا حکم دیتا ہوں یہاں تک کہ تیری ہستی کا بیف تھے سے جدا ہو جائے گا اور شریعت مقدس کا بازو تھے کی دے اور تھے کلام کرنا سکھا دے۔ اس وقت توفضل کے دانے میلنے لگے گا اور اس سے اثر حاصل کرلے گا۔

آپ رحمة الله عليه كا مطلب اس سے بيتھا كەمخلوق كو وعظ كهنا اور ان كوالله تعالیٰ کی طرف بلانا اس وقت تک ترک کر دے کہ جب تک تیرے یاس اللہ تعالی کی طرف سے کشش اور وعظ گوئی اور لوگوں کو الله تعالی کی طرف بلانے کی قابلیت پیدا نہ ہو جائے۔تم اس حکم ظاہری کو اس پرعمل کر کے مضبوط کرلو پھر دیکھ كة قرب مناجات خداوندي سے كيا لذت حمين حاصل موتى ہے۔ عوام تو بس کھانے کے عاشق ہیں۔ میں الی حالت میں وعظ کرتا ہوں کہتم میرے نزدیک اورزمین و آسان سب معدوم ہوتے ہیں۔اور میں میجی جانتا ہول کراللد تعالی

فيوض غوث يزداني

معیت میں اس کے ساتھ متعلق ہواور وہ مخلوق سے بے برواہ ہو کر دین خداوندی كي نصرت اور مدد مين لكا موامو ين اكرتم ايس تخص كو تلاش كرنے مين كامياب موجاؤ اور وہ مختم مل جائے تو تم اس كا دامن بكر لو-مومن کی خوشی اور عم

حضرت غوث محبوب سجانی رحمة الله علیه نے ارشاد فرمایا که مومن کی خوشی اس کے چیرہ یر ہوتی ہے اور اس کاغم اس کے دل میں پوشیدہ ہوتا ہے جب ترقی كرك عارف بنآ ہے تو معاملہ اس كے برعس ہوتا ہے۔ غم چمرہ ير ظاہر ہوتا ہے اور خوشی اس کے دل میں ہوتی ہے۔ چہرہ برعم مخلوق کو ادب سکھانے کیلئے ہوتا ہے اور دل میں خوشی قضاء و قدر کی وجہ سے ہوا کرتی ہے۔ وہ قضاء و قدر کی طرف دیکھ کر ہنتا رہتا ہے اور ان دونوں سے خوش ہوتا ہے۔

اَلَكُنْهَا سِجُنُ الْمُؤْمِن

ونيامومن كيليخ تيدخانه ب-

جب تک وہ مومن رہتا ہے دنیا اس کیلئے قید خانہ بی رہتی ہے اور جب تقوی میں ترقی کرتا ہے تو وہ دنیا سے نکل کرایے قید خانداور تھی سے علیحدہ ہوجاتا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

وَمَنُ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَّهُ مَخُرَجًا وَّيَرُزُقُه مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴿ سورة طلاق﴾

ترجمہ: اور جو اللہ سے ورتے ہیں اللہ اس کیلئے نجات کی راہ نکال دے گا اوراسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو۔ ﴿ كَتْرَالا يمان ﴾ وہ اینے بیضہ وجود سے نکل جاتا ہے شریعت کا دانہ میکنے لگتا ہے اور قرب کا بازواس کواپی آغوش میں لے لیتا ہے اور اس کو اپنی طرف ملا لیتا ہے الیا مخض طباقوں اور وسترخوان کا مالک بن جاتا ہے۔ اے احمق تیرے ساتھ بجلی ہے کہ

جس كوقر ارتبيل \_ تيرے ساتھ اسباب ہے جيسے آئے گا چلا جائے گا۔ تو مختاج ہے کہ تو ہزار بارفنا ہواور ہزار بار مرے۔ پھر تو آخر میں درخت کی مانند قرار پکڑ لے گا کہ دن رات آتے اور وہ کھل دیتا رہتا ہے اور اپنی حالت سے نہیں پلٹتا بڑھتا رہتا ہے نشوونما یا کر سامیہ ڈالٹا رہتا ہے اس کے بعد تو ساتوں زمین کی میخ بن جائے گا یہ حالت پیدا ہوگی۔ تو ہذیان نہ بک۔ دعویٰ نہ کر اگر بھیے ایک چیوٹی کاٹ لیتی ہے تو تھ پر قیامت قائم ہو جاتی ہے اور کھانے کا ایک لقمہ ضائع ہو جائے تو قیامت قائم ہو جاتی ہے تو اپنی حالت کو چھوڑ دے اپنے میں داخل ہونے دے میں تیرے دل میں ال جائے جوڑ پیدا کرے اور تیرے بچہ پیدا ہو کہ ہوا میں اڑے اور تیرے باطن کی بلندی پر جا کر ممبرے۔مشرق ومغرب بحرو برکی سیر کرے۔ تو سویا ہوا پڑا ہے۔

سرکار دو عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کا فرمان ہے۔ النَّاسُ لِيَامِ" فَإِذَا مَاتُوا اِنْتَبَهُوا

اوگ سوئے ہوئے ہیں جب موت آئے گی تب آ تھ کھلے گی۔

وہ مخص بہت براہے جس کی آ تھ مرنے کے بعد کھلے گی۔ فقیر کیلئے ضروری ہے کہ وہ قناعت کی تبیند باندھے اور بارسائی کی جاور اوڑھے یہاں تک کہ وہ الله تعالی کی طرف بی جائے اور سیائی کے قدم سے اس کی طرف قرب خداوندی کے دروازہ کو طلب کرتا ہوا دنیا و آخرت تمام مخلوق و موجودات سے بھاگتا رہے۔ الله تعالی کی عنایت اس کی شفقت اس کی رحمت اس کی طرف اشتیاق اس کے جذبات اس توجہات اس کا گروہ ملائکہ اور ارواح انبیاء علیہم السلام اور اس کے فرشتوں کا گردہ اس کا استقبال کریں گے کہ فرشتے اور ارواح انبیاء و مرسلین علیم السلام کی رومیں اس کے مصاحب موکر اس کے مراہ آ کر اس ولبن کی طرح بناسجا کر در بار خداوندی میں پہنچا دیں گے۔

جنت کی طلب

حضرت غوث جیلانی رحمۃ الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے مردہ دلوتم کو جنت کی طلب نے اللہ تعالیٰ سے روک رکھا ہے۔ تم اس سے علیحدگی افتیار کروعلیحدہ ہو جاؤ۔ لوٹو۔ لوٹو۔ تو اپنی امیدول کو کم کر دے تاکہ تیرا دل اور تیرا باطن مخلوق سے پاک وصاف ہو کر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے اور تو اپنی تقدیر کو پڑھ کر اس کی ایک ایک سطرایک ایک کلمہ ایک ایک حرف پر اپنے تمام وقوں اور زمانوں پر خبردار ہو جائے۔ اور تو جس طرف رجوع کرنے والا ہے وہ تیرے لئے ظاہر ہو جائے۔ ہوں جول خوف جھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف مینے گا اور قرب خداوندی تجھ کو اپنی طرف مینے کا اور قرب خداوندی تجھ کو اپنی طرف مینے کے گا اس وقت تحقی ثابت قدمی نصیب ہوگی تو عمر زیادہ ہونے یا کم ہونے یا نہ ہونے۔ قلوق کو دوست یا دشمن رکھنے محروم کرنے کی کچھ بھی پرواہ نہ کرے گا۔ یہ کہہ کر حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ چیخ مراز کی جھے بھی پرواہ نہ کرے گا۔ یہ کہہ کر حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ چیخ مارتے ہوئے گوٹ اور اپنے چہرہ مبارک کو ڈھانپ لیا پھر کھول دیا اس مارتے ہوئے گارے ہوگے اور اپنے چہرہ مبارک کو ڈھانپ لیا پھر کھول دیا اس کے بعد ارشاد فرمایا اے آگ تو مجھ پرسلامتی کے ساتھ سرد ہوجا۔

وعا

اَللُّهُمَّ لَاتُبُدِ اَخْبَارَنَا

اے اللہ تو ہاری خبروں کو ظاہر نہ فرمانا

اس کے بعد سیدنا غوث اعظم رحمۃ الله علیہ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ حضرت مفیان اوری رحمۃ الله علیہ نے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ الله علیہ سے کہا آ ہے ہمارے متعلق الله تعالیٰ کا جو کچھ علم واقع ہوا ہے اس پر روئیں آ ہ و بکا کریں ولیعنی الله تعالیٰ ہے کہ جنتی ہیں یا جہنمی کھی یہ لوگ الله تعالیٰ سے ورنے والے تھے ہمیشہ خائف رہتے تھے جو کچھ بھی ہوتا ان کے دل خوف زدہ رہتے اور اس بات سے ورتے رہتے تھے کہ ان کے نیک اعمال قبول کئے جائیں رہتے تھے کہ ان کے نیک اعمال قبول کئے جائیں

گے یانہیں اور خاتمہ کے متعلق خوف رکھتے تھے۔

حضرت امام احمد بن منبل رحمة الله عليه فرمايا كرتے سے كه وہ لباس اس لباس كے سوا ہے اور دن بہت كم بيں اور كام بہت زيادہ بيں۔ بہت زيادہ بيں۔

639

کسب نبی کریم علی کی سنت ہے

حضرت محبوب سجانی رحمة الله علیه نے ارشاد فرمایا کہ اے الله کے بندے تو فحلوق کے احسان کے دروازہ کو بند کر دے۔ تیرے لئے الله تعالی کے احسان کا دروازہ کمل جائے گا۔ اس کے بعد سرکار غوث اعظم رحمة الله علیه کمڑے ہوگئے الله تعالی آپ پرراضی ہو۔ اور آپ سینہ پر دونوں ہاتھوں کو با ندھ کر دائیں بائیں حجمومتے رہے اس کے بعد بیٹھ گئے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اے اندھے تو اس کھلے ہوئے دروازہ میں دافل ہو جا اپس دو بی تو دروازے بیں جن میں ایک دروازہ بند ہوا۔

اے سبب والو۔ تعنور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کو زندہ رکھنے کیلئے سبب کا ساتھ دو۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت کے شبع بن کر مسبب الاسباب کی طرف برد ہو۔ کیونکہ کسب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے اور توکل آپ کی حالت ہے۔ اس کے بعد اگر اپنے آپ سے فنا ہو جانے پرتم کو قدرت ہوتو اس کو حاصل کرو کہ سبب کی معیت رہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سرد کر دو وہ تمہاری مدد کرے گا تمہیں بندی عطا کرے گا اور تمہیں وہ چزیں عطا کرے گا۔ بندی عطا کرے گا اور بچانے بھی نہ ہوگے۔

الله تعالى كا فرمان ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَانْتُمُ لَا تَعُلَمُونَ ہے۔ یہ قول آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شدت قط کے زمانہ میں فرمایا تھا۔ اللّٰہ کی محبت کا دعویٰ اور دنیا کی طلب

حضرت محبوب سجانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تجھ پر افسوس ہے کہ تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور دنیا و آخرت کو طلب کر رہا ہے۔ اے احمق تیرا دعویٰ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہے نفع حاصل کرنے اور نقصان کے دفع ہونے کا تو اس سے طلبگار ہو رہا ہے تو دور ہو جا۔ تو اولیاء کرام کی جماعت میں سے نہیں ہے تو مخلوق۔ نفس۔ ہوا اور خواہش کا بندہ اور پیردکار ہے۔ ہمارے پاس تمہارے پڑھنے کی کموٹیاں اور صراف موجود ہیں۔

اے مدی مدیکیا دعویٰ ہے تو بات بے محل اور غیر موقع کر رہا ہے دعا مانگنے کا بھی ایک محل اور موقع ہوا کرتا ہے۔ کلام کرنے کا وقت اور ہوتا ہے اور خاموش رہنے کا وقت اور ہوتا ہے۔ دیکھنے کا موقع اور ہوتا ہے اور آ کھ بند کرنے کا موقع اور ہوتا ہے۔ کہال ہے کام کرنے والا ہم اس کو اپنی محبت میں لیں۔صدیق لوگ مرزمانه میں منعم کاشکر ادا کرنے کیلئے عبادت کو واجب جانے ہوئے عبادت میں زیادتی کرتے رہتے ہیں۔ معتوں کا مقابلہ طاعت وشکر کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ ہم جھ کو تھوڑا حلال مال لینے کی بقدر ضرورت اجازت دیتے ہیں تو اس تعور علال مال كراكتفا كر ا ارتون اس كوزيادتى كيساته ليا تواس كالينا تحقيد اس مباح کے لینے کی طرف پہنچا دے گا جو کہ عام مسلمانوں کے درمیان مشترک ہے۔ اگر تو نے اسے لیا تو اس کا لینا تھے مشتبہ مال کے لینے کی طرف پہنجا دے گا۔ اور وہ مشتبہ مال حرام کی طرف لے جائے گا اور حرام مال تجھے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ زاہد وہی ہے جو حلال میں زہد اختیار کرے ورنہ حرام کے متعلق زہد اختیار کرنا تو سب پر واجب ہے۔ بھی دل کی طرف ایسی چیز وارد ہوتی ہے جس کے برداشت کرنے سے دل عاجز ہوتا ہے اور وجد کرنے لگتا ہے اس کی مثال اس ترجمه: الله تعالى جانتا باورتم نبيس جان

تواہے آپ کواس کی تقدیری موجوں کے حوالے کر دے جہاں کہیں بھی توگرے گافعل خداوندی کے دانہ کو چگ لے گا اور تو جدھ بھی منہ کرے گا ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو پائے گا۔ تھے کو اس کا قرب و انس اور اس کی شفقت و رجمت نظر آئے گی۔ جس خفس کو غنا نصیب ہو جاتا ہے اس کی مثال ایسے ہو جاتی ہے جیسے اندھے خفس کو طباقوں پر رکھے ہوئے کھانے اس کے پاس کے پاس چہو جاتی ہے جیسے اندھے خفس کو طباقوں پر رکھے ہوئے کھانے اس کے پاس چلے آتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب اس کو اصل جہت معلوم ہو جاتی ہے وہ سب جہتوں کو چھوڑ کر اس جہت کا طالب ہو کر رہتا ہے۔ یہی حال اس بندہ کا ہوتا ہے کہ جب وہ دانف ہو جاتا ہے کہ اللہ تقائی میں ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ وہی دینے والا ہے تو اس کا دل اللہ تعالیٰ میں ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ وہی دینے والا ہے تو اس کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے۔

نفس كورثمن اور قاتل جانو

حضرت غوث جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تیرائنس تیرا معثوق ہے اگر تو اس کو اپنا دشمن اور قاتل ہونا جان لیتا تو اس کی حقیقا خالفت کرتا۔ اس کو پیٹ بھر کر کھانا پینا نہ دیتا بجز استے کھانے کہ جس کے بغیر چارہ نہ ہو تا کہ یہ اس کا فرق ہے ہوجس کا شرعاً دینا ضروری ہے کہ تیرے لئے گوشہ شینی سزا وار نہیں بلکہ تیرے لئے بازار سز اوار ہیں۔ تیرے لئے اسرار اللی پرمطلع ہو تا سزاوار نہیں ہے جو شخص اللہ تعالی کے اسرار پرمطلع ہو جاتا ہے وہ بے زبان بن جاتا ہے۔ جو اپنے راز کو چھپانے پر قدرت نہ رکھے اس کو چاہیے کہ مخلوق سے کنارا کرلے اور اپنا شمکانہ غاروں اور دریاؤں کے کناروں اور جنگلوں اور چینیل میدانوں کو بنا ہے۔ جو شخص کام اور علم کو جمع نہ کر سکے اس کو مخلوق سے علیمدہ ہو جانا میدانوں کو بنا ہے۔ جو شخص کام اور علم کو جمع نہ کر سکے اس کو مخلوق سے علیمدہ ہو جانا میدانوں کو بنا لے۔ جو شخص کام اور علم کو جمع نہ کر سکے اس کو مخلوق سے علیمدہ ہو جانا ہے اور کنارا کرلینا چاہیے۔ گرائی و قبط بادشاہ کا ادب سکھانے کیلئے ایک کوڑا

حضرت سیدنا غوث اعظم رحمة الله علیه نے سورة و السّماء و الطّارِقِ کی تفیر کے متعلق ارشاد فرمایا کہ الله تعالیٰ نے آسان اور اس پر چلنے والے کی قسم کھائی ہے۔ آسان پر جو چلے وہ حضرت محمصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ پہلے آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمت علیا نے آسان پر ترقی کی بھر آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک نے۔ یعنی ہادے آقا و مولا حضرت محمصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ساتویں آسان تک عروج کیا اور الله تعالیٰ سے کلام کیا اور آپ سلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سرمبارک کی آتھوں سے الله تعالیٰ کا دیدار کیا اور آپ کے قلب اطہر کی آتھوں نے بھی دیدار کیا۔ جب آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندہ خاص سے۔ آپ رات کوآسانوں جب آپ سرکو تشریف لے گئے۔ زمین پر الله تعالیٰ کا دیدار قلب اطہر کی آتھوں کیا۔ اور آسان میں الله تعالیٰ کا دیدار قلب اطہر کی آتھوں کیا۔ اور آسان میں الله تعالیٰ کا دیدار سے کیا۔

ای طرح جب کسی بندہ کا دل سیح ہوجاتا ہے تو اس کا دل اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے لگتا ہے اور جو جابات اس بندہ اور آسان و اسرار کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ ہیں منقطع ہوجاتے ہیں۔ پس ہستیں آگے بڑھتی ہیں اور اسرار سیر کرتے ہیں۔ صدیقین کے سینے اللہ تعالیٰ کے اسرار کی روشیٰ سے روشن ہیں تم مؤن کی فراست سے ڈرتے رہو۔ دل جب قرب خداوندی تک پہنچ جاتا ہے وہ ایک ایسا آسان بن جاتا ہے جس میں علم کے تارے اور معرفت کا آفتاب جیکنے لگتا ہے اور اس نور سے ملائکہ روشیٰ حاصل کرتے ہیں۔

کوئی نفس ایا نہیں ہے جس پر اللہ تعالی کی طرف سے فرشتے محافظ مقرر نہ ہوں جو کہ اس نفس کے شیطانوں کی دستبرد سے حفاظت نہ کرتے ہوں۔ اور بعض

ماں جیسی ہے جس کو اپنے بچہ کے مرنے کی خبر کو پہنچے تو وہ چیخ اٹھتی ہے اور کپڑے پھاڑ لیتی ہے اور کپڑے پھاڑ لیتی ہے اور اس کی عقل اس کو برداشت کرنے سے عاجز ہوتی ہے۔

حضرت غوث جیلانی رحمة الله علیہ کے اس قول سے مراد حالت وجد وساع حضرت غوث جیلانی رحمة الله علیہ کے اس قول سے مراد حالت وجد وساع ہے۔ دعا ما تکنے میں ہم لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور معاشرت کے درجہ میں ان کی موافقت کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے دل سرد اور وعدہ خداوندی کی طرف نظر کرنے والے فضل کے کھانے اور انس کے مکان کی طرف د کیھنے والے ہوتے ہیں۔ تو الی خواہش وارادہ سے برواہ ہو جا۔ تا کہ تو الله تعالیٰ کی مشیت وارادہ سے فتح مندی حاصل کرے۔ صحبت کی شرط ہے ہے کہ قصد وارادہ کو ترک کر دیا جائے جب تیری ہے حالت ہوگی تو تیری زبان گویا ہو جائے گی اور تیرے کان شنوا بن جا کیس گے اور آ تکھیں کھلی ہوئی ہوں گی۔ اور طرح کے لطف و کرم آ کیں گے اور باطن کی صفائی۔ پھل میوے اور جواہرات طرح کے لطف و کرم آ کیں گے اور باطن کی صفائی۔ پھل میوے اور جواہرات کی ن کر آ کیں گے اور خرم وحشم موجود ہو جا کیں گے تمام کے تمام سے تمام تیری خدمت کریں گے اور تیری تعریف میں مشغول ہوں گے اور الله تعالیٰ تمام مخلوق پر سے ساتھ فخر فرمائے گا۔

الله تعالى كا فرمان ہے۔

وَمَا اتَكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴿ سُورة الحشر ﴾ ترجمه: اور جو پچه تهمین رسول عطا فرمائین وه لو اور جس سے منع فرمائین رمو۔ ﴿ كَرُ الايمان ﴾

بر الله تعالی اور اس کے رسول صلی الله تعالی علیه وسلم کے فرمان کو بجا لاؤ ان دونوں پر عمل کرو۔ اس راستہ میں۔ سوانت انت ﴿ قو بی تو ہے ﴾ انا و نحن۔ ہم اور میں نہیں اور وہی

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاخِرُوَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ

تعالیٰ کی طرف پہنے جائے گا اور اس کو طلب کرنے گے گا اس کی مثال ایک ایسے مسافر کے ہے جو کہ کوچہ میں داخل ہوا اور اپنے دوست کی تلاش میں چکر لگا تا رہتا ہے کوچہ کے انتہا پر پہنے کر پھر واپس لوشا ہے اور بار بار چکر لگا تا ہے وہ دوست کے دروازہ کو بہچانا ہی نہیں اور دوست اس کی طرف دیکھتا رہتا ہے بہاں تک کہ جب اس کی حیرت کو وہ معلوم کر لیتا ہے اس کو مجت غالب ہوکر باہر نکال لیتی ہے وہ باہر آ کر اس سے معافقہ کرتا ہے اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیا مین کے ساتھ کیا تھا ان سے کہا تھا کہ میں تنہارا پھائی یوسف ہوں۔

## دل کی زمین معرفت کی قرارگاہ ہے

حضرت سیدناغوث پاک رحمة الله علیه نے ارشاد فرمایا که الله تعالی نے ول
کی زمین کو اپنی معرفت وعلم کی قرارگاہ بنایا ہے۔ الله تعالی ون اور رات میں تین
سوساٹھ مرجبہ اس طرف نگاہ کرم ڈالی ہے۔ اگر وہ دل کو قرار عطا نہ کرتا تو دل
کلڑ ہے کلڑے ہو جاتا اور چھٹ جاتا۔ جب دل درست ہو جاتا ہے تو قرب
خداو عدی میں قرار پکڑ لیتا ہے تو الله تعالی مخلوق کو نقع پینچانے کیلئے اس کے
درمیان حکمت و دانش کی نہریں جاری فرما دیتا ہے۔

الله تعالی نے اولیاء کرام کو دین کیلئے بلند پہاڑ بنا دیا ہے ان میں بڑا حضور نی کریم صلی الله تعالی علیہ و کلم کی جگہ ہوتا ہے اور چھوٹا صحابہ کرام کی جگہ اور جو ان سے کم رتبہ ہے وہ تابعین کی جگہ ان کا قائم مقام ہوتا ہے۔ اس لئے انہوں نے ان حضرات کے ارشادات کی تعمیل کی قولا اور فعلا طاہر اور باطن میں بھی انبیاء علیمالسلام کی آ تکھیں ان سے خشدی ہوئیں اور الله تعالی نے ان سے فرشتوں پر فخر فرمایا۔ مبارک ہو اس کو جو ان کا اتباع کرتے ہیں اور انکی خدمت کرکے دنیاوی مشاغل کے بوجھ ان کے اوپر سے ملکے کر دیئے۔ الله والوں کے یاس

حضرات ایے بھی ہیں جن کے محافظ ایک نہیں بلکہ سینکروں فرشتے ہیں جوصف بستہ ان کی حفاظت کیا کرتے ہیں اور سب سے بالاتر محافظ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ تو محض فصاحت و بلاغت میں پڑا ہوا ہے اور اپنے گر کوتو نے ویران کر دیا ہے اپنی قبر پر پڑا ہوا گوم رہا ہے وہاں سے ہتا بی نہیں گویا کہ تو چی کا ایک اونٹ ہے۔ شاید کسی اللہ تعالیٰ کے دلی نے تجھ کو بددعا کر وی ہے جس کی وجہ سے تیری ذاتائی کی آئکھیں اندھی ہوگئی ہیں۔ تو نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا پس اس نے بچھے راستہ میں چھوڑ دیا۔ تیری قصد کی آئھ میں ڈھلکے کی بیاری جم گئی ہے۔ تیرے فم بیت ہوگئے ہیں اور تیرے قصد کے بازوٹوٹ کے ہیں۔ تو دنیا و آخرت کے درمیان میں بڑا ہوا ایک گوشت کا کھڑا باتی رہ گیا ہے۔ تو ایک سے آخرت کے درمیان میں بڑا ہوا ایک گوشت کا کھڑا باتی رہ گیا ہے۔ تو ایک سے دوست کا مختاج ہے جو تیرے افلاس کے بعد تیری بھلائی کی دعا کر ہے۔

644

تو اولیاء کرام اس کے بعد فرشتوں کے ساتھ سچا انس پیدا کر۔ جب تو ان سب
سے انس پیدا کرلے گا تو تیرے لئے دوسرا دروازہ کھل جائے گا۔ جب تو مخلوق میں
سے انسانوں سے انس پکڑ کر اس دروازہ کو بند کر دے گا تو تیرے لئے جنوں کے
ساتھ انس کا دروازہ کھل جائے گا۔ پس جب تو اس کو بھی بند کر دے گا تو تیرے لئے
فرشتوں کے ساتھ انس کا دروازہ کھل جائے گا۔ کوئی چیز بھی بطور خود اثر نہیں کرسکتی ہم
علم کے تابع جیں۔ آگ اپنی طبیعت سے نہیں جلاتی اور نہ پانی اپنی طبیعت سے
سیراب کرسکتا ہے۔ نمرود کی آگ حصرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلاسکی۔

### آ گ ہے محفوظ

حضرت الوسلم خولانی رحمة الله علیه کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ میں عضرت الوسلم خولانی رحمة الله علیہ کو جب آگ میں رہتا ہے استا ہے آگ اسے نہیں جلاتی۔ جب تو اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریگا تو مخلوق سے رہائی ماصل کرلے گا اور مخلوق کے درمیان سے فکال لیا جائے گا ان سے فکل کر الله

منافع ومواقع اس يرحرام كر دى جاتى بيل اور الله تعالى اس كواي قرب كى طرف لوٹا لیتا ہے جب بندہ لطف حق کی آغوش میں پہنچ جاتا ہے تو اس کی بو کے سامنے نہ تکالیف کی پرواہ رہتی ہے نہ بوئے راحت کی۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اَمُ مَّنُ يُجِينُ المُضَطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴿ وَالْمَلِ ﴾

ترجمہ: یا وہ جولا جار کی سنتا ہے جب اسے پکارے۔ ﴿ كنزالا يمان ﴾ الله تعالى دعا ميں گر گرانے كو بيند كرتا ہے وہ تمام دردازوں كو تيرے اوپر بند کر دیتا ہے تا کہ تو اس کے دروازہ پر جا کرتھہرے اور قرار پکڑے۔ پس اولیاء کرام مقربین نے اسباب کے دروازہ کو بند اور قرب خداوندی کے دروازہ کو کھلا ہوا پایا اس میں داخل ہو گئے۔ اس کی مثال ایس ہے کہ جیسے کوئی مال این بے یر درواز ہ بند کردے اور جمسائیوں کو وصیت کرے کہ اس درواز ہ کو بہسب ایک غرض کے جس کا وہ ارادہ رکھتی ہے کھول نہ دینا۔ بچہ باہر آیا ہے دیکھ کر شرمندہ روتا ہوا بیٹھ گیا جس دروازہ پر نظر ڈالی سب کو بندیایا۔ پھر پھرا کر مال ہی کے دروازہ کی طرف آیا۔ اس وقت ہاں اس کی بیقراری کو دیکھ نہیں سکتی فورا دروازہ کھول کر سینے سے لگالیتی ہے۔ ای طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر تنگی ڈالٹا ہے تا کہ اس کو ا پی طرف لوٹا لے اور مخلوق کے ساتھ اس کی دل کی وابستی نہ ہونے دے۔ حے فقیر کیلئے لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کیلئے آ رام طلی نہ کرے۔ بس اگر بوجہ مجبوری ضرورت ہی طلب کی ہوتو بقدر کفایت ہی طلب کرے نہ کہ زائد۔ جب الله تعالى تحقي قريب كرلے اور بلا ميں متلاكر دے تو اس بلا يرخوش رہے ورنہ وہ تحجے تیری مصیبت و بلا میں گھیر دے گا۔ دنیادی چیزوں کی رغبت تیرے اوپر تیرے قرب خداوندی اور بلا پر صبر کرنے کی تشویش میں ڈال دے گا۔ جوالله تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اس کی عقل ہی نہیں۔ پس جس شہر میں کوتوال نہ ہو آخر

يُوضْ غُوتِ يزداني 646 ترجمه الفتح الرباني ایما شغل ہے جو کمائی سے روک دینے والا ہے۔ وہ مخلوق کی اصلاح کیلئے قیام كرنے والے ميں \_ مخلوق ان كے نزد يك بمزله اولاد كے ہے۔ دنيا سے ان كى وابستی نہیں ہوتی۔ حالانکہ دنیا اپنے آپ کو ان پر پیش کرتی ہے اور وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ جو چیز تیرے قضہ میں ہے وہ صرف تیری بی تہیں ہے بلکہ مشترک ہے تیرے بروی بھی اس میں شریک ہیں۔ تیری کمائی تیرے ہاتھ میں مواخذہ اور اجر کیلئے دی گئی ہے۔

الله تعالی کا فرمان ہے۔

وَٱنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمُ مُسْتَخُلَفِينَ فِيهِ

ترجمہ: اورتم اس مال میں سے خرج کروجس میں تم خلیفہ بنائے گئے ہو تا كەللەتغالى تىہارے مل كورىكھے۔

تواین بردوسیوں کی خبر گیری کیا کر فقیروں کو کھانا کھلایا کر۔ کیونکہ دوست كا كمر تنك موتا ب اوراس مين داخل مونے والا كشائش والا ب- وه كهال ب-جس نے مخلوق کا دروازہ بند کیا ہوا ہے اور حق کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ اور تو اپنی تمام حاجوں کو اللہ تعالی کے سامنے پیش کیا کر۔ اسباب کوقطع کر اور دوستوں ے علیحدگی اختیار پھر د کھے کہ تھے کیا نظر آتا ہے۔ الله تعالیٰ کے دروازہ پر کھڑا ہو جا اورمصیبتوں کے وقت صبر کا تکمیالگا کہ قضاء وقدر تجھے پارہ پارہ کر دے اور تجھے تكليف نه ہو۔ اس وقت تو عجائبات قدرت كو ملاحظه كرے گا۔ تو تكوين كو ديكھے گا کہ وہ تیرا کیا حال بناتی ہے اور رحمت خداوندی کو دیکھے گا کہ وہ تیری کس طرح یروش کرتی ہے اور محبت کو د کھیے گا کہ وہ مجھے کس طرح رزق پہنچاتی ہے۔ اور سارا دارو مدار حاجت کے بعد خاموثی اختیار کرنے پر ہے اور یہی حالت الله تعالی کے بندہ پر فخر فرمانے کی ہے کہ جس طرح حضرت سیدنا موی علیہ السلام کو دنیا بھر کی دودھ پلانے والیوں کوروک کر مال کی طرف لوٹایا اس طرح مخلوق اور اسباب کے

وہ برباد اور ویران ہی ہوگا۔ اور جس ریوڑ میں چرواہا نہ ہو وہ بھیڑیوں کی خوراک بے گا۔ اصل دین خوف ہی ہے۔ جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہے وہ رات میں چلا کرتا ہے کی مکان میں تھہرتانہیں بلکہ سیر کرتا ہے رہتا ہے۔ اولیاء اللہ کے سفروں کی انتہا قرب خداوندی ہے۔ حقیق سیر اولاً دلوں کی سیر ہے اس کے بعد باطن کی سیر۔ جب یہ لوگ قرب کے دروازہ پر پہنچ جاتے ہیں تو باطن داخل ہونے کی اجازت جب یہ لوگ قرب اس کو اجازت دے دی جاتی ہے اس کے بعد انس دل کیلئے اجازت چاہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطهر کا تارہ پہلے قربنا چھر جاند سے آفاب ہوگیا۔ خلوت جلوت بی اور باطن ظاہر بنا۔

بندہ عروج و مبوط کی دو حالتوں کے درمیان ہے جب گریبان میں اپنا سر
ڈالٹا ہے اور باطن میں بالکئیہ داخل ہوتا ہے تو سمندر کی تہد کے جواہرات تک
اس کونظر آتے ہیں۔ گرید ان کی طرف ہاتھ تک نہیں بڑھا تا۔ بلکہ جو اس کے
پاس حاضر ہوتا ہے اس کو اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے اے فلاں تو اتنا لے لے اور
اے فلاں تو اتنا لے۔ یہ زمین و آسان کے باوشاہ ہیں۔ اللہ تعالی کی حضوری
میں بطور نیابت و خلافت حاضر رہتے ہیں۔ میں بادشاہ کے دروازہ پر ان کا منتظر
رہتا ہوں اور بیداری اور خواب میں تمہاری طرف دیکھیا رہتا ہوں۔ تمہاری خاطر
اس شہر کی تکلیفوں کو جھیلتا رہتا ہوں اور مخلوق کی آفتوں پر صبر کرتا ہوں۔ میں غم و
رخ اور فکر و جرت میں دن کو رات سے ملا دیتا ہوں۔ جب ایک قدم آگے بڑھتا
ہوں واپس ہو آتا ہوں۔

#### تكايت

حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اپنی دعا میں حیرت میں پڑگئے کہ کیا دعا مانگوں۔ جو شان وتسلیم کے بھی خلاف نہ ہو پس انہوں نے آئیسیں بند کیں۔ اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنا اے ابراہیم یوں دعا مانگو کہ اے پروردگار

رضا پر قضاء نصیب فرما اور اپنی ڈالی ہوئی تکلیف پر صبر عنایت فرما اور احسانات پر شکر گذاری کی توفیق عطا فرما۔ اور میں تجھ سے تیری پوری نعمت اور ہمیشہ کی عافیت اور تیری محبت پر ثابت قدمی طلب کرتا ہوں۔

649

ہارے آقا ومولی حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ایک نرم آواز ڈالی گئے۔ جس کی وجہ سے قلب اطہر نے اہل وعیال سے دوری چاہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے گئے جو کہ طور سینا کا ایک حصہ ہے۔ وہی کی بادئیم چلی۔ حرا میں ایک غار تھا جس میں ایک عابد رہا کر تا تھا۔ جس کا نام ابو کبشہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی وہیں آکر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ای عالت میں آپ کو بچی خواہیں آتی تھیں جو کہ روز روثن کی طرح ظاہر ہو جا تیں تھیں۔ دفعنا آواز آئی۔ اے محمد اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آواز سے ڈر کر بھاگے اور فر مایا کہ مجھے کمبل اڑھا دو اور چادر میں اور ایٹے گھر میں تشریف لے گئے اور فر مایا کہ مجھے کمبل اڑھا دو اور چادر میں چھیاؤ۔ فر مایا میں آیا۔ آواز آئی۔ اللہ تعالیٰ ایپ چھیاؤ۔ فر مایا میں آیا۔ عرض کیا گیا یہ آواز کمبل اڑھا نے اور چادر میں پہنے سے پوشیدہ نہیں ہوسکتی۔ اللہ تعالیٰ ایپ یہ آواز کمبل اڑھا نے اور چادر میں کام پر غالب ہے۔

یدول ہے جس کی مثال ایک مجود کی تھلی کی طرح ہے جو اپنے گھر کے محن میں پڑی ہوئی ہے۔ جس کی حیت نہیں ہے۔ چار دیواری کھڑی ہوئی ہے جاڑے کی بارش اور گری کی دھوپ دونوں اس پر پڑتی ہیں اور وہ تھلی آئی رہتی ہے کی کی نظر اس پر نہیں پڑتی یہاں تک کہ اس کی شاخیس طاہر ہو جاتی ہیں اور وہ بلند ہو کے نظر اس پر نہیں پڑتی یہاں تک کہ اس کی شاخیس طاہر ہو جاتی ہیں اور وہ بلند ہو کر کھل لے آئے اور وہ کھل بختہ ہوگئے اور لوگ اس کو چننے سکے حالانکہ اس کی طرف پہنچنے کا کوئی راست نہیں ہے۔ یہی حالت دل کی ہے اللہ تعالی جب جاہتا ہے زندہ کر دیتا ہے۔ اور وہ مخلوق کی اصلاح کے قابل بن کر شہرت پالیتا ہے۔

کی تفییر کے متعلق فرمایا کہ ﴿ رات کا اٹھنا وہ نہایت دشوار ہے ﴾ وہ نیند کے بعد مخلوق اور طبیعت اور خواہش اور ارادہ کے سو جانے کے بعد ہے۔ دل تقوی کرتا رہے۔اس کھانا اور بینا صرف الله تعالی سے مناجات کرنا اوراس کے سامنے قیام ورکوع و جود باقی رہ جائے۔ کیا تو ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جنہوں نے دنیا میں زہر اختیار کیا کہ دنیا ان کو اللہ تعالیٰ سے عاقل نہ بنا دے۔ اس طرح وہ آخرت میں زہد اختیار کرتے ہیں تا کہ آخرت ان کو اللہ تعالیٰ سے عافل نه كروك اوروه اس بات كى تمنا كرتے بين كه كاش آخرت پيدا عى نه ہوتی کیونکہ وہ شیریں اور ظاہر میں رحمت ہی رحمت ہے۔ دل اور باطن اس کا چرہ بن جاتا ہے۔ جو کچھاس کے دل میں ہوتا ہے وہ ظاہر جسم پر نمایاں ہونے \* لگتا ہے۔ وہ دنیا کی بیشکی کو اس لئے دوست رکھتا ہے کہ اللہ تعالی کی حیب کر اس میں عبادت کرے اور اس سے خفیہ معاملہ کرتا رہے۔ تو تو اللہ تعالی سے وحشت میں برا ہوا ہے کب تیرا دل مخلوق سے وحشت کرے گا اور کب الله تعالی ہے ائس پکڑے گا۔ دروازہ۔ دروازہ پھرے گا کوئی دروازہ باتی نہ رے گا۔ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جائے گا یہاں تک کہ کوئی شہر باقی ندر ہے گا۔ ایک آسان سے دوسرے آسان کی طرف جائے گا۔ یہاں تک کدکوئی آسان باقی نہ رہے گا۔ اپنے نفس پر قیامت قائم کر اور اللہ تعالی کے حضور کھڑے ہوکر اپنے نامهُ اعمال كو يرده كرجهم مين وال ديئ جانے كا متوقع موگا۔ اس حال مين كه وہ آگ میں گرنے اور اس سے گذر جانے کے خیال میں ہوتا ہے۔ لطف خداوندی اس کو آ کر پکڑ لیتا ہے اور جہنم کی آ گ کو اپنی رحمت کے پانی سے بجھا دیتا ہے اور جہنم کی آ گ بول کے گی اے بندہ مومن تو جلدی سے میرے اوپر سے گذر جا کیونکہ تیرے نور نے میرے شعلہ کو بچھا دیا ہے۔ پس اس کوعبور کرنے کی دت بہت قلیل بن جائے گی کہ تیری ہزار برس کی مسانت ایک لحظہ

ولایت ایک باطنی اور مخفی امر ہے اس کی مثال گھٹی اور درخت کی ہے کہ فرشتہ اس کے اندرون کا فرش ہوتا ہے اور ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے بہاں تک کہ وہ سوار ہوتا ہے اور وہاں جا پہنچتا ہے جہاں فرشتے کی بھی رہائی محال ہے۔

اے مخاطب تو کھانے پینے اور لباس جو کہ ضروری چیزیں ہیں ان علاوہ اللہ تعالیٰ ہے کسی چیز کا سوال نہ کر۔ نہ تو اس سے بھاگ نہ ان چیز وں کی طلب کیلئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر۔ تو رحمت خداوندی کے مقابلہ میں کیاعمل کرسکتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ارشاد فرمایا تو ہمیں اپنے غیر سے برواہ کر دے اور ہمیں اپنے غیر کے ساتھ مشغول نہ کر۔ یہ غیر اللہ کیا ہے۔ یہ الفاظ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غصہ کے ساتھ اور غضبنا کے لہجہ میں فرمایا۔ اس کے بعد اپنے منہ کو ڈھانب لیا اور آپ چیخ مار کر کھڑے ہوگئے۔ پھر پیٹھ گئے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا البتہ تم اس کی خبر و حالت بعد ایک وقت کے جان لوگے۔

اولیاء کرام اللہ تعالی سے طلب کو مکروہ سجھتے ہیں تاکہ ان کی طرف حرص و تفویض وسلیم کا چھوڑ دینا نسبت نہ کیا جائے۔ شوق ان کے قدموں کو تیز تیز چلاتا ہے۔ جب تو دنیا میں زہد کرے گا تو تیرے اوپر دنیا کا خرج کرتا آسان ہو جائے گا۔ اولیاء کرام کے مخصوص حالات ہیں جن کو ہر ایک نہیں جان سکتا۔ کوئی ابدال۔ ابدال نہیں بنتا جب تک کہ وہ مخلوق کے بوجھ کو اپنی پیٹے پر نہ اٹھا لے۔ اور اللہ تعالی اس بوجھ کو ان سے اٹھا لیتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ اس کی حضوری میں اور اللہ تعالی اس بوجھ کو ان سے اٹھا لیتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ اس کی حضوری میں رہتے ہیں۔ بظاہر بوجھ اس ابدال پر ہوتا ہے اور درحقیقت رحمت خداوندی کے ہاتھوں پر۔تم سے مانے کی عادت کو اپناؤ اور دلوں سے ہمتوں کو زائل کر دو۔

تفسيرغو ثيه

حضرت غوث جيلانى رحمة الله عليه في ارشاد خداوندى إِنَّ نَاشِئَهُ اللَّيْلِ هِمَ اَشَدُّ

اس سے فارغ ہو جاتا ہے تو قلب کے اعتبار سے تقدیر اورتسلیم و تفویض کی طرف رجوع كرتا ہے۔ وہ اى حال ميں ہوتا ہے ناگاہ الله تعالى كى طرف سے ایک کھلا ہوا دروازہ دیکھتا ہے۔

جو مخص الله تعالى سے درتا ہے الله تعالى اس كيلئ ايك راسته تكال ويتا ہے اوراس کی آ زمائش اس لئے ہوتی ہے تا کداس کے عمل کو دیکھے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

فيوش غوث يز داني

وَبَلُونَاهُمُ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيَّنَاتِ

ترجمہ: اور ہم نے ان کو بھلائوں اور برائیوں کے ساتھ آ زمایا۔

این آ دم کا دل خیر و شرے عزت و ذلت۔ اور دولت و فقر کے ساتھ ہی درست ہوا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرتا ہے اور وہ شکر ہے اور شکر اطاعت کرتا ہے۔ اس کی زبان و اعضاء کچھ حرکت نہیں كرتے وہ بلا كے وقت صركرتا رہتا ہے اور غير الله سے مدونييں جاہتا اور اين جرم و گناہوں پر اقر ارکرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ جب اس کی نیکی و بدی کے قدم انتها پر بھی جاتے ہیں اس قت وہ بادشائی دروازے پرمبر وشکر کے قدموں سے چلتا ہے اور توفیق خداوندی اس کی قائد بن جاتی ہے۔ اور وہ بادشاہ کے دروازه پر جنج کروہاں ایسا جلوہ دیکھنا ہے۔

جونہ کسی آ نکھ نے ویکھا ہے نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے ول پر خطرہ گذرا۔ جب بھلائی و برائی کی نوبت ختم ہو جاتی ہے اسے بات چیت کرنے اور ہم کلامی و ہم سینی کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔

اے عراق تو کیا اس مضمون کو سمجھے گا۔ اے چکی کے اونٹ۔ اے احمق۔ تو بغیر اخلاص کے قیام وقعود میں مشغول ہے۔ تو لوگوں کیلئے نماز پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے اور تیری آ تکھیں لوگوں کے طباقوں اور ان کے گھر کی چیزوں ک طرف

میں طے ہو جائیگی۔ یہاں تک کہ جب وہ بادشاہ شاہی گھر ﴿ یعنی جنت ﴾ کے قریب پہنچ جاتا ہے تو اپی عقل وارادہ اور اپنے پروردگار کی محبت وشوق کی طرف رجوع كرتا ہے اور كہتا ہے كه ميں اس ميں بغير محبوب كے داخل نه ہول گا۔

کیا تو بینیں دیکھا کہ جو کیا بجہ کر جاتا ہے وہ بروز قیامت جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جائے گا اور کمے گا اے میرے پروردگار میں اس وقت تک اندر نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والدین اس میں داخل نہ ہو جائیں۔ بڑوی کہاں ہیں گو حاضر ہونے والا کہاں ہے وہ داخل نہ ہو۔ یہاں تک کہاس کو حضور نى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كا دست مبارك اس كا باته تقام موئ محبوب کے پاس میکیا وے۔ جب بندہ کی بیاحالت کامل ہوجاتی ہے تو وہ دنیا کی طرف ایے مقوم لینے کیلئے لوٹا دیا جاتا ہے تا کہ علم خداوندی متغیر ومنسوخ اور محونہ ہو جائے۔ تیرا پروردگار محلوق سے فارغ ہوچکا ہے۔ کوئی نفس بھی دنیا سے باہر نہ تكلے كا جب تك كدائا مقوم بورا ندكر لے لى تم الله تعالى سے درواور خلول كو جمور کر الله تعالی سے رزق طلب کرنے میں خوبی کا لحاظ رکھو۔

اسباب ورحقیقت مجاب ہیں ان کی وجہ سے بادشاہ کے دروازے بند میں۔جب تو ان اسباب سے اعراض کرے گا تو بادشاہ تیرے کئے اپنی معرفت کا درواز ہ کھول دے گا۔ جس کوتو بہجاتا ہے اور جو ورواز ہ مضبوطی سے بند ہو وہ تیری بغير طاقت وتوت كحل جائے گا۔

مومن کی طبیعت الله تعالیٰ کی طرف قصد کر کے نکلتی ہے وہ مسلمان ای طالت میں ہوتا ہے کہ راستہ میں آ کر ان کے جان و مال کی بابت آفتیں پکڑ لتی ہیں۔ پس وہ گناہوں اور بے اولی اور مخالفت حدود شریعت کی طرف لوث آتا ہے۔ پھر وہ دعا سے اور اللہ تعالیٰ کے غیر سے مددنہیں مانگا بلکہ این گناہوں کو یاد کرتا ہے اور ایے نفس پر ملامت کرتا ہے۔ بہال تک کہ جب وہ

لَكُى مولَى بين اور جان كر تخفي بجه كھلا بلا دي-

اے محلوق سے علیمدہ ہونے والے۔ اے صدیقوں اور اللہ والوں کی صف سے علیمدہ ہو جانے والے۔ کیا تو یہ بین جانا میں تمہارا بڑا اور چیرنے کا آرا اور تمہاری کسوٹی ہوں۔ تو اپن ہی کوشش کر اپنا طباق مجھ سے چین ۔ اپن نگی تلوار مجھ پر اٹھا۔ تو کسی چیز پر قائم نہیں ہے نہ قابل اعتبار۔ اے ادنی سے ادنی جائل۔ میں تیری رسیوں میں بل دیتا ہوں۔ تیری خیر خواہی کرتا ہوں تجھ پر شفقت کرتا ہوں۔ اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تو زندیق ﴿ یعنی بے دین ﴾ ریا کار اور دجال ہوکر نہ مرے۔ تجھے تیری قبر میں منافقوں کا سا عذاب دیا جائے گا۔ ایس تو جس حال میں جتلا ہے اس کو تھم دے۔ تو برہنے ہوجا۔ تقویٰ کا لباس پہن لیس تو جس حال میں جتلا ہے اس کو تھم دے۔ تو برہنے ہوجا۔ تقویٰ کا لباس پہن لیس تو جس حال میں جتلا ہے اس کو تھم دے۔ تو برہنے ہوجا۔ تقویٰ کا لباس پہن ہیں تو عقریب مرنے والا ہے۔ میرے اور تیرے درمیان کوئی دشتی نہیں۔ جو کہی میں تجھ سے کہدرہا ہوں عقریب تو اسے یاد کرے گا۔ نیک اور صال محص

ی مورت ہی ہے۔ جو مخص اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے اس کی زبان گونگی ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرد سے بولتا ہے اس کی ذات سے غنی بنتا ہے اس کا محتاج ہوتا ہے۔

م میں ایک آ واز سنتا تھا اور وہ کہتا تھا۔ اینے شہر میں ایک آ واز سنتا تھا اور وہ کہتا تھا۔

ائے مبارک پس میں ڈر کر اس آ داز سے بھاگا کرتا تھا۔ اور اب میں خلوت میں کہنے والے کی آ داز کوسنتا ہوں اور دہ مجھ سے کہنا ہے میں تجھ کو اچھے حال پریارہا ہوں۔

اے اللہ کے بندے اگر تو بھلائی چاہتا ہے تو میری صحبت اختیار کر۔ جب میں کسی انسان کو اپنے سے بھا گیا ہوا پاتا ہوں کس میں میہ جان لیتا ہوں کہ میا منافق ہے۔ ایماندار شخص جب اپنی سرکی آئھوں کو بند کرتا ہے تواس کے دل کی

آ تکھیں کھل جاتی ہیں اس کو باطنی تجلیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ اور جب وہ اپنے دل کی آ تکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس کو باطنی تجلیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ اور جب وہ اپنے دو کی آتکھیں کھل جاتی ہیں۔ پس وہ اس سے مقام خداوندی اور مخلوق میں اس کے تصرفات کا معائنہ کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موئ علیہ السلام سے جو باتیں کی تھیں ان میں یہ بھی کہا تھا۔ جیسا کہ فرمان خداوندی ہے۔

655

اِنّی اصْتَفَیْتُکَ عَلَی النَّاسِ بِرِسَالَتِی وَبِکَلامِی ﴿ سُورة الا الا اف ﴾ ترجمہ: میں نے تجھے لوگوں سے چن لیا اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے ﴿ کَنْزَالا یمان ﴾

ایک دن وہ تھا جبتم بریاں چرا رہے تھے پس ان میں سے ایک بری بھاگ گئ اور تم اس کے چھے بھاگے یہاں تک کہتم نے اس کو پکڑ لیا حالانکہ تم بھی تھک گئے تھے اور بری بھی تھک گئے۔ پس تم نے اس کو اپنی گود میں لے لیا اور کہا کہ تونے اپنے آپ کو بھی تھکا دیا اور مجھے بھی تھکا دیا۔

مجوب کی دوا اپنے تجاب کے سبب پرغور کرنا اور اس سے توبہ کر لینا اور اس کے سامنے اقر ارکرنا ہے۔ جو لوگ ہر وجہ سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں ان کیلئے کوین ہوتے۔ کوین تو راستہ کوین ہوتے۔ کوین تو راستہ ہوتے۔ کوین تو راستہ ہے۔ یہاں تک کہ تو جنگلوں اور میدانوں اور دونوں پر۔ یعنی برطق و برنفس اور دونوں برے یعنی برطق و برنفس اور دونوں برے یعنی دریاء کم اور دریاء علم اور کنارا کوقطع نہ کرے تیرا کلام معتبر نہ ہوگا۔ اولیاء کرام کیلئے نہ دن ہے اور نہ رات۔ ان کا کھانا بیاروں کا سا کھانا ہے اور ان کا سونا ڈو ہے ہوؤں کا ساسونا ہے ان کا کلام محض بصر ورت ہوتا ہے۔ اور ان کا سونا ڈو ہے ہوؤں کا ساسونا ہے ان کا کلام محض بصر ورت ہوتا ہے۔ جو محض اللہ تعالی کو بہوان لیتا ہے اس کی زبان گونگی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالی چاہتا ہے اس کی زبان گونگی میں پر ہو مرت ہیں بغیر سبب کے بولئے لگتا ہے۔ اس کی زبان اور اس کی انگلی میں پر کھ فرق نہیں بغیر سبب کے بولئے لگتا ہے۔ اس کی زبان اور اس کی انگلی میں پر کھ فرق نہیں بغیر سبب کے بولئے لگتا ہے۔ اس کی زبان اور اس کی انگلی میں پر کھ فرق نہیں بغیر سبب کے بولئے لگتا ہے۔ اس کی زبان اور اس کی انگلی میں پر کھ فرق نہیں بغیر سبب کے بولئے لگتا ہے۔ اس کی زبان اور اس کی انگلی میں پر کھ فرق نہیں بغیر سبب کے بولئے لگتا ہے۔ اس کی زبان اور اس کی انگلی میں پر کھ فرق نہیں بغیر سبب کے بولئے لگتا ہے۔ اس کی زبان اور اس کی انگلی میں پر کھ فرق نہیں بغیر سبب کے بولئے لگتا ہے۔ اس کی زبان اور اس کی انگل

الله تعالى عليه وسلم نے اسے سالها سال چھیائے رکھا کہ بدن تھلنے لگا۔ يہاں تك كه آپ كو هم مواكه جو كچه تم ير الله تعالى كى طرف سے نازل مواہ اس كى تبليغ کرو۔ اور تو ذرای چیز دیکھا ہے تو اس کو ظاہر کرتا بھرتا ہے اور اس کو چھیا تانہیں۔ تیرے گھر میں آسان سے کپڑوں کی کھری آ گری اور تو نے دروازہ کھول کرآ واز لگانا شروع کر دی کہ کوئی ہے جو اس کو جھ سے خریدے۔ ہوسکتا ہے وہ کھری ہمیائیوں گی بطور عاریت وامانت ہو۔

> وار چزیں ہیں جن نے دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ غذامین نظر کرنا ﴿ كرحلال ب ياحرام ﴾

٢ عادت كيليّهُ فارغ البال هونا ـ

کرامت کی حفاظت جو کچھ حاصل ہواس کی تکہبانی کرنا۔

ان چیزوں کا ترک کر دینا جن کی تجھے خبر نہیں ہے۔

ید امر کامل پرمیزگاری اور آستانه خداوندی پر حاضری اور حفاظت دین کی بار طلی سے حاصل و درست ہوا کرتا ہے۔ ایمان والا اپنے کھانے پینے میں تھہرا رہتا ہے۔قرآن کریم اور سنت نبوی سے اجازت طلب کیا کرتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اپنے پروردگار کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ ایسے حال پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے حکم سے علم اور ممانعت سے ممانعت كرتا ہے۔ اس كے علم سے عالم بنآ ہے۔ اس كى نگاه سے دیکھنے لگتا ہے۔ تم مرنے سے پہلے اللہ تعالی کے ساتھ از سرنو عہدو پیان کرو۔ جب غبار ہث جائے گاتم کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔

اے جھوٹو۔ اے جاہلو۔ اے غافلو۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اسکی حقیقت معلوم

سوال: خائن نفس

تفس تو خائن ہے پھراس کے فتویٰ پر کس طرح اعتبار کیا جائے۔

ہوتا۔ کیونکہ اس حالت میں نہ جاب ہوتا ہے۔ اور نہ قبریں اور نہ دروازہ اور نہ دربان اور نه اذن اور نه اجازت كاطلب كرنا اور نه توليت وتقرر اور موقوفي اور نه شیطان اور نه سلطان اور نه دل و انگشت اس کے بعد۔

حضرت غوث یاک رحمة الله علیه نے فرمایا که جوآج عائب رہا اس نے نقصان پایا۔ یا تو کہہ دے کہ پہلا اور دوسرا قدم رکھنے میں حاصل نہیں ہوتا۔ تو کہددے کدایے خانہ وجود سے نکانا پہلا قدم ہے اور دوسرا قدم نعت خداوندی ٱلْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ سورة فاتحد ﴾

ترجمه: سبخوبيان الله كوجو ما لك سارے جہان والول كا ﴿ كُرُ الايمان ﴾ اور دروازہ پر مظمرنا ہے۔ اس کے بعد دیدار کے وقت

﴿ سورة الفاتحه ﴾ إِيَّاكَ نَعْيُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ

﴿ كنزالا يمان ﴾ ترجمہ: ہم محجی کو پوجیس اور مجھی سے مدد جا ہیں۔

اس کے بعد دیدار کے وقت

﴿ سورة علق ﴾ وَاسُجُدُوَ اقْتَرِبُ

ترجمه: اور مجده كرقريب موجا

تو الله تعالى كى عطا كرده نعمول كوغير الله كى طرف نسبت نه كرتو تو مشرك ہے۔ تو نعمتوں کواس کے غیر کی طرف نسبت کر کے اللہ تعالی کی نعمتوں کو بدل رہا ہے۔ لہذا الله تعالى نے جونعت تير فس كو دى تھى اس كو بدل ديا۔ تو اپنى زنار توڑ کر ادھر واپس آ۔ جب تک تو اپنے باطن سے توبہ نہ کرے اور اندرونی اخلاص پیدا نہ کرے اس وقت تیرے ظاہر کا اعتبار نہیں ہے۔

## ول کی اصلاح

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه نے ارشاد فرمايا كه اے الله كے بندے۔ اے پیارے بچ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی آپ صلی

آب رحمة الله عليه نے ارشاد فرمايا كمتو نفس سے يہال تك جہاد كركه وه مر جائے اس کے بعد اس کو دوسری زندگی عطا ہوگی کہ وہ فقیر اور عالم اور مطمئن بن کر زندہ ہوگا۔ اس کی شہوتوں اور لذتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو نفس کو اس کی شہوتوں سے یہاں تک روک کہ وہ دبلا ہو جائے۔ جب وہ دبلا ہو جائے گا تو اسکی تمام خواہشات ٹوٹ جائیں گی پھر وہ مجاہدہ کی وجہ سے سرایا قلب

658

اولیاء کرام رات کے آجانے اور اہل وعیال کے سوجانے کی آرزو کیا ا كرتے ہيں۔ كيونكه وہ مكلف بنائے گئے ہيں كه الل وعيال اور اسباب كے بوجموں کو اللہ کی طرف سے سکون و قرب کی حالت میں اٹھائے والے ہیں۔ ان کے اعضاء ظاہری اسباب میں حرکت کرتے رہتے ہیں۔ جب تو بلا سے پہلے متقی اور برہیزگار بن جائے گا تو مصیبت کے وقت بھی الله تعالی کے سواکسی کی طرف رجوع نه کريگا\_مصيبت کو دور کرنے والا اس كے سوائسي كو خيال نه كرے گا-بھلائی اور برائی اس کے پاس سے آتی ہے۔ تفع اور نقصان۔عزت و ذلت۔ امیری اور مختاجی سب کو وہی تصیخے والا ہے۔

۔ بزرگان دین کے اس قول کہ جس کی نظر تجھے فائدہ نہ دے اس کا کلام تجھے فائدہ نہ دے گا اس کے کیامعنی ہیں۔

حضرت غوث جیلانی رحمة الله علیه نے ارشاد فرمایا که اولیاء کرام کی بیشان ہے کہ دنیا اور آخرت ان کی آ تکھول اور دلول سے غائب ہوچکی ہیں اور انہول نے

آیے پروردگارکود مکھ لیا ہے۔ پس اگر وہ تھے دیکھتے ہیں تو تھے لفع پہنیاتے ہیں۔ ولى كامل جب خنك زين كو ديكما بتو الله تعالى اس كوزنده كرديتا باور اس میں سبزہ اگا ویتا ہے۔ اگر وہ یہودی اور عیسائی کی طرف نظر کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو مدایت عطا فرما تا ہے۔

حضرت غوث پاک رحمة الله عليه سے ايک مخص نے عرض كيا حضور آب ہمیشہ اس لکڑی کے منبر کے پایا کو گلے سے لگاتے ہیں۔

آب رحمة الله عليه في جواب ارشاد فرمايا كداس لئے كه وه مجھ سے قريب ہے اور بہت کچھ چیزوں کو دیکھتا ہے مگر نہ کسی کو اطلاع دیتا ہے اور نہ چغل خوری كرتا ہے اس لئے ميں اسے كلے سے لگاتا رہتا ہوں۔

سائل نے عرض کیا حضور ہم آپ کے دل کے اس سے بھی زیادہ قریب میں۔آپ رحمہ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ

اے میرے بھائی تم اس قابل اس وقت ہو سکتے ہو جبتم الله تعالی سے ڈرو اور اس کا دھیان رکھو۔ اس کا خوف کرو اور اس کے طالب بنو۔ اس حالت میں میں خودتمہارا خادم اور دوست بن جاؤں گا۔

جب بندہ زمد اختیار کرتا ہے اور الله تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے اور جہاد كرتا ہے تو اس بر الله تعالى اپنے قرب كے دروازے كھول ديتا ہے اور اس كو اپنا قرب بخشا ہے اور اپنے قریب کر لیتا ہے۔

جب وہ علم برآ گاہ ہونے سے آئکھیں بند کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو ہرقتم کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اس پر اطلاع بخشا ہے۔ گمنامی و خاموشی اور خوف خداوندی سے دبلا ہو جاتا ہے۔ مجاہدہ نفس کرناحسن ادب میں سے ہے۔ میں ہم توجہ بھی نہیں کرتے۔

پُل اے بدنھیب تیری کیا حقیقت ہے۔ دنیا میں تیرے لئے شریعت وعلم کے ہاتھوں سے حصہ لینا ضروری ہے جو کچھ وہ دونوں فتویٰ دیں اس کے مطابق لے اور جس کا وہ دونوں تجھے فتویٰ نہ دیں پس تو اس سے باز رہ۔ تجھے اپنے پروردگار سے راز و نیاز کا طریقہ آتا ہی نہیں۔ تو اپی خرید وفروخت اور خورد ونوش اور اپنے لین دین اور گفتگو کے وقت تو قف کیا کر۔ جو پچھے اللہ تعالیٰ کیلئے ہواس کوغنیمت سمجھا کر اور جو پچھے غیر اللہ کیلئے ہواس سے بچا کر۔

جب محبت غالب مولی ہے تو دنیا اور آخرت دینے نہ دینے ماننے اور نہ مانے کا امتیاز جاتا رہتا ہے۔ اس کا دل محبوب کی محبت سے لبریز ہوتا ہے اس کی بھلائی اور برائی ایک ہو جاتی ہے اور اس کے دروازے اور چھتیں متحد ہو جاتی ہیں محبت ان کے درمیان میں جمع کر دیتی ہے۔ تفرقہ کو اٹھا دیتی ہے۔ خبر و مشاہدہ نقصان اور نقع کیساں و برابر ہو جاتے ہیں۔ وہ بمیشہ اپنے دل سے وجد میں رہنا ہے۔ بھی اللہ تعالی کے ذکر جلالی میں وجد ہوتا ہے اور بھی اللہ تعالی کے ذکر جمالی میں ہردم مولی تعالی کی یاد میں مزلے لیتا ہے وہ تمام دن مدموق رہتا ہے۔ جیسے جیے یہاس کے قریب ہوتا ہے وہ اس سے دوری کرتا ہے۔ جیسے حضرت سیدنا مویٰ علیہ السلام کی آ گ جو کوہ طور پر دکھائی دی تھی کہ جوں جوں موک علیہ السلام آ گ کے قریب ہوتے گئے وہ ان سے دور ہوتی گئی یہاں تک کدسیدنا موی علیہ السلام صدار إنى أنَا اللَّهُ ﴿ يَعِيٰ مِن بَي تَوَ اللَّهُ مِولَ ﴾ كي طرف داخل موكة - اس طرح ول کی حالت ہوتی ہے وہ قرب کے انوار کو دیکھتا ہے جب آ گے بردھتا ہے تو وہ نوراس سے دور ہو جاتے ہیں یہاں تک کہنوشتہ امرائی میعاد پر پہنے جاتا ہے۔ خطرات کامنقطع ہو جانا اس مقام کی انتہائی مدت ہے۔ یہاں پہنچ کر معاملہ برعس ہوجاتا ہے۔ طالب مطلوب بن جاتا ہے اور قاصد مقصود بن جاتا ہے اور مرید مراد

### الله کے احسانات کا اظہار کرنا

اولیاء کرام اپ پروردگار کے احسانات کو اپ اعضاء اور قلوب اور اسرار اور خلوتوں سے ظاہر کیا کرتے ہیں۔ پس وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک متی اور پہیزگار بن جاتے ہیں۔ تبہارا معبود درہم اور دینار بنا ہوا ہے۔ جبتم میں کی کے پاس سے جاتا رہتا ہے تو اس پر قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ اور اس کی جمعة المبارک کی نماز اور نمازیں فوت ہونے گئی ہیں۔ وہ اس کی کچھ پرواہ بھی نہیں کرتا۔ یا کسی فاسق و فاجر کا بیٹا مر جاتا ہے تو کثرت سے جزع فزع کرتا ہے اور گلوق کے ساتھ دل بہلانے کا متلاشی رہتا ہے حالانکہ فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں وہ بندہ ان سے انس حاصل نہیں کرتا۔

جب بندہ کا دل صاف ہو جاتا ہے تو وہ فرشتوں سے مانوس ہو جاتا ہے اور خلوت میں اس سے ہم کلام ہوتا ہے یعنی باتیں کرتا ہے۔

# الله كعلم اور ذكر كے سوا ہر چيز باطل ہے

حضرت غوث جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے حق اور دین اور شریعت مطہرہ سے غافل رہے والے۔ اے دنیا ونفس وطبیعت کے ساتھ قائم رہے والے۔ اے دنیا ونفس وطبیعت کے ساتھ قائم رہے والے۔ اے اللہ تعالی کو بھول جانے والے۔ تیرے لئے اللہ تعالی سے ملاقات کرنا ضرروی ہے۔ اس کے بعد چارہ نہیں پس ابھی تو اس سے ملاقات کر۔ تو نفس اور مخلوق کو چھوڑ دے اللہ تعالی سے ملاقات نصیب ہو جائے گ۔ حق یہ ہے کہ اللہ تعالی کے علم اور ذکر کے سوا ہر چیز باطل اور لغو ہے۔ جو بھی معاملہ دوسروں کے ساتھ ہوگا اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔

دنیا کے طالب بہت ہیں اور آخرت کے طالب کم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے طالب تو بہت ہیں ہیں۔ تو دن رات اپنی دنیا کے ساتھ رہتا ہے وہ خدمت طالب تو بہت ہیں کر اتی ہے اور ہم اس سے خدمت لیتے ہیں اور اس

اس کے بعد حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیخ ماری اور کھڑے اور وجد کی حالت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی دائیں طرف اور بھی بائیں طرف اچھ کے اور وجد کی حالت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی دائیں طرف الحول کھی بائیں طرف جھک جاتے تھے اور تسلیم و رضا کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو اشارہ کرتے ہوئے آسان کی طرف اٹھا دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا آخر مجلس تک یہی حالت رہی اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہائے سوزش نار ہائے تمہارے لئے اس کی مصیبت پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو دعا کیلئے پھیلا دیا اور دعا کیلئے بیٹھ گئے اور کلام نہ کیا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پھر وہی حالت ہوگئی آپ کھڑے ہوگئے آپ کے چرہ مبارک کا رنگ متغیر ہوگیا تھی زرد ہو جاتا اور بھی سرخ۔

663

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب دل دنیا سے اٹھ جاتا ہے اور قرب خداوندی کا مہمان بن جاتا ہے تو عرش سے لے کر تحت المر کی تک مخلوق میں سے کسی کی بھی محافظت کو گوارا نہیں کرتا گویا کہ مخلوق پیدا بی نہیں ہوئی۔ گویا کہ اللہ تعالی نے اس کے سواکسی چیز کو پیدا کیا بی نہیں۔ اس کے سواکوئی مخلوق ہے ہی نہیں۔ یعنی ایسے دل والا جس کا ذکر کیا گیا ہے پس ایک مخص ہے۔ ایک ذات ہے۔ محب ہے اور محبوب۔ طالب ہے اور مطلوب۔ ذاکر ہے اور فدکور کہ کوئی دوسرااس کونظر آتا ہی نہیں۔

شہر میں بلا کے آنے کی خبر دینا

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه في ايك مرتبه ارشاد فرمايا ال شهر مي جو بلا آف والى به الله عليه في الله عليه في الله الله عليه في بال كي فر مجھ الله عليه في بال كي دفع كيلئے شهر والوں كيلئے دعا فرمائى۔ اس كے بعد عاجزى اور انكسارى كے ساتھ فرمايا قتم ہے مجھے اپنى جان كى اس شهر ميں ایسے لوگ ميں جوقل كر ديئے ساتھ فرمايا قتم ہے مجھے اپنى جان كى اس شهر ميں ایسے لوگ ميں جوقل كر ديئے

بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جذبات میں سے ایک جذبہ دونوں جہانوں کے اعمال سے بہتر ہے۔ وہ اپنے بندہ کو اپنی طبیعت وشہوت و خواہش کے گھر سے باہر اور مخلوق کو رخصت کر دینے والا۔ اور شہوتوں کو چھوڑ دینے والا اپنا طالب ایک حالت پر قائم نہ رہنے والا ملاحظہ کرتا ہے۔ بھی وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور بھی وہ بیٹے جاتا ہے۔ نہاس کے پاس توشہ ہے اور نہ بی سواری اور نہ ساتھی۔ وہ دن کو رات سے روزہ اور نماز اور مجاہدوں سے ملاتا رہتا ہے۔ ناگاہ وہ اپنی اس حالت میں ہوتا ہے کہ دفعۃ یہ بندہ اپنے آپ کو قرب خداوندی کے دروازہ پر لطف خداوندی کی آغوش میں اس کے فضل کے دسترخوان پر اپنے سابقہ تقدیر کی طرف متوجہ پاتا ہے۔ منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔

اے مخاطب۔ تیری خواہش بلندی کی ہے اور تو تحت العرا کی میں پڑا ہوا ہے۔ تو جنت کو دوست رکھتا ہے لیکن تو اس کیلئے عمل نہیں کرتا۔

ایک بزرگ رحمہ اللہ علیہ سے منقول ہے۔

تو اپنی نفس کو مرغوب چیز دل سے روک لے تو اپنی خواہش طبع سے پچھ نہ کھا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان آئے بغیر تو ایک لقمہ بھی نہ کھا اور تو بغیر اس کے تھم کے کسی دوا کا استعال بھی نہ کر۔ بغیر اس کے دل کا مزاج خلاف کتب طب اور طبیبوں کے فتو کی کے ہوجائے گا۔

ارشاد خداوندی ہے۔

وَهُوَ يَتُولَّى الصَّالِحِيْنَ

اور وہ صالحین بندوں کا خود مددگار ہے۔

اس کا طبیب اس کا محبوب ہے۔ اسکے گھر کے اندر وہی اس کے کھانے پینے کی چیزوں کا متکفل بنرا ہے۔

نيوض غوث يز داني 665

تنها دل صاف باطن كے ساتھ باقى رہ جاتا ہے۔ اس وقت ان كى آ كے فضل كا کھانا اور انس کی شراب اور کرامت کا تاج اور احسان کا لباس برهایا جاتا ہے۔ ان کوعلم لدنی اور حکمت کی غذا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد بادشاہ حقیق ان کو ان کے ناموں سے آشنا کرتا ہے اور اپنی موجودہ سابقہ تعمیں جلاتا ہے اور ان سب نعتوں میں ان کورجا بسا کرمخلوق کی اصلاح و ہدایت اور رہبری وسفارت کیلئے ان حضرات کو وجود کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ تا کہ وہ انظام عام کریں اس کے بعد اللہ تعالی ان کے دلوں کومرتبہ تکوین ﴿ یعنی تصرفات ﴾ سے فائز کر دیتا ہے۔ اور ان کی زبانوں کوسوال اور دعا کی قبولیت کے ساتھ قوت بخشا ہے۔

## منافق کی علامت

حضرت غوث سجانی رحمة الله علیه نے ارشاد فرمایا که بیر آخری زمانه ہے۔ انفاق کا زمانہ ہے۔ اب تو عجب وغرور و تکبر دائی ہے اور کفر دائی ہے۔ تجھے غرور وتكبركا عجاب الله تعالى كى نكاو كرم سے كرا دے گا۔ تو بے قدر ہو جائے گا۔ يہ دونوں قرب حق کی ضد ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستہ سے تیرے دل کو روکنے

اگر کوئی کہنے والا یہ کے کہ نفاق کیا چیز ہے تا کہ ہم اس سے نے سکیں۔تو اس سے کہا جائے گا کہ

حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا ٱلْمُنَافِقُ إِذَا وَعَدَ ٱخُلَفَ وَإِذَا حَدَّثُ كَذَبَ وَإِذَا تُتُمِنَ خَانَ ترجمہ: منافق جب وعدہ کرتا ہے اس کو پورائبیں کرتا جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔

مومن کی علامت

حفرت غوث اعظم رحمة الله عليه في فرمايا كه

جانے اور پیانی پرائکائے جانے کے مستحق ہیں لیکن ایک آ کھ کیلئے ہزار آ کھوں کا اکرام کیا جاتا ہے۔

اے پروردگار کیا ان کی وجہ سے تو جمیں ہلاک کرے گا کیا ان کے گنا ہوں كى وجد سے مارى كرفت كرے كا مم نے كيا كيا ہے۔ آپ رحمة الله عليہ نے سے کلام غصہ وغضب سے فرما رہے تھے۔ کیا دوست اور دشمن کو ایک تقدیر کی بھٹی میں ڈال دے گا کہ دونوں پلھل کرایک ہو جائیں۔

## خاموشی کے فوائد

حضرت محبوب سجانی رحمة الله علیه نے ارشاد فرمایا که اے مخاطب تو کرامت اور معجزات میں سے کسی چیز کوطلب نہ کر۔ اگر تو الله تعالیٰ کا قرب اور الله تعالیٰ کی مصاحبت جابتا ہے تو معجزات میں انبیاء علیم السلام کا اور کرامات میں اولیاء کرام کا مقابلہ نہ کر۔ اگر تیرامقصود قرب اور صحبت خداوندی ہے تو خاموثی اختیار کر۔ جب تو اس محبت میں مداومت کرے گا تو وہ جو کچھ تھے کھانا دے اسے کھالیما اور جو کچھ تھے پہنائے اس کو بہن لینا۔ ان چیزوں کی تمنا کرنا تجاب ہے اور آجانے کے بعد ان کا واپس کرنا قبول نہ کرنا حجاب ہے۔ اولیاء کرام جب الله تعالیٰ کی طرف چلائے جاتے ہیں تو انس وجن اور فرشتے ان کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ جہاں کہیں وہ گرتے ہیں اٹھا لئے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ منزل مقصود پر پہنچ جاتے ہیں اور ان سے دنیا اور وجود کے شعلہ وسوزش سب دور ہو جاتی ہے۔لطف خداوندی اور ناز و نیاز وہاں ان کی خدمت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ان کو دروازہ قرب میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے تو جلال کی آفتیں ان کو آ كر كھير ليتي ہيں تاكہ ان سے ان كے نفس اور جو كچھ ان كے وجود سے باقى رہا ہے سب چیزیں فنا ہو جائیں۔ ظاہری فتوحات ان سے روک دیئے جاتے ہیں اور یہ ظاہری کھانا اور پہننا اور صحت و تندری اور آ رام سب روک لیا جاتا ہے۔ صرف

سوال

667

جواب

آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی غذا اور لقمہ کو حرام وشبہ سے بچاتا ہے۔ اور دوسرا علاج نفس کا خلاف کرنا ان منہیات کا مرتکب ہونے کے متعلق جن کا کہ وہ تچھ کو تھم کرتا ہے خالف کرنا ہے۔ جب بندہ اس تھم سے جو اسکے دل میں ہوتا ہے گھبراتا ہے اور پریشان ہوتا ہے تو وہ دوسرا کلمہ اور ڈال دیا جاتا ہے تاکہ عادت بن جائے۔ پس اس کا اضطراب کم اور گھبراہٹ کمزور پڑ جاتی ہے تاکہ عادت بن جائے۔ پس اس کا اضطراب کم اور گھبراہٹ کمزور پڑ جاتی ہے اس کے بعد ایک کلمہ اور ڈال دیا جاتا ہے کہ اتنا اضطراب بھی باتی نہ رہے جس کی وجہ سے اس کوسکون و آرام نصیب ہوتا ہے اور اس کا قاتی جاتا رہتا ہے اور اس کی تسکین اور قرار کی غرض سے راستہ میں پھر اور ڈھیلے اس سے خطاب کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں۔

يَاوَلِيُّ اللَّهِ. يَامُرَاداللَّهِ. يَاحَبِيْبَهُ . يَامُقَرِّبَهُ

اے اللہ کے ولی۔ اے اللہ کی مراد۔ اے اللہ کے دوست۔ اے اللہ کے مقرب حضور آپ میرے حضرت غوث اعظم رحمة اللہ علیہ سے آیک مخص نے عرض حضور آپ میرے لئے دعا فرمائیں پس آپ رحمة اللہ علیہ نے دعا ما گی۔

وعا

مومن مخص جب تك ابنا مقام اور مرتبه ديكونبين ليتا اور ابنا لقب جس نام ے عالم ملکوت میں بکارا جاتا ہے سن نہیں لیتا نہ اس کولباس اچھا معلوم ہوتا ہے نه نکاح۔ نه خوشی نه امن نه قرار۔ يهاں تک كه ده اپنے سابقه تقدير كوادراينے نام کو خلوت میں سن لیتا ہے۔ وہ تقدیر اور فرشتوں پر اعتاد کرکے میدانوں اور جنگلوں میں سو جاتا ہے وہ اپن حالت کو دیکھ لیتا ہے اور اپنے لقب کوس لیتا ہے۔فرشتے آپس میں کہتے ہیں کہ بیکون ہے اس کے جواب میں بعض فرشتے بعض سے کہتے ہیں یہ فلال محبوب ہے۔ فلال دوست ہے۔ جالیس ابدال میں سے ایک ابدال ہے۔ یا سات غوثوں میں سے ایک غوث ہے۔ یا تین قطبول میں سے ایک قطب ہے۔ اس کا اینا مرتبہ ہے بیمرتبہ ہے۔ تقدیر خدادندی اس کو دائیں بائیں کروٹیں دیتی رہتی ہے۔ تقدیر بھی اس کے پہلو بدلواتی رہتی ہے اور اس کوغذا پہنچاتی ہے اور الله تعالی سب سے بروا جگہان ہے۔ اس کے دل کی جانب سے بات چیت کی آواز اس کو آئی رہتی ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ اینے گھر کی طرف لوٹ اور اپنے خزانہ کی حفاظت کر اپنے نفس اور لقب کو پوشیدہ ر کھ۔ اس کو الیا سمجھ کہ گویا خواب تھا۔ تمہارا دل اور باطن اس کی طرف ترقی کر رہا ہے اور کوئی کہنے والا بھی موجود نہیں۔

وسوسه كاعلاج

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه نے ارشاد فرمایا که اے مخاطب تو شریعت کے مدرسہ میں بیٹھ اس کے بعد علم کے مدرسہ میں سو جا یہاں تک کہ تو بالغ ہو جائے اور تیرا بحین جاتا رہے اس کو وقت الله تعالی تجھے بہنائے گا اور وہی تجھے کھلائے گا۔ تیرا ارادہ تو یہ ہے اور تو طبیعت اور خواہش اور شہوت سے بھرا ہوا ہے۔ جب تو نماز کیلئے تیام کرتا ہے تو خرید و فروخت اور کھانے چینے اور نکاح جب نو نماز کیلئے تیام کرتا ہے تو خرید و فروخت اور کھانے چینے اور نکاح کے خیال میں اپنے دل سے وسوسہ کے ساتھ لگا رہتا ہے۔

ہے۔ تو اس کوعلم کے سمندر میں۔ بیسم اللهِ مَجُوهَا وَمُوسَهَا ﴿ یعنی اس کا چلنا اور مُقْبِرنا الله تعالیٰ کے عام کے ساتھ ہے ﴾ کی تلقین کر۔ الله تعالیٰ کے مجوب بندوں کی مصاحب خوف اور احتیاط میں ایس ہے جیسے شہد کی مصاحب۔ جس نے تیرے غیر پر حملہ کرکے اپنا پیٹ بھرلیا ہے اس کی وجہ سے وہ تیری طرف مشغول نہیں ہوتا لیکن اس شہر سے فارغ ہونے کے بعد اگر تو اس کی طرف توجہ کرے گا تو وہ تجھے بھاڑ ڈالے گا۔ مدیقین کی مصاحب کا بھی یہی حال ہے کیونکہ وہ شاہی مصاحب میں اس حالت میں رہتے ہیں کہ ان کو قرب خداوندی کی وجہ سے غیر کی طرف توجہ بی نہیں ہوتی۔

669

حكايت

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے رفقاء عمل ایک فخص تھا کہ جس کے متعلق مشہور تھا کہ قبلی خطرات پر مطلع ہو جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کواس کی اطلاع علی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ لوگ جو تیرے متعلق کہتے ہیں ہاں آپ تیرے متعلق کہتے ہیں ہاں آپ اپ دل میں کوئی بات لایے میں بتادوں گا۔ آپ نے فرمایا میں نے دل میں بات سوچ کی ہے بتاؤ وہ کیا ہے اس نے جواب دیا آپ نے دل میں ایسا ایسا سوچا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بالکل غلط۔ اس نے موجا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بالکل غلط۔ اس نے محمل آپ نے ایسا ایسا سوچا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بالکل غلط۔ اس نے ایسا ایسا ہوا۔ کہا آپ نے ایسا ایسا ہوا ہوا۔ کہا آپ نے ایسا ایسا ہوا ہوا۔ اس کے بعد اس نے کہا۔ اے شخ میں نے جو پھر بھی کہا وہ سے اب اس آپ نے مالت پرغور کریں کہ آپ کے باس کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو تمام باتوں میں سیا ہے میرا ارادہ اور مقصود تیرے دل کی صفائی اور اس کی خابت قدمی کا جائے تھا کہ تو بیٹ کیلئے تھا کہ تو بیٹ نے جائے گا۔

کیونکہ جب بندہ مخلوق سے لا پرواہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دروازہ کو چپٹ جاتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب سے مالا مال کر دیتا ہے۔ جب وہ اپنے قرب سے مالا مال بنا دیتا ہے تو بندہ سوال کو چھوڑ کر اس کے ذکر اور اس کے شکر میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جب تو جنگلوں میں رہ کر کھانے اور پینے سے باز رہے گا تو تیرے گھر کے اندر ایک چشمہ جوش مارے گا۔ شیطان لیمین کا سب باز رہے گا تو تیرے گھر کے اندر ایک چشمہ جوش مارے گا۔ شیطان لیمین کا سب نے زیادہ قوی ہتھیار تیرے او پر مخلوق ہے اس میں متوجہ ہوکر تو اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے۔ پہلے تو اپنے دل کو اچھا بنا لے اس کے بعد اپنے آپ کو ظاہر کر۔ بڑا دیتا ہے۔ پہلے تو اپنے دل کو اچھا بنا لے اس کے بعد اپنے آپ کو ظاہر کر۔ بڑا کام یہ ہے کہ تو مخلوق کے گھر میں رہ کر فابت قدم رہے۔ ایک حسین عاش کی طرف اپنے معشوق کی تلاش میں نکل کھڑا ہو۔

حضرت سیدنا بوسف علیہ السلام نے اپنے چمرہ پر نقاب ڈال لیا اور جیل خانہ میں پڑ گئے۔ کیونکہ ان کا مقصود حضرت سیدنا بعقوب علیہ السلام تھے نہ کہ دوسرے لوگ۔

سمی شاعرنے کہا ہے۔

فَيَا لَيْتَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرِ " وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالِمِيْنَ خَرَاب"

اے کاش وہ تعلقات جومیرے اور تیرے درمیان ہیں آباد و برقرار رہیں اور میرے اور تمام عالم کے درمیان میں جو تعلقات ہیں وہ خراب اور برباد ہو جائیں۔

ج یں ۔ حق کا منادی آگیا ہے ندا کرتا ہے کہتم مخلوق کی بنیاد کو قطع کر دو یہاں کی کہ نوشتہ تقدیر اپنی میعاد پر پہنچ جائے۔ تجھے کلام کرنا زیبانہیں جب تک کہ پانی تیرے وجود کے مینڈک سے خشک نہ ہو جائے اور جب تک تو عبادت کیلئے میدان صاف نہ کرلے تیرا باطن اللہ تعالی کے پاس اس کی قدرت کی کشتی میں میدان صاف نہ کرلے تیرا باطن اللہ تعالی کے پاس اس کی قدرت کی کشتی میں

حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اولیاء کرام کے قلوب ارادہ خداوندی کے راستے اور اس کے علم کے خزانہ ہیں اس کے اسرار کے سینے تقدیر کے میدان میں تقدیر کے مخزن ہیں جو تقدیر کے جنگل میں مدفون ہیں کہ جس وقت بھی خانہ تقدیر کے گوشوں میں ان کے باطن گشت لگاتے ہیں تو علوم و اسرار کو پالیتے ہیں خشک لکڑی کا کیا جائے گوشتے بہرے اندھے ہیں لیس وہ کھ سجھتے ہی نہیں۔

670

ایک فخص نے بادشاہ کو راضی کرنے کیلئے ایام سال کی مقدار کے موافق تین سوساٹھ قصے کھے اور حاکم شہر کو ہر روز ایک نیا گڑھا ہوا قصہ پہنچا تا رہا اور تنگ دل نہ ہوا یہاں تک کہ آخر میں اس کی مراد کا فرمان صادر ہوگیا۔

اور تیری جلد بازی کی بیہ حالت ہے کہ چند ہی روز اور چند ہی رات دعا کے کہ کی رات دعا کے گھرا جاتا ہے اور مخلوق کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو نے اس قصہ گوکو یاد نہ کیا اس سے کیوں نہ تھیجت پکڑی۔ جب تک تو مخلوق کے ساتھ رہے گا پچھ فلاح نہ پائے گا۔ تو مخلوق سے خالق کی طرف رجوع کر۔ تیرا قیام آستانہ خداوندی کے دروازہ پر ہونا چاہیے۔ اس وقت تجھ کو مجت و قرب خداوندی کا ہاتھ فداوندی کے دروازہ پر ہونا چاہیے۔ اس وقت تجھ کو محبت و قرب خداوندی کا ہاتھ کے آرام و مکانات کو ملاحظہ کرے گا تیرے لئے ہر طرف بسط و کشادگی ہوگی۔ تیرا باز وقوی ہوجائے گا تو اس مکان کی بلندیوں کی طرف پرواز کرنے لگے گا وہ تیرا باز وقوی ہوجائے گا تو اس مکان کی بلندیوں کی طرف پرواز کرنے لگے گا وہ بلندیاں تیرے برج بن جا کیں گی۔ اگر تو گرے گا بھی تو اس گھر کے صحن میں گرے گا اور صاحب خانہ کے ہی سامنے پلئے کھائے گا تو پکارنے والا اور مستجا الدعوات بن جائے گا۔ اگر تو مخلوق کو نفع پہنچانا چاہتا ہے پس ایسا کر گذر اور محض فضول بکواس نہ کر۔

اس سے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود اس کلام سے وہ واعظ سے جو دوسرے لوگوں پر تہمت دھرتے سے اور خود پر غور کرنے والے نہ سے نماز اس کا نام ہے کہ غیر اللہ سے انقطاع ہوکر اللہ تعالیٰ سے انصال ہو۔ ایک بدن کلڑے ہوکر دو مکانوں میں نہیں آ سکی۔ مخلوق سے جدا ہو جانا اور اللہ تعالیٰ سے اللہ والوں کی نماز ہے۔ لیکن عابدوں کی نماز ہے کہ وہ جنت کو دل کے دائیں طرف اور بیل صراط کو اپنے سامنے دل کے دائیں طرف اور جہم کو دل کے بائیں طرف اور بیل صراط کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے حال سے باخبر جانتے ہیں۔ اور عاشقوں کی نماز کو اپنے حال سے باخبر جانتے ہیں۔ اور عاشقوں کی نماز مناتھ اتصال اس کی شاخت ہے ہے کہ تیرے نفس کو غذا کی طلب ہے کہ تجھ کو ساتھ اتصال اس کی شاخت ہے ہے کہ تیرے نفس کو غذا کی طلب ہے کہ تجھ کو اپنے باطن سے مرغ کے چوزہ کے چینے کی ہی آ واز آ نے لگے اور تو اسے سے۔ اس وقت تو اس کو اتنا کھانا دے جس سے وہ اپنی کم مضوط کر سکے۔

الله تعالی کا فرمان ہے۔

فَالْهُمَهَا فُجُورُهَا وَتَقُواهَا

لعنی اللہ تعالی نے ہر نفس کواس کافسق و فجور اور تقوی کا الہام کر دیا ہے۔
اللہ تعالی بی ہناتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ ان دونوں آ بحول پر جس میں
تقدیر کا مضمون بقلم ہوا ہے کہ اس وفت عمل کر جب کہ دل بادشاہ کے پاس
داخل ہو جائے کہ اس وفت فعل اور الہام آئے گا اور داخلہ سے پہلے اپنے دل
کے واردات میں فرق کرنا ہوگا۔ کیونکہ الہام چندفتم پر ہے۔ الہام شیطانی۔ الہام
طبعی۔ الہام نفسانی اور الہام فرشتہ۔

اگر تو چاہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کی کی صحبت نصیب ہوتو آ وازوں کے خاموش اور آ کھوں کے بند ہو جانے کے وقت ﴿نصف رات کے بعد﴾ کامل طور پر وضو کر پھر نماز کی طرف متوجہ ہوکہ نماز کا دروازہ وضو سے کھول اور

آ گے بڑھ۔ تو اس کے سامنے ہمیشہ سر جھکائے خوف و دہشت کی حالت میں کھہرا رہ تو اس کو اس کے سی حال اور قول وقعل میں تہمت نہ لگا۔ تو اس کو ہر ذی عقل برفضیلت دیتا رہ۔ اس حالت میں وہ تھے اینے یاس سے بروردگار تک بہنیا دے گا نہ کہ غیر کی طرف۔ وہ میوے کھانے والا ہے تو اسے کھانا نہ کھلا۔ وہ خود کلام کرنے والا ہے تو اس کو جواب نہ سکھا۔ جاری طبیعتیں چو یا یول طبیعتوں کی طرح میں لیکن عقل کھوٹے اور کھرے میں تمیزی دیتی ہے جس سے انسان اور چویایوں میں فرق معلوم ہوتا ہے۔شریعت وعلم قرب ومعرفت اور اطاعت خداوندی دونوں میں تمیز دیتے رہتے ہیں جرا ایک ہی ہے۔علم برعمل کرنے والے جب علم پر عمل کرتے ہیں وہ کسی مردہ پر گذرتے ہیں تو وہ اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ یا مبتلائے معصیت پر گذرتے ہیں تو اس کو ذاکر بنا دیتے ہیں۔اس کے گھر میں غیروں کیلئے طباق آیا کرتے ہیں۔ عارف باللہ خراج کے حاصل کرنے میں کوشش کرتا ہے۔ بی جب وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے باوشاہ کی طرف سپردگر دیتا ہے۔ اس کے پاس کشکول ہوتا ہے مخلوق سے لے کر اس میں مرتا جاتا ہے اس کا لینا این کے نہیں ہوتا۔ جب الله تعالی تیری بہتری جاہتا ہے وہ مجھے نفس کے عیوب برآ گاہ فرما دیتا ہے۔ تمہارے عالم جابل ہیں اور تمہارے جابل دھوکہ باز ہیں۔تمہارے زاہد دنیا پرحریص ہیں۔تو دین کے بدلہ میں دنیا نہ کما۔ وین سے تو آخرت حاصل کی جاتی ہے۔

673

تفسيرغوثيه

حضرت عَوْث اعظم رحمة الله عليه في فرمان خداوندى اُدُعُو رَبَّكُمُ تَصَرُّعًا وَ خُفْيةً إِنَّه لايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿ سورة الاعراف ﴾ ترجمه: اپنے رب سے دعا كروگر گراتے اور آ ہت مبيثك حد سے برفضے والے اسے پندنہيں۔ الله تعالی کا دروازہ نماز سے کھول۔ اس کے بعد نماز سے فارغ ہوکر الله تعالی سے سوال کر کہ میں کس کی صحبت اختیار کروں۔ رجبر کون ہے۔ جو تجھ سے باخبر بنائے۔ مخلوق میں یکنا کون ہے اور نائب کون ہے اللہ تعالی کریم ہے وہ تیرے خیال کو نامراد نہ رکھے گا۔ بیشک تیرے دل کو البهام فرمائے گا۔ تیرے باطن میں القاکرے گا۔ تیرامتھود بیان کروے گا۔ دروازے کھول دے گا اور راستہ روشن کردے گا۔ جس نے کوشش کے ساتھ کسی چیز کو طلب کیا ہے وہ اس کو ضرور حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی خود فرماتا ہے۔

فرمان خداوندی ہے۔

وَالَّذِیْنَ جَاهَدُ وُفِیْنَا لَنَهُدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَالَّذِیْنَ جَاهَدُ وُفِیْنَا لَنَهُدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا ترجہ: اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم آئیس این راست وکھائیں گے۔

خرابی تیرے اندر ہے اس کے فرمان میں نہیں۔ پس جب تمام جہیں تیرے دل کے نزدیک متحد ہو جا کیں اور امراکی معین شخص پر غلہ پالے پھر تیرا اس کی مصاحبت میں رہنا ایبا ہونا چاہیے جیسے درندوں اور سانپوں کی صحبت میں رہنا نہ تو اس کے افلاس پر نظر کر نہ اس کے نسب کی خرابی پر نہ اس کے احتلال حال اور بے سامانی پر توجہ کر نہ اس کی قلت عبادت پر کیونکہ جو اصل مقصود ہے اس کے باطن میں ہے نہ ظاہر پر ہے نہ بدن پر اور نہ چرہ پر تو کسی حال میں اس سے ابتداء کلام نہ کر اور اپنا حال مت ظاہر کر بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے نفع کا منتظر رہ کہ وہ لکھنے والا ہے اور تھم غیر ہی کا ہے۔ وہ قاصد ہے۔ وہ اشارہ کرنے والا ہے اور طباق غیر کا ہے۔ وہ محض تعییر کرنے والا ہے اور عبادت اس کے غیر کی ہے۔ رہ اللہ تعالیٰ جو بچھ اس کی زبان پر جاری فرمائے اس کو قبول کرلے اور اس کی نگاہ سے تجاوز نہ کر اور نہ اس کی مقررہ کردہ صدود سے قبول کرلے اور اس کی نگاہ سے تجاوز نہ کر اور نہ اس کی مقررہ کردہ صدود سے قبول کرلے اور اس کی نگاہ سے تجاوز نہ کر اور نہ اس کی مقررہ کردہ صدود سے قبول کرلے اور اس کی نگاہ سے تجاوز نہ کر اور نہ اس کی مقررہ کردہ صدود سے قبول کرلے اور اس کی نگاہ سے تجاوز نہ کر اور نہ اس کی مقررہ کردہ صدود سے قبول کرلے اور اس کی نگاہ سے تجاوز نہ کر اور نہ اس کی مقررہ کردہ صدود سے قبول کرلے اور اس کی نگاہ سے تجاوز نہ کر اور نہ اس کی مقررہ کردہ صدود سے

تمہارے گھروں کی طرف چلنے سے اور ہمارے ہاتھ تمہارے طعام اور مال لینے سے منع کر دیئے گئے ہیں۔ہم بحثیت حال و تقدیر کے مامور ہیں جو مقدر ہے اس پرراضی اور کام کرنے کومستعد ہیں۔

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه في ايك دن ارشاد فرمايا كه موسكتا ب ایک تخص دی بیٹے چھوڑ کر مرجائے اور سب مکسال باپ کے فرمانبردار ہول۔ اور باپ کی موت کے بعد اس کے ترکہ کو برابری کے ساتھ تقسیم کرلیں اور ان میں ایک بیٹا ایسا ہوجس کی طرف باپ کا دل زیادہ مائل تھا اور وہ تمنا کیا کرتا تھا یمی میرابیٹا میرے تمام تر کہ کا وارث ہے۔ پس تقدیر سے وہ ایک ایک کر کے مر جائیں اور وہی ایک محبوب بیٹا باقی رہ جائے کہ باپ کا ترکہ سب وہی سمیث لے۔ پس قضاء وقدرآئے کے کیوں جی کیا اس میں بھی کوئی عیب ہے اس میں غور وفكركرو \_ والسلام \_

اللَّهُمَّ كُفَّ الْخُلْقَ عَنَّا اللَّهُمَّ كَفَّ النَّفُسَ عَنَّا وَالْاهُوِيَةَ وَالطِّبَاعَ امِينَ اے اللہ تو ہم سے مخلوق کو روک دے۔ اے اللہ تو ہم سے نفس اور خواہشات اور طبیعت کوروک دے۔ آمین

### علماء الله سے ڈرنے والے ہیں

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه نے ارشاد فرمايا كه اے مخاطب تو كم كا کہ مجھے اس ﴿ونیا﴾ كے سمندر ميں ڈرلگتا ہے حالانكه تو اس ميں تيرتا كھررہا ہے۔ ڈرنا تو اس کی ضد ہے۔

> اس کا جواب یول ہے۔ الله تعالی فرما تا ہے۔ إِنَّمَا يَخُشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

كى تفسير يول بيان فرمائى كە تحقىق حدى تجاوز كرنے والا غير الله سے تجاوز كرنے والا الله تعالى كے سوا دوسرول سے ماتكنے والا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه اين رفقاء سے فرمایا كرتے تھے تم لوگ میرے دل کی روشی ہو جو تحص اللہ تعالیٰ کیلئے سنتا ہے وہ میرے وعظ سے نفخ اٹھاتا ہے وہ روشی بنآ ہے ورنہ میرے پاس وہ حاضر ہی نہ ہو کہ اس کی حاضری باعث کدورت ہوگی۔

حفرت سيدنا ابراجيم عليه السلام جب آگ سے باہر تشريف لائے آپ کے مولی اور نوکر جاکر آمادہ ہوگئے تو آپ نے ملک شام میں بہت دروازوں والا کھر بنایا اور اس کی قیمت ادا کر دینے اپنی قوم کے معالجے سے فارغ ہونے کے بعد اس میں خلوت تشین ہو گئے اور مخلوق خدا کی تربیت کو لازم پکڑا وخلعت كيا ہے۔ صحبت اور محبت كيا ہے ل جانے كا نام ہے۔

حفرت سيدنا غوث اعظم رحمة الله عليه ع عرض كيا كيا حضور كيا قول كى پیروی کی جائے یا حال کی۔

آب رحمة الله عليه في ارشاد فرمايا كمعوام لوك قول كي بيروي كرت بين اور خواص حال کی پیروی کیا کرتے ہیں۔ اب تو بتا کہ تو کس گروہ کے قابل ہے آ تو مجھے اپی نبض وکھا تا کہ میں تھے تیرے حال پر بیٹھاؤں اور تیرے مرض کی شدت کو دور کروں اور اس کو اچھا کر دوں۔

حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کی عادت کریم تھی کہ آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم بیاروں کی عیادت کیا کرتے تھے اور ہم اس سے منع کئے گئے ہیں۔ مگر ہم تندرستوں کی عیادت اپنی ہمت سے کرتے ہیں۔ ہارے پاؤل

﴿ سوة الفاطر ﴾

•

كَذَالِكَ لِنَصُرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ﴿ وَرَهُ يُسِفَ ﴾ ﴿ وَرَهُ يُسِفَ ﴾ ترجمہ: ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں بیشک

رجمہ: ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برای اور بے حیای و پیردی بیت وہ ہمارے پنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔

اے مخاطب تیری حالت سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرح کب ہوگ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اللہ کے گھر میں پاکدامنی کو اختیار کیا اور اپنے پروردگار کے علم کی قید خانہ میں موافقت کی اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خلوت میں پاکدامنی عطا فرمائی۔

توکل کیا ہے

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه نے فرمایا که

اے اللہ کے بندوتم بھی ایسے ہو جاؤ۔ اے مریدو۔ تم اللہ تعالی سے حفرت

یوسف علیہ السلام جیسی جو کہ صدیق تھے حالت طلب کرو۔ توکل اسباب کوقطع کر
دینے اور سبب کو چھوڑ دینے کا نام ہے۔ دل جب بلٹتا ہے تو فرشتہ بن جاتا ہے۔
جیسے فرشتہ سنتا ہے ویسے ہی یہ سننے لگتا ہے۔ جیسے فرشتہ پہچانتا ہے ویسے ہی اس کو
پہچان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ترتی کر کے فرشتوں کا بادشاہ بن جاتا ہے۔

قصه موسى عليه السلام

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه نے حضرت سيدنا موکی عليه السلام كے قصه ميں فرمايا كه باطن باطن ہے۔ جب آپ نے جانب طور سے آگ كو ديكھا تھا اپنے اہل وعيال كو چھوڑ كر اس كی طرف بڑھے آپ نے كيا ديكھا تھا سركی آنكھوں سے آگ كو ديكھا تھا۔ سركی آنكھوں سے نور كو ديكھا تھا۔ سركی آنكھوں سے نور كو ديكھا تھا اور دل كی آنكھوں سے نور كو ديكھا تھا اور دل كی آنكھوں سے آگ كو ديكھا تھا اور ال كی آنكھوں سے آگ كو ديكھا تھا اور ال كی آنكھوں سے آگ كو ديكھا تھا اور الے اہل سے فرمايا تم تھہرو ميں نے آگ كو ديكھا ہے اس آگ نے ان كے دل كو تھينے ليا

ترجمہ: اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جوعلم والے ہیں۔

﴿ كِنزالا يمان ﴾

جب انہوں نے اس کو جان لیا تو ڈرنے گئے۔ جب تو کسی چیز کی مضرت کو جان لیا تو ڈر اور پر ہیز کر۔موت تو ضرور آنے والی ہے اس سے جارہ نہیں ہیں تو اس کیلئے عمل کر۔

اے وہ فخص جس کا گھر تغیر حجت کے ہے اور بال بچوں کیلئے گھر میں آٹا موجود نہیں اور نہ نیچے اوپر کا کبڑا ہے۔ ہوشیار ہو جا۔ جاڑے آگئے پس تیاری کرلے۔ بادشاہ آرہا ہے پا پیادہ ہوجا۔ درندہ آگیا ہے پس اس سے ڈر۔ وہ موت کا درندہ ہے۔ تو جونماز میں کہتا ہے۔

إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْن

اس کے کیامعنی ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ارب تو نے اللہ تعالی کو کب ایک جانا تو نے اس کیلئے کب بااخلاص عمل کیا۔ تو کب مخلوق اور دکھاوے اور نفاق اور خود بنی اور رفقاء سے بے رغبت ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کب جھکا۔ جھکنا تو عاجزی کرنا تو دل کے اعتبار سے ہوا کرتی ہے۔ جب شہوت نفس رویت خداوندی کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے تو بندہ رویت خداوندی کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے تو بندہ رویت خداوندی سے حیا کرکے اپی شہوت نفسی کو چھوڑ دیتا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو دانتوں میں انگلیاں دبائے ہوئے کب دیکھے گا۔ تو اپنی پاک دامنی پر کب نظر ڈالے گا۔ یاک دامنی غیرت خداوندی سے ہے۔

ب حب حضرت سیدنا یوسف علیه السلام زلیخا کے ساتھ ایک جگه اکتھے ہوئے اور زلیخا نے دست دازی کی تو غیرت خداوندی آگئی سیدنا یوسف علیه السلام پیٹے پھیر کر بھاگے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔

فرمان خداوندی ہے۔

اور زمدکی وجہ سے ان کو بیوی بچوں سے بے رغبت کر دیا۔ لہذا اپنی اہلیہ سے فرمایا كهتم تفهر جاؤبه

اس طرح بلند آوازی آ گئیں ہیں تقدیر کے آ نکڑے آ گئے ہیں۔جنہوں نے اولیاء کرام سے ان کے اہل وعیال کوچھین لیا۔ اے حکم قائم رہ۔ اے علم الله كا نام لے كرآ كے برھ اكس ثابت قدى اختيار كر اے ول اور باطن تم دعوت خداوندی کو قبول کرو۔ ہائے اس مخص کی بدھیبی جواس کا ادراک نہ کرسکے اور وہ اس کو پیند نہ کرے اور اس کی تقید این نہ کرے۔ ہائے اس مخف کی بلیبی ۔ ہائے اس مخص کا حجاب۔ ہائے اس مخص کا عذاب حضرت مول علیہ السلام نے اپن اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہتم تھہر جاؤ شاید میں تمہارے لئے اس سے کچھ خبر لاؤں تم اپنی جگه بر تھبری رجو تا که راسته کی خیر تمہارے پاس لاؤں کیونکہ اس سے قبل آپ راستہ بھول گئے تھے۔ آپ کی نظر سے راستہ کی علامات غائب ہوگئیں تھیں۔

### پیدا ہونے کا مقصد جان

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه كي خدمت مين نقيب النقبا ابن التي وشابي باڈی گارڈ کا اعلیٰ افسر ﴾ حاضر ہوا اس سے پہلے وہ آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوا تھا۔ آپ رحمة الله عليه نے اس كى طرف اشاره كرے فرمايا كاش كرتو پيدا ہى نہ ہوتا اور جب پیدا کیا گیا ہے تو جانتا کہ کیوں پیدا کیا گیا ہے۔

## ابے غافل بیدار ہوجا

حضرت سيدنا عبدالقادر جيلاني الحسني والحسيني رحمة الله عليه في ارشاد قرمايا كه اے سونے والے بیدار ہو جا۔ کیونکہ تیرے آگے سے راستہ گھیرلیا گیا ہے۔ قیامت کے دن مجھے بلا کر بھھ سے سوال کیا جائے گا۔ تیری کیاب کون سے۔ تیرامعلم کون ہے۔ تیرا داعی کون تھا۔ تیرا نبی کون تھا۔ تیرانسب سیح نہیں ہے۔ الله تعالی اور

679 فيوض غوث يزداني رسول كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كنزويك سيح النب صرف الل تقوى جي-تو خاموشی اختیار کر تو عقل سے کورا ہے۔ تیرا گھر تو دریائے دجلہ پر ہے اور تو پیاسا مرر ہا ہے۔ پس چند قدم میں انہیں اٹھا تحقیق تو رحمٰن تک پہنے جائے گا۔ ایک قدم نفس ہے اور دوسرا قدم مخلوق۔ اے مرید تیرے لئے بھی دوقدم جیں کہ اٹھا اور رحمٰن تک پہنچ جا۔ یعنی دنیا اور آخرت میں اگر تو اپنی فلاح حابہاً ہے تو میرے وعظ پر صر کرلے جب مجھ پر ﴿ بغض فی اللہ ﴾ جنون سوار ہو

جائے تو مجھ کونظر نہیں آتا تیرا کچھ پاس لحاظ نہ کروں گا۔ جب میرے باطن اور اخلاص كى طبيعت جوش ميس آجائے كى ميں تيرے چېره كونه ديكھول گا- ميں تيرى بہتری اور تیرے دل سے خباشت کو دور کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور اس بات کا کہ تیرے گھر سے آگ کو بجھا دوں اور تیرے گھر بارکی حفاظت کروں تو اپنی آ تھوں سے غفلت کے بردے کو دور کردے آنے والے حال برنظر کرعذاب خداوندی اور مواخذوں کالشکر تیری طرف بردھا ہوا آ رہا ہے۔اے احمق تیرے اور افسوس بتعور ان ك بعدتو مرف والا ب- مرحالت اس ميس زائل ومتفرق ہونے والی ہے۔ تو افی اولاد اور بیوی سے اور کھر سے جدا ہو جائے گا۔ مٹی اور قبر اور عذاب کے فرشتے یا رحمت کے فرشتے سے رفاقت کرنا پڑے گا۔ اے کوچ کرنے والے۔ اے زائل ہونے والے۔ اے انتقال کرنے والے۔

بھیج کراحیان فرمایا پستم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اے بدبخت محض تو میرے پاس تمام سال یا پورے مہینہ یا ہفتہ میں ایک بار بھی نہیں آتا۔ جس میں تھے نہ ایک ذرہ دینے کی ضرورت ہے نہ ایک وانہ دینے کی ضرورت ۔ تو کسی چیز کے بغیر دیئے ہم سے ایک چیز لے لے۔ اور کل بغیر ذرہ دیئے لاکھوں چیزیں لے لینا۔ میں تو تیرا بوجھ اٹھانے والا ہوں اور تو

اے سرتا یا عاریت۔ پاک ہے وہ ذات جس نے تم پر آگاہ کرنے والے علماء کو

کسی کے باس اس غرض سے کھڑا ہوگا کہ کچھاس سے مانگے تو اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہو جائے گا۔

چنانچہ صدیث یاک میں ہے۔

رسول کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا که

جو تخص سی دولت مند کے سامنے اس کے مال کی وجہ جما اس کا دو تمائی دين جلا گيا۔

افسوس تو نے مخلوق سے مائلنے کی عادت بنالی ہے۔ تو گداگر بن گیا ہے اور توای حالت میں الله تعالی سے ملے گا۔

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه نے ارشاد فرمايا كه ميں نے ايك مخص كومحكم ردبه میں دیکھا کہ لوگوں سے بھیک مانگتا پھر رہا ہے حالانکہ اس نے اپنے رہیمی جبہ کو بچیں اشرفیوں میں فروخت کیا تھا۔ پس میں اس کے پیچھے پیچھے چلا وہ ایک مخص کے پاس جو کہ ہریسہ کھارہا تھا آ کر کھڑا ہو۔ جب تک اس نے اس سائل کو ایک لقمہ نہ دے دیا وہ وہیں کھڑارہا۔ میں نے بیرحال دیکھ کراس سے کہا کیا تونے اتنے اشرفیوں میں اپناریتی جبنہیں فروخت کیا اس نے جواب دیا کیا میں اپنے پیشے کو تيري وجه سے جھوڑ دول۔

قطب مخلوق کے بوجھ اٹھا تا ہے

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه نے فرمایا که

جو مخض انتهائی درجہ ولایت پر بہنی جاتا ہے وہ قطب ہو جاتا ہے۔ وہ تمام مخلوق کے بوجہ کو اٹھا لیتا ہے مگر اس کو ایمان بھی تمام مخلوق کے برابر عطا فرمایا جاتا ہے۔ تا کہ ان کے بوجھ کو اٹھانے پر قوی ہو جائے۔ تو میری ممیض اور فرش کو نہ دیکھے۔ بدلباس موت کے بعد کا ہے بیکفن ہے۔ اور میت کو کفن عمدہ پہنایا جاتا اس سے ڈرتا ہے کہ میں تجھ کواپنے بوجھ اٹھانے کی تکلیف دوں گا میرے بوجھ کو الله الله عن الله عن الله عن كافي ب- عقب محمد الك كلمه سنن كيك ہزار برس کا سفر کرنا جاہے تھا۔ بس اس حالت میں کہ میرے اور تیرے درمیان میں چند قدم کا فاصلہ ہے تو پھر بھی نہیں آتا۔ تو نہایت درجے کا نادان اور ناسمجھ ہے۔ تو بدتماش ہے۔ تیرے نزدیک یہ ہے کہ تجھ کو پچھٹل گیا ہے۔ دنیانے تجھ جیسوں کوموٹا تازہ کیا اور کھا گئی۔ جاہ کثرت مال سے فربہ بنایا اور اس کے بعد اس كو كھا گئے۔ اگر ہم كو مال و دنيا ميں كوئى خوبى نظر آتى تو ہم سے يہلے اس تك نه پہنچ سکتا۔ خبردار ہو جا کہ تمام امور الله تعالی کی طرف لوشتے ہیں۔

ہم جن کاموں میں مشغول ہیں سب اس کی طرف سے ہیں جب آپ رحمة الله عليه منبرے نيج آئے آب رحمة الله عليہ سے آپ كے بعض شاكر دول نے عرض کیا حضور آپ نے نصیحت میں بہت بحق فرمائی ہے۔ اور نقیب النقبا کی سخت گرفت فرمائی ہے۔ ﴿اس كو يه اچھانبيس لكا موكا﴾ آپ رحمة الله عليه في ارشاد فرمایا میرے کلام نے اس میں کچھمل واثر کیا ہے پس ابن التی عنقریب دوبارہ آئے گا۔ چنانچہ ایما ہی ہوا وہ برابر آپ کی خدمت اور مجلس میں حاضر ہوتا رہا اور مجھی جلسہ وعظ کے غیر وقت میں بھی حاضر ہوتا۔ اور آپ رحمة الله علیه کے سامنے نہایت ادب واحترام کے ساتھ تواضح اور انکساری کی حالت میں بیٹھا رہتا الله تعالیٰ کی اس پر رحمت ہو۔

اَللَّهُمَّ صَبُرًا وَّعَفُوا اللَّهُمَّ غِني اے اللہ میں صبر وعنواور غنا کوطلب کرتا ہوں۔

دولت مند کے آگے جھکنے کا نقصان

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه في ارشاد فرمايا كه اگر تو مخلوق من سے

جو خص میرے غیر کے ارادہ سے عمل کرتا ہے ایس میں غنی تر شر یکول کا ہوں۔ ﴿ یعنی میں کسی کامختاج نہیں ہوں ﴾ تو وہ عمل میرے شریک کیلئے ہوگا۔ نہ

اخلاص مومن کیلئے بمزلہ زمین کے ہے اور اعمال اس کی دیواریں ہیں لیکن دیواریں تو بدل سکتی ہیں مگر زمین نہیں بدلتی تقمیر کی بنیاد تقویٰ پر ہوتی ہے۔

الركوئي فخص يه كے من سب سے قطع تعلق كركے اللہ تعالى كى طرف متوجه ہوگیا تھا بس اس نے میری کفایت نہ کی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ خلل اور خرابی تیرے اعدر ہے نہ ﴿معاذالله﴾ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مين سركار دو عالم صلى الله تعالى عليه وسلم تو ايني خوابش سے کلام نہیں فر مایا کرتے تھے۔ کیا تمہیں کچھ اللہ تعالی کی خبر ہے۔ قسم بخدا مہیں اللہ تعالیٰ کی کچھ خبر ہیں۔ بلکہ تم تو دنیا اور اس کی زینت کے عاشق بے ہوئے ہو۔ اگر تو این دعویٰ میں جس کا تو مرعی بنا ہوا ہے سچا ہوتا تو ایک ذرہ کی طلب میں بھی حیلہ نہ کرتا۔ تو اپنے نفس کو تقدیر کے جنگل میں ڈال دے یہاں تک کہ جب اس کا معالمہ کامیابی پر پہنچ جائے گا اور جب تیری سٹرھی کا سرا قرب کے دروازہ سے جالے گاتیرے سامنے الیاحسین چیرہ آجائے گا جو کہ دنیا و آخرت کی زینت سے نہایت ہی خوبصورت ہوگا۔تم دونوں کے درمیان میں دوستی کامل ہو جائے گی اور تمام حجابات اور واسطے اٹھ جائیں گے۔ تو اپنی تقدر کے جنگل سے دنیا کی فریاد سننے لگے گا پس تو این امانتیں سپرد کر دے اور مجھ سے پوری پوری خدمت لے میں تیرے تفع اور نقصان کیلئے یہاں قید ہوں اور تیرا قرب اس کی درخواست منظور کر لینے کی سفارش کرے گا اس وقت علم کا

ہے۔ بیلباس اور فرش مدتوں تک میرے صوف کے پہننے اور موٹا جھوٹا کھانے اور بھوکا رہنے کے بعد دیا گیا ہے۔میرے پاس ایک مشغلہ ہے۔ میں تمہارے غیر کے ساتھ مشغول رہتا ہوں۔

### اہل بغداد سے خطاب

حضرت غوث جیلانی رحمة الله علیه نے ارشاد فرمایا که اے اہل بغداد کے رہے والو۔ اے زمین و آسان والو۔ تم سمجھدار بنو۔ الله تعالى وہ چیزیں پیدا كرتا ہے جسے تم نہیں جانے۔ یہ مرتبہ حض آ رائش اور بناوٹ اور سنگھار سے نہیں ملا کرتا بدوہ ظاہر ہے جس کی تصدیق باطن کیا کرتا ہے اور وہ باطن ہے جس کی تصدیق ظاہر کیا کرتا ہے۔ جب تک تمام تیرے خدا چھوٹ کر تیرا ایک خدا نہ بن جائے اورتمام جہتیں ایک جہت نہ ہو جائیں اور تیرامحبوب صرف ایک نہ ہو جائے اور تیرا دل متحد نه موجائ تيرا كلام معترنبين تخفي واعظ بنا زيانبين ويتا-

تیرے دل میں کب قرب خداوندی خیمہ زن ہوگا۔ تیرا دل مجذوب کب بے گا۔ تیرا باطن کب مقرب بے گا۔ تو اللہ تعالی سے جب ہی السكتا ہے جب تو مخلوق سے جدا ہو جائے گا۔

حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کا فرمان ہے۔

مَنِ انقَطَعَ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَتَه وَمَنِ نُقَطَعَ إِلَى الدُّنْيَا یعنی جوسب سے ٹوٹ کر اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی تمام ضروریات میں کفایت کرتا ہے اور جو دنیا کا ہو جائے اللہ تعالی اس کو دنیا کے سپر د کر دیتا ہے۔

الله والول میں فرق عادت ہونے لگتے ہیں۔ انسان کے وہ مراتب جو کہ الله تعالى كے زويك ميں جب بى ياتا ہے جب وہ سب سے انقطاع كركے اس كى طرف دل سے كلية مائل موجائے جيسا كداللد تعالى خود فرما تا ہے۔

ہاتھ اس کی طرف بوجے گا اور شریعت کا ہاتھ اس کی مدد کرے گا۔

ابتدائی عالت میں طبیعت وخواہش نفس و ارادہ کی مخالفت کرنے سے سملے دنیا میں منہک ہو جانا اور بدخیال کرنا کہ میں مقربین اور محبوبین میں سے ہول پس بیالی حسرت ہے جو تھے کو چیٹ رہی ہے اور برھیبی ہے جو تھے دھوکہ دے رہی ہے۔اگر تو بیان لیتا دنیا تیرے مکڑے مکڑے کر رہی ہے تو تو مجھی بھی دنیا کا سوال نه كرتار جب تيرا باطن الله تعالى كيلئ مهذب بن جائے گا تو دنيا تيرے لئے مہذب بن جائے گ۔ دنیا ظاہری طور پرشیریں معلوم ہوتی ہے گر اس کا شربت زہر ہے۔ دنیا پہلے میٹھا پن ظاہر کرتی ہے بعد میں سی اور کروا پن دکھاتی ہے۔ یہاں تک کہ دنیا جب تیرے دل میں اثر کرائی ہے اور وہ مجھے اپنے پہلو میں دہالیتی ہے تو اس وقت زہر بن کر تخفی قتل کر دیتی ہے اسکلے بزرگان دین گوشہ تشینی اختیار کرنے سے پہلے خطرات کے درمیان امتیاز حاصل کرلیا کرتے تھے۔ اے وسوسہ نفس اور وسوسہ شیطان اور وسوسہ دل کے درمیان میں تمیز نہ کرنے والے تو وسوسہ شیطانی میں ﴿ جو کہ معاصی اور لغزشوں سے ملا ہوا ہے اور اصل میں کفرے اور فرع میں نافر مانیوں کے ساتھ لاحق ہے ﴾ اور الہام کمکی ﴿فرشته ﴾ میں جو طاعتوں اور اعمال صالحہ ہے تعلق رکھتا ہے کیسے امتیاز کرے گا۔

### وصيت منصور حلاج

حضرت منصور حلاج رحمة الله عليه جن كوسولى يرج عايا كياكس في ان سے عرض کیا مجھے وصیت فرمائے آپ نے فرمایا وصیت نفس کیلئے ہے اگر تو اس پر سوار ہوگیا تو بہتر ہے ورنہ وہ تھھ پرسوار ہوکر تختبے ذیل وخوار کر دےگا۔

جب تیرا اراده بادشاہوں کی معیت میں رہ کر شراب ینے کا ہو کہ اول ور انوں اور بیابانوں اور جنگلوں کو اختیار کریہاں تک کہ تھے اپنے نشہ سے ہوش آ جائے۔ تا کہ تو بادشاہوں کے جدوں کوجن کی تو معیت جا ہتا ہے ظاہر نہ کرے

يس ان كے ملاك كر ڈالنے سے تو نجات يا لے وہ تحقي ملاك نه كر ڈاليس اس لئے ان کی معیت میں رہنے سے سفر کر جاتا بہتر ہے بیددنیا سفر کی سواری بنائی گئی ے۔ اگر تیرا ارادہ اللہ تعالی کو طنے کا ہے تو تو اس پرسوار موکر احکام الربعت کو لازم پکڑنے کے بعد گوشہ شینی اختیار کر۔ دروازہ خداوندی پر پہنینے کیلئے مرد کی ضرورت ہے ﴿ يعنى كامل شِخ كى مدد كى ضرورت ہے ﴾ اور اراده كرناكى شے پرسبب بے تو علم كے دروازے برشرايت كے حكم كے واسطے سے آئے گا۔

تھم شرع دوقتم رہے۔ اوامر اور نہی پس جوشر بعت ہمیں تھم کرتی ہے اس کوہم قبول کرتے ہیں اور سنتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔اس وقت ہم یر امتحان کی غرض سے ہم پر تکالیف نازل ہوں گی۔ اس مقام پر پہنچ کر بندہ اس بات کا حاجت مند ہوتا ہے کہ وہ عالم ہو۔تم میں سے کوئی کہد دیتا ہے کہ باوجود اس کے کہ میں اطاعت پر قائم ہوں۔ پھر بھی مبتلائے آفات ہوں یہ کیا حال ہاں سے کہنا چاہیے کہ تجھ کو تھوڑے سے علم کی ضرورت ہے۔ صاحب شریعت اینے لئے بھلائیوں کا ذخیرہ کیا کرتا ہے اور صاحب علم اس کو ظاہر کرتا ہے اور خرج كرتا ہے۔ شريعت زاہدول كى معيت ميں ہے اور محبت علم كى معيت ميں ہے۔ یہ اس کا شریک ہے اور وہ اس کا وزیر بناوئی زاہد کی مثال الی ہے جیسے سی کو بخار چڑھا ہوا ہو۔ اور سچا زاہد ایبا ہے جیسے کوئی مرض سل میں مبتلا ہو۔ عارف گویا مرنے کے بعد زندہ ہو جانے والا ہے۔ زاہد بننے والے نے خواہشوں کو چھوڑ دیا اور روزہ رکھا پس اس کا نفس بخار میں مبتلا ہوگیا اور زاہد نے ہمیشہ كيلئے ترك شہوات كيا اس كے مرض نے برھ كرسل كو بيدا كر ديا۔ اس كے اعتبار سے گویا کہ دنیا مرچکی ہے وہ سچا زاہد اس حالت میں لطف خداوندی کے فراش پر مفہرا ہوا ہوتا ہے کہ وہیں اس کے زہد کے دروازہ برقتم قتم کے رنگ برنگے کھانے اور کھونٹوں پر مختلف قتم کے لباس موجود ہوتے ہیں۔ وہ دنیا سے جب

حسوں کے پورا کر لینے کیلئے وجود کی زندگی کا ایجاد کر دیتا ہے۔ عیسلی علیہ السلام کی دوبارہ جلوہ گری

687

حضرت سیدناعیسی علیه السلام نے نہ نکاح کیا اور نہ کسی شے کے مالک بے آخری زمانه میں الله تعالی ان کوزمین پر اتارے گا اور خاندان قریش کی ایک لڑ کی ہے ان کا نکاح کرائے گا اور اس سے آپ علیہ السلام کی اولا دبھی پیدا ہوگی۔ عارف علم اور زبد كومضوط كرنے كے بعد كھايا بيا كرتا ہے يس وہ است مقسوم کا حصرتمہارے ساتھ ال کر کھاتا ہے۔خواہشات کی چیزیں اس کے بعد کھاتا ہے جبکہ شک کے وقت ان میں زہدافتیار کرتا ہے۔اس کے بعد جب صاحب علم بن جاتا ہے تو خواہشات اس کیلئے خوش گوار بن جاتی ہے۔ زاہدوں کے زد یک محتدا پائی اور عمدہ کھانا شراب پینے اور سور کا گوشت کھانے کے برابر ہوتا ہے۔ بہت سے زاہدا یے ہیں جوایے زہر کی وجہ سے الله تعالی سے مجوب ہیں۔ کتنے عارف ہیں کہ وہ اپنی معرفت پر نظر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے مجوب رہتے ہیں اور بیصورت شادر نادر ہوتی ہے درند اکثر عارف الله تعالی کے فضل و کرم سے محفوظ رہے ہیں۔خلاصہ کلام بیہ کے دنیاداروں سے تیرا قرب تجھ کو اللہ تعالی سے دور " كرديتا ہے اور تيرے لئے بہتر يہى ہے كه تيرى توجه آخرت اور اطاعت خداوندى میں ہو۔ ہوسکتا ہے کہ تو ایس حالت بر پہنچ کر نجات حاصل کرلے جو کچھ تیری مقدر میں ہے وہ خود بخود تھے طے گا۔ وہ تھے حکم دیتا ہے کہ تو اپی طبیعت سے باہر آ جا اور اس کی جگہ پرشری رخصتوں کوجگہ دے دے اس کے بعد بیچکم دیتا ہے كەتو آستە آستەرخصتوں كوچھوڑ كرعزىميت كى طرف آ جايبال تك كەتىرى تمام فعل عزیمت کے مطابق ہونے لگیں۔ پھر جب تو عزیمت پر صبر کرنے لگے گا اس وقت محبت خداوندی تیرے دل کے اندر آ جائے گی۔ پھر جب محبت خدا قرار كِيْرُ \_ كَى تو الله تعالىٰ كى طرف سے ولايت آ جائے گی اور تجھے گلے لگائے گی۔

تك ابنا نعيب بورانه لے لے اس وقت تك ونيا سے نكل نہيں سكتا۔ كافروں اور نافرمانوں نے ونیا کی طلب میں خوبی نہیں برتی اور حرام میں بڑ گئے۔ اللہ تعالی نے اس بندہ کو زندہ کر دیا پھر اس کو فنا کے بعد دوسری زندگی عطا فرمائی۔ كوشت ياره باره موچكا بلريال ضعيف موكنيس كهال رقيق بن كئ نفس كي حلاوت بلِهل گئی اور خواهش معزول هو گئی نفس بَکِهل گیا طبیعت مغلوب بن گئی محض دل باقی ره گیا جس میں روح اور معنی اور معرفت و توحید جلوه افروز ہیں۔ اصل بادشابت دل ہی کیلئے ہے کہ اللہ تعالی اس کی ملہداشت فرماتا ہے اس کو مرنے کے بعد زندہ کرتا رہتا ہے۔اس کی شہوتیں اور لذتیں معنوی طور برمری ہوئی رہتی ہیں۔ یہ موت علم لدنی والی اور موت صدیقی ہے۔ الله تعالی وہال کی تھیجت دکھانے کے بعد پھر اس کو زندہ کر دیتا ہے جس کو وہ اپنے باب قرب پر مرا ہوا جھوڑ دیتا ہے اس کو کثیر حکمتوں اور بھیدوں اور بہت لشکروں اور رعایا کا نظارہ كراتا ہے۔ پس جب وہ ملك اور ملكوت كو دكھا ديتا ہے اس كو ايخ جميدول بر خردار کر دیتا ہے تو اس کے روح اورجم اور ظاہر و باطن کے درمیان میں مقسوم حصوں کے حاصل کرنے کیلئے جمع کر دیتا ہے تا کہ وہ اپنے حصوں پر قبضہ کرلے اگر اس سے پہلے اس پرمشرق ومغرب کے اقسام و انواع کی چیزیں پیش کی جاتیں تو ان سے ایک ذرہ بھی نہ لیتا قدرت خفیہ الی اور اس کے ارادہ باطنی کی موافقت میں رہتا۔

انبیاء علیم السلام اور اولیاء کرام اور خواص بندے مخلوق خداوندی میں سے
ان بندوں کے اور ان کی شہوتوں کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ ان کے
درمیان میں شہوت اور کوئی ارادہ ذرہ برابر بھی نہیں رہتا یہاں تک کہ ان بندوں
کے دل اور باطن اللہ تعالیٰ کیلئے صاف ہو جاتے ہیں۔ پس جب اللہ تعالیٰ اس
بات کا ارادہ فرما تا ہے کہ یہ بندہ اپنے مقوم حصوں پر قبضہ کرلے تو ان میں ان

ترجمه الفتح الرباني 689 فيوض غوث بزداني دنیا سمندر اور شریعت جہاز ہے اور لطف خدا اس کا ناخدا ہے۔ پس جو خص شریعت کی تابعداری سے مثاوہ دنیا کے سمندر میں ڈوب گیا۔ اور جوشریعت کے جہاز میں سوار ہو گیا اور وہاں کھر اہو گیا تو نا خدانے اس کو اپنا نائب بنالیا۔ جہاز اور معدسامان کے اسکے حوالے کر دیا اور اس سے رشتہ جوڑ لیا۔ یہی حال ہے اس مخف كاجس في دنيا كوچهور اورعلم حاصل كرفي ميسم معنول موا اور تكليفون برصبر كرنا رما وه شریعت کامحبوب بن گیا۔ وه ناگاه ای حالت میں تھا کہ الله تعالی کا لطف ای معرفت وخلعت مخصوصه کیکر پنچها ہے۔ تیرے کئے ولایت پر ولایت ہے۔ غیر اللہ کے فوت ہو جانے پر تیرے لئے اللہ تعالی کے پاس بڑی وسعت ہے۔ جب تھے سے کوئی فوت ہو جائے پس تو اس برغم نہ کیا کر کیونکہ بادشاہ اینے مال میں تصرف کیا کرتا ہے۔ غلام اور اس کی تمام مملوکہ چیزیں اس کے مولی ہی گی ' موتی ہیں۔ تو جو کھا ج الله تعالی سے لے لے گا۔ کل تو اس کو یا لے گا اور جہنم کی آگ اس سے کے گی۔ اے مومن جلدی سے مجھ سے گذر جا تیرے نور کے شعلہ نے مجھے بچھا دیا ہے۔ اسی طرح دنیا میں جب ایمان قوی ہو جاتا ہے اور باطن قرب خداوندی سے متصل ہو جاتا ہے تو آفات کی آگ آتی ہے اور دلول کے

دروازے بر مظہر جاتی ہے۔ مجاہدہ کی آگ آتی ہے مریدوں کے راستہ میں آکر

مشہر جاتی ہے۔ پس وہ مرید جس میں دنیا کا بقیہ اور خلق کی نظر کا سامان موجود ہوتا

ہے اس کو بیآ گ جلا ڈالتی ہے اور کامل الایمان مرید سے کہتی ہے۔ اے ایما عدار

تو مجھ سے جلدی سے گذر جا تیرے نور نے میرے شعلہ کو بچھا دیا ہے۔ لہذا ان کو

دنیا میں وہ تیر بھی نہیں نقصان پہنچا سکتے جو قلعہ کی دیواروں پر گریں اور دیواروں کو

توڑ دیں توعمل کرتا جلا جا نہ مہیں دنیا کی آگ نقصان پہنچا عتی ہے اور نہ آخرت

ک آگ نقصان پہنچا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ کے پچھ ایسے بندے بھی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام طیب رکھا اگر تو عقل مند ہے تو اپنفس کوجہنم والوں میں شار کر۔ تاکہ بیامر تجھے نکے عمل کرنے پر انگیختہ کرے۔ پس اگر تو اہل جنت سے بھی ہو تو نیک عمل کرکے اللہ تعالی کا شکر اداکر۔ جس وقت تو گھر سے باہر نکلے تو یہ بچھ کہ تو لاائی کی طرف جا رہا ہے گویا کہ تو اپنی منزل کی طرف لوٹ کر نہ آئے گا اور تو اس بات کا بات کو جان لے کہ تو اپنے کسب کے ذریعہ سے آ زبایا گیا ہے اور اس بات کا یعین رکھ کہ اللہ تعالی بلاکسب و کوشش کے بھی تجھے رزق ویئے پر قادر ہے۔ ایمان والاشخص بھی پہاڑ کی طرح ہوتا ہے اور بھی پر کی طرح۔ آ فات و بلا کے نول کے وقت پر کی طرح ہوتا ہے اور بھی پر کی طرح۔ آ فات و بلا کے نول کے وقت پر کی طرح ہوتا ہے اور صحبت خداوندی کے وقت پر کی طرح ہوتا ہے اور صحبت خداوندی کے وقت پر کی طرح ہوتا ہے اور صحبت خداوندی کے وقت پر کی طرح ہوتا ہے اور صحبت خداوندی کے وقت پر کی طرح ہوتا ہے اور صحبت خداوندی کے وقت پر کی طرح ہوتا ہے اور صحبت خداوندی کے وقت پر کی طرح ہوتا ہے کہ اس کو قضاء وقدر کی ہوائیں الٹ بلیٹ کرتی رہتی ہیں۔

دنيا اورشريعت

پیران پیرمجوب سجانی قطب ربانی حضرت غوث اعظم جیلانی رحمۃ الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم - تم سے رسالت و نبوت کے مرتب جاتے رہے کہیں ایبا نہ ہوکہ ولایت کا مرتبہ بھی تم سے جاتا رہے۔ خودی کے ہوتے ہوئے شاہی صحبت نصیب نہیں ہو گئی تو ایبا اندھا بن جاگویا کہ تو کچھ دیکھا بھی نہیں۔ گویا کہ تو ایبا سیراب ہے کہ تھے چنے کی ضرورت ہی نہیں۔ گویا تو ایبا مردہ ہے کہ تھے جنے کی ضرورت ہی نہیں۔ گویا تو ایبا مردہ ہے کہ تھے جو یہ نہیں جانے کہ وہ محبوب کہا ہی کہ وہ محبوب ہیں۔ افسوی ان مجوبوں کیلئے ہے جو یہ نہیں جانے کہ وہ محبوب ہیں۔ نہ تو خود نیک کام کرتا ہے نہ نیک لوگوں کی خدمت کرکے ان کی نیکی پر اعانت کرتا ہے۔ تو سراپا شر ہے دنیا کو بغیر آخرت کے ظاہر کو بغیر کی نیکی پر اعانت کرتا ہے۔ تیری حکومت تیری امیری اور تیرا مصاحب تھے پچھ باطن کے دوست رکھتا ہے۔ تیری حکومت تیری امیری اور تیرا مصاحب تھے پچھ نفع نہ دے گا۔ عنقریب تو مر جائے گا اور اس کے بعد ذلیل وخوار ہوگا۔ جو خص فرت عرب الله تعالی علیہ وسلم اولیاء کرام ورصافین کیلئے ہے۔

آ کھ روش ہو جاتی ہے اور اس کا اضطراب رفع ہو جاتا ہے وہ بادشاہ کا خاص راز دار بن جاتا ہے۔ اس وقت بادشاہ اس کو حاکم اور اپنی رعیت واصحاب و ولایت پر امیر مقرر کر دیتا ہے اس کو سمندر کی طرف بھیجنا ہے تا کہ ڈو بتے ہوؤں کو بچائے اور جنگل کی طرف بھیجنا ہے تا کہ ڈو بتے ہوؤں کو بچائے وہ بندہ اپنی طبیعت کے گھر سے باہر نکل جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کو نیابت وابانت کا اہل بنا دیتا ہے۔ اسکے دل کو خلعت پہنائے جاتے ہیں جس طرح کہ انبیاء و مرسلین علیم السلام کے دلوں کو خلعت پہنائے گئے تھے ان کے لقب اولیاء اور مرسلین علیم السلام کے دلوں کو خلعت پہنائے گئے تھے ان کے لقب اولیاء اور ابدال ہیں۔ اے بازار والو! یہاں مجلس میں۔ شاہی راز دار اور اصحاب الا خبار لوگ موجود ہیں تم با ادب بنو۔ اس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ ان ولیوں اور فرشتوں کی طرف تھا جو آپ کی مجلس میں حاضر تھے۔ جو کہ اہل مجلس کی نظروں فرشتوں کی طرف تھا جو آپ کی مجلس میں حاضر تھے۔ جو کہ اہل مجلس کی نظروں نے پیشیدہ تھے کہ حاضرین مجلس کوان کی اطلاع نہ ہوتی تھی۔

691

سوال: قبض وبسط

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه سے سوال كيا كيا كية بق كب بسط ہو جاتا ہے اور بزل كب جد بنتا ہے۔

جواب

آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جوابا ارشاد فرمایا کہ جب وہ تھے سے انبساط کا برتاؤ فرمائے گا تو تھے کو بسط حاصل ہوگا تیرے تی میں رخصت عزبیت بن جائے گا اور تیری عزبیت بن جائے گا تو وہ تھے کو اور تیری عزبیت بن جائے گا تو وہ تھے کو اور تیری عزبیت کے گھر میں داخل فرمائے گا تو وہاں بغیر رخصت کے اور بغیر عزبیت کے فعل مجرد بنا ہوا باتی رہ جائے گا۔ تیری مثال اس خفس کی ہوجائے گا جس کے سامنے طبق کھانے کا بحرا ہوا رکھا ہو اس میں سے اس نے پچھ بی کی جس کے سامنے طبق کھانے کا بحرا ہوا رکھا ہو اس میں سے اس نے پچھ بی کھایا بیا ہو کہ اس سے کہہ دیا جائے اب تو دوسروں کے گھروں میں جاکر کھا۔

ہے۔ ان کو وہ عافیت میں زندہ رکھتا ہے اور عافیت میں مارتا ہے اور ان کو عافیت ہی میں جنت میں داخل کرےگا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پیچان لیتا ہے وہ شہوتوں اور . للہ توں سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے مقدم کے پورا کرنے کیلئے مجبور کیا جاتا ہے۔ اس نے گھر سے پہلے پڑوی تلاش کیا اس کو پڑوی اچھا مل گیا اس بابرکت شخص نے گھر پر فتح مندی پالی اس نے بادشاہ کی طرف مرتبہ پالیا اس نے فرما دیا تحقیق آج کے دن تو ہمارے پاس مرتبہ والا امانت والا ہے۔

جواللہ تعالیٰ کو پہان لیتا ہے وہ اس کی حضوری میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ اس کی مملکت میں سے کسی شے کی طرف نہ نگاہ اٹھاتا ہے اور نہ بی ہاتھ۔ وہ گویا ایک دلہن کی طرح ہے جو آ راستہ کر کے بادشاہ کی طرف بھیجی گئی ہواس کا کھانا پیتا بادشاہ کا قرب ہوتا ہے اس کی تمام خواہشات بادشاہ کے قرب بی علی ہیں۔ بب نفس تابعدار ہو جاتا ہے تو وہ دل کی معیت میں رہتا ہے۔ قلب نفس کا قیدی بین جاتا ہے۔ قلب قیس کا قیدی بن جاتا ہے۔ قلب قید خانہ سے نکالا جاتا ہے اور بادشاہ کہتا ہے اس کو میرے پاس کے آؤ۔ جیسا کہ حضرت سیدتا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہوا۔ اس کی نجابت اور حسن اخلاق اور حسن ادب کے ظاہر ہونے کے بعد جب اس کو بادشاہ کے خزد یک لایا جاتا ہے اس وقت بادشاہ اس کا عزت کے ساتھ استقبال کرتا ہے اور اپنا مقرب بنا لیتا ہے اور اپنا مقرب بنا لیتا ہے اور اپنے خزد کی کرتا ہے اور اس کے ساتھ جملائی کرتا ہے اور خلعت سے نوازتا ہے اس سے بغیر واسطہ سے خود کلام کرتا ہے کہتا کہ آج تو میرے نزد یک نوازتا ہے اس سے بغیر واسطہ سے خود کلام کرتا ہے کہتا کہ آج تو میرے نزد یک صاحب مرتبہ امین ہے اس کو پھرا سے غیر کے ساتھ مشغول نہیں کرتا۔

یہ کہ کر حضرت غوث اعظم رحمۃ الله علیہ نے ایک چیخ ماری اور فر مایا۔ یااللہ
یااللہ یااللہ محبوب نظر سے عائب ہے۔مشغولیت کیلئے تشریف لائے کہ دوسرے
مشغلہ میں مشغولیت نہ ہو۔ جب بندہ کی صحبت طویل ہو جاتی ہے اور سفر کی تکان
دور ہو جاتی ہے تو اس کا گوشت بڑھتا ہے اور ہڈیاں مضبوط ہو جاتی جیں اور اس کی

فيوض غوث يزداني كلاتے ہيں۔اس بندہ ﴿ يعني مير ٤ ﴾ متعلق الكے اور چھلے لوگوں ميں سے كى ایک کوبھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔

### دین کے ساتھ موافقت

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه في ارشاد فرمايا كهاب ميرب مريد- تو ائی حفاظت کردین کے ساتھ موافقت کر ورنہ تو میری نسبت اور طریقہ کو قطع کر دے تو جانے اور تیرا کام۔ تو جابل نہ بن تو اپنے گھر میں بیٹے کر فضول گفتگو کرتا رہتا ہے۔ ہم نے بہت دوائیں لی ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ موافقت کی ہے۔ ہم مجھے ایک مجرب دوا جو ہمارے پاس میں بتاتے ہیں تو اس کو استعال كريتم اس دن سے ڈروجس ميں مال اور اولاد كي نفع اور نقصان نہ چہنا كيں کے کون سا مال وہ مال جس کو تو نے حلال طریقہ سے اور محنت سے جمع کیا ہے اور اس کو اس طریقہ سے حاصل کیا اور مثل گذشتہ الل عرب کے تو نے دعویٰ کیا كه تيرا مال اور اولاد تخمير يوم قيامت لفع پنجائ كا-

الله تعالیٰ کا فرمان ہے۔

يَوُمَ لَا يَنْفَعُ مَالَ " وَالاَبْنُونَ إِلَّامَنُ آتَى اللَّهَ بِقُلْبٍ سَلِيُم

وسورة الشعراء)

ترجمہ: جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا ﴿ كنزالا يمان سلامت دل

یعنی جس نے اپنے ول سے مال اور اولاد کی طرف نظر نہ کی اور نہ ان دونوں کو اپنے دل میں جگہ دی بلکہ وہ یہی خیال کرتا رہا کے مال واولاد کے متعلق میں تو وکیل ہوں کہ اپنی پروردگار کی مرضی کے موافق ان کے ساتھ برتاؤ کر رہا ہوں بس اس کا دل مال اور اولا دکی آفتوں سے سلامت رہتا ہے جس محص کو میہ اطلاع دی جائے کہ بادشاہ ایک کنیزے اس کا نکاح کردینے کا ارادہ کرتا ہے

رُصتيں ناقص العقل لوگوں كيلئے ہوا كرتى ہيں اور عزيمتيں كامل الايمان لوگوں كيلي مواكرتي مين اور بادشاه حقيق فنا موجاني والول كيلئ

692

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه فرمات بين مين گذشته زمانه مين بغير خلوت و گوشد شینی کے زمین برنہیں بیٹھتا تھا اور اب اس کے خلاف حالت میں منجلہ اور لوگوں کے ہوں جو کہ اپن حالت کے بیان کرنے میں کسی سے شرماتے نہیں ہیں کیونکہ میں کسی کو دیکھتا ہی نہیں ہول۔

حسن ادب کی دو مقام میں ضرورت ہے دنیا چھوڑنے میں اور اس کے لینے میں تو خلوت میں جہالت لئے ہوئے نہ جا۔ قبل اس کے کہ تو مہذب بن جائے كوشه نشين نه بن \_ بهلي تو تفقه حاصل كر پير كوشه نشين بن - تو كتني مجلسول مين جاتا ہے اور عمل ایک کلمہ پر بھی نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ تھے کہ سمی ولی کو دیکھا تو اس سے تھیجت کے خواہاں ہوئے اور جب اس نے ان کونفیجت کی تو اس پر عامل بنے اوراس کوانی آخرت کیلئے زاد راہ بنالیا۔ اور تو خبروں پرمطلع ہوجاتا ہے اور آثار کو د کھا ہے اور ذکر کی مجلسوں میں حاضر ہوتا ہے اور تیرا قدم آ کے نہیں بردھتا اس سے تو بہتر تھا کہ تیرا قدم اپنی جگہ پر قائم رہتا بلکہ جب تو آ کے بڑھتا ہے چھھے ہما ہے۔جس کے دو دن آج اور کل دونوں برابر ہوں پس وہ خسارے میں ہے۔

ونیاایک گھڑی کا کھیل ہے

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه في ارشاد فرمايا كها ع خاطب الله تعالى تھے پر رحم کرے۔ ہوشیار ہو جا۔ دنیا ایک گھڑی کا کھیل ہے پس تو اس کی طرف مائل نہ ہو۔ اولیاء کرام کو ہیبت خداوندی نے ضعیف بنا دیا ہے ان کے اعضاء کو مقید کر دیا ہے۔ ان کے دلوں پر اللہ تعالی کی طرف سے دہشت غالب ہوگئ ہے لبذا ایک جگہ بڑا رہنا اور بیٹنے رہنا ان کے احوال میں داخل ہوگیا ہے اور جب مقوم پورا کرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالی ایسے لوگ بھیج دیتا ہے جوان کوعذا

منسوب كردے تاكه وہ ول صديقين كيلئ باعث حيات بن جائے اور وہ ايك فتم كا مشغله اور مشقت اور كدورت اور توجه باگر ايها موتو تو بنا تو كياعمل كرے كا تو کیسے اینے قلب و باطن کوسلامت رکھے گا پس باطن اس پر آگاہ ہوکر کھڑا ہو جاتا ہے بیاور دل دونوں ساتھ ال کرشاہی دروازہ پر جا کر کہتے ہیں کہ ہم سے کیا کام لینے کا ارادہ ہے کیا تیرا ارادہ ہم کواینے سے مجوب کر دینے کا ہے کیا تو ہم کو اسيند دروازه سے جدا كرنا جابتا ہے اور ہمارے عيش كو سي كرنا جابتا ہے اور ہم اس آستانہ سے بغیرعہد و بیان کے نہ بٹیل گے اور بیدونوں و بیں اس وقت تک جے رہتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ عکم فرما تا ہے۔

> فرمان خداوندی ہے۔ لا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا ٱسْمَعُ وَٱرِلَى

ترجمہ: تم دونوں خوف نہ کرو میں تم دونوں کے ساتھ ہوں سنتا اور دیکھا ہوں۔ تو بيرمژوه سن كريد دونول دنياكي طرف بكبهانول اورمحافظين كي معيت مين لوث آتے ہیں یہ مطلب ہے اس آیت کا إلّا مَنْ آتَى اللّهُ بقلْبِ صَلِيْم كا لعنى جوآ فتول اور ريا اور نفاق اور مخلوق كى طرف متوجه موفى سے سلامت رہے واکے ہیں وی نجات یافتہ ہیں۔

چھ باتوں کی ضانت پر جنت کا وعدہ

حضرت الثين عبدالقادر جيلاني الحسني والحسيني رحمة الله عليه في فرمايا كهاب مرید! اے جیرت میں پر جانے والے۔ اے تقدیر کے جنگل میں بھٹکنے والے۔ مختے اس کی ضرورت ہے کہ تو اینے ول کو پاک اور صاف ستمرا بنائے تو اس میں درهم و دینار اور جوابر کسی کی بھی صحبت اس میں نہ چھوڑ سب نکال کر کفایت کرے تنجی تیری جیب میں ہو تو اس کامختاج ہے کہتو اسینے دل کو دنیا اور شہوتوں اور لذتوں اور تمام فغولیات سے خالی کرکے تو اس میں ذکر وفکر اور موت اور اوراس کے ہاتھ سے اس کومروا ڈالنا جا ہتا ہے یہ س کراس نے اینے دل میں سوچا کہ اگر میں کہیں بھاگ جاؤں گا تو یہ بادشاہ مجھے اپنے لشکر سے پکڑوا لے گا اگر میں اس کی مخالفت کروں گا تو وہ اپنی حکومت کی وجہ سے مجھے مروا ڈالے گا اگر میں اس کی مخالفت کروں گا تو وہ اپنی کنیز سے مروا ڈالے گا اور وہ مجبوراً شاہی عم كومنظور كرا على ببرحال يحيد كى كوئى صورت نظرنبين آتى الغرض بادشاه في اس کو مم دیا کہ ان کنیروں میں سے ایک کنیز کے ساتھ نکاح کر اور کنیز کو مکم دیا اس کو زہر دے دے اور جب وہ سو جائے اس کو ذیح کر دیا۔ اے افسوس و حسرت اور نقصان ایسے مخف پر اور لیکن اولی حسن ادب اور بادشاہی علم کی موافقت کا اظہار قلبی خوف کے ساتھ۔ اس مخص نے کہددیا میں نے تھم سا اور تعمیل کو تیار ہوں یہ کہ کرمجلس میں داخل ہوگیا نکاح اور مدید کو قبول کرلیا۔ شب باثی کے وقت آیا اس نے بدن برخوف واختیار کی زرہ کو پکن لیا دل کی آ محمول میں بیداری کا سرمدلگالیا تا کہ وہ اپنی بیوی کی حرکات وسکنات کو دیکھا رہے اس کی بریشانی خوشی میں بدل گئ بادشای نوکر جا کر گمان کرتے رہے کہ جو امراس تعخص کو پہنچا ہے اس میں وہ قابل رشک ہے یہاں تک کہ دن نکل آیا اور وہ کنیز این زہر سے اس کو ہلاک نہ کریکی بیمطلب ہے۔ اِلّا مَنْ اَتَی اللّٰهُ بِقَلْبِ مَلِيْم كاكه قلب سليم والے كيلي نفع ہے۔

دنیا وہ ہے نہ بیر بندہ خدا۔ اس کے ساتھ سویا اور نہ اس کے ساتھ عمر بھر خلوت کی اور آخرت کی طرف آگیا اور ندونیا اس کے تقوی کو چیمین کی اور نداس کے دین کو بدل سکی پس سے وہ سلامتی ﴿جس کو قلب سلیم میں بیان کیا گیا﴾

يمي حال ہوتا ہے اس مخص كا جو عارف باللہ ہوتا ہے جو دنيا ميس زاہر اور آ خرت میں راغب ہے۔ جب ولی اللہ کے باس صفاء باطن کے وقت قاصد علم آ کر پیغام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہ ارادہ ہے کہ تیری طرف ایک دنیا کے حصہ کو

میں ہوتی ہے اس کا تعم البدل اللہ تعالی کے ذمہ ہوتا ہے اگر وہ تیرے اور ہوكر مكذر جائيں تو ان سے وابسة ره- تقدير كے تيرول كا نشانہ بن جا كيونك جب تو تیر بائے تقدیر کا نشانہ بن جائے گا تو اس کا وقوع محض زخم ہوگا نہ کہ ملاکت۔ اے ان سب امور سے بے بہرہ محض تو مہذب بن- تہذیب سکھ اور آ مے بدھ ازر زوعمل شروع كراورسب فيجه ك كرائ برقكم كهيروب- جب من وعظ کہوں تو اینے محریس بیٹے رہے سے توبہ کر کہ ولایتیں یہاں ملتی ہیں درجات

### حلال روزي كاحصول

پیران پرحضرت غوث اعظم رحمة الله علیه فے ارشاد فرمایا اے اہل وعیال میں مرفقار ہونے والے تیری کمائی تو الل وعیال کیلئے ہو اور تیرا دل فضل خدادندی کیلئے۔ بعض وہ لوگ ہیں جن کو حلال روزی کسب کے ذرایعہ سے التی ہے اور بعض وہ میں کہ جن کو حلال روزی دعا کے ذریعہ سے ملتی ہے۔بعض وہ ہیں کہ جن کو حلال روزی سوال کے بغیر دوسروں سے ملتی ہے اور بعض وہ ہیں جن کو طال روزی لوگوں سے ماتکنے سے ملتی ہے۔ اور بیر حالت ریاضت کی ہے اور بہ حالت ہمیشہ نہیں رہتی۔ پہلی حالت تعنی کسب تو سنت ہے اور دوسری حالت لینی دعا و سوال کمزوری ہے۔ اور تیری حالت ﴿ لینی تو کل ﴾ عزیمت ہے اور بعیک مانگنا رخصت ہے۔ اور بھی ایبا مخص بھی گداگری کرنے لگتا ہے جے خود کھانا منظور میں ہوتا۔ اور وہ سوال کئے گئے کیلئے صرف جانج اور فتنہ ہوتا ہے اور اس بندہ کا سوال کرنامثل رات کے سوال کے ہے جس کی نسبت حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کا فرمان ہے۔

كرتم رات كي سوال كورد ندكيا كروكيونكه بهي وه سائل جوآتا ہے ندجن

موت کے بعد کے واقعات کی یاداشت کو جگہ دے اور اس میں کیمیا بنایا کر یعنی یوں سمجھ کہ میں تو اب مرنے والا ہوں کیونکہ آرزو کے کوتاہ کر لینے سے اعمال صاف ہو جایا کرتے ہیں اور جب تو آرزوطویل کرے گا تو بھی اس پرنظر ڈالے گا اور بھی تو اس سے نفاق برتے گا۔ امیدوں کو کم کرنے والا جدا سب سے بے تعلق ہوا کرتا ہے۔ پہلے وہ زہد کا لباس اس کے بعد فنا کا لباس اور اس کے بعد موت کا لباس پہنتا ہے۔

حضور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه

اِكْفُلُوا لِيُ بِسِبِّ اكْفَلُ لَكُمْ عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةَ إِذَا حَدَّثْتُمْ فَلاَ تَكُلِبُوا وَإِذَا أُوْ تُمِنْتُمُ فَلاَ تَحُونُوا وَإِذَا وَعَلَتُمْ فَلاَ تَخَلِّعُوا اِحْفَظُوا آيُدِيَكُمُ وَابُصَادَكُمُ وَفُرُوجَكُمُ

ترجمہ: تم مجھ سے چھ باتوں کے ضامن ہو جاؤ میں تمبارے لئے جنت کا ضامن موں۔ جبتم بات کیا کروتو جھوٹ نہ بولو۔ جب تمہارے باس امانت ر می جائے اس میں خیانت نہ کرو۔ جبتم وعدہ کروتو وعدہ خلافی نہ کرو۔تم اینے ہاتھوں اور آ تھموں اور شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔

جب تیرا باطن پاک وصاف موجائے گا تو اینے پروردگار کی ایکار کو بلاواسطه سے سنے گا جب تیرا خوف اور رجا متحد ہوگا تو تب تیرے پروردگار کا خطاب

## الله کی راه میں موت

حضرت محبوب سجانی رحمة الله عليه فرمايا اے صاحبزادے تو اسے آپ کو تقدیر کے محورے کے کھروں کے سامنے ڈال دے جاہے وہ کچنے روند ڈالیس یا تیرے اوپر سے گذرجا کیں۔ جس مخص کی موت اور ہلاکت اللہ تعالیٰ کے راستہ فرما\_اے الله رضا مندي عطا فرما-آ من

جب تو الله تعالى تك بين جائے گا وہ تھ كومن ادائے فرائن پر اكتفا فرمائے گا اور نوافل كى ضرورت ندرے گا۔

بادشاہ کا باور چی بوڑھا ہوگیا اور اس کی عقل ونظر اور ساعت اور ہاتھوں کی حرکت طاقت باتی ندری بادشاہ نے اس کا وہی وظیفہ مقرر کیا جو اس کو کام کرنے کی حالت میں دیا کرتا تھا جاری کردیا۔

اے اپ گان پر سے مرید مجھے اللہ تعالی کی تتم ہے تو تی بتا کب وہ وقت آئے گا کہ تو رہے ہتا کب وہ وقت آئے گا کہ تو رہے گا۔ کب تو اپنی خوراک میں اپنے ہمائیوں کو اپنے نفس پر ترجیح دے گا۔ کب تو اپنی تمین اور عمامہ ومصلی کے ساتھ دوسروں پر ایٹار کرے گا اور کب اپنے مال کو دوسروں پر مبدکرے گا۔

اولیاء کرام نے اپنے نفول اپی طبیعتوں اور اپی خواہشوں کو پھملا دیا اور کھانے پینے کوترک کر دیا یہاں تک کہ وہ معنا مر گئے اور فنا ہوگئے دست قدرت ان کا کارساز بنا اور اسحاب کہف کی مثل ہوگئے۔ تقدیر کا طسل دینے والا ان کو دائیں بائیں کروٹیں بدلوا تا رہنا ہے۔ اور ان کا کما دروازے پر دولوں ہاتھ بچھائے ہوئے بیٹھا ہے اور آستانہ قدر کے ینچے بازو پھیلائے ہوئے پڑا رہنا ہے۔ اعضاء کی دوا گناہوں سے بچنا ہے گناہ برے کاموں کا لغرش اور مصیبتوں میں سے اختیار کرنے کا نام ہے تو اپنے ہاتھ کو چوری مار پیٹ سے اور اپنے پاؤں کو گناہوں کی طرف اور بادشاہوں اور کمی فرد بشر کی طرف چلنے سے دوک دے۔ نفس شریعت کے آئے مرجمائے۔ وال محبت محبوب میں پرواز کر جائے۔

الله تعالیٰ کا ولی جب حن ادب میں کائل ہو جاتا ہے تو صفات نبوت سے متصف ہو جاتا ہے تو صفات نبوت سے متصف ہو جاتا ہے اور حکم طبیعت وعلم کے مابین متحر رہتا ہے بھی وہ طبیعت کو رد کر دیتا ہے اور کہد دیتا ہے جو بچھیم کوروکر دیتا ہے اور کہد دیتا ہے جو بچھیم کورسول کریم

ہوتا ہے اور ندانسان بلکہ کی دوسرے کو بھیجا جاتا ہے تا کہ وہ دیکھے کہ جو فعت اللہ تعالیٰ نے تم کو دے رکھی ہے اس میں تم کیاعمل کرتے ہو۔

اس طرح یہ بندہ سوال کرنے پر مامور ہوتا ہے تا کہ اللہ تعالی دیکھے کہ اس کی عطا کردہ تعمت میں کیاعمل کرتے ہو۔

صالحین کی قبور کی زیارت

حفرت غوث اعظم رحمة الله عليه في فرمايا كه

تم علاء كرام كى مجالس مي كثرت كے ساتھ حاضرى ديا كرو اور صالحين و بررگان دين كى قبوركى زيارت كيا كروكيا عجب ہے كه تيرا دل زندہ كرديا جائے۔ چونكہ اولياء كرام نے احكامات كى بجا آورى كى اور منوعات سے باز رہنے كو مضبوطى كے ساتھ تھا ہے ركھا اس لئے تقدیر نے بھى ان كى موافقت كى۔

معرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہفتہ میں صرف ایک مرتبہ ایک کہ کھایا کرتے تھے۔

تیری حالت درست نہیں ہوسکتی جب تک تو سوراخ والے برتن کی طرح نہ
بن جائے جس میں بہنے والی چیز نہ مخم سکے۔ تو مسکینوں کی طرح اس سختی پرسوار
نہ ہو جا'تا کہ جس میں معنرت خطر علیہ السلام سوار ہوئے تھے اور اس کوعیب دار
کر دیا تھا اس کے بعد جب اطمینان نصیب ہوتو وہ درست ہوگئی۔ ایک حالت
ہے جس میں دل جمی ہوتی ہے اور ایک حالت ہے جس میں تفرقہ و انتشار ہوتا
ہے۔ اور ایک حالت وہ ہے جس میں ہر شے کی کثرت ہوتی ہے جو کوئی میرے
سامنے سے جہنم کی طرف چلا گیا اللہ تعالی اس پررحم نہ فرمائے گا۔

وعا

اَللَّهُمَّ عَفُواً اَللَّهُمَّ مِسِرًا اَللَّهُمَّ لَبَاتًا اللَّهُمَّ دِضًا اے الله معان فرما۔ اے اللہ پردہ ہوتی فرما۔ اے اللہ تابت قدی نعیب

حالت نفسانیت ہے اور باطنی حالت سخت دلی اور اللہ تعالی کے سامنے بے حاصل حیائی۔ مرتبہ ولایت کندھوں کو ہلانے اور آ تھوں میں سرمدلگانے سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کیلئے شب بیداری کی ضرورت ہے تمام مخلوق کا پچھ اعتبار نہیں اور تمام تکلفات قابل اعتبار نہیں۔

701

## اكرام اور اطاعت كرنا

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه في فرمايا اعداحت تو مجى اس دروازه بر بھی اس دروازہ پر سوال کرتا پھر رہا ہے تا کہ اپنی جمع کو بردھائے تیرے لئے فلاح کی امید کس طرح کی جاسکتی ہے۔ تو بادشاہ کے دروازہ پر دربان بن کر کیوں نہیں بیٹے جاتا جو بھی کوئی بادشاہ کو ہوچھتا ہوا آتا تو اس کو بادشاہ کے ہونے کی اطلاع دیا کرتا' تا کہ اس کی داستان سنتا اور وحدت الی سے انس حاصل کرتا ایسا کیوں نہ بنا کہ مخلوق کو شفقت میں اپنی اہل وعیال سمجھتا اور خود ان سے یک سو رہتا کہ این گریل بیٹا ہوا کب معاش کیلے کی چیز کے بنانے یس فارہتا تا کہ جولوگ تیرے دروازے پر اسٹیں تو ان کو وہ چیز ملتی جو ان کے کام بناتی۔ تیرا گھر تیری خلوت ہے۔ تیرا گھر تیرا دل ہے۔ تیرا گھر تیرا اندرون ہے۔ تیرا گھر تیرا باطن ہے۔ بروردگار کے ساتھ صحبت سے ہے کہ اس کے عظم کی تعمیل کرے اور اس كمنوعات سے باز رہے اور اس كے مقدرات ميں اس كا موافق بنا رہے۔ مخلوق کے رزق تیری دعا اور ہمت میں ہیں۔ ایک آ تکھ کی خاطر ہزار آ تکھوں کا اكرام كيا جاتا ہے۔ اگر تو خلوت ميں كراماً كاتبين كا اكرام كرے كا اور اين بروردگار کی اطاعت کرے گا اس کی نافر مانی نہیں کرے گا اگر تو اولیاء کرام کا اکرام كرے كا اور ان كے سامنے اسے نفس كورسوا نه كرے كا تو تيرا نام كريم ركھ ديا جائے گا۔ پھر جب تو کریم ہو جائے گا تو تیری دجہ سے ہزار آ تھوں کا اکرام کیا جائے گا۔ تیری وجہ سے تیرے اہل وعیال اور جسائیوں سے اور شرسے بلاؤں کو

صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیں اسے قبول کرلو ۔ تھم دل سے کہنا ہے کہ تیرے گئے یہ کافی نہیں کہ میں خادم کی طرح تیرے لئے کھڑا رہوں تو اپنے آپ کو بادشاہ کی معیت میں چھوڑ دے۔

اولیاء کرام کیلئے رات بادشائی تخت ہے اور تنہائی ان کی دلہنوں کی چھپر کھٹے۔ اور دن ان کو دلہنوں کی چھپر کھٹا ہے کھٹ۔ اور دن ان کو بعض اسباب میں مشغولیت کی وجہ سے پریشان رکھتا ہے مصائب کو چھپانا چاہیے کہ اس سے قرب خدا نصیب ہوتا ہے۔

حضرت سيدنا يعقوب عليه السلام نے حضرت يوسف عليه السلام كونفيحت كى تھی اے بیٹا اپنا خواب اینے بھائیوں کو نہ بتانا۔ لوگوں کے درمیان مسافر بنا رہ جب تک کہ موت آئے تم کو نگے اور خاموش بے رہو۔ تو میرے بارے میں منکر كير سے پوچھا جب وہ تيرى قبريس آئيں ان سے پوچھ لينا وہ مجھے خبر ديں مے کہ میں کون ہوں۔ آج تیرا نام مذنب ﴿ یعنی عمناه گار ﴾ اور کل تیرا نام محاسب دین حساب لیا عمیا ( اور مناقش (یعن جھڑا کیا عمیا) ہوگا۔ تو قبر کے اندر بدحال ہوگا اور ندمعلوم کہ تو جنتی ہے یا جہنی ہے تیرا انجام کارجبنم ہے پس تو اپن صفائی حال یردهوکہ نہ کھا کیونکہ تونہیں جانتا کہ کل قیامت کے دن تیرا نام کیا ہوگا۔ اے میرے بیٹے جب تو صبح کرے تو تو اپنے نفس سے شام کی بات نہ کر اور جب تو شام كرے تو صبح كى بات نه كركيا معلوم كيا مونا ہے-كل كذشته تيرى بھلائی و برائی کی گواہ بن کر جو کچھ بھی اس میں ہوا تھا چل دی اور کل آئندہ نہ معلوم مجھے ملتی ہے یانہیں ۔ لبذا تیرے لئے آج بی کا دن ہے۔ تو کس قدر غافل ہے تیری غفلت کی علامت بہے کہ اہل غفلت ہی کی صحبت بچھ کونعیب ہے۔

مرتبہ ولایت کندھے ہلانے سے نہیں ملتا

اے احق جس پرحق کی نشانی ظاہر نہیں ہے اس کی صحبت میں کیوں رہتا ہے۔اس کی صحبت کیوں اختیار کرتا ہے جس کی بنیاد ہی کمزور ہے اس کی ظاہری

دور کیا جائے گا۔

تو ہمیشہ گداگری کرتا ہے اور ہمیشہ دوسروں کے دروازہ پر بھیک مانگا ہوا جاتا ہے تھے سے کب گھانا طلب کیا جائے گا۔ تھے سے کب کھانا طلب کیا جائے گا۔ تھے سے کب کھانا طلب کیا جائے گا۔ کب دوسرے لوگ تیرے دروازے پر آئیں گے۔ کب تو اپنی حالت سے فارغ ہوگا۔ کب تو اپنی گرد خیمہ لگائے گا۔ کب تو بادشاہ کے قرب میں دولہا بنایا جائے گا جائے گا تو قرب شاہی کیلئے اپنی شرافت و اہلیت و قابلیت کب ظاہر کرے گا۔ اور کب تیرے لئے لقب تجویز کئے جائیں گے اور تیرا فخر کب ظاہر کیا جائے گا اور کب تو سعادت مند اولا دھنرت محمصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہوگا تا کہ تیری طرف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تر کہ پردکیا جائے۔ علاء کرام قول وقعل اور حال و مقام میں انبیاء علیم السلام کے وارث جوتے ہیں نہ کہ نام ولقب میں۔ نبوت نام اور رسالت لقب ہے۔

دنیا اور آخرت کی زندگی

حضرت فوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے جابل نبوت و
رسالت تو حُتم ہوچی ہے گر ولایت وغوجیت خم نہیں ہوئی اس کی کوشش کر۔ کیا
تم نے آخرت کے بدلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کرلیا ہے۔ دنیا کی زندگی تیرا
نفس تیری طبیعت اور تیری خواہش ہے۔ دنیا جس کی ندمت کی گئی ہے وہ تو بہی
چیزیں ہیں نہ کہ وہ خواہشات جو کہ لازم بشریت بنائی گئی ہیں اور فنا ہو جاتی
ہیں۔ کہ وہ تیرا مقوم ہیں۔ دنیا وہ ہے جس کوتو اپنی ہمت اور محنت سے حاصل
میں۔ کہ وہ تیرا مقوم ہیں۔ دنیا وہ وہ دنیانہیں کہلاتی۔ رہنے کا مکان ستر ڈھاپنے
کے اور جو چیزیں ضروری ہیں وہ دنیانہیں کہلاتی۔ رہنے کا مکان ستر ڈھاپنے
کیلئے لباس پیٹ بھرنے کیلئے روئی اور سکون حاصل کرنے کیلئے دنیانہیں ہو۔
دنیاوی زندگی مخلوق کی طرف متوجہ ہونا اور اللہ تعالی سے پیٹھ پھیرنا ہے۔ ہوائے
نفسانی فکر کی ضد ہے۔ ہوائے نفسانی عبادت کی ضد ہے اور ضد ہے خالق سب

ک۔ ظاہر باطن کی ضد ہے۔ جب تو ظاہر کو درست کرے گا تب تھے باطن ک
دری کا بھم دیا جائے گا۔ جب تو بھم شریعت کو اس پرعمل کرتے مضبوط کرلے گا
تو اس کا غلام اور تالع اور اس کا مصاحب بن جائے گا۔ تیراجم تیری طبیعت
سے فنا ہو جائے گا۔ علم تھے دیکھے گا پس وہ تیرا عاشق بن جائے گا۔ اس وقت تو
ایبا ہو جائے گا۔ جیسا کہ دو بیبیوں کے درمیان ایک خاوند ہوتا ہے کہ دونوں کی
دل داری طحوظ رکھ کر دونوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ تو ایسا ہو جائے گا جیسے دربان
ہوتا ہے بادشاہ اور اس کے وزیر کے درمیان۔ تو دنیا و آخرت اور محلوق اور الله
تعالی اور فرشتوں کا محبوب اور ولیوں کیلئے موجب فرحت بن جائے گا۔ ایک
ایس طالت ہے جو کہ ہم کوتہارے سامنے سے غائب کر دیا کرتی ہے۔

703

حفرت سیدنا داؤد علیدالسلام نے اپنے بیٹے حفرت سلیمان علیدالسلام سے فرمایا تھا اے بیٹے مسکین بننے کے بعد خطاکار بننا بھی کیسی بری بات ہے اور اس سے زیادہ برافخص وہ ہے جوعبادت گذار ہوکر اپنے پروردگار کی عبادت کو چھوڑ

الله تعالیٰ کا فرمان ہے۔

اَرْضِيتُمُ بِالْحَيواةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاَحِرَةِ

كياتم آخرت كے بدلے دنياكى زندگى پر راضى ہو۔

تیرا وجود دنیا کی زندگی ہے اور تیرا فنا ہونا آخرت ہے۔ ہمتوں کیلئے ایک تغییر ہے اور اسرار کیلئے بھی ایک تغییر ہے اور عوام کیلئے بھی ایک تغییر ہے اور خواص کیلئے بھی ایک تغییر ہے۔ دنیا وہ ہے جے تو دیکھ رہا ہے اور آخرت کا حال تجھ پر ظاہر نہیں ہوا تجھے وہ چیزیں ملیں گی جو تیری عقل سے بالاتر ہوں گی پس تو حیران رہ جائے گا اور تجھے حال معلوم ہو جائے گا۔ جو پچھ تجھے بذر بعد عقل مشترک کے حاصل ہو پس وہ دنیا میں سے ہے اور جو چیز تجھے بذر بعد اس عقل مشترک کے حاصل ہو پس وہ دنیا میں سے ہے اور جو چیز تجھے بذر بعد اس عقل

گا کا اس کے بعد آپ نے مسلم پر جا کہ آیا نکاح کرنا واجب ہے یا تہاں۔

آب رحمة الله عليه في ارشاد فرمايا كه بيرايك مسلم بع جس مي علم عرام كا آپس میں اختلاف ہے۔ بعض علاء کرام فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا سنت ہے اور بعض نے فرمایا کہ جبکہ نفس پر مجروسہ ہوتو نکاح سے عبادت خداوندی میں مشنول ر منا اولی ہے۔ یہ فدمب امام شافعی رحمت الله علیه اور امام احمد رحمت الله علیه کا ہے۔ اورامام اعظم ابوصنيف رحمة الله عليه كنزديك تكاح من مشغول مونا الفل ب

واور میرے نزدیک فیصلہ سے کے کہ جب تک تو درجہ ارادت وطلب میں ہے اس وقت تک عبادت خداوندی میں مشغول رہنا افضل ہے۔ اور جب تو مراد ومطلوب موجائے گا ﴿ يعنى مرتب كمال تك بَنْ جائے گا ﴾ تو اب اين نفس معلق سي من مي مي تدبير كالتحجيم حق نبيل - اگر وه جابي تو تيرا نكاح كردي کے اور جا بیں مے تو اس کے سوائسی دوسرے امر میں تھیے مشخول کر دیں ہے۔ اگر وہاں کوئی چیز تیری قسمت میں ہوگی تو تھے مل کررہے گی۔ تو لامحالہ تو اے یائے گا وہ تیرا حصہ تیرا دامن پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اس مخص سے میراحق داوا دیجئے یہ مجھ سے بھاگ رہا ہے اور تو نے مجھے اس کیلئے مقوم کر دیا ہے۔ میں کیا کروں وہ تو مجھ سے بے تو جھی برتنے والا ہے۔ الله تعالی میس کر تخفي اس كى طرف متوجه كردك كا اور باقى ربامريدكا قصدتو اس كيل أكاح كما بھی حرام ہے تاوقتیکہ اس کے پاس ایک میض حاجت سے نیادہ نہ ہو یا اس کے یاس جارانگل زمین نه مو۔

مریدتو ساح ہے نداس کیلئے کیڑے ہیں اور نداسباب بلکہ وہ تمام تمام كيروں سے نظ ہوتا ہے ہى جب وہ اسے مقصود پر پہنے جائے گا اور اس كى ساحت حتم ہو جائے گی اس وقت اس کے مالک کو اختیار ہے اگر جا ہے تو اس کا

كے جو كم عقل المعقول ب حاصل ہو الى وہ آخرت سے ب- تيرا باطن آخرت ہے اور تیرا ظاہر دنیا۔ اللہ تعالیٰ کے ماسوا جملہ حالات دنیا ہیں اور مولی تعالیٰ کے ساته تعلق رکھنا اور قبل وقال اور تعریف و مذمت سے منہ پھیرلینا اور عم کی معیت

704

تیرا فکر وہی کہلائے گا جو تھھ کو بے چین بنا دے۔جس وتت تو اسے ارادہ میں سیا بن جائے گا تو الله تعالی تیری دیکیری فرمائے گا اور اپنی تقدیر کی محبت میں تھے کو چلائے گا۔ تیری سچی طلب اور حسن ادب اور اینے پڑوسیوں کی بکواس سے کان بہرے بنا لینے کی وجہ سے تیرے دو قدموں کا فاصلہ حفرت سیدنا آدم علیہ السلام کے قدموں کے فاصلہ سے بھی زیادہ وسیع ہوگا۔

اے وہ جالل جو کہ اللہ تعالی اور اس کے عقل سے جو اس کے باس ہے اور اس کے ان بندوں سے جنہوں نے اس کے حکمول کوس کر تابعداری کی اور حضوری میں ہیں جابل رہا۔ تیرے لئے ہلاکت ہے۔ ولی بندہ اپنے حصول کو اوح محفوظ لکھا ہوا دیکھا ہے۔ اول اپنے مقوم کی چیزوں کو دیکھا ہے پھر اپنے الل وعیال کے مقوم کو دیکھنے کی طرف بردھتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ تعجب كرنے لكتا ہے تو اس كے باطن ميں ندا دى جاتى ہے كدوہ ايك بندہ ہے جس ير ہم نے انعام فرمایا ہے اور بیشک وہ ہمارے نزد یک برگذیدہ اور منتخب بندول میں ہے یہ مرتبہ تقدیر سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر مشائخ عظام کے قدموں کی پیروی سے صفائی حاصل ہوتی ہے۔

## سوال: نکاح واجب ہے یا تہیں

حفرت غوث اعظم رحمة الله عليه ايك مرتبه ساع وجدكى حالت ميس تح آپ کے پاس ایک رفعہ آیا جس میں فقہ کا ایک مسئلہ تھا۔ پس آپ نے فرمایا کہ جب تک کلام کرنے کی اجازت نہ لے لوں اور فکر نہ کر لول ﴿ جواب نہ دول تیرا دل بوڑھا ہو جائے اور اس کو بادشاہ اینے قرب کے دروازہ یر بیٹھا لے۔ نہیں ہوسکتا ہے کہ ظاہر ضعیف ہو جائے اور باطن قوی۔ نہیں ہوسکتا ہے کہ تیرے دل کی ہڈی کزور اور اس کی کھال رقیق ہوگئی ہواور غیرت واحسان خداوندی نے اس کے اندرون کو ایک لیا ہو۔ تیرا دل آستانہ خداوندی کو دیکمنا ہو اور قرب کی ہیبت اس کو فھانی کیتی اور اس کو بے ہوش کر دیتی ہو تحقیق دل کی حفاظت میں ایک بہت برا حفل ہے دوسرے مشغلوں سے رو کنے والا ایک ذرہ دل کے عملوں سے ماہر كے ہزار عملوں سے بہتر ہے جب تك فرائض وسنت ير قائم رہيں تو كوئى بحى مالت کیوں نہ پیرا ہو چھ معزبیں۔

حضرت جنید یغدادی رحمة الله علیه سے کی نے کہا فلال مخص کی بیاحالت ہے کہ گویا چی پر کھڑا ہے جو اس کو محما رہی ہے اور نہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے ﴿ يَعِنْ عالت وجد مِين بيبوش بِ ﴾ آپ نے فرمايا كدنماز كاوقات مين اس کی حالت برغور کرو اور دیکھو کہ لیسی حالت رہتی ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا جس وقت موذن اذان دیتا ہے تو اس وقت سکون میں آ جاتا ہے آپ نے ۔ فرمایا تب کوئی حرج نہیں۔

کیونکہ بعض حضرات وہ ہوتے ہیں جو بھین سے لے کر مرتے دم تک اعمال برقوی رہتے ہیں اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو کہ ضعیف ہونے تک عمل کرتے ہیں اگر یہ کمی قرب اور علم اور مشاہدہ کی حیثیت و اعتبار سے ہو پس کوئی مضا لقتہ تہیں اور اگر اس کے سوا ہو پس وہ شیطان ہے جو کہ مجھے بہکا تا ہے اور نفس ہے جو کہ تخفی ایذا دیتا ہے۔ علم کی صحبت علم کا بتیجہ دیتی ہے۔ پہلے تمام مخلوق سے علىحد كى اختيار كراس كے بعد اللہ تعالى سے اتصال حاصل كر۔ اول اتصال حاصل کر پھر واصل الی اللہ ہو جا۔ حسرت جو حرص و امید اور غفلت کی دکان پر بیٹھنے

نکاح کر دے اور اس کو مالک بنادے اس کوموجود کر دے یا مفتود کر دے۔ اس جو خض احق کی صحبت اختیار کرے وہ بھی احق ہے۔ اور وہ بھی احق ہے جس نے اللہ تعالی کی ذات یاک کو نہ پہانا کی وہ آخرت کے بدلہ میں دنیاوی زعمی برراضی ہو بیٹھے۔

جنت اور الله كا قرب

اے اللہ کے بندے۔ تیرامقوم تیرے سواکوئی نہ کھائے گا تو اپنی خواہش طبعت سے اپنے شیطان کے ہاتھ سے نہ کھایا کر بلکہ ایک ساعت صرکر۔ یہاں تك كه يا الني جنت كے كمر ميں بہني جائے اور يا الني رب كے قرب ميں بہني ا

ایک مخص نے حضرت سیرنا غوث جیلائی رحمة الله علیہ سے عرض کیا حضور میں بھین سے لے کر اس وقت تک ایک وظیفہ کا ورد کیا کرتا تھا مگر اب بیرحالت ہے کہ کھڑا ہوکر دورکعت بھی پڑھتا ہوں تو فورا کر پڑتا ہوں اور بے ہوئ ہو جاتا

· آپ رحمة الله عليه في ارشاد فرمايا كيا يه بين موسكما كه نگاه تقدير كي ايك نظر ہوكركسى صديق نے الله تعالى كى طرف جلنے كى حالت ميں تھے ير نگاہ نہ وال دى ہواور پند کرایا ہو کہ جس کی وجہ سے جذب کی حالت پیدا ہو چلی ہو۔ پھر آپ نے اس کے دینی جھائیوں سے فرمایا کہ اس کو اپنے ساتھ رکھ لو۔ تحقیق اللہ تعالی کے تمہارے بعض دنوں میں توجہات خاص ہوتے ہیں خبردار ہو جاؤتم اس توجہات کیلئے متوجہ رہا کرو اور ہر دفت دعا میں مشغول رہا کرو۔ نہیں ہوسکتا ہے کہ

تعالی اسے نامعلوم چیزوں کا دارث بنا دیتا ہے۔

جوفض الدتعالی کیلے اخلاص کے ساتھ چالیس دن عبادت کرے گاتو اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشے جاری ہو جا کیں گے۔ وہ اس حالت میں ہوگا کہ اس کو حضرت سیدنا موئی علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی آگ نظر آئے گی۔ جب حضرت موئی علیہ السلام نے آگ کو دیکھا تھا تو اپنی المیہ محترمہ سے فرمایا تم اپنی جگہ پر مظہری رہو جھے ایک آگ نظر آئی ہے۔ آگ کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی تھی اور آگ کو ان کیلئے اپنا قرب قرار دیا۔ حضرت موئی علیہ السلام کیلئے آگ کے دیکھنے کو اپنی دلیل بنا دیا۔

ای طرح عارف بالله این دل کے درخت سے آگ دیمے گا این نفس و خوابش اورطبیعت اور اسباب اور وجود سے کے گائم اپنی اپنی جگه بر مظمرے رہو۔ مجھے ایک آگ نظر آتی ہے۔ باطن دل کو آواز دے گا کہ بیٹک میں تیرارب مول میں ہی شیر خدا ہوں اس تو میری عبادت کر میرے غیر کی طرف نہ جمک مجھ کو بیجان اور میرے غیرے انجان بن جا اور مجھ سے واسطه رکھ اور میرے علاوہ سب سے قطع تعلق کرلے۔ میرا طالب بن اور دوسروں سے اعراض کرکے میرے علم مرے قرب میری سلطنت کی طرف آجب بیمرتبہ کال ہو جاتا ہے تو لقاء خداوندی کامل طور پر حاصل ہو جاتی ہے۔اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان جاری ہوتا ہے جو پکھ جاری ہوتا ہے۔ وہ اینے بندہ کی طرف الہام کرتا ہے جو پکھ الہام كرتا ب\_ جاب اور كدورت زائل مو جاتى بيدنس مفهر جاتا بسكون نعيب ہوتا ہے اور عنایات خداوندی اس کوآ کر گھیر لیتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اے دل تو فرعون کی طرف جاتو شیطان اورنفس اورخواہش کی طرف رجوع کران کے سرول کومیرا راستہ بتا اور ان میں میرے الل بننے کی صلاحیت پیدا کر اور ان سے کہو۔ اے میری قومتم میری اتباع کرو میں تمہیں ہدایت کا راستہ بتاتا ہوں۔ پہلے مل اس

والے ہیں۔ ضرور ہے کہ تیرا باطن مرجائے اور تیرا دل سیاہ ہوجائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ الْقُلُوْبَ لَتَصُدَّوُ إِنَّ جِلَاءَ هَا قِرَءَ قِ الْقُوْانِ ترجمہ: دل پرزنگ لگ جاتا ہے اور اس کی صیفل قرآن مجید کا پڑھنا ہے۔

وعا

َ اللَّهُمَّ اِهْدِنَا وَاهْدِبِنَا وَارُحَمُنَا وَارُحَمُ بِنَا عَرِّفُنَا وَعَرِّفٌ بِنَا اجْعَلْنِى نُبَارَكًا

اے اللہ تو ہمیں ہرایت دے اور ہمارے ذریعہ سے دوسروں کو ہدایت دے اور ہم پر رحم فرما اور ہمارے سبب سے دوسروں پر رحم فرما اور ہم کو اپنی معرفت عطا فرما اور ہمارے ذریعہ سے دوسروں کومعرفت عطا فرما اور میں جہاں کہیں رہوں مجھے بابرکت بنا۔ آمین۔

تو پہلے مل اور پھر واصل ہو سجھ و دانائی حاصل کر علم سیکھ پھر گوشہ نشین بن۔ جو شخص جہالت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اس کی بگاڑ اس کا اصلاح کی بہ نبیت بہت زیادہ ہوا کرتا ہے۔ تو اپنے پروردگار کی شریعت کا چراغ اپنی ساتھ رکھ تو تھم کی بدولت علم پر داخل ہو جائے گا۔ تو تمام اسباب کو قطع کر دے تو بھا نیوں اور پڑوسیوں سے علیحدہ ہوجا۔ جو چیزیں مقوم میں ہوں ان میں زہر کرنا مناسب نہیں ہوتا وہ تھے لا بدی پنچیں گے۔ تو اپنی یوی کو پیٹھ دے تو زاہد بن۔ مناسب نہیں ہوتا وہ تھے لا بدی پنچیں گے۔ تو اپنی یوی کو پیٹھ دے تو زاہد بن۔ اس کے بعد بہ تکلف زاہد بن اور بہ تکلف روگردانی کرتو اپنی حرص کو چھوڑ دے اور حسن ادب اختیار کر۔ ماسوا اللہ تعالیٰ سے قطع تعلقات کرلے اغیار و اسباب اور حدائی کر اس سے ڈرتا رہ کہ کہیں تیرا چراغ گل ہوکر ہمیشہ کیلئے اندھرا نہ ہو جائے۔ ایس حالت میں اللہ تعالیٰ تیرے چراغ کیلئے اپنی المداد کا تیل عطا جائے۔ ایس حالت میں اللہ تعالیٰ تیرے چراغ کیلئے اپنی المداد کا تیل عطا فرمائے گا اور تیرے علم میں نورانیت بخشے گا۔ جو شخص اپنے علم پر ممل کرتا ہے اللہ فرمائے گا اور تیرے علم میں نورانیت بخشے گا۔ جو شخص اپنے علم پر ممل کرتا ہے اللہ فرمائے گا اور تیرے علم میں نورانیت بخشے گا۔ جو شخص اپنے علم پر ممل کرتا ہے اللہ فرمائے گا اور تیرے علم میں نورانیت بخشے گا۔ جو شخص اپنے علم پر ممل کرتا ہے اللہ فرمائے گا اور تیرے علم میں نورانیت بخشے گا۔ جو شخص اپنے علم پر ممل کرتا ہے اللہ ورانیت بینے تھے گا۔ جو شخص اپنے علم پر ممل کرتا ہے اللہ کہ کو کرد

ترجمه الكثخ الرباني

لانے کا سے کہ ان کی حالت الی موجاتی ہے گویا کہ ان کے ہاتھ یاؤں اور اصداء خبیثہ کے کا شے کیلے جن میں نا قابل علاج زخم پڑ گیا ہے ان کو ب موثی كى دوا يلائي كى ب كه ندح كت موتى ب نه چول و چار ان كے موش يس شریعت کے ہوش و ہواس جاتے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب دوائی کی ب ہوتی کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کو ہوش آ جاتا ہے اور طرح طرح ک تبدیلی کے بعد ان کے بروردگار کی عنایات آیا کرتی ہیں۔ یعن بموک کے طعام اور پیاس کے بعد شربت اور برجنگی کے بعد لباس۔ جب تک تو معرفت ك راسته مي رب كا- وه تحي كى ك ساتھ استعال كا تكم دے كا تاكه تيرى شہوت بچھ جائے اس محم کاحق ادا کرتا رہے احکامات شریعت بر کاربند رہے اور اس كمنوعات سے بجنا رہے۔ يددن گذر جائيں كے ور تيرے قدم الله تعالى کی طرف رات دن کے گذرنے کے ساتھ قریب موجا نیں۔

اولیاء کرام کی مخلف قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض ان میں سے وہ ہیں جن کا سفر ایک دن میں تمام ہو جاتا ہے اور بعض کا ایک مہینہ میں اور بعض کا برسوں میں ختم ہوتا ہے۔ پس تو اپنا وقت چون و چرا میں برباد نہ کر بلکہ تو ایل مرمضبوط باندھ اور کام کر عمل کر کیا عجب ہے کہ جب تو محبوب کے مکان میں کام کرنے لگے وہ مجھ کو دل بہلانے والی باندی بنالے اور کیا عجب ہے کہ اس باند ہوں میں سے کوئی باندی تھھ پر عاشق ہو جائے اس وہ اس کے ساتھ تیری شادی کر دے۔ تیری صورت بدل دی جائے اور تیرے میاوڑے اور ٹوکری کو فروخت کر دیا جائے اور مجھے سردار یا بادشاہ کا نائب یا وزیرمقرر کردیا جائے۔

اييخ آپ کو پيچاننا

حضرت غوث جیلانی رحمة الله علیه نے ارشادفر مایا که جو مض الله تعالى كو يجيان لينا باس كيلة الى مالتيس بست مواكرتي بي

کے بعد جدا ہو جا۔ چرال اس کے بعد واصل ہوجا۔

مراےمکین تیری حالت اس کے خلاف ہے قریب ہے تیری قوتی منقطع موجائیں اور تھ سے بے وفائی کریں اور کھے کام نہ کریں اور تیرے دوست تھے کو جھوڑ دیں اور دنیا کی تنکدی اور آخرت کا عذاب دونوں تیرے لئے اکٹے ہو جائیں کے اور تو مرکر قبر میں داخل ہو جائے گا اور وہ تھے پر تک ہوگی یہاں تک کہ تیری پہلیاں ادھر سے ادھر ہو جائیں گی اور بیرحالت مجھے محر کیر کے جواب دینے سے گونگا بنا دے گی اور تھے قبر میں عذاب دیا جائے گا اور تیرے لئے جہنم کا درواز و کھول دیا جائے گا اور اس کی گرم زہر ملی ہوا تھے پہنچے گ۔

دین اور ظاہر و باطن کی سلامتی

اعدملمانو! تم اس دار دنیا میس باادب بنو-تهارا دین اورتمهارا ظاهر و باطن سلامت رہے گا۔ یہاں تک کہتم کو اللہ تعالی کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اس وفت تمہاری آ تھوں تمہارے منہ اور تمہارے کا نوں سے حجاب دور ہو جائے گا اور وہ مجھے غذا عطا کرے گا اور توت بر توت \_ بھیرت پر بھیرت عمر پر عمر \_ بقا ہر بقا اور رزق بر رزق زیادہ کرتا رہے گا۔ تیری کوشش کی قدر اور تیرے حسن ادب کی تعریف کرے گا اس کے بعد تیرا نام صاہر و عاقل اور دین دار اور شاکر رکھےگا۔ تیری حالت بدل دےگا۔

الله تعالى كا فرمان ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغِيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يَغَيِّرُوا مَا بِٱنْفُسِهِمُ ﴿ ﴿ وَهُ الرَعَ ﴾ ترجمه: بينك الله تعالى كسي حتم كى حالت كونبيس بدليا جب تك كه خود ايين

پی اولیاء کرام میرے اخلاق کو بدل ڈالتے ہیں۔ اول شریعت کی متابعت سے اور اس کے بعد علم لدنی سے اور اس کے بعد تقدیر پر ویقین و ایمان

محاسبهنس

ترجمه: میں مُلامت كرنے والے نفس كى فتم كھاتا ہول۔

وینی گناہ گار نہ بو جو کہ بعد میں نس پر طامت کرتا پڑے کے کیونکہ مومن کی بیشان ہے کہ وہ اپنے نس سے حساب لینے کیلئے کیا کرے کہ میرے اس بات کرنے سے کیا مقصود ہے اور قدم اٹھانے سے کیا مقصود ہے اور جو لقمہ کھایا ہے اس سے کیا مقصود ہے اور یوں کہ اس کو ادب سکھایا کرے کہ کیوں کیا آیا کہ یہ کتاب وسنت کے موافق ہے یا نہیں۔ اس محاسبہ کے بعد یعین کو لازم پر لو۔ یہ کتاب وسنت کے موافق ہے یا نہیں۔ اس محاسبہ کے بعد یعین کو لازم پر لو۔ کیونکہ یقین ایمان کی اصل ہے نہ بغیر یقین کے فرض ادا کتے جا کی نہ بغیر یقین کے دنیا میں زبد کیا جائے۔

دعا کی تبولیت کے وقت سکون و آرام ملتا ہے۔ پس اگر حمری دعا قبول نہیں کی جاتی تو تو اعتراض کرنے لگتا ہے۔ افسوس حالاتکہ ہر امر میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا صدیفتین کی علامت ہے۔ پس جب وہ اپنے احوال کو چمپانا چاہتے ہیں تو لینے اور دینے میں مخلوق کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے اور بدن مخلوق کے ساتھ۔

ابن آدم اس دنیا پر عمل کرنے کا اس وقت تک حاجت مند ہے کہ اس کی طبیعت بدل جائے وہ اپ نفس وشیطان سے اس وقت تک جہاد کرتا رہے کہ یہاں تک کہ وہ کی خصلتوں سے نتقل ہوکر انسانی عادتیں اختیار کرے۔ کیا تو اس اللہ رب العزت کہ جس نے مجھے مٹی سے پھر نطفہ سے پیدا کیا پھر تجھے انسان بنایا اس کے ساتھ کفر اس کے ساتھ کفر

جب تو اس کی طرف پینی جائے گا وہ تجھے جائے گا۔ ترک دنیا' زہد اور معرفت سے پہلے اس سے پہلے کہ تو اس سے پہلے کہ تو اپنے آپ کے اس سے پہلے کہ تو اپنے آپ کو بیان اور جان کہ تو کون ہے۔ تیرا نام کیا ہے۔ تیرا لقب کیا ہے اور تو کرتا کیا ہے۔

بنده ابتداء سلوک میں اپنی لذتوں اور اپنے کپڑوں اور اپنے سامان اور اپنے مر اور الل وعيال اور اين بروسيون اور ابني بيوي اور دوستون كو الوداع كهه ديتا. ہے۔ ایک قدم آگے بوھاتا ہے دوسرا پیھے کرتا ہے۔ پھر خوف و آرزو کے دو قدموں سے آ کے بر هتا ہے وہ سب چیزوں سے بخبر ہوکرسب کوچھوڑ دیتا ہے اینے تعع اور نقصان سے بے خبر ہوکرسب سے علیحدہ ہوجاتا ہے لیں جب وہ سب کوچھوڑ دیتا ہے تو شای دروازہ پرآ کراس کے غلاموں چویابوں کے ساتھ خاکف وامیدوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بیبیں جانتا کہ مجھ سے کیا کام لیا جائے گا اور بادشاه اس کی طرف د کیھنے والا ہوتا ہے کہ کیا کررہا ہے اور بادشاہ کواس کی تمام خبر ہوتی ہے اس وقت وہ اینے خادمول سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندہ کوسب پر ترجیح دو۔اس کے بعداس کوایک خدمت سے دوسری خدمت کی طرف منتقل فرماتا ر ہتا ہے یہاں تک کہ وہ دربان آستانہ قرب بنا لیا جاتا ہے اس کے سامنے بادشای امرار برخبردار مو کرخلعت اور بار اور پلکه اور تاج کے کر تنہائی میں کھڑا رہتا ہے اور اینے اہل وعیال کولکھ دیتا ہے کہتم سب اہل کو لے کرمیرے یاس چلے آؤ۔ بیاس کے بعد ہوتا ہے۔ پہلے وہ بادشاہ کو اپنفس پراس بات کا گواہ بنا لیتا ہے کہ میں تیرے اوپر کچھ تغیر و تبدل نہ کروں گا۔ اس کو صحبت دائی اور ولایت دائی کا فرمان عطا کر دیا جاتا ہے اس حالت پر پہنچ کرمعرفت کے ساتھ زہد باقی نہیں رہتا اور اس مرتبہ اور مقام والا لا کھوں میں ایک ہوتا ہے۔ بیرالی چیز ہے جو كەتقدىر سابقداور علم ازلى سے نصيب ہو جاتى ہے۔

باتن جوتم كررے موميرى نزديك برى بين اور وہ تمام باتن جو من كرربا موں۔ تمبارے نزد یک بری ہیں۔ ہمتم دو ضدیں ہیں جو کہ منفق نہیں موعق۔ ہم اورتم آپس میں زمین وآسان کے مالک کی قوت سے زندگی بسر کررہے ہیں۔ ہارے طائر قلوب بے قرار ہیں ان کو قرار نہیں۔تمہاری جوانی اللہ تعالی کے خلاف اوراس کی ناراضگی میں بسر مور بی ہے۔ تو اپنی بیوی بچوں اور پڑوسیوں اور بادشاہ ونت کوراضی کرنے میں معروف ہے۔ الله تعالی اور اس کے فرشتوں کو ناراض کر رہا ہے حالانکہ ای کی طرف لوٹ کر جانا ہے موت کے حکم کی تعیل کئے بغیر تھے کوئی جارہ نہیں۔ تو ماں باپ اور بھائیوں اور دوستوں اور باوشاموں یعنی سب سے ملاقات كرتا ب يول نه كم كاكه قيامت كب آئ كي- ال من تو بهت دير معلوم ہوتی ہے۔ پس جومر کیا اس پر قیامت قائم ہوگئ۔

اولیاء کرام وہاں اللہ تعالی کے قرب میں اللہ تعالی کی جانب نبست کے اعتبار سے زندہ میں اور وہ کی بار مرجکے ہیں۔ اولاً وہ حرام سے مرجکے ہیں۔ ثانیاً شہوالی چیزوں سے۔ والل مباح چیزوں سے۔رابعاً حلال مطلق سے خامساً ہر چیز سے جوکہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہے۔ ان تمام چیزوں سے مرے ہوئے ہیں نہ وہ ان چیروں کو طلب کرتے ہیں اور نہ وہ ان کے نزدیک جاتے ہیں۔ کویا کہ وہ بغیر صورت کے معنے بنے ہوئے ہیں اس کے بعد الله تعالی نے ان کو زندگی عطا کر دی ہے۔ ان کا چلنا چرنا سے اللہ تعالی کے نام سے ہوتا ہے۔ جب ول تقدیر کے سمندروں میں چلتا ہے تو ان کا مخمراؤ علم وقرب خداوندی کے دروازہ پر ہوتا ہے۔ان کی بیداری خدمت ہے اورسونا وصال۔ جب بندہ نماز پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہےتو اللہ تعالی اس کے ساتھ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے۔

بدن کویا کہ پنجرہ ہے اور روح کویا کہ پرندہ۔اہل معرفت کے نزد یک تمام مخلوق محمیوں \_ تتلیوں اور ریشم کے کیڑوں کی طرح ہے کہ ان کے احوال تمہار ہے كرے اور اس كا مكر بنے اور لوگوں كى آئكھوں سے شرمائے اور اس سے نہشرم كرے حالاتكہ اللہ تعالیٰ تجھ كو د كھر ہا ہے۔

اے ظاہری ولایت کا دعویٰ کرنے والے اور مملم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافر مانیاں كرنے والے تو اللہ تعالى سے شرم نہيں كرتا حالاً كله وہ تيرے جيد اور تيرے باطنى حالات کو جانا ہے۔ اے محتاجی اور فقیری کے ظاہر کرنے والے اور امیری کو چھپانے والے اور اپنے دین کو دنیا کے بدلہ میں پینے والے کیا تھے اللہ تعالی سے شرم نہیں آتی۔ اور جو کچے بھی تمہارے پاس تعت ہے۔ وہ اس کی عطا کردہ ہے۔ پس تیراشکر کرنا کہاں چلا گیا ہے۔

احیمائی اور برائی کاتعلق شریعت سے ہے

حضرت غوث جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے صاحبزادے تو سمى پراينے خالق كے بارے ميں الزام ندلگا۔ موسكنا ہے كدتو خطا ير مو يا صواب یر ۔ تو غیر کے عمل کو برا نہ کہہ جب تک کہ تیرے عمل درست نہ ہو جائیں اچھائی اور برائی کا تعلق شریعت سے ب نہ کہ عقلوں سے۔ بیتو ظاہری حالات کے اعتبار سے ہے۔ اب رہے احوال باطنی سوان میں احتیاط اس طرح کہ براسمحمنا اور اجھا مجسا باطن کا منعب ہے۔قلب کا فتوی فتیہ کے فتوی اللہ تعالی کی مرضی اور اس کی موافقت میں علم کی پختل کے ساتھ ہوتا ہے بیعلم کا فیصلہ ہے کہ تھم کے مقابلہ میں ﴿ اور ظاہر بِ علم كوتكم برفوتيت حاصل ب ﴾ اول بنده تھم بنؤاس كے بعد بندہ علم بنو۔ لینی اس کے مواقف بن جاؤ اس کے سامنے سرول کو جھکائے رہو۔ علم کی معیت میں تھم کی محبت میں داخل ہوجاؤ۔ ہر وہ حقیقت جس کی شریعت گوائی نہ دے لی وہ بے دینی وزند اقسیت ہے۔ جب تو اہل حق کے یاس حاضر ہوگا وہیں تھہرے گا جہاں وہ تھہریں کے تو وہی کھائے گا جو وہ کھا کیں گے۔ جلوت وخلوت میں اللہ تعالی کاشکر ادا کر۔ اے اس شمر کے رہنے والو۔ تمام وہ

امن كاحصول

حضرت سيدنا عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه ارشاد فرمايا كداب صاحبزادب سب سے زیادہ امن والا وہ مخص ہے جوسب سے زیادہ الله تعالی سے خوف رکھنے والا ہے۔ میری زندگانی کی قتم اللہ تعالیٰ تجھے مقرب بنائے گا۔ تجھے اینے یاس بلائے گا۔ تھے سے گفتگو کرے گا۔ کھے نوالے کھلائے گا اور اینے امرار برآگاہ كرے گا اور تحجے مشاہدہ كرائے كا اور تيرے لئے ائى رحمت كے دروازے كھول دے گا اور تھے این ففل وقرب کے دستر خوان پر بیٹائے گا اور تھے سے انساط فرمائے گا مگر وہ تھے سے خوف کرنے اور عملین رہنے کا سوال کرے گا۔

717

اس ونت ایک خص آپ سے کھ یو چھنے کیلئے کمڑا ہوا۔ پس آپ نے اس کی بات ندسی اور فرمایا بیموقع عم کا ہے۔ بھل ایک ساعت چکتی ہے اور بارش مسلسل کی ہفتے ہوتی رہتی ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب جاہتا ہے اور قرب حکم کومضبوط کرنے کے بعد ہوتا ہے اور یقین کی کتاب اس کے ہاتھ میں رکھ دینے اور اپنے اسرار سے آگاہ بنادینے کے بعد ہوتا ہے اور آئندہ بھی جو کچھ ہوگا اس کی طرف سے ہوگا۔ ایک مخص جوکہ بوعقیل میں سے تھا جو کہ بہت بوا قاری اور فقیہ تھا نصرانی بن كيا اور كافرول كي شهرول مين اس حالت مين ديكها كيا اس كي كردن مين صليب بڑی ہوئی ہے اس سے بوچھا گیا کہ تیری دینداری اورعلم وعبادت کہال تی بیان کر اس نے کہا مجھے قرآن میں سے سوائے ایک آیت کے اور کچھ معلوم ہیں۔

وَقَلِمُنَا الِّي عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْفُوراً ﴿ ورة الفرقان ﴾ ترجمہ: اور جو کھانہوں نے کام کئے تھے ہم نے قصد فرما کر انہیں باریک باریک غبار کے بھرے ہوئے ذرے کر دیا کہ روزن کی دھوپ میں نظر آتے ﴿ كنزالايمان ﴾ پہلے باطن مرتد ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد دل اس کے بعد نفس اس کے

احاطه صبط مين نبيس آسكت-

تم عقل مند بنو۔ الله تعالى كے سامنے وہى بلاك و برباد ہوتا ہے جوكه احق یا ہلاکت میں بڑنے والا ہوتا ہے۔تم غافل نہ بنو۔ جو تھے کو جود وسخا کی ترغیب دے وہی تیراسچا مخلص دوست ہے جو کوئی فقیروں کے مال سے دولت مند بنا وہ اس كے سبب سے عماج بنا۔ تجھ سے محض دعوىٰ اسلام سے قناعت ندى جائے گ بكدايمان وابقان حاصل كرنا برو على الو كب الله تعالى كيلي عمل كرع كا-توسي عمل اورسچانعل كب كرے گا۔ جب ميرے اعضاء حركت كريں پس تم جان لو میرا دل جل ریاہے۔

حضرت عيسى عليه السلام اور قيامت كا ذكر

بیران پیر روش ضمیر سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیه نے ارشاوفرمایا که اے دنیا تو میرے دوستوں پر ابتدائی حالت میں کڑوی بن تا کہ وہ تھیے محبوب نہ سجهنے لکیں اور آخر میں ان کی خادم بن تا کہ وہ تجھ میں مشغول نہ ہو تکیں۔

حضرت سيدناعيسى علية السلام كسامن جب قيامت كا ذكر كيا جاتا تعاتو آب ایسی چیخ مارتے تھے کہ جس طرح ماں اپنے اکلوتے بیٹے کی موت پر رویا كرتى ہے اور فرماتے تھے كەانسان كويد سزاوار نہيں ہے كہ جب اس كے سامنے قیامت کا ذکر کیا جائے اور دہ آرام وسکون سے بیٹھارہ۔

تو مردہ بے تھے میں حسنہیں ہے تو بھی عاشق ہوا بی نہیں۔ تو دنیا میں اپنے زیادہ تھر نے سے م کیا کر۔ کیونکہ عارف کا خوف وحزن اغیار کے یاس آ مدو رفت اور مخلوق کی طرف حاجت کے جانے اور رحمٰن عزوجل کی طرف حجاب بسبب غلبہ خواہش اور نفس اور طبیعت اور شیطان سے ہوا کرتا ہے لیں جو دنیا میں غرر رہا اس نے بہت بوی نادانی کی۔

لباس بہنائے گا۔

اَللَّهُمْ عَنْهُمْ بُعُدًا وَإِلَيْكَ قُرُبًا اللَّهُمْ عَنَّهُمْ غِنَّى وَاِلَيْكَ فَقُرًا اِحْفَظِ

719

اے اللہ مخلوق سے دوری اور اپنا قرب عطا فرما۔ اے اللہ تو مجھے مخلوق سے بے نیازی اور اپنی طرف حاجمتندی عطافرا۔

تو ماسوا سے بے نیازی کرے اللہ تعالی کی یاد کی حفاظت کیا کر۔ جب تیرا ول وجود کی تاریکی سے فکلا قرب خداوندی کے دروازہ پرمتعلق ہو جائے گا اس وفت علم کی صبح اس برطلوع کرے کی اور تیرے دل کی آگھ اسرار کا سرمہ لگائے کی اور تخفی تقدیروں کی فہرست بڑھا دی جائے گی اس وقت تو اپنے لئے کھانا بینا لازم پکڑنا جو کہ جنت میں داخل ہونے کے بعداس کی او شاہوں اورنجاء اور اولیاء الله کیلئے بنایا گیا ہے۔

تو کھاتا اور پیتا ہے اور زبانہ دراز تک سوتا رہتا ہے اور دو آ وازول سے کہتا رہتا ہے کہ میں اولیاء اللہ میں سے ہوں۔ میں ابدال می سے ہوں۔ یہ مرتبہ محض تمنا وآرزو ہے حاصل نہیں ہوا کرتا۔

الله تعالی کی مخلوق کے برگذیدہ حضرات الله تعالی کی مراد پر نظر رکھا کرتے ہیں اور مہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں۔

ايينے دعویٰ میں جھوٹالنخص

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه في ارشاد فرمايا ال المجلس! ال قبل و قال کے بیوں سے کہ کرآب رحمة الله علیہ نے اینے ہاتھ پر چھونک مار کراور چمرہ مبارك كوجارون طرف محماكريون فرمايا كدجس كوخلوت مين تقوي حاصل نههو اور الله تعالى كى محبت كا دعوى كرے وہ جھوٹا ہے اور جوكوئى مال اور ملك كوخرچ بعد اعضاء۔ جب باطن مرتد ہو جاتا ہے تو ضرور اس کا ظہور ہوتا ہے۔

منافق مبعد میں اس طرح رہتا ہے کہ جس طرح پنجرہ میں پرندہ رہتا ہے۔ ظاہر شریعت اس کا پنجرہ ہے اور ہر وقت اس سے آزاد ہونے کا طالب رہتا ہے۔ اگر علم ظاہر یعنی شریعت ہمیں اجازت دیتی تو ہم تیرے گناہوں کو ظاہر کر دیے اور کہددیے۔ اے کافر! اے فاس ! مر مارے ہاتھوں کوشر بیت نے اس

تم شریعت کی خدمت کرتے رہو اور علم طلب کرتے رہو کیونکہ علم تہارے لئے تمام حالات کو کھول دے گا۔ تو پہلے علم شریعت حاصل کر اس کے بعد گوشہ تشین اختیار کر پس تو اس کے خاص الخاص بندوں میں سے ہو جائے گا وہ مجھے این علم یرآگاہ کرے گا۔ جب تیرالفس تھھ کو اپنے مولی تعالی کی طرف پہنچا دے گا تو تو اس کے دروازہ بر کھڑا ہو جائے گا اور تو بادشاہوں کی طرح داخل موكا \_ جب تو دروازه كو كلا موا ديكه كا تو تحد سي كها جائ كا الكيا اندر نه جاد -پس کھڑے رہو تیرے اہل کا بھی تیرے اوپر حق ہے تم اپنے اہل کو بھی میرے

اے باطن تو اینے دل اور اعضاء کے ساتھ یہاں آ کر جم جا اس وقت نہ كوئى خريد وفروخت ہے اور ندكوئى معاوضد اب ندكھانے والے تو اب كھا۔ اور اے نہ یمنے والے تو اب بی لے۔ جب کوال کھدائی اور مجاوڑے بر صبر کرتا ہے تب اس سے چشمہ ظاہر موجاتا ہے کہ وارد صادر کی جائے پناہ بن جاتا ہے۔ جب تو مجامدوں اور آفات و بلیات کی تکلیفوں پر صبر نہ کرے گا تو عارف کس طرح بن حائے گا۔

اے فقیر صابر بن کرعنقریب اللہ تعالی تیری طرف نظر کرم فرمائے گا تجھ کو بلندی عطا فرمائے گا اور تخفی تاج اور حائے گا اور عظمت و جلال اور بادشاہت کا

721 فيوض غوث يز داني یہ الیا دروازہ ہے جس میں بغیر واسط تھم وعلم کے داخل ہوناممکن عی نہیں ہے۔ پس جب ایما معاملہ درست موجائے گاتو الله تعالی تیرے لئے ایسے ملول کو کھول دے گا جو کہ پہلے عملوں سے متاز ہوں گے۔ وہ تیرے اور تیرے بروردگار کے درمیان بوشیدہ ہوں گے۔ اس کے مل بر کوئی مقرب فرشتہ اور کوئی نی مرسل بھی مطلع وخبر دار نه ہوگا۔ ان خاص بندول کی شرعی عقلیں جاتی رہتی ہیں اور ان کوعقل العقول عطا كردى جاتى ہے۔ يهاں تك كه جب سه بيهوشى كا زمانة خم موجاتا ہے تو ان کو واپس کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھوک کے بعد کھانے کی طرف اور پیاس کے بعد ینے کی طرف اور جاگنے کے بعد سونے کی طرف اور تکلیف کے بعد راحت کی طرف لوٹا دیئے جاتے ہیں۔ پھریہا سے شغل کی طرف لوٹایا جاتا ہے جو کہ اس کو تمام شغلوں سے روکنے والا ہوتا ہے۔ کیونکہ بیر جمیدوں کے خزانوں برآ گاہ ہو جاتا ہے پھراس کو اہل شہر و اہل اقلیم کے حالات پرموافق ارادہ خداوندی جو کہاس سے

مقصود ہے خبر مل جاتی ہے۔ اس کو اطلاع دے دی جاتی ہے اور اگر وہ قطب بنایا جاتا ہے تو وہ تمام دنیا والول کے اعمال اور ان کے ازلی مقسوم اور انجام کار سے واقف ہو جاتا ہے اور اسرار کے خزانوں برآ گاہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی جھلائی

اور برائی بھی اس سے پیشیدہ نہیں رہتی۔ اسلئے وہ شابی مگانہ روزگار اور شابی راز دار اور اس کے انبیاء و رسل علیهم السلام کا جانشین اورسلطنت کا امین موتا ہے

پس یہی قطب زمانہ ہوتا ہے جس کا دل فرشتوں کی آمد و رفت کا مقام ہوتا ہے۔

اوراس كا باطن الله تعالى كود يكمنا ربتا ہے۔

جب الله تعالى كسى بنده كوائي طرف مخلوق سے يكسو بنانا حابتا ہے تو پہلے اس کو مخلوق سے متوحش بناتا ہے۔ چر اس کو درندوں وحشیوں اور جنول سے مانوس کر ویتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وحشیوں درندوں اور جنوں میں رہ کر آدمیت کی وحشت جاتی رہتی ہے تو اس کو فرشتوں سے انس دیتا ہے وہ مخلف

کئے بغیر جنت کی محبت کا دعویٰ کرے ہی وہ بھی جموٹا ہے اور کوئی فقیر اور فقیروں · کی محبت کے بغیر سرکار دو عالم نور مجسم حضرت محم مصطفیٰ صلی الله تعالی علیه وسلم کی محبت کا دعویٰ کرے وہ بھی جھوٹا ہے۔

سر کی آ تھوں سے دنیا کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور دل کی آ تھوں سے آخرت كا مشامده كيا جاتا ہے اور باطن كى آكھوں سے اللدتعالى كا مشامده كيا جاتا ہے تو محلوق کے ساتھ اتنا ادب برتا ہے کہ تیری آ واز کسی کی آ واز پر بلند نہ ہو جائے اور الله تعالى كى تعلم كهلا نافرمانى كرتاب اور كناه كرك اس سے جھرا كرتا ہے اور اس ك افعال مين مباحثة كرتا ب تيرى حالت كس قدر فتيح ب- آ فاب جالل يراور اس يرجوكه الله تعالى كواني خوابش اورطبيعت اوراي نفس براغتيار كرتا بطلوع نہیں کیا کرتا ہے چیز عقلوں سے بالاتر ہے۔ روح اور ول کا تواجد و وجد موافقت ہوتا ہے لیکن بجز پس ممکن نہیں۔

الله تعالى كا فرمان ہے۔

إِلَّا مَنُ أَكُرِهَ وَقَلْبُه " مُطْمَئِنٌ " بِالْإِيْمَان ﴿ سورة النمل ﴾

ترجمہ: سوا اسکے جومجور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جما ہوا ہو۔

﴿ كنزالايمان ﴾

ترجمه الفتح الرباني

مريد صادق كى يدشان موتى ب كه جو حالت بھى اس كو پيش آتى ہے وہ اس کے ظاہری اعمال کو آئینہ شریعت پر اور باطنی اعمال کو آئینہ علم پر پیش کرے حق و باطل کومعلوم کرتا ہے پس اگر اس کے اعمال دونوں آئینوں کے موافق ہوتے ہیں ، اور درست نظر آتے ہیں تو اس کو بادشاہ حقیقی کے سامنے داخل کر دیتا ہے اور اگر اس کامل ایک آئینہ کے موافق ہوتا ہے دوسرے کے نہیں تو وہ داخل نہیں ہوتا اور دروازہ پر بیٹے جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہتو اسے معاملہ کو درست کرلے یہاں تک کہ تیری کوشش مشکور ہو جائے اور تیرے عمل کی تعریف کی جائے کیونکہ

723

اس طرح جب تو اپنی مراد ومقصود کے منقطع ہونے وقت تو اپنے تو کل کے جنگل میں خوف کرنے گئے گا یہاں تک کہ تیرا مخلوق واسباب کی لوٹنا قریب ہو جائے گا تو تیرے دل پراطمینان کی گروہ لگا دی جائے گا۔

کسب کے ذریعہ کھانا سنت ہے

حضرت بیران بیرشخ عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیه نے ارشاد فرمایا اے توحید اور تقوی میں ناقص رہنے والو تم مرحالت میں توبہ کرنے سے کہاں دور

اے بدنصیب وین کو ج کر کھانا نفاق ہے اور کسب کے ذریعہ سے کھانا سنت نبوی ہے تو اس سنت کی معیت میں بیٹھ جاکسب کر تاکہ تیرے یاس ایمان آ جائے اور اس کام کو تیرے ہاتھ سے لے لے اور تیرے دل سے مخلوق کے ووازوں کو بند کر ڈالے۔خواہ تو اس وقت باہر لکاتا یا بیٹھا رہتا۔ تو اس کے وارالعلم میں اندھا اور بہرا بنا ہوا چلتا چرتا رہے گا کہ اللہ تعالی کے سواکسی کی نہ نے گا اور نہ اللہ تعالی کے فضال کے سوا کچھ نظر آئے گا پھر محافظین خداوندی کی ہمراہی میں اطراف زمین میں پھرے گا اور مجھے سیاحت نصیب ہوگی۔

اے عوام! جبتم سے کسی کو کوئی چیز ملتی ہے تو کیا مخلوق سے لینے کی حالت میں مسافرت اور سیاحت اختیار نہیں کرتا اور الله تعالیٰ سے لینے کی حالت توحقق ہے۔ اس میں سیاحت ہوتو کیا بعید ہے۔ ہاں جب اس کا درجہ رق یاتا ہے اور اس کی ولایت تحقق ہو جاتی ہے تب اس کے ول میں لینے کا خطرہ نہیں گذرتا۔ اشیاءاس کے یاس آتی رہتی ہیں حالانکہ وہ ان سے غائب ہوتا ہے اس کوان کے لینے کی قتم دی جاتی ہے۔

حضرت سيدنا موى عليه السلام كى والده ماجده رضى الله تعالى عنها سے كها كيا تھا جبتم موی علیہ السلام پر خوف کرو تو اس کو دریا میں ڈال دینا۔ اے بندہ صورتوں میں اس کے پاس آتے جاتے ہیں کیے جنگل اور میدانوں اور سمندروں میں ان کے کلام کوسنتا رہتا ہے۔

وہ محض جو یک سوئی کا ارادہ رکھتا ہے وہ سن لے ﴿ لَعِنَى جو میں نے کہا ہے ﴾ اے طالب مولی تعالی اول کلام کا انتظار کر اس کے بعد دیدار کا۔ جب بیہ بندہ فرشتوں کے کلام سے مانوس ہو جاتا ہے اور ان کی صورتوں کے دیکھنے کا اشتیاق ظاہر کرتا ہے تو اس کے اور اس کے درمیان سے تجابات اٹھا دیئے جاتے ہیں۔ مخلوق خداوندی میں فرشتوں سے زیادہ شیریں کلام والا کوئی نہیں ہے وہی مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت عمدہ اور لطیف کلام والے ہیں پھر فرشتوں ے جاب کر دیا جاتا ہے اور اللہ تعالی اس بندہ کو اپنے دروازہ پر لے آتا ہے اس کے بعد اپنے قرب کا انس اس کونصیب فرما تا ہے اور اس کے بعد ہوتا ہے جو پچھ بھی ہوتا ہے سکوت کے بعد اس کے دل کی طرف ویسے ہی ومی بھیجی جاتی ہے جيما كدحفرت سيدنا موى عليه السلام كى والده ماجده رضى الله تعالى عنها كى طرف ان کے خوف کرنے کے وقت بھیجی گئی تھی۔ اے دل جب کہ تو اپنے اس بھید پر جو تھ میں پوشیدہ ہیں آشکارا ہونے کا خوف کر لے تو تو اینے جسم کو جنگلوں اور میدانوں کے سمندروں میں ڈال دے اور اینے اہل و اصحاب سے جدائی اختیار كرلے تھ سے تو ايك عورت ﴿ يعنى حضرت موى عليه السلام كى والده ماجده ﴾ بہتر تھی کہ جس نے اینے نور نظر بیے موی علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ تو دو قدم باہر نکالیا ہے اور ڈرتا ہے اور معاملہ تیرے ایمان کے نقصان کا باعث ہے۔ الله تعالى كا فرمان ہے۔

لَوُلَا أَنُ رَّبَطُنَا عَلَى قَلْبِهَا

اگر ہم موی علیہ السلام کی والدہ کے ول پر طو صبر کی ک گروہ نہ دیتے تو وہ راز کو ظاہر کر دیتیں۔

کے ساتھ اس کی محبت میں رہے گا۔ اور عابد اپنی عبادت کی وجہ سے اس کی صحبت میں رہتا ہے لیکن اس بات کو بھیت ایسا مرید کون ہے اس کو عارف بی جانتا ہے۔ تو ایسے عارف کا تابعدار بنا رہ پس اگر تو اس امر میں اللہ تعالیٰ کی موافقت کی تو بہتر ہے ورنہ تو رائدہ درگاہ ہو جائے گا۔

ہم اہل معرفت کے پیچیے بیچے ان کے ہم نشینوں میں سے وہونی کی طرح چلا کرتے تھے تا کہ ہم ان سے دربار خداوندی میں دافل ہونے کے آ داب سکھ لیں۔جس نے اپنی رائے پر اعتاد کیا ﴿ یعنی شخ کامل کی ضرورت نہ جمی ﴾ وہ

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه كجه تقرير ك بعد ارشاوفر مايا كه بنده موكن انجام کار میں سرکار دو عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کا نائب بن جاتا ہے که ترک كرة ربتا بينى جو چيز چيوڑنے كے قابل ب اس كو چيوڑة ب اور جو لينے ے قابل ہے اس کو لیتا ہے اور بیامر کہ کون کی چیز چوڑی جائے اور کیا چیز لی بائے اجاع رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے منع کی طرح روثن ہو جائے گی۔ بندہ موس کر بھی وجود کا کیڑا پہنایا جاتا ہے اور بھی فنا کا اور بھی محو اورمفقود ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی اس پرمتوجہ ہوا اور بھی موجود ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے تلوق کو اس کے احکام کی اطلاع دے۔

چنانچه بزرگول كا قول ہے۔

میرا دل این پروردگار سے بلاواسط روایت کیا کرتا ہے۔

تو اپنی خلوت میں دو دروازے بنا۔ ایک دروازہ مخلوق کی طرف اور ایک وروازہ خالق کی طرف۔ ایک سے مطوق کے حقوق ادا کیا کر اور دوسرے سے اللہ تعالی کے حقوق ادا کیا کر مخلوق کی محبت اللہ تعالی بی کیلیے اختیار کر تا کہ مخلوق ك شري حيا قلت مولى رب اور الله تعالى كا قرب تير ع لئ ميشه رب

مومن جب تخفے اپنے دین کا اندیشہ ہوتو اپنے دل کو اللہ تعالی کی طرف ڈال دے اوراس دل کواس کے سپرد کر دے اور اسنے الل کو بھی اس کے حوالے کر دے اور کہددے اے مولی کریم تو ہی سفر کا رفیق ہے۔ اور تو بی اہل وعیال کے متعلق ہارے پیچھے محافظ اور کارساز ہے۔ الله تعالی کی محبت اور معرفت الی ہے جیسے کمر میں ﴿روپوں﴾ کی ہمیانی کہ جدھر بھی جائے گا وہ تیرے ساتھ جائے گی۔ پس تو تقریر کی معیت میں سوئے گا اور قدرت و قادر بی کی سنے گا۔ والله بالله اولیاء کرام کے حالات انبیاء علیم السلام کے سے حالات ہیں مگر ان کا لقب دوسرا ہے۔

# انبیاء واولیاء قبر کے حساب محفوظ ہیں

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه نے ارشاد فرمايا كه انبیاء و مرسلین علیم السلام کی طرف ﴿ قبر میں ﴾ منگر تکیر نہیں آیا کرتے کیونکہ وہ مخلوق کے شفیع ہیں۔ اس طرح اولیاء کرام سے بھی حساب نہیں لیا جائے گا كيونكه يه بحى مخلوق ميس الله تعالى كے مخصوص بندے ہيں۔

اپنی رائے پر اعتماد کرنا گمراہی ہے

حضرت غوث جیلانی رحمة الله علیه نے فرمایا که اے بندہ خواہش وطبیعت اے بندہ حمد و ثنا جس جس مقسوم کے متعلق قلم چل چکا ہے اور علم ازلی واقع ہوچکا ہے اس کا لینا اور اس کا استعال کرنا ضروری ہے۔ کیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا تو اس کواپنے ہاتھ سے اور اپن خودی کے ساتھ لیتا ہے یا اللہ تعالی کے ساتھ رہ کراس سے تو اپنے آپ کوموجود سجھتا ہے یا مفقود سجھتا ہے۔ توحید کی معیت میں بندہ ك دل ك اندر ايك ايا راز بوتا ہے جس پر نه شيطان آگاه بوتا ہے اور نه عقلیں اور نہ فرشتہ تو این فنا کے دروازہ سے قرب خداوندی کو ڈھونڈ جب تو اس برراضی ہو جائے گا وہ تھ سے محبت کرنے لگے گا پس جب وہ تھ سے محبت كرلے كا تو تھے خرداركردے كا تھے ائى مصاحبت ميں ركھے كا تو بميشدا ي علم

اپنا منہ مخلوق کی طرف کیا تو تیرا ایمان باطل ہو جائے گا۔ ایمان کے وقت معیت خود شکتہ ہو جاتی ہے۔ اس وقت دلوں کا شکتہ ہونا کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن عوام کے دلوں کی شکتگی دنیا کیلئے ہوتی ہے۔ اور خواص کے دلوں کی شکتگی آخرت کیلئے ہوتی ہے اور خاص الخاص کے دلوں کی شکتگی مولی تعالیٰ کے جاتے رہنے کے وقت یا کشف کے بعد تجاب واقع ہونے پر ہوا کرتی ہے۔ غرض ہر مخص کیلئے وقت یا کشف کے بعد تجاب واقع ہونے پر ہوا کرتی ہے۔ غرض ہر مخص کیلئے اللہ اللہ شکتگی ہوتی ہے جو اس کیلئے مخصوص ہے۔ لیکن اکاد کا افراد کی بی شکتگی اللہ تعالیٰ کیلئے ہوا کرتی ہے۔

727

سوال

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه سے ايك فخص في سركار دو عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كي اس فرمان:

لَا يُقْبَلُ اللَّهُ دُعَاءً مُّلُحُوفًا

لینی اللہ تعالی دعائے محوف کو قبول نہیں کرتا کے معنی دریافت کئے

جواب

ت پرحمة الله عليه نے فرمايا كه الله تعالی تصنع بناوث كرنے والے كى دعا كو جس ميں قافيہ بندى تجع كى جائے قبول نہيں فرماتا۔

میں اور میرے پر ہیز گار اُمتی تکلیف سے بری ہیں جمعی مومن پر امید واری کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ اپنے گنا ہوں کے دفتر کو دیکھتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نظر نہیں آتا اس کو بجین سے ہی ہدایت کی تلقین کی گئی تھی۔ وہ کتاب لے کر تحصیل علم کیلئے قاری کے پاس گیا اور عمل و عبادت کیلئے محراب کی طرف جاتا ہے۔ ایسا شاذ و نادر ہی ہوا کرتا ہے بس وہ اپنا کوئی گناہ نہیں دیکھتا جب وہ اوامر کے دفتر میں نگاہ ڈالٹ ہے بس اسے کوئی ایسا امر جس کے تہہ کرنے کا اس کو تھم تھا چھوٹا ہوا نظر نہیں آتا۔ بس اس پر ایک قسم کی معصیت مقدر کر دی جاتی ہے تا کہ وہ خود

گا۔اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے سواسب چیز مخلوق میں داخل ہے اور یہ معنی جملہ طالات کوشامل ہیں۔ مخلوق کی صحبت رکھنے کے بعد معنی ہیں کہ لوگوں کی خیرخواہی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صحبت کے بعد مخلوق کی صحبت اختیار کر۔ کیونکہ جب تو اللہ تعالیٰ کی صحبت کے بعد مخلوق کی صحبت اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی معیت میں ، مور ہے گا نہ مخلوق کی صحبت اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی معیت میں ۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تیری محبت کی نشانی سے کہ تو نفع اور نقصان کو مخلوق کی طرف سے خیال نہ کرے۔ بلکہ کل کے کل اس کے تابعدار اور مخر ہیں یہی سمجھتا رہ۔ اور بہت سے لوگوں نے اس کے ضل کا کھانا کھایا ہے اور اس کے انس کی گفتگوسی ہے اور اس کے قرب کی فرحت کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے دنیا میں قبل از موت خطاب فرمایا دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے دنیا میں قبل از موت خطاب فرمایا ہے۔ یہیں ان سے قیامت میں بھی خطاب کیا جائے گا اور اکاد کا بی ایسے افراد ہیں ہیں جن سے دنیا میں بھی خطاب کیا جائے گا اور اکاد کا بی ایسے افراد ہیں ہیں بیں جن سے دنیا میں بھی خطاب کیا جائے ۔

دكايت

حضرت ابوالقاسم جنید بغدادی رحمة الله علیه نے فرمایا که میں نے بعد شہادت چالیس ابدالوں کے جن میں سے حضرت سری سقطی رحمة الله علیه بھی ہیں وعظ کہنا شروع کیا بغیر اس کے کلام نہ کیا اور ان کے قول پر بھی عمل نہ کیا بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا آپ فرمارہے ہیں۔اے جنیدلوگوں کو وعظ کہنے کا وقت آگیا ہے۔

اگر توحق اور زیادتی مراتب کا طالب ہے اور ثابت قدمی چاہتا ہے تو پس جو پچھ میں کہدرہا ہوں اس پر عمل کر ورنہ تیرے لئے ہلاکت ہے۔ نماز کے وقت بھی منہ کعبہ کی طرف کیا جاتا ہے اور معیت کے وقت بھی کعبہ کی طرف منہ کیا ۔ جاتا ہے اور میرا کہنا ہے ہے کہ تو اپنے دل کا منہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لے جیسا کہ نماز کے وقت تو نے اپنا منہ کعبہ کی طرف کرلیا تھا۔ اگر معیت کے وقت تو نے ﴿٢﴾ ہر چيز كورك كرك الله تعالى برقاعت مو-

وسه بريزين الله تعالى كاطرف رجوع مو-

اگر تیرانس بزار دعویٰ بھی ولایت کا کرے پس تو ان خصاتوں سے نفس کی حد بندی کر۔اگر اس کو بورانه کرسکے پس تو ولی نہیں ہے۔ کس عالم کوزیانہیں کہ وہ بادشاہوں کے باس جائے گراس کے بعد کدایمان وابقان کومضبوط اورعلم حق اور زبرقوی اورمعرفت و انس بالله راسخ موجائے۔ اس وقت علام کا باوشامول کے یاس جانا قوتوں کے ساتھ ہوگا اور ٹکلنا بھی قوتوں کے ساتھ ہوگا۔

ت حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه فرمات بين كه مين ايك بزرگ كي خدمت میں رہا کرتا تھا کہ جن کے کشف کا یہ عالم تھا وہ میرے تمام گذشتہ واقعات گذشتہ اور آئدہ ہونے والے واقعات بیان کردیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک خواصورت الرکا رہا کرتا تھا اور وہ بادشاہوں کے پاس آیا جایا کرتے تھے پس اس وجدے میرے دل میں خطرہ پیدا ہوا کہ یہ باتیں الل اللہ کی شان کے خلاف ہیں۔ پس اس خطرہ پر آپ نے قربایا اے صاحبز اوے۔ بدار کا خانقاہ میں رہتا ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ اگر اس کو وہاں چھوڑ دول آتو الوگ اس محبت کی وجہ سے بلاکت میں نہ بر جا ئیں۔لیکن بادشاہوں کے باس جانا ان سےمیری کوئی حاجت نیس ہے۔ میں تو ان کے پاس صرف اس لئے جاتا ہوں تا کہ ان کو تھیجت کروں اور انصاف کے راستہ ان کو بتاتا رہوں۔

تم بزرگوں کی محبت اختیار کرتے ہواس میں خللی رہتا ہے ﴿اس لئے کہ تفع نہیں ہوتا ﴾ اور ہم ان كى محبت شل اوب كے ساتھ رہا كرتے تھے۔

سوال: حلال وحرام كالمخلوط هونا

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه سے ايك مخص في عرض كيا حضور كه جب

بني سے کہيں ہلاک نہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ گناہ کا مرتکب ہوکر فورا اس کی تلافی اور توبہ کرتا ہے ہی بیمعصیت اس کیلئے امر تقدیری ہوتا ہے جس کا کرنا لابدی ہے جبیا کہ اس کے اہل وعیال کے نفقہ کا ذمہ

سے مومن کے حق میں یہ گناہ الیا ہوتا ہے جیسا کہ حضرت سیدنا آ دم علیہ السلام كا مناه تها ﴿ كه تقدير مين لكها جوا تها كه اس لئ موكر ربا مكر إيما شاذو نادر ہوتا ہے جس کی طرف نہ توجہ کی جاتی ہے اور نہ اس کی کوئی پروا کی جاتی ہے۔

انس میں دوقتم کے ارادے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک اللہ تعالی کا ارادہ اور ایک اس کے ماسوا کا۔ پس مید دونوں مصالحت اور جنگ کرتے رہے ہیں کہ بھی یہ غالب آیا اور بھی وہ پہال تک کہ جالیس پورے ہو جاتے ہیں اور اب جنگ ختم ہوكر ايك فتح ہو جاتى ہے اور يكى مطلب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کا کہ جس کی عمر جالیس ہو گئی اور اس کی بھلائی اس کی برائی پر غالب نہ ہو پس وہ جہنم کا سامان کرے ہیہ مدیث اس اصل کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ﴿ لِعِن اصلاح کا زمانہ جالیس سال کی عمر ہے جل بی ہے ﴾

### علامات ولايت

حضرت الشيخ عبدالقاور جيلاني رحمة الله عليه في ارشاد فرمايا كه اس بيان طریقت کے مکر \_ ظاہر ﴿ یعنی شریعت ﴾ تو دایہ ہے اور نگاہ باطن دودھ چھوڑنے کا زمانہ ہے۔ جب تک تو ماسوا اللہ سے واقف رہے گا وہ تھھ سے واقف رہیں گے۔ پس تو سرایا ہوس ہے بھی تو ان کا اتباع کرے گا اور بھی تو ان کے سامنے جھے گا اس مھر کے یہی دوطریق ہیں ﴿ يعنی شريعت اورطريقت ﴾

ولايت كى تىن علامتىں ہیں۔

وا الله تعالى كى بروسه ير برچيز سے استعناء ہو۔

کھانے میں حلال اور حرام مخلوط ہوجائے تو کیا نماز روزہ درست ہوگی۔

730

آب رحمة الله عليه في ارشاد فرمايا كه طلال ظاهر ب اورحرام بهي ظاهر ب شریعت نے دونوں کو تیرے لئے بیان کر دیا ہے اور تامل بھی ﴿واضَّح كر دیا ﴾ جب دل کی غذا کے بارے میں انکار کرے وہ پس وہ حرام ہے اور جس کے متعلق ہاں کرے وہ طلال ہے اور سکوت کرے ہاں یا نال کچھ نہ ہو ہی وہ مشتبہ ہے ﴿اس سے بھی بر بیز کرنا جا ہے ﴾ اگر تجھے الفت کی چیزیں میسر نہ ہوں اور تیرانفس صبر کرے پس می قناعت ہے عبادتیں اور نماز روزہ تو تم کومعلوم ہی ہے کہ الله تعالی کے پاس کتنا کچھ ہے کہ فرضتے دن رات اس کی عبادت میں مشغول ہیں۔جن کی اس کو پرواہ نہیں۔ اس کی مراد تو تجھ سے وہ دل ہے جو کہ کدورتوں اور اغیار سے یاک وصاف ہو۔ منافق زاہر کا ظاہر پاک وصاف ہوتا ہے اور اس كا باطن خراب و مكدر ہوتا ہے اس كے رخساروں ير ذلت اور اس كے كندهوں ير خثوع اور ان کے بدن پرصوف کا جبداور اس کا زہداس کی باتوں کی مقیلی پر ہوتا ہے۔ اس کا باطن گداگری کرتا ہے اس کا نفس تعریف و برائی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کی آ تکھیں لوگوں کے مال کی لا چ کرنے والی ہوتی ہیں۔

اور جو عارف ہوتا ہے ظاہر میں تو سی مقوم کے ساتھ ملوث ہوتا ہے۔خواہ وہ اپنے نفس کے مقسوم ہوں۔ یا وہ مقسوم ہوں جن کو ان کے ساتھ تعلق ہے کہ وہ شاہی کارندہ اور اس کے محل کا بخشی اور اس کے نشکر کا سید سالار ہوتا ہے۔ بیتمام باتیں اس کے باطن کی سلامتی اور اس دل کی صفائی کے ساتھ اور دربار خداوندی کی نظر کے ساتھ ہوتی ہیں۔علم کی موجیس اس کے دل سے اٹھتی ہیں۔ دنیا کے سمندراس کے دل کونہیں بھر کتے۔اور وہ تمام چیزیں جوساتوں آسان اورساتوں زمینوں میں ہیں اور تمام موجودات اس کے دل کی نسبت سے معدوم قابل تلاثی

فيوض غوث يز داني ہوتے ہیں مصورت عارف کی ہے اور وہ صورت زاہد کی۔ تھے اس کی کچھ خرنہیں بس تو این زبان کوخلوق کے طعنہ کرنے سے قطع کیوں نہیں کر لیتا۔

## الله سے ناواقف

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه نے ارشاد فرمايا كه اے دنيا داروں سے ان کی دنیا آخرت کے ذریعہ چھنے والو۔ اے اللہ تعالی سے جاہو۔ تم ان عوام کی بنبت توبركن ك زياده متق موتم كو كنابول كا اقراركرنا ان سے زياده ضروری ہے کہ تمہارے پاس نہ خیر ہے نہ تقع حیات اور نہ نجات نہ روشن ہے اور نہ عی دین۔ رعی تمہاری دنیا وہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ تم اس کو اپنی طبیعت اور خواہشات سے لیتے رہو۔تمہارا اس کو لینا دنیا علی کیلئے ہے نہ کہ آخرت کیلئے۔ میری توجہ اور محنت تمہارے ساتھ ہے اور میرا وعظ تمہارے گئے ہے اس تمام کفتگو سے اشارہ اینے زمانہ اور شہر کے واعظوں کی طرف تھا ﴾ تم مو کے ہو جاؤ اور اند سے بنو۔تم میں سے کوئی وعظ نہ کے۔ گویا کہ وعظ موئی دوسرول کا حصہ ہے۔ میں آج اپن زبان اور این قالب کو بطور مستعار لئے موے مول - انس حاصل ہونا تنہائی و مسافرت میں ہے اور خلوت قرب الی کی منجی ہے۔ اے خلوت میں خاموش رہنے والو۔ تیری شان تو جلوت میں خاموش رہنے میں ہے۔ اے صاحبزادے پہلے خلوت ہے اس کے بعد جلوت پہلے گونگا پن ہے اس کے بعد گویائی۔ پہلے بادشاہ کی طرف توجہ کرنا ہے اس کے بعد غلام پرمتوجہ ہونا ہے۔ ایک صدیق کا قول ہے۔

تحض حلال روزی ریجانیوں میں ہے ﴿ یعنی عنایات پروردگار کی بوسو تھنے والول میں ﴾ اس سےمقصود بیہ کے تو روحانیوں میں سے ہو جا۔ تا کہ تیری حالت ریحاندل جیسی ہو جائے۔ وہ یاک اور ٹایاک اور حلال وحرام میں امتیاز کرنے لگے۔ بیادات تیرے باطن کیلئے چراغ۔ تیری معرفت کا سورج۔ تیرے رب تعالی اوراگر وہ حرام ومشتبہ کھانا ہوگا تو فرشتہ تھھ سے کے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمُ يُذَّكِرِ اسْمُ اللَّهِ

ترجمه: اورتم وه کھانا نہ کھاؤجس پر اللہ کا نام نہیں لیا حمیا۔

پی تو اس کے نزد یک بھی نہ جا کہ اس کے بدلہ میں اللہ تعالی تھے کو اس سے بہتر غذا عطا فرمائے گا۔ تضاء وقدر کے سامنے سرتنگیم جمکا کربیٹ جا یہاں تک کہ فضل خداوندی کا ہاتھ آئے اور لذتوں کے استعال کی جانب تیرا ہاتھ برھا دے۔ زہد ایک گمڑی کاعمل ہے اور تقوی وو گمڑی کاعمل ہے اور معرفت ہیشہ کاعمل ہے۔

جب ہم تیرے حالات کو اگلے لوگوں کے حالات پر قیاس کرتے ہیں تو ہم تھ میں ان میں سے ایک چیز بھی نہیں یاتے۔ تونے اسے نفس کو کھانا کھلایا پس اس نے دیکھ لیا کہ تو نے اس کی خواہشات کو پورا کرد یا ہے۔ پس وہ تیرے اوپر عالب آعمیا اور دست درازی کرنے لگا۔ کاش کہتو اس کی مراو کو قطع کر دیتا تو تو اس کے تو ڑنے میں مشغول ہوتا بلکہ تو نے اس کی خواہشات کو بورا کر دیا ہے اور تونے ایے شیطان کیلئے دروازہ کول دیا۔ کیونکہ شیطان تو اس کی آرزو اور تمنا کی تلقین کیا کرتا ہے۔

نفس کی زبان ہے بلکہ اس کی طرف شیطان اور جن خواہشات ڈالٹا رہتا ہے اور اس شیطان کو تیرے اور بغیر شیطان اس کے قدرت و قابونہیں ہوتا۔ جب وہ فضولیات کی طرف سبقت کرتا ہے تو وہ قابو پالیتا ہے۔ اگر تو اس کے مادہ کو قطع کر دیتا اور اس کوحرام اور شبهات سے بچالیتا تو اس کی آگ بچھ جاتی۔اگر تو مباح چیزوں کے استعال میں کی کرتا تو اس کی فضولیات کاغذہ بگھل جاتا اس کی خواہشات منتقل ہو جاتیں خوف وامید کے جھاڑ اس میں اگنے گگتے۔اس کے باطن کی تاریکی نور بن جاتی اور وہ دل کے ساتھ سکون یا تا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی

سے قرب کا چاند ہے۔حرام غذائفس کی پستی کے وقت ہوا کرتی ہے اور مشتبہ ول کی پستی کے وقت اور خالص صفائی باطن کے وقت ملاکرتی ہے یہ بات عقلول سے بالاتر ہے۔ جب تک وہاں ول ہے پس تو مشتبہ غذا کھا رہا ہے اگر وہال باطن کی صفائی ہے بیس تو حلال غذا کھا رہا ہے۔ آخر مید کیوں کہا گیا ہے۔

فرمان خداوندی ہے۔

أَنَّ النَّفُسَ لَآمَّارَة" باالسُّوءِ

كه بينك نفس برائي كاحكم دين والاسم-

اسلیے کہ وہ کھانے میں اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ کہال سے کھایا جیسا کہ ب دین بوی اینے خاور سے کہتی ہے کہ چوری کرکے لاؤ اور ہمیں کھلاؤ اس کو حلال وحرام کی تمیزنبیں ہوتی اور اس لئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔

وین دار عورتوں سے نکاح کیا کرو کہ دین دار عورت تیرے آخرت کے معالمه میں تیری مدور سے گی-

نفس مجی بالمنی حیثیت عورت کی طرح ہے۔ تحد کو جا ہے کہ حلال وحرم میں امتیاز کر اور جب خالص حلال بھی تیرے سامنے آئے اگر چہ وہ تیری کمائی کا کیوں نہ ہو کھانے میں توقف کیا کر۔ اور یہ خیال کرایا کر کہ اہمی روثی سالن پکا بی جمیں۔ پس اس حالت میں تیرا دل تیرے باطن کی طرف اور تیرا باطن تیرے یروردگار کی طرف توسل کرے گا اور الله تعالی تیرے دل کی طرف ایک فرشتہ جیج دے كا اگر وہ طبق وال كھانا حلال ہوكا تو فرشتہ تھے سے كہ كا۔

ترجمه الفتح الرباني

كُلُوا مِنْ طَيَّبَاتِ مَا رَزَقُنكُمُ ﴿ وَالْتِرَهُ الْعَرِهِ الْعَرِهُ الْعَرِهِ الْعَرِهِ الْعَرِهِ الْعَرِهِ الْعَرِهِ الْعَرِهِ الْعَرَاهِ الْعَرْهِ الْعَرَاهُ الْعَرَاهُ الْعَرَاهُ الْعَرَاهُ الْعَرَاهُ الْعَرَاهُ الْعَرَاهُ الْعَلَمُ الْعَلَيْدِ الْعَلَامُ الْعَلَمُ الْعَلِيمُ الْعَلَمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلِمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ

ترجمه: تم جاري عطاكي جوئي چيزول كو كھاؤ۔

وہ فرشتہ اس آیت کو تیرے ول پر پڑھ دے گا اس وقت وہ کھانا کھا لینا۔

تكايت

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه فرماتے بيں كه ابتدائى زمانہ بيل مير ك حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه فرماتے بيل كه ابتدائى زمانہ بيل مير ايك فميض تقى جوكه نہايت ہى عمدہ تھى بارہا بيل اس كو فروخت كرنے كيلئے بازار لے گيا گراس كوكسى نے نہ خريدا۔ پس بيل اس كوايك آ دمى كے پاس ك گيا اور اس قميض كوايك دينار كے عوض اس كے پاس رہن ركھ ديا يہاں تك كه عيد كا دن آگيا پس وہ محض قميض لے كرآيا اور قہاتم اس كو لے لواور پہنو۔ اور اس نے كہا كہ بيل ہے ايك دينارتم كو معاف كيا بيل نے انكار كيا كہ بيل معاف نہيں كراؤں گا اور نہ رہن چھڑاؤں گا اس نے جھے ہے كہا كہ يا تو اس كو لے لے ورنہ بيل اس كو جلا دوں گا غرض اس نے ميرے لئے اس كا پہننا لازم كر ديا اور بيل نے بيان ليا وہ ميرے مقدر بيل ہے اس بيل ميرا زمد نہ چھے گا۔

735

وبی حضرت غوث اعظم رحمة الله علیه سے ایک مخص نے کسی عالم کے اس قول کا مطلب سے بوچھا کہ ہم نے علم کی علم ہو کر رہا۔ مطلب سے بوچھا کہ ہم نے علم کی علم او غیراللہ کیلئے تھا مگر وہ اللہ کا بی ہوکر رہا۔

جواب

آپ رحمة الله عليه نے ارشاد فرمايا كه اولياء كرام كے حق ميں تو يہ قول ہلاكت ہے كيونكه غيرالله كيلئے علم سكھنا شرك ہے مگر اس كو دوسرى صورت برعمل كرتے ہيں كه غيرالله كيلئے علم سكھنا شرك ہوكہ وہ بھى نقص ہے ﴿ مُرشرك نبيں ﴾ پس مطلب يہ ہوا كه علم سكھا تو اس نيت سے تھا كه آخرت حاصل ہو اور اس پر عمل كرتے رہے يہاں تك كه علم الله تعالى تك لے آيا اور اس كے قريب كر ديا۔ انہوں نے ظاہر كو باطن سے فرع كو اصل سے حاصل كيا۔ پہلے يہ عوام ك ديا۔ انہوں نے ظاہر كو باطن سے فرع كو اصل سے حاصل كيا۔ پہلے يہ عوام ك دستر خوان پر بيشا ديئے گئے پر فضل كے طعام كے ساتھ مخصوص كر ديئے گئے وستر خوان پر بيشا ديئے گئے كھر فضل كے طعام كے ساتھ مخصوص كر ديئے گئے

طرف سے ندا دی جاتی۔ فرمان خداوندی ہے۔ یَایَّتُهَا النَّفُسُ الْمُطُمَنِّنَّةُ ارْجِعِیُ إِلَٰی دَبِّکِ ترجمہ: اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو۔

﴿ كنزالا يمان ﴾

ترجمهالفتح الرباني

عام آدمی کو مرت کے وقت ندادی جاتی ہے کہ تو قرب کے دستر خوان سے
اور آستانہ حضرات خداوندی سے کہاں دور چلا گیا ہے ﴿ کہ اس آیت کے
مصداق بنآ﴾

وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصُطَفَيْنَ الْآخَيَادِ

رَجِم: اور بيتُك وه مهار عزد يك چند موت پنديده بين ﴿

الزالايان﴾

تیرا دل ہرگز صاف نہ ہوگا جب تک کہ تیرائفس صاف نہ ہو جائے اور اصحاب کہف کے کتے کی طرح تو تابع نہ بن جائے تو قرب خداوندی کے آستانہ کی چوکھٹ پر انظار کر دل حضوری میں ہونفس اس کے باہر نکلنے کے انظار میں ہو۔ فلاہر شریعت پر عمل کرنا ضروری سمجھ اپنے ایمان کی کمزوری کے وقت میں ہو۔ فلاہر شریعت پر عمل کرنا ضروری سمجھ اپنے ایمان کی کمزوری کے وقت کتاب وسنت کی رخصتوں پر عمل کر اور جب ایمان قوی ہو جائے تو عز بمت اور سخت احکام کو افتیار کر۔ اگر تو اپنفس پر سوار ہو جائے گا تو تقدیر اور اس کی موافقت میں تجھ کو چلنا نصیب ہوگا۔

دكايت

حضرت منصور حلاج رحمة الله عليه كو جب سولى پر چڑ هايا گيا تو كسى فخف نے عرض كيا كه آپ مجھے وصيت فرما كيں تو آپ نے فرمايا كه پس نفس كى وصيت كرتا ہوں اگر تو اس كوا پن خدمت ميں نه لگائے تو وہ تجھے اپنا خادم بنالے گا۔

آب رحمة الله عليه في ارشاد فرمايا كه دوده چهورنا صرف اى بچهكودشوار ب جو اپنی مال کے سواکس کونہیں پہچانا لیکن جو کھانے پینے کو جان لیتا ہے اس کو پیچان لیتا ہے ہی وہ اس دودھ سے جوکہ ایسے تھن سے نکلے جس میں گویا سوئی کے سوراخ ہیں بے رغبتی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ کر اس کے دروازے کا قصد کر ۔ ہوسکتا ہے کہ تو اولیاء واصفیاء میں ہواور اس کو تجھ سے روکا جا رہا ہو کہ تیرا دل دنیا سے صاف ہو جائے اور تیرے دل سے اس کی یاد چلی جائے اور تیرے جدا ہوجانے پر اسے ہمیشہ حسرت رہے اور تیری شاہی محبت اس کی محبت کی جگہ پر آجائے یہاں تک کہ جب تیرا دل تیرے رب کی محبت سے بھرا ہواور اس سے مانوس موجائے اور تمام ذریعہ اور آلم منقطع موجائیں گے تو دنیا تیرے سامنے خادم بن كر تيرے لئے زرہ اور چوكيداروں اور خالفين كے اس حالت ميں كے اس سے زہر علیحدہ کرلیا گیا ہوگا لائی جائے گی اور وہ محبت والی زبان تیرے پاس آ کر کے گی تیرا مقدر حصہ ہر کیلے فلال موضع میں اور فلال موضع میں ہے اور فلال لاک تیرے حصد میں ہے ہر لحظ اس کی خوشامد و چابلوس زیادہ ہوگی۔

737

، حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه في ارشاد فرمايا كه اعراق والو- اس دنیا کی حکومت والو۔ اے دنیا کے بادشاہو۔ اے دنیا کے لباس ولایت والو۔ میرے پاس بہت سے کیڑے ہیں جو چاہتا ہوں پہن لیتا ہوں تم میرے متعلق ﴿ بد گوئی و اعتراض سے فی ﴾ سلامتی كو تلاش كرو۔ ورنه تم ير ايبالشكر لا وَس كا جس کے مقابلہ کی تم میں طاقت نہیں۔ والسلام۔

دنیا کی نعتوں کا ترک کرنا زمد کہلاتا ہے اور ان کا لینا معرفت کہلاتا ہے۔ الگوں کے اقوال جھوڑ۔ ہر مخص اینے زمانہ کاشنخ ہے اور زاہد مخص عارف کا غلام مواكرتا ہے جب تك بھى اس ميں دنيا و مافيھا كى كوئى خونى قائم وموجود ہے وہ

ایک ہی حالت میں دونوالے کھلائے گئے اور جو پچھعوام کو دیا گیا اس میں بھی شركت كى \_ جب الله تعالى تجمه سے كسى امر كا ارادہ كرے گا اس وقت وہ تجمه كواس كيلئے آ مادہ كرے گا۔

جومیری ابتدائی حالت سے واقف ہو اور پھر مجھ سے علیحدہ ہوکر بیٹھا رہا درحقیقت وہ گنہگار ہے۔

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه فرمات بين كه اولياء كرام مين ايس حضرات بھی تھے جب کوئی مخص ان سے خرق عادت کو کرامتوں میں سے دیکھ لیتا تھا تو وہ اس کوفتم ولاتے تھے اور اس سے فرمایا کرتے تھے کہتم نے پیر کرامت د مکیے لی ہے لہذا ہاتھ لاؤنشم کھا اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے کہ مرتے دم تک اس کا کسی

اور آج تو یہ حالت ہے کہ بیچارہ مسکین چندروز عمل کرتا ہے یہاں تک کہ ایک رات اس کو الله تعالی کے اسرار میں سے کوئی رازمعلوم ہو جاتا ہے تو دن بھر اس کا تذکرہ کرتے رہتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے بدراز بھی چین لیا جاتا ہے۔ حتم بخدا! آ دی بھی ایک چیز ہے اور علم اور کرامت بھی ایک چیز ہے۔ صاحب کرامت کو ملم ہے کہ کرامت کو چھائے یہاں تک کہ قضاء وقدر آئے اوراس کوظاہر کرنے کا تھم دے اپنے دل اور راز و نیاز مع الحق کی حفاظت رکھ کر اس کو ظاہر کرنا جاہیے۔ جب تیرے دل میں دنیا کاحسٰ اور اس کی زینت موقع پالے تو تو اس سے بھاگ بیشک وہ تیرا پیچیا کرے گی۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیه سے کسی نے یو چھا حضور دووھ چھوڑنا ﴿ لِعِنى ترك لذات دنيا ﴾ تو بڑى دشوار بات ہے۔ کے ساتھ تھم ظاہری کو یاد کرتا رہتا ہے۔ میں تمہارے ظاہر کو دیکھتا ہوں کہ وہ وصدانیت کی گواہی دیے ہیں اور تمہارے باطن اس کے برعکس ہیں۔ اس وجہ سے میں تمہارے چیرہ کو کعبہ کی طرف اور تمہارے دل درھم و دینار کی طرف متوجہ دیکھے رہا ہوں۔ جو ڈرا کرتا ہے وہ اندھیرے سے اٹھا کرتا ہے گرخوف ہی کہاں ہے۔

رہا ہوں۔ جو ڈرا کرتا ہے وہ اندھیرے سے اٹھا کرتا ہے گرخوف ہی کہاں ہے۔

ریا ہوں۔ جو ڈرا کرتا ہے وہ اندھیرے سے اٹھا کرتا ہے گرخوف ہی کہاں ہے۔

ٱللّٰهُمُّ خَلَاصًا يَأْتِي

اے اللہ میں خلاصی طلب کرتا ہوں۔

جو قلب مخلوق خدا میں زمین پر یکنا و فرد ہوتا ہے شیطان اس کے سامنے مشکیں بندھا ہوا تابعدار فرما نبردار بن کر آتا ہے۔ جب تو اللہ تغالی کو یاد کرے گا بہ تو ہے۔ پس جب تو ہے سے گا کہ وہ تھے یاد کرتا ہے پس تو محبوب ہے جب تو اس کو اپنی زبان سے یاد کرے گا پس تو تائب ہے۔ جب تو اس کو اپنی دل سے یاد کرے گا پس تو سالک ہے اور جب تو اس کو اپنے باطن سے یاد کرے گا پس تو عارف ہے۔ تجھ پر لازم ہے کہ اپنی بد اخلا تیوں کے درست ہوئے سے پہلے صالحین کی صحبت اختیار نہ کر اور جب تک تھے ایک نوالہ اور ایک مگرا در بدر پھراتا رہے پس تو ان کی صحبت اختیار نہ کر کیونکہ اس حالت میں تیری خرابی ان کی صحبت میں تیری اصلاح پر غالب ہوگی اور تو ان رعونتوں کو چھوڑ تیری خرابی ان کی صحبت میں تیری اصلاح پر غالب ہوگی اور تو ان رعونتوں کو چھوڑ دے اور غیر اللہ کو دوست نہ بنا اور نہ ان کے غیر سے دو تی کر اور نہ اس کے غیر کی مصاحبت میں رہ وہ تیرے اوپر پھٹکا رہے۔ اے سب خبیثوں سے زیادہ خبیث ۔ اے احتی کیا تجھے مجھ سے زیادہ یہودی اور نفرانی پند ہیں۔

دجال لعین خراسان سے آئے گا اور اس کا ظاہر سقرا ہوگا اور تھ پرعلم کا اظہار کرتا ہوگا کیا وہ بانست میرے تھے کوزیادہ محبوب ہے۔

اے اللہ کے بندو۔ خبردار ہو جاؤتم ہمیشہ کی زندگی کی طرف اور ایسے چشمہ کی طرف جو بھی بند نہ ہوگا۔ اور ایسے دروازہ کی طرف جو بھی بند نہ ہوگا۔ اور ایسے دروازہ کی طرف جو بھی بند نہ ہوگا آؤ۔

زہد کرے گا اور آخرت بھی طبیعت و خواہش کا ایک قتم کا بقید بی ہے۔ کیا تیرے
پاس ترک لذات موجود ہے اور جب تو اس سے بھی محروم ہے تو عارفوں پر
اعتراض کرنا چھوٹا منہ بری بات ہے۔ پس اگر اس کا دل لینے گئے جو کچھ بھی لیا
کرتا تھا یہاں تک کہ ساری لذتوں کا دل سے قلع قمع ہو جائے۔ یعنی جڑ اور
ریخوں تک اکھڑ جائے اس وقت زہدختم ہو جاتا ہے معرفت آ جاتی ہے۔
کدورت چلی جاتی ہے اور صفائی آ جاتی ہے۔ قرب آ جاتا ہے۔ مسبب
الاسباب آ جاتا ہے اور سبب منقطع ہو جاتا ہے اور اس وقت اس کی جانب
استقامت رجوع کرتی ہے اور وہ آ ستانہ خداوندی کے دروازہ پر بیٹھ جاتا ہے کہ
استقامت رجوع کرتی ہے اور وہ آ ستانہ خداوندی کے دروازہ پر بیٹھ جاتا ہے کہ
علوق کو اچھے کا موں کا تھم دیتا ہے اور ان کو برے کا موں سے منع کرتا ہے۔
تیرے گناہ تیرے ساتھ متعلق ہور ہے ہیں دشن تاک لگا رہے ہیں اگر تو دشنوں
کو ذلیل وخوار کرتا چاہتا ہے پس ابھی تو ہہ کرلے اور اپنی آخرت میں مشغول
ہوجا۔ اللہ تعالی تیرے اور پر گواہ ہے اور جہاں کہیں بھی ہوتو میرے ساتھ ہے۔

حضرت ابن عطاء رحمة الله عليه دعا كيا كرتے تھے۔

اَللَّهُمَّ اِرْحَمُ غُرُبَتِي فِي دُنْيَائ

اے اللہ میرے غربت پر دنیا میں رحم فرما۔

موت دوقتم کی ہوتی ہے

ایک عوام کی موت ہے جس کوسب جانتے ہیں۔

اور دوسری خواص کی موت ہے لینی خواہشات ونفس اور عادتوں کا مر جاتا ہے۔ اس موت سے دل زندہ ہوگیا قرب خداوندی مل گیا ہمیشہ کی زندگی آ گئی۔ اس کے اور موت کے ذکر کے درمیان میں پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے باطن میں ایک الی چیز آ جاتی ہے جو ای کے ساتھ مخصوص دیا جاتا ہے اس کے باطن میں ایک الی چیز آ جاتی ہے جو ای کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے اور اس کا ظاہر دوسرے آ دمیوں کو موت کی یاد دلاتا رہتا ہے اور وہ ان

740 ترجمه الفتح الرباني تم سیسے ساید کی طرف کو بردھوجس کیلئے زوال نہیں ہے ایسے پھل کی طرف دوڑو جو بھی کم نہ ہوگا اور اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اے شہوت اور لذت کے تربیت یافتہ لوگو۔ بیٹک خواہشات کے کیے

ہوئے لوگو بھلائی اس کے ماسوا میں ہے۔ تو جمارے ارادہ کی سچائی کی آگ میں جل۔ تمام پردوں اور دروازں کوتوڑ دے۔ پس تیرے اور ہمارے درمیان کوئی عجاب باقی نہیں رہے گا۔ تو اس کو ایسے دیکھنے لگے گا جیسا کہ تو ہم کو دیکھتا ہے اس وقت مقسومات مين مشغول مونا مفيد موكار

اے ولایت کا دعوی کرنے والو۔ تو ولایت کا مدی ند بن۔ کیونکہ بیالیاعلم ہے جو کہ خود تیرے سر پر چڑھ کر چھلے گا بودے گا۔ ندا کرنے والا تیرے اویر ندا كرے گا۔ ولايت افعال بيں نه كه اقوال - باطن بنياد ہے اور اس كى عمارت دل کا متصل ہو جانا ہے۔ اس کی تنجیاں ایمان ہے۔ اور اس کی حقیقت سے تیرے یاس کچھ خبرنہیں ہے۔ تو کسی لگانہ روز گارنفس مطمنہ والے بندوں میں سے کسی بندہ کے دامن سے وابسة موجا اور ان سے ایک لقمہ بھی طلب ندکر۔ تا کہ وہ تھے کواس بات پر قدرت دیں کہ تو ان کے کیڑے بہن سکے اور ان کے سامنے کھڑا رے ممکن ہے کہ جب تو اس حالت پر ہیشکی اختیار کرے تو وہ تجھے اپنے قریب بلالے اور اینے کلمات کی گذری تھے کو پہنا دے اور اینے بعض احوال پر آگاہی بخشے کہ تیرے دل کے جوش کو ثابت قدمی دے اور تیرے مقام کو یا کیزہ کر دے۔ یہاں تک کہ جب تو ارادت خداوندی کوایے دل کی طرف آتا ہو دیکھے تو آ تھوں کو بند کر لینا اور سر کو جھکا لینا اور اس کے راز کو کسی پر ظاہر نہ کرنا اہل اللہ کے دلوں یر واردات حق ان کے حالات و مقامات کے مرافق مختلف آیا کرتے ہیں کہ باطن کے تغیر سے ان کے ظاہر متغیر ہوتے رہتے ہیں۔ اور اس مرد کو جو ان کے اسرار برمطلع مووہ اس بات کامخاج ہے کہ اندھا اور بہرا اور نشہ والا بنا

رہے یہاں تک کہ جب ان کے نزد یک اس کی شرافت کھل جائے اور ادب محقق موجائے گا کہ راز پوشیدہ رکھتا ہے تو کیا عجب ہے کہ اس کے ول کوکوئی اپنا کیڑا یہنائے اور اینے ظاہر سے اللہ تعالی کے حضور اس کے دل کی طہارت کی دعا كرے\_ جيساك وشع بن نون عليه السلام كا حضرت موى عليه السلام كى معيت میں حال ہوا کہ خدمت کرتے کرتے مرتبہ نبوت برقیف یاب ہوگئے۔

## دین دارول کی صحبت میں بیٹھنا

اے اللہ کے بندے۔ جو چیز تیری ملک میں نہیں ہے اس وہ تیرے قضہ میں نہیں۔ ایسی چیز دو حال سے خالی نہیں۔ یا وہ تیرے گئے ہوگی یا تیرے غیر كيلئے \_ يعنى يا تو وہ تيرے مقدر اور حصه كى ہوگى يا تيرے غير كے حصه كى - پھريد مشقت جو تیرے دین کو نقصان پہنچا رہی ہے کس لئے اگر تو ہمیشہ علم سنتا اور اہل معرفت دین داروں کی صحبت میں بیٹھتا اور آنے والے واقعات میں غور وفکر کرتا رے گا تو اسباب و ارباب کا جھوڑنا تجھ کو آسان ہو جائے گا۔ اخلاص حاصل ہو جانے کے بعد مخلوق کی وجہ ہے سی ممل کا جھوڑ دینا بھی ریا ہے۔ البتہ اگر مخلوق کو دکھلاوے ہی کے خیال سے چھوڑا جائے تا کہ اخلاص حاصل ہونے میں کامیابی ہو تو اميد ہے كہ وہ ريا نہ ہو۔ جب تك تو مريد رہے تكم شريعت كى بابندى ضرورى سمجھ۔ کہ تیراعمل تجھ کوعلم تک پہنچا دے گا کہ وہ تیرے دل اور اعضاء اور باطن ہے عمل کرانے لگے۔علم ہی تجھ کو حکم دے گا اور وہی نوابی سے مختے منع کرے گا۔

اللَّهُمَّ مَا مِنَّا إِلَّا مَن يُرِيدُكِ وَلِكِنَّ لِافَاتِ تَمْنُعُنَا عَنُكَ اَوَامِرُ اللَّهِ اے اللہ ہم میں کوئی نہیں جو تیرا خواہاں نہ ہو گر آفات ہم کو تجھ سے روک رہے ہیں اور امر اللی اے خاطب تیرے اوپر فرض ہیں اگر باوجود قدرت کے تو ان کے ادا کرنے

فيوض غوث يزداني 743 ترجمه اللتح الرباني

خالی اور فارغ موکر کھڑا موجا' ندان کا خوف مواور ندان سے امید اور ندان کی تعریف اور نه ان کی صورتوں پر نظر اور نه ان کے معنوں پر نگاہ۔ اس وقت احسان خداوندی خوش عیشی و زندگی کا پیغام لائے گا۔ پھر تھیے قرب و امیری دوای صحبت اور محلوق سے دوری اور وجود سے فنا حاصل ہو جائے گا۔ اثبات کے بعد محویت اور وجود کے بعد عدم اور دوری کے بعد قرب کے اور کدورت کے بعد صفائی کے اور قطع کے بعد وصل کے اور گمشدگی کے بعد ملاقات کے طالب بنو۔ دل کی صحت و درسی بغیر زبان کے ہے۔ باطن کے درسی دل کے اور سر کی درسی بغیر وجود کے یہاں اللہ تعالیٰ ہی کی ولایت کی ہے جب عاہے گا اس کو مخلوق کی طرف اٹھا کر کھڑا کر دے گا اور اس سے اپنے بندوں کی اصلاح فرمائے گا اور ای وجہ سے اپنے قریب کرلے گا۔

واصل إلى الله

حضرت شخ عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه فرمات بين- اب باطل- ا سرایا ہوں۔ تو اسباب کوقطع کر دے اور ارباب کو چھوڑ دے تو یقینا واصل الی اللہ ہو جائے گا۔ جو پچھ تو ترک کرنے گا وہ خود بخو د تیرا استقبال کرے گا۔ یہاں ہر قتم کا کھانا طبق میں چنا ہوا موجود ہے۔مجبوب کے گھر میں قرب کی منزل میں

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه سے ايك تخص مسكله دريافت كرنے كيلے کھڑا ہوا۔ آپ رحمة اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا خاموش رہو۔ میں تیرے سوال کو و کھتا ہوں کہ تیرے نفس اور طبیعت سے نکل رہا ہے۔ میرے ساتھ خطرہ کا معاملہ نه كريس صاحب شمشير اورقل كر ذالنے والا موں اور الله تعالى تم كواسي نفس سے ورتا ہے۔ لین اے عامی۔ الله تعالی این عذاب سے تنہیں وراتا ہے۔ اور اے خاص \_ الله تعالى تم كوايي نفس سے دراتا ہے ـ اور اے خاص الخاص الله تعالى میں تاخیر کرے گا اور اگر تو انہیں جھوڑ دے گا تو تو کفر کرے گا۔ تو دنیا ہے اپنی حاجت کی مقدار لے نہ کہ ابو واحب اور جمع کرنے کیلئے۔ جب تیرا اسلام تسلیم کی شان کے ساتھ محقق ہو جائے گا اور تو ایے نفس کو تقدیر کے ہاتھ میں حوالے کر دے گا پس وہ سملے تیرے دل کو ضلعت خاص بہنا دے گا مجر تیرے ظاہر اور باطن کوآ راستہ کر دے گا اور تو ایک دن میں بارہا مرے گا اور زندہ ہوتا رہے گا۔ وہ زندہ کرکے تیرے ول سے خباشوں اور کدورتوں کو نکال دے گا زندہ ہو جائے گا اور جب وہ مخلوق کو دیکھے گا مرجائے گا اور جب مخلوق پراس کی نگاہ پڑے گی مخاج موجائے گا اور ذلیل ورسوا ہوگا۔ عادت اس کونگل لے گی۔ پس وہ حق کو دیکھے گا زندہ ہوگا اور حرکت کرنے گے گا اور اٹھ بیٹے گامخلوق سے اپنانس و وجود سے عائب ہو جائے گا یہ سیچ مریدین کے فرائض ہیں۔

742

جب كوئى مريدان كے ياس آتا ہے وہ اس كوخود فنا كا حكم ديتے ہيں۔ يہلے مخلوق اور نفس کے فنا کرنے کا تھم۔ پھر دنیا و آخرت سے محو و فنا کا تھم دیتے ہیں۔ پس اس کیلئے محویت تمام ہو جاتی ہے پس مقلب القلوب اس کو جیسا عابتا ہے لوٹ یوٹ کرتا رہتا ہے۔ جب تو اس مقام کی طرف ترقی کا قصد کرے پس تو حرام ومشتبہ چیزوں کے چھوڑنے کو اپنے اوپر لازم کرلے پھر جیما کہ مرتبہ تمام ہو جائے تو پھرمشترک حلال کے جھوڑنے کو لازم پکڑ۔ پھر مباح چیزوں کو بھی چھوڑ دے۔ اور پھر حلال خالص کو اینے اوپر لازم کرلے اور وہ تھم اور علم کا اجماع ہے۔ اور وہ ظاہر و باطن کا اجماع ہے جو کہ سی کے دست ملکیت میں نہ ہو۔ مثلاً وہ چیزیں جو کہ جنگلوں اور بیابانوں اور کناروں پر ہیں۔ تیرے پاس رزق حلال سوتے میں آ جائے گا تو اپنی دل کی آ تھوں کو کھولے گا اوراینے اردگر دفرشتوں اور ارواح انبیاء کو کھڑا دیکھے گا اورعلم تجھے اس کے کھانے کا فتویٰ دے گا اور تیرے لئے سلامتی قرب کا ضامن بن جائے گا۔ تو محلوق سے

تجھ کو اپنی تبدیلیوں سے ڈراتا ہے کہ وہ تیرے کان اور آ کھ اور قوتوں اور مال اور اہل وعمال کو لے لے گا پھر تھے آخرت کی طرف لے جائے گا۔ پس تھ سے مواخذہ کیا جائے گا اور اے خاص الخاص الله تعالى تحقي اسے سے ڈراتا ہے ليس تو اینے خوف کے قدم پر کھڑا رہ یہاں تک کہتو عاقل نہ ہو۔ اللہ تعالی تیرے سرسے مشورہ کرے اور اس سے کے کہ تحقیق میں پروردگار ہوں تو خوف نہ کر اور مت ور جب تجھ کو بیم سبه اور مقام مل جائے گا جب بھی تو خوف کی طرف بردھے گا اور وہ تجھے منع کرے گا۔ جب تیرا امن خوف سے مکدر ہوگا اس کو وہ صاف کر وے گا۔ جب دل کی صحت تمام ہو جائے گی اس کو زمین و آسان کے درمیان کی سلطنت تکلیف نہ پہنچا سکے گی۔ یہ بات آ رائش وآ رزواور بناوٹ سے حاصل نہیں ہوا کرتی۔ یہ تو اہلیت و قابلیت کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے جو کہ آسمان سے آیا كرتى ہے۔ جھ كو تيرے دل ميں زہد كے ساتھ قيام كرنے سے ممل ترتى دے سكتا ہے اور تیرے اوپر اور تیری مجلس والوں پر رحمت اترتی ہے۔ اور مباہات اور زائد انعامات آ کے پیچھے آتے رہیں گے۔

ایک مرید علیم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اس سے کہنے لگا کہ میں جنت میں تھوڑی سی جگہ جاہتا ہوں اس کے سوا کچھ طلب نہیں کرتا۔ تو تھیم نے جواب دیا كاش كه جيسے تونے آخرت سے قناعت كرلى ہے ايسے ہى تو دنيا سے قناعت كرليتا۔ جب مرناحق ہے اور مرے بغیر چارہ ہی نہیں تو ابھی مرجا۔ مردہ کو نہ میل جول سے علاقہ ہوتا ہے نہ بخش سے اور نہ کرنے سے نہ اسے پچھ تو قع ہوتی ہے نہ سی سے وشمنی اور نہ سی سے دوستانہ محض سکون وسکوت ہوتا ہے۔ تو تفع حاصل كرنے اور مصيبت كے وقع كرنے كيلئے مردہ كى طرح بن جا۔ مردہ كى سے بات نہیں کیا کرتا۔ پھر اگر اللہ تعالی جا ہے گا تو تیرے مردہ ہو جانے کی حالت

میں تھے گویائی دے دے گا۔ جب تو اپنی خودی اور مخلوق سے مر جائے گا تو تو اسے کلام سے گویا ہو جائے گا جو کہ سرایا صدق اور ی ہوگا۔ کیونکہ مردہ کی اور حق بی کی خبر دیا کرتا ہے۔

صوفی کون ہوتا ہے

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه كوايك رفعه لكها كما كه ايك صوفي محف ب وہ کچھ طلب کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ باطل ہے۔ فرمایا کہ صوفی تو مخلوق سے صاف ہوتا ہے۔ ان کو دیکھا بھی ہیں۔صوفی طلب کیا جاتا ہے وہ طلب

آپ رحمة الله عليه سے كى مخص نے سوال كيا حضور كه جب پوند لكانے والے پراس کی گذری زیادہ چھٹ جائے تو وہ کیا کرے۔

آب رحمة التدعليدن ارشاد فرمايا كه قضاء وقدركي موافقت سے خاموش موكر بیٹھ جائے یہاں تک کہ قضاء وقدر بقدر ضرورت اس کے ہاتھ میں پیوندر کھ دے۔ یا اسکی گذری کی جگه دوسری بھٹی گذری دے دے۔ جب تیرے باس سے تنجی جاتی رہے تو تو چوکھٹ پر سرکو رکھ کر دروازہ پر سو جا۔ تو تو جابل ہے تو تو مخلوق کا بندہ ہے۔ جب وہ تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو تیرے اور موٹا یا برها موا موتا ہے اور جب وہ پیٹے پھیر لیتے ہیں تو تو دبلانظر آتا ہے۔ تو ہلاکت والا ہے۔ تو مشرک ہے تیرا دل توحید سے خالی ہے۔ تو مخلوق کا بندہ ہے۔ تو نیکیوں سے خالی ہے۔ تو شار سے خارج ہے۔ نہ تو علاء کرام کے ساتھ شار کیا جاسکتا ہے نہ تو مریدوں میں شامل ہے اور نہ مرادین میں اور نہ صالحین کے ساتھ تیرا شار ہے۔

اگر مجھے اللہ تعالی کی شرم نہ ہوتی تو تم میں سے ہر مخص کے دروازے پر آتا اور اس کا مہمان بن کر ان کے کان ملتا اور اس کو تہذیب و ادب سکھا تا۔ ہائے ایں پیسہ کی محبت بی کیا ہے کہ اپنی طرف دیکھنے والے اور اپنے ساتھ چیٹے ہوئے

تھے پر افسوں ہے تو مجھ سے دنیا کوطلب کرتا ہے حالاتکہ وہ مشرق میں ہے اور میں مغرب میں ہوں۔ میں دنیا سے اپنے جھے توحید سے لیتا رہتا ہوں تو مجھ آخرت اور قرب خداوندی کوطلب کر۔

دین کی د بواریں گررہی ہیں

حضرت محمصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم کے دین کی دیواری برابر گررای ہیں اور اس کی بنادیں مل رہی ہیں۔ اے الل زمین آؤ ہم اور تم اس گرے ہوئے کومضبوط بنادیں اور جو گرچکا ہے اس کو درست کر دیں۔ اے سورج اور اے چاند۔ اور اے دن آؤیہ چیز تو پوری ہوکر رہے گی۔ ہاں بعض حال وہ ہیں جو پوشیدہ رکھے جاتے ہیں۔ ہم کو جاہیے کہ تقدیر کی آمد کے انتظار میں سور ہیں۔ سم الله يه كهه كرآب في منبر ير تكيه لكاليا اوراي ماته كواي سرك ينج ركه ليا اورانی آ تھوں کو بند کرلیا۔ کھ در کیلئے ای حالت میں رہے اس کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہتم بیوتوف اور مجنون ہو۔ بغیر عذر کے تمہارا میرے پاس بیٹھے رہنا نہ آ نا اصل راس المال كا نقصان ہے۔

حضرت غوث یاک رحمة الله علیدنے ارشاد فرمایا کداے مخاطب \_ تو ابوالہواس نه بن تكبر اورغرور كاشرك تجه برغلبه نه كري توعنقريب مرنے والا ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه كي مجلس مين استاذ دارالامام عز الدين بن رئیں الرؤسا حاضر ہوا۔ اور اس کے ساتھ بہت سے خادم اور غلام تھے اس سے

بہلے وہ بھی بھی آپ کی مجلس میں حاضر نہ ہوا تھا اور نہ اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ بیضنے کا اس کو اتفاق ہوا تھا۔ ایس اس کے آتے عی آپ رحمۃ الله علیہ نے ارشادفرمایا کتم سب بیک حالت ہے کہ بعض تمہارے بعض کی خدمت کیا کرتے ہیں۔الله تعالی کی خدمت کون کرتا ہے۔تم سب کے سب مخلوق وموجود ہو۔

اے مردہ مٹی۔ اے مٹی تو مٹی ہو جائے گا۔ تیری قبر پامال ہوگی اور تو ایک مٹی سے دوسری مٹی کی طرف روندا جائے گا تو گہوارہ سے قبر کی طرف لوٹے گا۔ تھے کھے خبر بھی نہیں ہے۔ تو بوڑھا ہوگیا۔ بہرا ہوگیا۔ مجھے خبط ہے تو مجنون ہے کہ اس سے پہلے کہ مجھے موت بیدار کرے تو خود بیدار ہوجا۔ تو این نفس کا ناصح بن جا اور اس کو پامال کر ڈال تو اپنے مال کو تقسیم کر دے۔ تو بلا مرضی وخوشی کے یقیناً سفر کرنے والا ہے۔

الله تعالى كا فرمان ہے۔

إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمُ لَايَسْتَاخِرُونَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقُلِمُونَ ﴿ ورَهُ لِأَنَّ ﴾ ترجمہ: جب ان کا وعدہ آئے گا تو ایک گمڑی نہ پیچیے ہیں نہ آگے ﴿ كنزالا يمان ﴾

جو کچھ تیری ملکیت میں ہے سب تجھ پر وہال ہے اور جس کو تو برا سمجھ ہوئے ہے سب تیرے لئے مصر ہے۔ تیرا دوست وہ ہے جو تھے ڈرائے اور تیرا وسمن وہ ہے جو تھے بہکائے اور مراہ کرے۔

ٱللَّهُمَّ نَبِّهُنَا مِنُ رَقُدَةِ الْغَافِلِينَ وَانْفَعُ بَعُضَنَا بِبَعْضِ اشْتَغِلْنَا بِنَا وَبِكَ حَتَّى تُصُلِحَ نُفُسُوسَنَا وَتَهُدِيُهَا لَكَ وَاشْتَغِلُ بَقِيَّةَ الْعُمَرُ

اے اللہ تو ہم کو غفلت کی نیند سے بیدار فرما دے اور جارے بعض کو بعض ہے تقع پہنچا تو ہم کو ہارے اور اپنے ساتھ مشغول فرما اور ہارے نفس کی اصلاح

سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جرائیل سے بوچھا کہ بیکون لوگ ہیں تو انہوں نے عرض کیا یارسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم بيآپ کی است کے وہ علاء میں جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے۔

ٱللَّهُمَّ ٱصْلِحُ الْكُلِّ. ٱللَّهُمَّ اجْعَلْنَا صَالِحِيْنَ وَاصْلِحُ بِنَّا اِجْعَلُ حَوَاءِ جنا اليك

اے اللہ تو سب کی اصلاح فرما۔ اے اللہ تو جمیں صالح بنا دے اور مارے ذریعہ سے دوسروں کی اصلاح فرما تو ہماری حاجق اور توجہ کو اپنی طرف كرلے۔ يه دعا ما مگ كرعز الدين سے كہا تو كھڑا ہوجا اور اپنا ہاتھ ميرے ہاتھ ير رکھ آپ کا اثارہ استاد۔ دار۔ کی طرف تھا تاکہ ہم اس اوجرے گھر کو این ر پروردگار کی طرف موزین اور مال و اولا دسب کوچیوز کر علیمره موجا نین اور الله تعالیٰ کی طرف عمل کے ذریعہ سے چلیں۔ تو عقریب اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جائے گا وہ تھے سے تیرے اعمال کے بارے میں انوال کرے گا اس نے تھے اپنی توحيد كيلئے پيدا كيا ہے نه كه دنيا وآخرت كيلئے۔ دنيا نه تيرا پيٹ جرعتى ہے اور نه ی تھے سراب کرعتی ہے۔ دنیا دھوکہ باز مکار ہے۔ تیرا ایے نفس کی طرف د کھنا اور اپنے نفس کی تدبیر سے دنیا کے منہ کی طرف دیکھنا اور اس کو وزیر بنالینا تیرے لئے بری مصیبت ہے۔ مومن انجام کار کا سوچنے والا ہوتا ہے بد بخت تہیں ہوتا۔ جب تو اینے نفس سے علیحدہ ہو جائے گا تو تیرا دل تجھ سے گفتگو كرنے لگے گا۔ اس كے بعد باطن تم دونوں سے ميل جول كرے گا۔ اس ك بعد الله تعالى تمهارا كارساز بن كا اور تحقيد دوست ركھ كا- يس تو بندول اور شہروں کا کوتوال ہو جائے گا۔ جس طرح ہوسکتا ہے تو اس نفس کومعزول کر دے۔ گرس طرح۔ جب تو تسی بوڑھے تخص کو دیکھا کرے تو یوں سمجھا کر چونکہ اس

فر ما دے اور ان کو اپنا سیدھا راستہ دکھا دے اور ساری عمر اپنے ساتھ مشغول

# نفیحت کرنے کیلئے شرائط

حضرت غوث جيلاني رحمة الله عليه في ارشاد فرمايا

دوسرول کونصیحت کرنے کیلئے شرط یہ ہے کہ خودمومن ہو۔ کسی بندہ کیلئے یہ مناسب نہیں کہ وہ بغیر اپنے پہنچے ہوئے مخلوق کوحق کی طرف دعوت دے۔ تو برے لوگوں کی اتباع نہ کر افسوس اس خائن پر ہے جس نے اپنے نفس اور اپنے پروردگار اور اینے نبی حضرت محمر مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم کے ساتھ خیانت کی۔ اور دوسروں کو علم کرتا ہے اور خود تعل نہیں کرتا۔ دوسروں کو منع کرتا ہے اور خود بازنہیں آتا۔ دوسروں سے کہتا ہے اور اس پر خود عمل نہیں کرتا۔ تیرے كاند هے ملانے اور بیٹنے اور مو تچھوں كو پت كرنے اور چېره زرد كر لينے كا اعتبار نہیں۔ آپ رحمة الله عليه نے ول كى طرف اشاره كركے فرمايا كه ايمان يهال ہے۔ آپ کا اس قول سے اشارہ اس قوم کی طرف تھا جو امیروں کے پردہ کو پکڑ کر ارد گرد جمع ہوتے ہیں یہی ان کی حالت کھی۔

الله والوں کی میشان ہے کہ ہرایک کے دل برمحافظ و چوکیدار ہوتے ہیں وہ نفس اور خواہش اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے ڈاکوؤں سے اور تے رہتے ہیں۔

## عمل نہ کرنے والے علاء کا برا انجام

حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که

رَايُتُ اَقُوامًا تُقُرَضُ شَفَاهُهُمُ بِالْمَقَارِيْضِ فُقُلُتُ مَنُ هُوءُ لَآءِ قَالَ هَوُّ لاَءٍ قَالَ هَوُّ لاَءٍ عُلَمَاءٍ وَأُمَّتِكَ يَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْهَوُنَ أَنْفُسَهُمُ وَهُمُ يَتُلُونَ الْكِتَابَ

ترجمہ: میں نے شب معراج چند قوموں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ قینچیوں

ہوگیا تھا۔ اس لئے ان کی عصمت اور پاک دامنی پر رونے لگے تھے۔

تم گونگے بہرے اور اندھے ہو۔ تمہارے سرول کے کان ہیں گر ولول کے کان ہیں ہیں۔ اے جہنم کی گٹڑیو۔ اے عام لوگو۔ اے کمینو۔ تم سرایا ہوں میں جتلا ہو۔ خبردار ہوجاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تمام امر لوٹیں گے۔ خبردار ہو جاؤ۔ میں تمہارا چرواہا اور ساتی اور تمہارا کافظ ہوں۔ میں نے ترقی تمہارے وجود اور نفع و نقصان پر نظر کر کے نہیں پائی۔ بلکہ سب کو توحید کی تکوار سے قطع کر ویئے نفع و نقصان پر نظر کر کے نہیں پائی۔ بلکہ سب کو توحید کی تکوار سے قطع کر ویئے کے بعد اس مرتبہ پر پہنچا ہوں۔ تمہاری مدح و ندمت اور تمہاری توجہ و ب رخی سب میرے نزدیک برابر ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو میری برائی کرتے رہتے ہیں کھیران کی برائی تعریف ہوکر پلٹتی ہے دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں نہ کہ بندہ کی طرف سے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بین نہ کہ بندہ کی طرف سے ایک میں اللہ تعالیٰ کیلئے ہے تم سے لینا شخص اللہ تعالیٰ کیلئے ہے تم سے لینا شخص اللہ تعالیٰ کیلئے ہے تم سے لینا شخص تمہارے اور رحمت و مشخصت کر کے تمہارے ہرائیک کے ساتھ قبر میں داخل ہوتا اور اس کی طرف سے مشکر کمیر کو جواب دے دیتا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں کی کو محبوب بنا تا سے تو اس کے دل میں اپنا شوق اور وجد ڈال دیتا ہے۔

حضرت بایزید بسطای رحمۃ اللہ علیہ سات مرتبہ جلا وطن کئے گئے اس لئے کہ ان سے بجیب بجیب کلام سنا جاتا تھا جو وجد شوق میں نکلیا تھا۔ اللہ تعالی اولیاء اللہ کے دلوں پر اپنے قرب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بجر پانچ نمازوں اور آ دمیت و بشریت کے لقب کے ان کو مخلوق کے ساتھ بجم پنہیں کرتا۔ ان کی صورتیں انسانوں جیسی بیں اور ان کے دل تقدیر کے ساتھ ان کے باطن محبت ضداوندی میں رہتے ہیں۔ تیری طاعتیں تیرے چہرے پر اور تیرے کپڑوں اور ظاہر پر ہیں اور تیری کے دی تیری خلوتوں میں ہے اور تیرا کفر تیرے باطن پر فلام روز اور مخلوق سے بھر ہوا ہے اس تلوار ہی تجھ کو پاک اور دل نفاق وغرور اور مخلوق سے بھر ہوا ہے اس تلوار ہی تجھ کو پاک

ك عمر مجھ سے زيادہ اس لئے اس نے مجھ سے پہلے اللہ تعالى كى عبادت كى ہے۔ اور الیا بی نیک بنده ہو یا فاس ۔ جوان ہو یا بچہ ہر ایک کے متعلق الی بی مناسب توجیبه کرلیا کر۔ اس طرح برنفس معزول ہوجائے گا۔ اور دنیا تیرے دل سے نکل جائے گی۔ اور تیرے دل کی آ کھ آخرت کو لے کر تجھے دروازہ قرب پر ڈال دے گی۔ تو اس کے قرب و حکومت اس کے کبریا و جلال کے دروازے کا قصد کرے گا اور آخرت تیرے دل کی آنکھوں میں حقیر معلوم ہونے لگے گی۔ تو الله تعالیٰ کا مشاق بن جائے گا اور اس کی ملاقات کومحبوب سمجھنے گلے گا۔ تو دنیا کو رکھے گا وہ تھے تمام مخلوقات سے زیادہ وحشت ناک نظر آئے گی۔ لہذا تیرے ول سے نکل جائے گی اور الیی ہو جائے گی جیسے عیوب ظاہر ہونے کے بعد طلاق دی ہوئی عورت ہوتی ہے کہ نفس اس سے تھبراتا ہے۔ اس کے بعد آ خزت بنی سنوری ہوئی تیرے پاس آئے گی۔ پس تقدیر ازلی اس کے عیوب اور سے بات ظاہر کرے گی کہ یہ بھی حادث اور مخلوق ہے۔ اسلام لانے پر اس میں تیرے یہود و نصاری بھی شریک ہوں گے۔ نقد جنت جو بالکل صاف ہے وہ قرب خداوندی ہے اور اس سے انس پکڑنا اور اس کی طرف پہنچ جانا ہے۔

تو ان كے ساتھ مشغول نہ ہو جو دنيا سے جائل ہيں كہ اس كوطلب كرنے كے۔ جو تخلوق سے جائل ليكے۔ جو تخلوق سے جائل ہيں پس ان سے دل لگانے لگے۔

اے ہماری قوم-تم اللہ تعالی سے ڈرو۔ اللہ تعالی نے اپنے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وی بھیجی تھی کہ مجھ سے ڈرو کہیں میں تمہاری گرفت نہ کر لول۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام ابتداء حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پر رویا کرتے تھے۔ حضرت لیعقوب علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کا نبی ہونا معلوم السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کا نبی ہونا معلوم

روزہ رکھوانامقصود ہے۔

یمی حالت اولیاء کرام کی ہوتی ہے بھی وہ گرمی کی شدت سے گھر کی جھت پر سونے کے ارادے سے چڑھنا چاہتے ہیں۔ پس سٹرھی پر دروازہ نظر آتا ہے جس سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ گھر میں ان کا سونا اللہ تعالی کومطلوب ہے یا مثلاً اپنے گھر کا دروازہ کھلا ہوا دیکھتے تو جان لیتے ہیں کہ جنگل و بیابان کی طرف نکل جانا ان سے مقصود ہے لہذا نکل جاتے ہیں۔ یہ بنوت مخلوق میں باقی ہے جس کے اثر اور فائدہ اور معنیٰ اولیاء کرام کے قلوب پر مقسم ہیں۔ نبوت ایک کامل کھانا اور بینا تھا اب اللہ دالوں کا بچا کھا باقی رہ گیا ہے۔

### تؤحيد واخلاص

حضرت غوث جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے حرام اور سود کھانے والو۔
تم میرے پاس سے نکل جاؤ کہ میں قاضی نہیں ہوں جو میں حدلگاؤں۔ میں توحید و
اظلام کی تربیت دینے والا ہوں میں تبہاری کثرت بغیر منفعت کے کیا کروں گا۔
تمہارے اعمال تمہارے چروں پر بھلائی یا برائی کوخود پکار رہے ہیں۔ خاموثی بہتر
ہاں کا انتظار کیا جائے کہ شاید یہ حالت تیرے چرے سے محوکر دی جائے۔
شاید تیری خلوت متغیر ہو جائے پس تیرے چرے سے سیابی محوکر دی جائے۔

### رکایت

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه فرمات بين ايك خفى المل شهر سے فج كرك والله موا اور مير بي بين آيا ميں نے اس سے كہا كه تو الله تعالى سے توبه كراس نے جواب دیا میں فج میں تھا۔ میں نے اس سے كہا يہ مجھے معلوم ہے مگر اس كے بعد جوزنا اور فسق و فجور ہوا۔ اس سے توبه كركين اس نے توبه نه كی۔ جب وہ مركيا تو نماز جنازہ كے بعد ميں نے اس كو ديكھا گویا وہ تابوت سے نكلا اور مير ب دامن سے چیٹ گیا میں نے اس سے كہا اس سے تو ميں نے مختے ڈرایا تھا۔

بنا سکتی ہے۔ تو بہ سے پاک ہونا ممکن ہے۔ ہمیں شریعت نے سکوت اور خاموثی اور پروہ پوٹی کرنے کا تھم دیا ہے ورنہ میں تیری طرف اشارہ کرتا وہ تجھے آستین سے پکڑ کر باہر نکال دیتا۔ ہمارا کلام تمہارے ظاہر میں اثر کرتا ہے اور ہمارے دل تمہارے باطن میں۔ جو کوئی مجھ پر تہمت لگا تا ہے اور میری تکذیب کرتا ہے اللہ تعالی اس کو جھٹلائے گا اور اس کے اہل وعیال مال اور شہر کے درمیان میں تفریق ڈال دے گا گر یہ کہ وہ تو یہ کرلے۔ کوئی نماز کا وقت ایسا نہیں ہوتا کہ میں اس بات کا ارادہ نہ کرتا ہوں کہ کسی کو اپنا نائب بنا دوں مگر جب نماز کا وقت آتا ہوں اور یہی حال ہر مجلس کے وقت رہتا ہے۔

ٱللَّهُمَّ لَاتُحَمِّلُنَا مَالًا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

اے اللہ تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ تو خوش ہونے والوں کے ساتھ خوش نہ کر بلکہ غم کرنے والوں کے ساتھ غم کیا کر۔ تو ہنے والوں کے ساتھ ہنس مت بلکہ رونے والوں کے ساتھ رویا کر۔ تم بلند ہمتی کے ساتھ طریقت کے راستہ میں سیر کیا کرو۔ اور اپنے مقدر حصوں کو اس کے قرب کے دروازہ کی چوکھٹ پر سر رکھ کر کھایا کرو۔ تیرے پاس تو عقل بی نہیں ہے ہے۔ حصول دنیا سے منہ پھیر اور اگر اہل وعیال تیرے متعلق ہوں تو دنیا میں سے جو پچھ لے انہیں کیلئے لے نہ اپنے گئے

سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدقات وصول فرمایا کرتے تھے اور فقراء و مساکین و مجاہدین پرتقسیم فرما دیا کرتے تھے اس کے بعد ازواج مطہرات کے جروں میں تشریف لاتے اور پوچھا کرتے تھے کیا کوئی چیز ہمارے لئے آئی ہے پس جواب دیا جاتا تھا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ اچھا اب ہمارا روزہ ہے۔ اس بندش سے آپ سمجھ جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے

اللهُمُّ إِنَّا نَعُودُ فَبِكَ مِنْ شَرِّهِ

اے اللہ میں تجھ سے اس زمانہ کے شرسے پناہ مانگیا ہوں۔ آپ رحمة الله عليه نے فرمايا كه ايك چيز ظاہر موتى ہے جس سے ميں بھاگنے کی تمنا کرتا ہوں مگر قضاء وقدر کی موافقت کرتا ہوں۔ کہیں دنیا تیرے دین کو نہ لے جائے تو اپنی آبرو کی حفاظت کر۔ کسب کر تا کہ تیری فکر جمع ہو جائے۔کسب الله تعالی سے لینے کا دروازہ ہے۔ تو کب کر کے مخلوق سے بے نیاز بن جا۔سبب مسبب سے اور ظاہر باطن سے بول خطاب کرتا ہے مشقت سے فراغت ہوچکی ے یا ہمیشہ نئ چیز کیلئے تکلیف اٹھانا پرتی ہے اور اس کو جواب دیا جاتا ہے کھڑا ہو۔ ہارے ساتھ چل ہم مسبب اور چھم واصل کے یاس چلیں قضاء و قدر کی چوکھٹ کو دستک دیں۔علم کے دروازہ پر اور فضل کی وادی کے کنارے تھہریں۔ بھری نہر پر چلیں اور نہر کی بھی اصل کے پاس پہنچیں حتی کہ جب دونوں نہر کی اصل کے باس آتے میں تو و کھتے میں کہ بانی تو فضل کے بہاڑ کی جڑ سے نکل رہا ہے لہذا وہیں بیٹھ جاتے ہیں اور خیمہ لگا لیتے ہیں۔ اس وقت کفایت وعنایت آتی ہے۔ ہدایت آتی ہے۔معرفت آتی ہے اور طرح طرح کے علم آتے ہیں اور وہ ان سے مالا مال ہوتے رہتے ہیں۔ ہارے مختلف دروازے ہیں جنکے ذریعہ سے مم الله تعالى تك يبني على الله الدب رمنا جا ہي۔

### دکایت

حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدتوں جنگل میں رہا کہ وہاں کوئی شخص بھی مجھے نظر نہ آیا آخرباد پیائی نے مجھے ایس جگہ پہنچا دیا جس سے مجھے وحشت پیدا ہوئی کیا دیکھا ہوں کہ ایک نوجوان کھڑا ہے اور میں اس سے متعجب ہوا۔ پس میں نے اس سے بوچھا کہاں سے آ رہے ہو۔ اس نے جواب دیا وہی وہ میں نے کہا اس درجہ فنایت میں ہوکہ وہی وہ کے سوا کچھ نظر

جن باتوں کا تم دعویٰ کرتے ہوان میں کس قدر جھوٹ اور کر شامل ہے۔
آیا کوئی تیرا شخ ہے اور ہوگا۔ پس اس کواس کے حوالے کر دے یہاں تک کہ وہ
تچھ کو تیری آزادی پروانہ دے دے۔ اور تیری سیابی کومحوکر دے تاکہ تو اطاعت
و بھلائی سے کمزور نہ پڑ جائے۔ پس تو اس کو موت کے وقت جدائی کے وقت
پڑھ لے گا۔ میں اس دن کیلئے تمہاری شفاعت کی امید کروں کیونکہ یہ شرک
ہے۔ توحید کو میں نے بچپن سے پروش کیا ہے کیا اس دن کو ضائع کر دوں گا۔ نہ
دوتی ہے اور نہ کوئی بزرگی۔

آب رحمة الله عليه كى مجلس ميس ايك فخص في جيخ مارى اور كما- الله- يس آپ نے فرمایا کہ عفریب جھ سے اس بارے میں سوال وحساب ہوگا کہ کس نیت سے کہا تھا۔ یعنی دکھاوے کیلئے کہا تھا بابروئے نفاق اور اخلاص کے ساتھ کہا تھا یا شرک کے ساتھ ۔ بیدون ہتھوڑا لے کر آیا ہے جو جا ہے بیٹھا رہے اور جس کا ول جاہتا ہے چلا جائے۔ یہ کہہ آپ نے ایک جیخ ماری اور کیر مخلوق چیخی چلاتی اور روتی ہوئی توبہ کرتی ہوئی آپ کی طرف کھڑی ہوگئ۔ اس وقت ایک چڑیا آئی یں وہ آپ کے سر پر بیٹھ گئ آپ نے اپنا سراس کیلئے جھکا دیا آپ ای طرح سر جھائے بیٹھے رہے اور وہ چڑیا آپ کے سر پڑھی اور آ دمی منبر کی سیر حیول پر اور چیخ و یکار آپ کے گرد تھی اور وہ چڑیا ہتی نہ تھی یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ کے دوستوں میں سے ایک مخض نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا پس وہ چڑیا اڑ گئ۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگی اور لوگوں نے گربہ و دعا وتوبہ کا شور مچایا۔ پس آپ منبر سے ازے اور ای حالت میں جامع معجد رصافہ کی طرف چلے گئے اور مخلوق کثیر تعداد میں روتی چلاتی وجد کرتی اور کیڑے پھاڑتی ہوئی آپ کے چھے چھے مور چلی جا رہی تھی۔ اس کے بعد آپ آپ رحمة الله عليه نے فرمايا کہ بیآخری زمانہ ہے۔

آ تھوں کو نعمت دینے والے سے نہ پھیر۔ تو دنیا کے ہاتھ سے نہ کھا۔ ہوسکتا ہے
اس میں زہر ملا ہو۔ جب تیرے پاس کھانا آئے پس تو اپنے دونوں وزیروں
کتاب و حدیث کی طرف دیکھا کران دونوں سے مشورہ کر۔ اگر وہ دونوں تجھے
فتویٰ دیں تو بھی تو قف سے کام لے جلدی نہ کر۔ خوش نہ ہو جا۔ نفس سے فتویٰ
لے اگر مفتی فتویٰ دیا کریں۔ جب تو نفس سے جہاد اور اس کی مخالفت کرے گا
وہ پھل کر دل کے ساتھ ہوکر ایک چیز بن جائے گا۔ اس کو پکارا جائے گا اور
خطاب کیا جائے گا۔

يَايَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَنِنَّة السينان والنِّفس -

اس کو دل کی طرف سے اطلاع ملا کرے گی اور دل کو باطن کی طرف سے اور باطن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور باطن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع ملا کرے گی۔ تو تقویٰ اور پر بیز گاری کا حق ادا کر اس کے بعد کھا اور پچھ پروا نہ کر۔ تقویٰ کا حق پورا ادا کر پھر کھا اور اس میں اور بیر کھا اور اور بیر کھا کو بیر کھا کہ بیر کے بیر کھا کہ بیر کھا کہ بیر کھا کہ بیر کھا کہ بیر کے بیر کھا کہ بیر کھا کھا کہ بیر کھا کہ بیر کھا کھا کہ بیر کے کہ بیر کے کہ بیر کے کہ بیر کھا کہ بیر کھا کہ بیر کے کہ بیر کھا کہ بیر کھا کہ بیر کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے ک

حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اے رب ذوالجلال ہم تیری طرف جھکنے والے ہیں۔ تیرے جائے والے۔ طرف جھکنے والے ہیں۔ تیرے جائے والے میں۔ تیرے طالب اور تیرے محب اور تیرے خواہاں ہیں۔ ہمارے اہل وعیال سب ہم سے چھوٹ چکے ہیں تو ہمیں رسوانہ کرنا۔ غیراللہ کے ساتھ مشغول ہونا کھیل کود ہے اور نفس کے ساتھ مشغول ہونا اللہ تعالی اور نفس کے ساتھ مشغول ہونا اللہ تعالی کے دروازہ سے کج روی ہے۔ بعض اولیاء کرام وہ ہیں کہ جن کوفر شتے ہو ہ کرتے ہیں اور ہاتھ باند ھے ہوئے ان کے بیجھے سے پھے رہتے ہیں۔ اور بعض اولیاء کرام میں سے ایسے ہیں جو کہ فرشتوں کو اس حالت میں دیکھتے ہیں۔

نہیں آتا اگرتم ہے ہوتو اپنی جان اس پر قربان کر دو۔ پس اس نے ایک چی اری اور گر پڑا۔ میں نے جو بڑھ کر دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ میں اس کو دنن کرنے کیلئے پھر وغیرہ جمع کرنے لگا پس والیس آکر دیکھا تو غائب تھا۔ اور ہاتف غیبی کی آ واز سائی دی کہ اے ابراھیم۔ یہ وہ خص تھا کہ ملک الموت نے اس کوطلب کیا پس اس کو نہ پایا۔ اس کو جنت نے طلب کیا پس اس کو نہ پایا۔ جہنم نے طلب کیا پس اس کو نہ پایا۔ جہنم نے طلب کیا پس اس کو نہ پایا۔ جہنم نے طلب کیا پس اس کو نہ پایا۔ جہنم نے طلب کیا پس اس کو نہ پایا۔ جہنم نے باتف سے عرض کیا آخر وہ کہاں گیا تو ہاتف نے جواب دیا کہ سے مقام جنت وانہار کے اندر قدرت والے بادشاہ کے پاس فی جواب دیا کہ سے مقام جنت وانہار کے اندر قدرت والے بادشاہ کے پاس فی جواب دیا کہ سے مقام جنت وانہار کے اندر قدرت والے بادشاہ کے پاس

اے بوالہواس تو عافل نہ بن۔ تم گھرول میں ان کے دروازول سے آیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تک پنچنا ان فانی مشائخ کے دروازوں سے موسکا ہے جوکہ اطاعت خداوندی میں فنا ہو چکے ہیں۔ سرتایا معنی بن گئے ہیں۔ خانہ قرب کے جلیس و ہم نشین ہو چکے ہیں۔ بادشاہ کے مہمان ہو چکے ہیں۔ ایک طبق ان برصح دوسراطبق شام کو پیش کیا جاتا ہے اور طرح طرح کے خلعت ان کے بدلے جاتے ہیں اور ان کے اوپر اس کی باوشاہت طواف کرتی ہے۔ اس زمین وآسان واسرار ومعرفت تو الي ديوار كے پيھيے ہے جس كى چوڑائى تين ميل كى ہاور تیرے ساتھ محض ایک سوئی ہے تو اس دیوار میں کیے سوراخ کرسکتا ہے۔ اولیاء كرام جب اس ديواركي طرف ينيج ان كيليح بزار درواز ، كھول ديئ گئے بر دروازہ ان میں سے ان کو یکارتا ہے کہ مجھ میں سے داخل ہو۔ پہلے تو نعمت لے پھر نعمت دینے والے کی طرف دوڑ۔ کہیں وہ نعمت تجھے اپنا قیدی نہ بنا لے۔ تو نعمت کو اور جو تجھے قیدی بنائے اس کو چھوڑ دے۔ تو نعمت کے چہرے میں دیکھا كرآيا كهوه نعمت ہے يا عذاب ہے يا رحمت ہے۔ تو اس كے ظاہر پرغور نه كر۔ تو نعمت دين والے كو نه بھول جا۔ تو دائيں اور بائيں طرف نه د كھے۔ تو اين

رکایت

ایک بزرگ ملک شام کی مجد میں بھوک کی حالت میں پنچے اور اپنفس سے کہا کہ کاش میں اسم اعظم جانتا ہوتا۔ وفعنا دو مخص آسان کی طرف سے اترے اور ان کے پہلو میں بیٹھ گئے پس ایک نے دوسرے سے کہا تیری خواہش اسم اعظم کے جان لینے کی ہے دوسرے نے کہا ہاں۔ اس نے جواب دیا کہ تو اللہ۔ کہو بہی اسم اعظم ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس کو تو میں کہا ہی کرتا ہوں۔ گر اسم اعظم کی جو خاصیت ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی۔ اس نے جواب دیا یہ بات نہیں ہمارا مطلب سے ہے کہ اللہ۔ اس طرح کہو کہ دل میں کوئی دوسرانہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ دونوں آسان کی طرف سے گئے۔

تو اپ طاہر کو مخلوق کیلئے کرلے اور اپنے دل کو آخرت کیلئے اور تو اپنے باطن کو اللہ تعالیٰ کی معیت میں دنیا و آخرت سے نکال کر کھڑا کر دے۔ اگر تو ایسا کرسکتا ہے کر گذر ورنہ تو سلامتی کے ساتھ نہ رہے گا۔ جنگلوں اور میدانوں میں بھاگ۔ خلوتوں میں اور جنگلوں اور میدانوں میں ایمان کو حاصل کر اس کی مخلوق کی طرف راستہ لینے سے پہلے اپنی خلوت میں کسی مرشد رفتی کو طلب کرلے۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ تقریر کے بعد ارشاد فر مایا کہ اولیاء کرام دوسروں
کیلئے لیتے ہیں اور تقسیم کر دیتے ہیں۔ وہ معنی کے ساتھ قائم ہیں کہ تھ سے لے
کر تیرے ہی اوپر خیرات کر دیتے ہیں۔ مرید اللہ تعالیٰ سے لیا کرتا ہے۔ عارف
مخلوق سے سے لیتا ہے کہ وہ شاہی صوبہ کارگذار بادشاہ کا نائب ہے۔ مخلوق سے
لیتا ہے اور غیر کی طرف پہنچا تا رہتا ہے۔ اور اس کا طبق بادشاہ کی معیت میں اس
کے سامنے دروازوں اور جابوں سے برے رکھا ہوتا ہے۔ اس عارف کی
خواہشات اور تمام مخلوق اس کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے۔

حضرت موی علیہ السلام کا عصا تمام چیزوں کونگل لیتا تھا اور اس میں پھے تقیر و تبدل واقع نہ ہوتا تھا۔ اگر تو میرے ہاتھ پر فلاح نہ پائے گا پس بھی تیری فلاح نہ ہوگا۔ میں تجھے تیرے طباق کی وجہ سے تعلیم نہیں دوں گا اور نہ تیری شان و شوکت کے ڈر سے۔ تجھ سے اپنے ڈنڈے کو ہٹاؤں گا جو مشغلہ مجھ سے مان و شوکت کے ڈر سے۔ تجھ سے اپنے ڈنڈے کو ہٹاؤں گا جو مشغلہ مجھ سے منقریب تیرے اہل وعیال پر اثر ڈالے گی پس وہ بھیک مانگیں کے نیک مخص اپنے اہل وعیال پر اثر ڈالے گی پس وہ بھیک مانگیں کے نیک مخص اپنے اہل وعیال کو اللہ تعالی کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کے سپر دکر دیتا ہے۔ اور منافق و فاجر مخص اپنے اہل وعیال کو در ہم و دینار اپنی متر و کہ ذین و پیشہ کی طرف حوالے کر جاتا ہے۔ اس وجہ سے ان کا انجام کار تنگلہ تی ہوتا ہے۔ تو جاہل طرف حوالے کر جاتا ہے۔ اس وجہ سے ان کا انجام کار تنگلہ تی ہوتا ہے۔ تو جاہل طرف حوالے کر جاتا ہے۔ اس وجہ سے ان کا انجام کار تنگلہ تی ہوتا ہے۔ تو جاہل ہے۔ مبغوض ہے۔ رحمت خداوندی سے دور ملعون ہے۔ تیرے دل میں دنیا کے ۔ مبغوض ہے۔ رحمت خداوندی سے دور ملعون ہے۔ تیرے دل میں دنیا کے ۔ مبغوض ہے۔ رحمت خداوندی سے دور ملعون ہے۔ تیرے دل میں دنیا کے ۔ مبغوض ہے۔ رحمت خداوندی سے دور ملعون ہے۔ تیرے دل میں دنیا کے ۔ مبغوض ہے۔ رحمت خداوندی سے دور ملعون ہے۔ تیرے دل میں دنیا کے ۔ مبغوض ہے۔ رحمت خداوندی سے دور ملعون ہے۔ تیرے دل میں دنیا کے ۔ مبغوض ہے۔ رحمت خداوندی سے دور ملعون ہے۔ تیرے دل میں دنیا

759

وعا

اللهُمَّ اُرُزُقْ مَنُ طَلَبَ الدَّنْيَا لِمَعُونَتِهِ عَلَى الدِّيْنِ وَمَنُ طَلَبَ الْأَنْيَا لِمَعُونَتِهِ عَلَى الدِّيْنِ وَمَنُ طَلَبَ الْاَخِرَةُ رِيَاءً فَلاَ تَرُزُقُهُ لِانَّهُمَا حِجَابِ"

اے اللہ تو اس کو رزق دے جوکہ تجھ سے دنیا کو دین پر مدد کیلئے طلب کرے اور جو تجھ سے دنیا کو دین پر مدد کیلئے طلب کرے تو اور جو تجھ سے دنیا کو دنیا کیلئے اور آخرت کوریا کے طور سے طلب کرے تو اس کورزق نہ دے کیونکہ یہ دونوں طلبیں تجھ سے تجاب ہیں۔کاش کہتم میں سے کوئی ایک ہی فلاح حاصل کرلیتا تا کہ ہم اس کا دامن پکڑ لیتے۔

غوث اعظم کی صالحین سے عقیدت

گوسالہ کی محبت بلا دی گئ ہے تو اس پر ریجھا ہوا ہے۔

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه نے فرمایا که جب میرے پاس کوئی صالح مخص آتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں اگر یوم قیامت کیلئے تمہارے پاس پچھ ہو تو ہمیں ساتھ لے لینا اور اپنی دعوت میں ہم کو بلا لینا اگر ہم کو پچھ ملا ہم تجھ کواس

فقراور صبر

حضرت غوث جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے اللہ کے بندے تو فقر اور صبر اور سلامتی کے ساتھ کی چیز کو برابر نہ لیا کر کہ تو اپنے فقر میں اللہ تعالیٰ کے قرب سے غنی بن فقیر بن کے بے نیاز ہو جا۔ کیونکہ غنی سرکھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھلا ڈالٹا ہے اس لئے وہ دنیا کی زندگی کو اختیار کرتا ہے اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر ترجیح دیتا ہے۔ امر اللی میں نفس اور طبیعت کو ترجیح دیتا ہے روزہ پرغفلت اختیار کرتا ہے۔ حرام کو حلال پر ترجیح دیتا ہے۔

761

تھ پرافسوں ہے تیری شرم گاہ کھی ہوئی ہے تجھے حیاء نہیں ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شرم کر۔

حضور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا

تو کسی شخص کے حال کوئن لے اس سے بہتر ہوگا کہ تو اس کے پاس جائے اور تیرا آنا اس سے بہتر ہوگا کہ تو اسے آزمائے بس جیسا تو اسے آزمائے گا تو تو اس کے عمل کومبغوض رکھے گا۔

یداییا زمانہ ہے کہ تو اکثر مخلوق کو اس میں اپنے اوپر لعنت کرنے والا پائے گا۔ بغیر باطن کے ظاہری حرف ہیں ویرانہ پر قفل ہے دیک کی گھنی ہوئی لکڑی ہے جوجلانے کے سواکسی کام کی نہیں ہے۔

مومن خص دنیا اور آخرت میں بادشاہ ہاں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی سے اس نے گناہوں کو ترک کر دیا ہے۔ اس نے اپی خلوت وجلوت میں اللہ تعالیٰ کو ایک جانا ہے اس نے دنیا کو براسمجھا اور اس کو طلاق دے دی۔ حالانکہ قسمیں دین ہوئی اس کے پیچے پیچے دوڑ رہی ہے اور کہتی ہے۔ اے بیٹے اپنا کھانا اور بینا لیتا جا۔ وہ کہد دیتا ہے کہ میں نہ کھاؤں گا جب تک کہ آخرت کے دروازہ پر نہ بینی جاؤں۔ کیونکہ ممکن ہے اس میں زہر ملا ہوا ہو۔ اے مال جو کچھ دروازہ پر نہ بینی جاؤں۔ کیونکہ ممکن ہے اس میں زہر ملا ہوا ہو۔ اے مال جو کچھ

میں سے پکھورے دیں گے۔ اس اگر بخری کا کا ا

اے لوگوں تم میرے کلام کو خالصاً لوجہ الله سنو نہ کہ کسی غرض سے تنہیں نجات حاصل ہو جائے گی۔ پس اگر سیہ معاملہ تھے ہوگیا پس میں اور تم کمال پر پہنچ گئے۔اگر اس کے خلاف ہوا پس تم فائز ہوگئے اور میں نے نقصان اٹھایا۔

مخلوق تین طرح کی ہے

فرشتہ۔ شیطان۔ اور انسان۔ بس فرشتہ سراپا خیر ہے۔ اور شیطان سراپا شر اور فساد۔ اور انسان ملا جلا ہے خیر بھی ہے اور شربھی ہے۔ پس جب غالب ہوتی ہے تو انسان فرشتہ سے مل جاتا ہے اور اگر شرغالب ہوتا ہے تو انسان شیطان سے مل جاتا ہے۔

اسلام کی فریاد

حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے مسلمانو! اسلام رورہا ہے۔ ان فاسقوں فاجروں برفتیوں گراہوں ظالموں اور کر وفریب کے کپڑے پہننے والوں جموٹے دعوی کرنے والوں سے۔ سر پر ہاتھ رکھے ہوئے فریاد کر رہا ہے۔ اے مخاطب تو ان لوگوں کی طرف دیچے جو تجھ سے پہلے گذر چکے ہیں اور ان لوگوں کی طرف دیچے والے منع کرنے والے۔ کھانے والے پینے والے ہیں وہ مرکرا سے ہوگئے گویا ہوئے ہی نہ تھے۔ تیرا دل کس قدر والے پینے والے ہیں وہ مرکرا سے ہوگئے گویا ہوئے ہی نہ تھے۔ تیرا دل کس قدر حفاظت میں خیرخواہی کرتا ہے۔ اور اس کے شکار اور کھنے کے وقت چاپلوی کرتا ہے۔ طالانکہ وہ شام کے وقت اس کوصرف ایک لقمہ یا چند لقمے یا تھوڑا سا کھانا کھلا دیا کرتا ہے۔ اور تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعتوں سے کھاتا رہتا ہے اور اس سے حرتا رہتا ہے اور اس سے حفاظت بھی نہیں کرتا۔ پیٹ جرتا رہتا ہے نہ تو اس کے مطلوب کو ادا کرتا ہے اور نہ تو اس کا حق پورا کرتا ہے۔ تو اس کے حکم کورد کرتا رہتا ہے تو اس کی صدود کی حفاظت بھی نہیں کرتا۔

ایک اصل ہے بیالک کامل امر ہے۔تم تقدیر کی موافقت کرو اور اس سے جھگڑا نہ کرو نہ اس سے لڑو۔ نرمی اختیار کرنا ہی موافقت ہے۔

حضرت یجی بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان صدیقوں کا کلام جوکہ رسولوں کے قائم مقام ہیں اور ان کے اسرار میں ان کے بدل میں اللہ تعالی کی وحی ہے۔ ان کا کلام اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور اللہ تعالی کے ساتھ ہے اور اللہ تعالی بی کے متعلق ہے۔ اور اللہ تعالی بی کے متعلق ہے۔

اے مخاطب تو کسی قبرستان میں جاکر بیٹھ جا۔ اور مردول سے خطاب کیا کر کہتم نے کیا پایا اور تمہارا انجام کارکیسا ہوا۔ تمہارے الل وعیال کہاں ہیں۔ گھر کہاں ہیں۔ مال و دولت کہاں ہے۔ قوت کہاں ہے۔ امرونمی کہاں ہے۔ دوست و احباب کہاں ہیں۔خواہشات اور شہوتیں کہاں ہیں۔ تو اس خطاب پر وہ مردے تھے سے خطاب کریں گے۔

کہ جوہم دنیا پر چھوڑ آئے اس پر نادم ہیں۔ جو آگے بھیجا تھا اس پر خوش ہیں۔ جو آگے بھیجا تھا اس پر خوش ہیں۔ جب تو قبروں کی زیارت کا رفیق اور مرد وعورتوں سے قبرستان کے خالی ہونے کے وقت قبروں کی زیارت کرنی جاہے تو الیا بی خطاب کیا کر۔ اے مخاطبین تم سمجھدار بنو۔ بہت جلدتم مرنے والے ہو۔

آپ رحمة الله عليه كى مجلس ميں ايك جنازه داخل ہوا۔ آپ رحمة الله عليه نے فرمايا كيا اے الل مجلس تم اس مرده كونہيں ديكھتے جب اس پرموت آئی۔ اس كو دہشت ميں ڈال ديا اور اس كی عقل عائب ہوگئ يہاں تک به اپنے رشته داروں ميں سے كسى كو نه بيجان سكا۔ اس طرح جب معرفت خداوندى كسى مومن مسلمان كے دل پر وارد ہوتی ہے تو اس كو دہشت ميں ڈال ديتی ہے اور اس كی عقل كو عائب كر دیتی ہے۔ وہ اللہ تعالى كے سواكسى كو بہجانا بى نہيں۔

اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمُ وَاخِرُ دَعُونَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ

تیرے یاس تیرے حصہ کا ہے تو اسے ڈالتی جا یہاں تک کہ آخرت کا داروغہ آخرت آ جائے۔ پس جب وہ آجائے گا اور تیرے کھانے کی تلاش لے گا اور لوٹ بوٹ کرے گا اور سونگھ لے گا اس وقت اس کے ہاتھ سے کھاؤل گا۔ آ خرت اس حالت میں تجھے دنیا کی طرف لے جائے گی اور اس کو کھانا کھلائے گی اور یانی پلائے گی اور تیرے اور دنیا کے درمیان تالا لگا دے گی-تو الی حالت میں ہوگا غیرت خداوندی کا ہاتھ عزت کے پاک ہاتھ میں تجھے بکڑ لے گا تھے سے کہا جائے گا میرے غیر کی طرف مائل ہونا کیا چیز ہے۔ آخرت یا تو مخلوق ہے یا مصنوی چیز ہے۔ تو قبل گھر کے ہمارے یاس کیوں نہ آ گیا تھا۔ یہاں تک جب وہ مجھے تعلیم دے گا اور لباس بہنائے گا انس بخش دے گا۔ مجھے تریاق معرفت کھلا دے گا اور توقیق اور تقوی اور برہیز گاری اور حفاظت کی زرہ بہنا دے گا اس وقت تو دنیا کی طرف اس کی مصاحبت میں آئے گا وہ تیرے لئے ایک مخصوص جگہ بنا دے گا اور تو دنیا اور آخرت والوں سے خطاب کیا کرے گا۔ تو اپنے مال و دولت کا کیا کرے گا۔ کیا وہ تجھ سے ایک لمحہ کیلئے تیری بیاری کو دور کرسکتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ تجھے ایک لمحہ کے بعد ہی موت آ جائے۔ تو اللہ والوں کے دامن سے لیٹ جا۔ ان کے پاس دیوانے بحر دنیا میں ڈوب ہوئے ہر طرح کے لوگ ہیں۔ وہ بیاروں کی دوا کرتے ہیں اور ڈوب ہوؤں کو نجات دیتے ہیں اور مستحقین عذاب پر رحم کیا کرتے ہیں۔ جب تو ایسے شخ کامل سے آگاہ ہو جائے تو اس کے پاس پڑا رہ پس اگر تھے ایسا شیخ نہ ملے اور تو اس کو نہ پیچان سکے تو اینے نفس پر رو۔ آنسو بہا۔ قضاء وقدر بر راضی ہونے والول کے چروں کو دیکھ کر تقدیر پرمسکراتی ہے اور بادشاہ حقیقی کی طرف لے جاتی ہے اور ان کیلئے دروازہ کھلواتی ہے اور ان کو بادشاہ حقیقی کے قریب کردیتی ہے۔ پس اس وقت بیاوگ الله تعالی کی جماعت سے ہو جاتے ہیں۔ میمض موس نہیں ہے

ذِكُرُ وَ فَاتِهِ رَضِىَ اللّه عَنْهُ سيدنا عبدالقادر جيلانيٌّ كي وفات كا ذكر

حضرت سیر عبدالوہاب نے اپنے والد بزرگوار شخ ابوجم عبدالقادر جیلائی رحمة الله علیہ سے آپ کے مرض الموت میں آپ سے وصیت کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے صاحبزاد سے سفر مایا کہتم الله تعالی کا تقوی اور اس کی اطاعت کو لازم پکڑو اور الله تعالی کے سواکس سے نہ ڈرو۔ اور نہ کس سے کوئی امید رکھو۔ اور اپنی تمام عاجات کو الله تعالی سے طلب کرو۔ اور الله تعالی کی ذات کے سواکس پر جمروسہ نہ کرو۔ اور تمہارا اعتاد الله تعالی کی ذات پر ہو۔ تو حید کو لازم پکڑو۔ تو حید کو لازم کی و۔ تو حید کو لازم کی و کی وہ کو کی وہ کی وہ کو کی وہ کو کو کر وہ کو کو کی وہ کو کو کی وہ کو کی وہ کو کی وہ کو کر وہ کو کو کی وہ کو کر وہ کو کو کر وہ کر

آپ رحمة الله عليه في مرض الموت مين فرمايا كه جب دل الله تعالى كى معيت مين درست موجاتا بو كوئى چيز اس سے خالى نہيں موتى اور نه إس سے كوئى چيز باہر موتى ہے۔ مين سرا يا مغز موں۔ چھلكا نہيں موں۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اولاد سے فرمایا میرے اردگرد سے ہے جاؤ دور ہو جاؤ۔ میں ظاہر میں تو تمہارے ساتھ ہوں اور باطن میں تمہارے غیر کے ساتھ ہوں۔ میرے اور تمہارے اور تمام مخلوق کے درمیان اس قدر دوری ہے جس طرح زمین و آسان۔ لہٰذا نہ مجھ کوکسی پر قیاس کرو اور نہ کسی کو مجھ پر قیاس کرو۔ اور فرمایا کہ میرے پاس تمہارے غیر ﴿ لیعنی فرشتے ﴾ حاضر ہوئے ہیں۔ پس ان کیلئے جگہ کو خالی کردو۔ ان کا ادب کرو۔ اس جگہ بڑا ہجوم ہے تم ان پر جگہ تک نہ کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبز ادوں نے مجھ کو اطلاع دی ہے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔ والیم السلام ورحمۃ اللہ اللہ تعالی مجھے اور تمہیں اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔ والیم

بخشے مجھ پراورتم پرائی خاص توجه فرمائ - بسم اللد - تشریف لائے اور رخصت نه

کے جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک دن اور رات فرمایا۔ اور فرمایا تمہارے اوپر افسوں ہے میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور نہ کسی فرشتہ کی اور نہ ملک الموت کی۔
اے ملک الموت تم علیحدہ ہو جاؤ۔ ہمارے لئے تمہارے سوا وہ ذات ہے جوکہ ہماری تولیت فرماتی ہے بیفرما کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیخ ماری۔ اور یہ واقعہ اس دن کا ہے جس دن شام کو آپ نے وصال فرمایا۔

765

آب رحمة الله عليه ك ايك صاحبزادك في آب كا حال يو جها فرمايا مجه ے اس وقت کچھ نہ او چھو میں اس وقت علم خداوندی میں کروٹیس بدل رہا ہوں۔ آپ نے اپنے صاحبزادے سیدعبدالجبارے فرمایاتم سورے ہو یا جاگ رہے ہوے تم میرے اندر فنا ہو جاؤ یقینا بیدار ہو جاؤ گے۔ میں آپ رحمة الله علیه کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کی خدمت میں آپ کی اولاد میں سے ایک جماعت موجود تھی اور اپنے صاحبزادے سیدعبدالعزیز جو فرما رہے تھے اور وہ لکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر فرمایا کہ قلم کاغذ عفیف کو دے دو وہ تا کہ سکھے۔ پس میں نے ك ليا اور لكصف لكا فرمايا سَيَجْعَلَ اللَّهُ بَعُدَ عُسُرٍ يُسُوًّا يعنى الله تعالى عَلَى ك بعد آسانی بیدا کرتا ہے۔ تم صفات اللی متعلق اطلاعیں جس طرح آتی ہیں ای طرح ان برعبور کرو۔ تھم بدلتا ہے اور علم متغیر نہیں ہوتا۔ تھم منسوخ ہو جاتا ہے اور علم منسوخ نہیں ہوتا۔ اللہ كاعلم اس كے حكم سے كم نہيں ہوتا۔ اور مجھے آپ رحمة الله عليه كے دوصا جزادے سيدعبدالرزاق اورسيدموىٰ نے كما ہے كمآب اين ہاتھ کو اٹھاتے اور کھینچے تھے۔ وعلیم السلام ورحمة الله وبركاند-تم توبه كرو اور صف میں داخل ہو جاؤ۔ میں اس وقت تہارے یاس آتا ہوں۔ اور آپ فرشتے سے فرماتے تھے تم نری کرو۔ پھر اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے یاس حق اور سكرات موت آن كېنى ـ اس وقت آپ فرمانے لگے ـ

اِسْتَعَنَتُ بِلَا إِلَّهُ اللَّهُ الْحَيُّ الَّذِي لاَ يَمُونُ ۖ وَلَا يَخُشَى الْمَوْتَ

www.yac

سُبُحَان مَنُ تَعَزَزَ بِاالْقَلْدِ وَقَهَرَ الْعِبَادَ بِاالْمُؤْتِ لاَ اِللَّهِ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ.

ترجمہ: میں مدد جاہتا ہوں یوں معبود برق سے جوکہ زندہ اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جس کوموت نبیں آئے گی اور نہ اس کوموت کا خوف ہے پاک ہے وہ ذات جس نے قدرت سے مخلوق پر غلبہ پایا اور بندوں پرموت کے سبب سے غالب ہے۔ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔

آپر رحمة الله عليه كے صاحبزاد كسيد موى في فرمايا كه جب آپ في افظ تعزز فرمايا تو آپ كى زبان اس لفظ كو سيح طرح ادا نه كرسكى۔ آپ اس كو برابر كہتے رہے يہاں تك كه آپ في شخص كے ساتھ آ داذكو برهايا اور سيح طرح لفظ تعزز فرمايا اس كے بعد آپ رحمت تعزز فرمايا اس كے بعد آپ رحمت الله۔ الله۔ الله۔ فرمايا اس كے بعد آپ رحمت الله عليه كى آ داز مبارك تالوسے لكى مولى تھى الله عليه كى آ داز مبارك بيت ہوگئ اور آپ كى زبان مبارك تالوسے لكى مولى تھى جراس كے بعد آپ نے دصال فرمايا۔

إِنَا لِللَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ

رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَارُضَاهُ عَنَّا

وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَصَلوبِهِ عَلَى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ مُحَمَّد ۗ وَاللهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْن

الحمد لله الفتح الرباني كا أردوتر جمه ماه رئيج الاول ١٣٢٣ ججرى كى مبارك ساعتول مين ختم موار

> محمد عبدالا حد قا در کی گوگژ ان مخصیل وضلع لودهران